

سنمس الرحمٰن فاروقي



شعر شور الكيز مشعر شور الكيز جلدسوم تيراايديش مع ترميم واضافه

تشمس الرحمٰن فاروقي



قومی کوسل برائے فروغ اردوزبان، نئی د، ملی

# شعرشوراتكيز

غزلیات میر کاانتخاب مفصل مطالعے کے ساتھ جلد سوم مان مان مان مان مان

ستمس الرحمان فاروقي



ورارت ری ای ورای می ورای ای دیلی می دارد در این دیلی می ورای می دیلی می ویک می دیلی می دیلی می دیلی می ویک می

# @ قومی کونسل برائے فروغ ار دوزیان ،نئی د ہلی

1992 :

تيسرى الصحيح اوراضافه شده) اشاعت : جولائي 2008



500:

تعداد.

693 :

She'r-e-Shor Angez Vol. III by Shamsur Rahman Faruqi

ISBN: 81-7587-23

الرّكتر ، تو مى كونسل برائے فروغ اردوز بان ، ویسٹ بلاک-1 ، آر . کے . پورم ، نئی دہلی۔ 110066 26108159: و26179657،26103381،26103938: وفيكس 26108159: www.urducouncil.nic.in:ويب ما تك urducoun@ndf.vsnl.net.in: المناس www.urducouncil.nic.in الم المان يرينزس، 2847 ، بلبلي خانه، تركمان كيث، د بلي - 006 110

# يبش لفظ

"شعرشورا گیز" کی تیسری اشاعت (چاروں جلدیں) پیش کرتے ہوئے مجھے اور قومی کونسل برائے فروغ اردوزبان کوانہائی مسرت کا احساس ہورہا ہے۔ شمس الرحمٰن فاروقی کی اس کتاب کو جہاں علمی اوراد بی حلقوں میں سراہا گیا اوراس کے لئے فاروقی صاحب کو ہندوستان کے سب سے بڑے اوبی ایوارڈ" سرسوقی سمان" سے سرفراز کیا گیا وہاں اس کے ناشر کی حیثیت سے قومی کونسل برائے فروغ اردوزبان اوراس کے اس اختفاب کوبھی نظر جسین سے و یکھا گیا۔ یہ بات وثوق ہے کہی جاسکتی ہے کہتو می کونسل برائے فروغ اردوزبان ، ونیائے اردو کے سب سے معتبراور باوقارا شاعتی مرکز کے طور پراستقلال حاصل کر چکی ہے۔

''فقعرشورائگیز'' نے اردواوب کی وسعتوں میں ہندوستانیت کی جلوہ گری کو ابھارا ہے۔
قومی کوسل برائے فروغ اردوزبان نے اردو کے فروغ اور ترویج کے لئے یہ گوشوار ہمل مقرر کیا
ہے کہ اردوزبان وادب کی بنیادوں کی بازیافت ہندوستان کے تدنی پس منظر میں کی جائے اور
اکیسویں صدی میں اردوزبان کی ترویج کو ملک کے متنوع لسانی منظر کے ساتھ جوڑ کر فروغ دیا
جائے۔''شعرشورائگیز'' نے اس گوشوار ہمل کوملک میں جائے ہے۔'شعرشورائگیز'' نے اس گوشوار ہمل کوملی جامہ پہنانے اور ساتھ ہی اردوادب میں میر کی
غیر معمولی قد آور شخصیت کی نی تفییم میں نمایاں کردارادا کیا ہے۔ شمس الرحمٰن فاروتی کوڈی لیف کی دواعزازی ڈگریاں (علی گڑھ مسلم یو نیورسٹی اور مولانا آزاد تو می اردویو نیورسٹی حیور آباد) نے
تفویض کی جیں اوردونوں ڈگریوں کے توصیف ناموں میں 'شعرشورائگیز'' کاذکر بطور خاص کیا گیا
ہے۔ یہ بات ہم سب کے لئے موجب مسرت ہوگی۔

**ڈاکڑعلی جاویہ** ڈانرکٹر

### انتساب

ان بزرگوں کے نام جن کے اقتباسات آئندہ صفحات کی زینت ہیں

بشس الرحمن فاروقي

MENERON .

できないとないからしたから

فارقم فاروقیم غربیل وار تاکه کاه ازمن نمی بابد گذار مولاناروم

## فهرست

| 17  |                       | تمهيد جلداول  |
|-----|-----------------------|---------------|
| 27  |                       | تمهيد جلددوم  |
| 35  |                       | تمهيدجلدسوم   |
| 45  |                       | ديباچ طبع سوم |
|     | The Table             |               |
| 49  | كلا يكى غول كى شعريات | ويباچه        |
| 51  |                       | J             |
| 85  |                       |               |
| 104 |                       |               |
|     |                       |               |
| 137 | رديف ن                | د بوان اول    |
| 264 |                       | فرديات        |
| 268 |                       | ويوال دوم     |
| 329 |                       | د يوان سوم    |
| 379 |                       | و يوان چبارم  |
| 410 |                       | د يوان پنجم   |
| 418 |                       | د يوان ششم    |
| 428 |                       | شكارنامه دوم  |
| 433 |                       | د يوان اول    |
|     |                       |               |

| 477 | رديف واؤ                              | د يوان دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 516 |                                       | و يوان سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 555 |                                       | ويوان چهارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 568 |                                       | د يوان پنجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 585 |                                       | د يوان ششم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 590 |                                       | د يوان اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 620 |                                       | د بوان دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 637 | رديف ه                                | د يوان سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 642 | رويف ه                                | د يوان پنجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 662 | رويف ه                                | د يوان ششم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                       | The state of the s |
| 669 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | اشارىي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



double

کعب ابن زہیر جوالیک مخضر می شاعراور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامدّ اح ہے، وہ کہتا ہے \_\_\_\_\_

سود مسا أرانسا نقول الا مُعسارا المستقول الا مُعسارا المستقول الا مُعسارا المستقول الا مُعسارا المستقول المستق

( یعن ہم جو کچھ کہتے ہیں یا تو اوروں ہے مستعار کے کر کہتے ہیں یا اپنے ہی کلام کوبار بارد ہراتے ہیں ) پس ہم کیونکر کہد سکتے ہیں کدقد ما کی خوشہ چینی ہے ہم کواستغنا حاصل ہے ...؟

عربی میں دو متناقض مثلیں مشہور ہیں۔ایک بیہ ہے کہ کم ترک
الاول لالآخر (بعنی اگلے بہت کچھ بچھلوں کے لئے چھوڑ گئے ہیں) اور دوسری
مثل بیہ ہے کہ ماترک الاول لا لآخر (بعنی اگلوں نے بچھلوں کے لئے بچھ نہیں
چھوڑا۔) ان دونوں مثلوں میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ اگلے بہت کی ادھوری
ماتیں چھوڑ گئے ہیں تا کہ بچھلے ان کو پورا کریں لیکن انھوں نے بچھلوں کے لئے
کوئی چیز الی نہیں چھوڑی جس کانمونہ موجود نہ ہو۔

خواجه الطاف حسين حالي

Every text takes shape as a mosaic of citations, and every text is the absorption and transformation of other texts.

Julia Kristeva

Literature is, and cannot be anything but, a kind of extension and application of certain properties of language. Abhinavagupta speaks of four distinct functions of words, abidha, tatparya, laksana, and vyanjana and arranges them under four separate classes: abidha is the power of the words to signify the primary meaning, this primary meaning refers only to the universal and not the particular ... The syntactical relation of these is conveyed by the tatparyasakti of the words. The intention of the speaker, or the general purport of the utterance, is obviously to give a unified purposeful sentence- meaning...Laksana is the third power recognised according to this theory, it is accepted only when the primary meanings cannot be syntactically connected to give a meaning. Abhinavagupta says that...vyanjana or suggestion ... [is] the fourth function of words ...

... (According to Anandavaradhan) <u>Laksana</u> operates when there is some kind of inconsistency in the primary sense; it indicates the secondary metaphorical sense after cancelling its primary sense, but in suggestion the primary sense need not be discarded.

K. Kunjunni Raja

Poetry is republican speech: a speech with its own law and an end unto itself, and in which all the parts are free citizens and have the right to vote.

F. Schlegel

The non-poetic view of things is the one that sees them as controlled by sense perceptions and by the determination of reason, the poetic view is the one that interprets them continuously and find in them an inexhaustible figurative character.

A.W. Schlegel

Words used in the figurative sense retain their proper and specific meaning, and achieve their effect only through an association of ideas on which the writer depends.

F. Schleiermacher

(I)t is inconceivable that thought processes can operate on the meanings of words in isolation from grammatical and syntactical relations.

Abdul Qahir Jurjani

The same words may be used in the metaphoric process in two different ways.... one of them creates a metaphor in which the similarity is perceptible to the eye, the other creates a metaphor suggestive of a quality which can be conceived only by the imagination.

Abdul Qahir Jurjani

..... Ål Jurjani emphasises the importance of distinguishing the 'general purport' or abstractable idea of an expression from the actual, specific 'meaning' it conveys....

Kamal Abu Deeb

استعارهٔ مفیده وه ہے جہال لفظ مستعارے کوئی ایسا فاص فائدہ، فاص معنی اور فاص فرض ماصل ہوتی ہو جواس استعارے کے بغیر غیر ممکن الحصول ہو...استعارے پر مشمل بیان ہیشہ ایک نی شکل میں سامنے آتا ہے، جس سے اس کی قدر و قیمت برحتی جاتی ہے ۔...استعارہ تھوڑے سے الفاظ میں شمصیں بہت سے معانی عطا کر ویتا ہے۔

.... the essence of poetry lies precisely in the poetic transformation of verbal material and in the coupling of its phonetic and semantic aspects.

Roman Jakobson

(T)ropes are more suitable in poetry than in prose because they, like poetry, are 'the children of fiction' and because poetry aims more to please than to instruct about the real world... Poetic 'folly' is made natural and readable by the conventions of the genre.

Jonathan Culler

The writer is one who plays with his mother's body ... in order to glorify it, to embellish it, or in order to dismember it, to take it to the limit of what can be known about the body: I would go so far as to take bliss in a <u>disfiguration</u> of the language, and opinion will strenously object, since it opposes "disfiguring nature".

Roland Barthes

Every writer writes within a tradition, or complex of traditions and hews the wood of his or her experience of the world in terms conformable to the traditionally provided matrices thereof- so that every literary work refers experience to the forms of what passes for literature (the canon) of the time and place of writing. Literature is identifiable by this conformity of the individual work to the canon, which determines what will or can count as literature at any given time, place and cultural tradition.

Hayden White on Frank Kermode

If a poet has any obligation toward society, it is to write
well. Being in the minority, he has no other choice. Failing
in this duty, he sinks into oblivion.

Joseph Brodsky

It is the execution of the poem which is the poem.

A good deal of Poetic Process consists in, and advances by, Literary Analysis and, on the other hand, Literary Analysis is often Poetic Process attempting to examine and appraise itself.

I.A. Richards

The judgment that a passage is good is an act of living.

The examination and description of its merits is an act of theory.

I.A. Richards

Under the terms <u>artha</u> or meaning he (Anandavardhan) included not only the cognitive, logical meaning, but also the emotive elements and the 'socio-cultural' significance of utterances which are suggested with the help of contextual factors.

K. Kunjunni Raja

(I)t is the fundamental mistake of grammarians to suppose that words and their syntaxis....correspond to things. Words correspond to thoughts, and the legitimate order and connections of words, to the laws of thinking and to the acts and affections of the thinker's mind.

## تنهيدجلداول

اس كمّاب ك مقصود حسب ذيل مين:

(۱)میری غزلیات کاابیامعیاری انتخاب جودنیا کی بہترین شاعری کے سامنے بے جھجک رکھا جاسکے۔اور جومیر کانمائندہ انتخاب بھی ہو۔

(۲) اردو کے کلا بیکی غزل گویوں، بالخصوص میر کے حوالے سے کلا بیکی غزل کی شعریات کا دوبارہ حصول۔

(۳)مشرقی اورمغربی شعریات کی روشی میں میر کے اشعار کا تجزیبہ تشریح تبعیر اورمحا کمہ۔ (۴) کلا سیکی اردوغز ل، فاری غز ل (بالخصوص سبک ہندی کی غز ل) کے تناظر میں میر کے مقام کانعین۔

(۵)میرکی زبان کے بارے میں تکات کا حسب ضرورت بیان۔

میں ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں، اس کا فیصلہ اہل نظر کریں گے۔ میں بیضرور کہنا جا ہتا ہوں کہ اپنی قتم کی بیار دومیں شاید پہلی کوشش ہے۔

میر کے انتخابات بازار میں دستیاب ہیں۔لیکن میں نے ال میں سے کسی کو اختیار کرنے کے بچاہے اپنا انتخاب خود تر تیب دینا اس لئے ضروری سمجھا کہ میں یو نیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والے استخابات سے نہ صرف نامطمئن ہوں، بلکہ ان کو اس قدر ناقص پاتا ہوں کہ میرے خیال میں وہ میرکی سخسین اور تغین قدر میں معاون نہیں، بلکہ ہارج ہیں۔اثر تکھنوی کا انتخاب (''مزامیر'') نبتا بہتر ہے، لیکن وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ پھراس میں تنقیدی بھیرت کے بجائے عقیدت سے زیادہ کام لیا گیا ہے۔ محمد

حسن عسری کا انتخاب'' ساتی'' کے ایک خاص نمبر کی شکل میں چھپا تھا اور اب کہیں نہیں ملتا عسری صاحب نے ایک خصوص، اور ذرا محدود تقطہ نظر سے کام لیتے ہوئے میر کے بہترین اشعار کی جگہ میر کی ممل ، یا اگر کھمل نہیں تو نمائندہ تضویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔اس طرح میر کے بہت سے عمدہ اشعار کے ساتھ کم عمدہ اشعار بھی انتخاب میں آگئے ہیں۔لہذا اس انتخاب کی روشنی میں میر کے شاعر اندمر ہے کے ساتھ کم عمدہ اشعار بھی انتخاب میں آگئے ہیں۔لہذا اس انتخاب کی روشنی میں میر کے شاعر اندمر ہے جاب میں صحیح رائے نہیں قائم ہو تی۔

میر کاسب سے اچھاا تخاب سر دارجعفری نے کیا ہے۔ بعض حدوداور تقط نظری تنگیوں کے
باوجودان کا دیباچہ بھی بہت خوب ہے۔ سر دارجعفری کامتن عام طور پر معتبر ہے، اور انھوں نے مقابل
صفح پر دیونا گری رسم الحظ میں اشعار دے کر اور مشکل الفاظ کی فرہنگ پر شمل ایک پوری جلد (دیونا گری
میں) تیار کر کے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ افسوس کہ بیہ قابل قدر انتخاب اب بازار میں نہیں
ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کا نیالیڈیشن شائع کیا جائے۔

لیکن سردارجعفری کا بھی انتخاب میرے مقصد کے لئے کافی نہیں تھا۔ انھوں نے میر کے کئی رگول کونظر انداز کردیا ہے، اور بہت سے کمزورشعر بھی شامل کے ہیں، خاص کرا پیے شعر جن کی 'سیائی' یا د'' انقلائی' تعبیر کسی نہ کسی طرح ممکن تھی۔ ہیں میر کے کلام کو بقول ڈبلیو۔ بی ۔ یے۔ ٹس (W.B.Yeats) '' مسول اور مہاسوں کے ساتھ' (with warts and all) پیش کرنا چاہتا تھا۔ لیتنی ہیں ان اشعار کونظر انداز نہ کرنا چاہتا تھا جو موجودہ تصور غزل کے منافی ہیں اور جن میں وہ '' متانت'، '' نفاست' ، انداز نہ کرنا چاہتا تھا جو موجودہ تصور غزل کے منافی ہیں اور جن میں وہ '' متانت' ، '' نفاست' ، '' معصومیت' وغیرہ نہیں ہے جو درس گاہ والے میر کا طر والتیازیتائی جاتی ہے۔ اگر شعر میری نظر میں اچھا، یا اہم ، ہے تو میں نے اسے ضرور شامل کیا ہے، چا ہے اس کے ذریعے میر کی جوتصویر ہے وہ اس میر سے متلف ہوجس سے ہم نقادوں کی تحریوں اور پروفیسروں کے لیچروں میں دوچار ہوتے ہیں۔

سے کتاب میں نے اس امید کے ساتھ بنائی ہے کہ اگر اسے جامعات میں بطور دری متن استعال کیا جائے تو طالب علم میر کے پورے شعری مرہے اور کردار سے واقف ہو تکیس اور اساتذہ وعلا ہے اوب کلا سیکی ادب پڑی نظر ڈالنے کی ترغیب حاصل کریں۔

یہاں اس سوال رتفصیلی بحث کا موقع نہیں کہ کلا سی غزل کی کوئی مخصوص شعریات ہے بھی کہ نہیں؟ ادراگر ہے تو اس کو دوبارہ رائج کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ کلا سیکی غزل کی شعریات یقینا ہے۔

(بیاوربات ہے کہ وہ ہم سے کھوگئ ہے، یا چھن گئی ہے۔)اگر شعریات نہ ہوتی تو شعر بھی نہ ہوتا۔اوراس کی بازیافت اس لئے ضروری ہے کہ فن پارے کی کھل فہم و تحسین اس وقت ممکن ہے جب ہم اس شعریات سے واقف ہوں جس کی روسے وہ فن پارہ بامعنی ہوتا ہے اور جس کے (شعوری یا غیر شعوری) احساس و آگہی کی روشنی میں وہ فن پارہ بنایا گیا ہے۔اس بات میں تو شاید کی کو کلام نہ ہو کہ فن پارہ تہذیب کا مظہر ہوتا ہے۔اور تہذیب کہ مظہر کو ہم اس وقت تک نہیں تبجہ سکتے اور نداس سے لطف اندوز ہو سکتے ہوتا ہے۔اور تہذیب کہ مسل ان اقد ارکاعلم نہ ہو جواس تہذیب میں جاری وساری تھیں ۔فن پارے کی حد تک وہ تہذیبی اقد اراس شعریات میں ہوتی ہیں) جن کی پابندی تہذیبی اقد اراس شعریات میں ہوتی ہیں) جن کی پابندی کرنے ، یا کلام (Discourse) میں جن کورائے کرنے سے کلام (Discourse) کو اس تہذیب میں فن پارے کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔

یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا مغربی شعر بات ہمارے کا سیکی اوب کو بچھنے اور سمجھانے کے لئے کا فی نہیں؟ اس کا مختصر جواب میہ کہ مغربی شعر بات ہمارے کا میں معاون ضرور ہو سکتی ہے۔ بلکہ میں معاون سے کہ مغربی شعر بات سے معاونت حاصل کرنا ہمارے لئے ناگز رہے ۔ لیکن میشعر بات کے مغربی شعر بات کے مغربی میں ۔ اگر صرف اس شعر بات کا استعال کیا جائے تو ہم اپنی کلا سیکی او فی میراث کا پوراحق ندادا کر سکیں گے۔ اور اگر ہم ذرا بدقسمت ہوئے ، باعدم تو ازن کا شکار ہوئے تو مغربی شعر بات کی روشنی میں جونتائے ہم نکالیس گےوہ غلط ، گمراہ کن اور بے انصافی پر مبنی ہوں گے۔

اگریس مغربی تصورات ادب اور مغربی تقید سے ناواقف ہوتا تو یہ کتاب وجود میں نہ آتی۔

کیونکہ شرقی تصورات اوب اور مشرقی شعریات کو بچھنے اور پر کھنے کے طریقے ، اور اس شعریات کو و سیج تر
پس منظر میں رکھ کر دونوں طریقہ ہائے نفتہ کے بے افراط و تفریط امتزاج کا حوصلہ بچھے مغربی تنقید کے
طریق کار ، اور مغربی فکر ہی سے ملا لیکن اتی ہی بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے اکثر پیش روؤں کے علی الرغم
میں نے مغربی افکار کا اثر تو قبول کیا، لیکن ان سے مرعوب نہ ہوا۔ اور اپنی کلا سیکی شعریات کو میں نے
مغربی شعریات پر مقدم رکھا۔ اس کے معنی پنہیں کہ میں مشرقی شعریات کو مغربی شعریات سے بہر حال
اور بہر زیانہ بہتر سجھتا ہوں۔ لیکن اس کے معنی پنہیں کہ میں مشرقی شعریات کو مجھنے کے لیے میں اپنی
اور بہر زیانہ بہتر سجھتا ہوں۔ لیکن اس کے معنی پیضرور ہیں کہ اپنے کلا سیکی اوب میں اچھائی پرائی کا معالمہ مے
مشرقی شعریات کے اصولوں کو مقدم جانتا ہوں۔ یعنی اپنے کلا سیکی اوب میں اچھائی پرائی کا معالمہ مے

کرنے کے لئے ہیں مشرقی شعریات سے استصواب پہلے کرتا ہوں۔ مغربی اصولوں کواصول مطلق کا درجہ

نہیں دیتا۔ ہاں بیضر در ہے کہ اس اچھائی برائی کو بیان کرنے ادر اس پر بحث کرنے کے لئے ہیں مغربی

افکار وتصورات سے بدھر کی اور بے کھنگے استفادہ کرتا ہوں۔ اصل الاصول معاملات پر ہیں نے مغربی

افکار سے وہیں تک اتفاق کیا ہے جہاں تک ایسے اتفاق کے جواز اور وجوہ ہمارے اصول شعر ہیں فہ کوریا

مضمر حیثیت سے موجود ہیں۔ مثلاً معنی کے مراتب کا ذکر وضعیات میں بھی ہے اور قدیم سنسکرت اور عربی

مغیر حیثیت سے موجود ہیں۔ مثلاً معنی کے مراتب کا ذکر وضعیات میں بھی ہے اور قدیم سنسکرت اور عربی

شعریات میں بھی۔ آئند وردھن اور ٹاڈاراف دونوں متفق ہیں کہ الفاظ کا تفاعل کی طرح کا ہوتا ہے۔

وضعیاتی نقادوں کا بی تول کہ شعریات دراصل '' فلسفہ' قرائت' (Theory of reading) ہے، قدیم

عربوں کے اس خیال سے مشاہہ ہے کہ کسی متن کو پڑھنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔

مزیدمثال کے طور پر معنی کی بحث میں ( یعنی کلام میں معنی کس طرح پیدا ہوتے ہیں ، اور کتنی طرح کے معنی ممکن ہیں ) مغربی مفکروں نے بہت کچھ کہا ہے۔ان میں سے بہت ی با تیں ہمارے یہاں جرجانی، سکاکی، آنندوروهن اوردوسروں نے کہی جیں ۔للندامیں پہلے اینے یہاں کے لوگوں کے افکار سے روشی حاصل کرتا ہوں۔استعارے کے باب میں مغربی مفکرین نے بہت لکھاہے۔ان کے علی الرغم جماری شعریات میں استعارہ اتنا ہم نہیں۔استعارے کی جگہ ہمارے یہاں (لینی مشکرت شعریات میں بھی اور عربی فاری شعریات میں بھی )مضمون کومرکزی مقام حاصل ہے۔ للبذا آ ہے کواس کتاب میں استعارے کے مقابلے میں مضمون برزیادہ گفتگو ملے گی فن یارے کے طرز وجود (Ontology) پرمغرب میں بہت لکھا گیا ہے، ہمارے یہاں بہت کم \_ یہاں میں نے لامالد مغرب سے استفادہ کیا ہے۔ تفہیم شعر کے طریقے ممکن ہیں؟ اس سوال پرمغرب میں بہت بحث ہوئی ہے اور ہمارے یہاں بہت کم \_ یہاں بھی میں نے مغربی طریق کو اختیار کرنے میں کوئی تکلف نہیں کیا ہے۔ سنسکرت شعریات کے سوا ہماری مشرقی شعریات میں شاعر کے ساتھ رویہ عام طور پرمنکسرانہ ہیں۔ (بعض قدیم عرب نظریہ ساز بھی ہوی حد تک انکسار کے قائل ہیں۔)مغرب میں تقید کے بعض بڑے اور طاقتور رجحانات اس تصور کے آئینہ وار ہیں کہ فن یارے کے روبروہمیں منکسرالمز اج ہونا جاہئے۔ بیداصول میں نے دونون طرف کے اسا تذہ ہے سيكها ب- اس طرح، "روى جيئت بيند" نقادول كايه خيال بهت اجم ہے كفن ياره ان تمام اسلوبياتي ترکیبول کا مجموعہ اور میزان ہے جو اس میں برتی گئی میں (اشکلاد کی)۔ اس تصور کے قدیم نشانات سنسكرت اور فارى شعريات مين تلاش كرنامشكل نهيس

جب میں نے بیان شروع کیا تو یہ بات بھی ناگز رہوگئ کہ میں تمام اشعار پراظہار خیال کرول۔شروع میں ارادہ تھا کہ صرف بعض اشعار کو تجزیے کے لیے منتخب کروں گا۔لیکن ذرا سے غور کے بعد بیہ بات صاف ہوگئ کہ میر کے بہاں معنی کی اتی تہیں اور فن کی اتی باریکیاں ہیں، اور ان کے بعد بیہ بات صاف ہوگئی کہ میر کے بہاں معنی کی اتی تہیں اور فن کی تھد کہ جا ایں جاست کا مصداق بظاہر سادہ شعر بھی اس قدر پیچیدہ ہیں کہ ہر شعر سے کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ایں جاست کا مصداق ہے۔لہذا یہی طے کیا کہ میر کاحق صرف انتخاب سے ندادا ہوگا، بلکہ ہر شعر مفصل اظہار خیال کا متقاضی ہے۔ پھر بھی، ججھے امید تھی کہ ہے کام تین جلدوں میں تمام ہوجائے گا۔ اب ایبا معلوم ہوتا ہے کہ چار جلدیں بمشکل کافی ہوں گی۔ چنا نچہ بیہ پہلی جلد ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ دوسری جلد انشاء اللہ عنقریب جلدیں بمشکل کافی ہوں گی۔ چنا نچہ بیہ پہلی جلد ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ دوسری جلد انشاء اللہ عنقریب آجائے گی۔تیسری اور چوتھی جلدیں بھی تھیل کے مراحل میں ہیں۔وماتو فیتی الا باللہ۔

اس بات کے باوجود کہ میں نے اپنے پیش روانتخابات سے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے،
جمعے یہ اعتراف کرنے میں کوئی تامل نہیں کہ میں نے ہرانتخاب سے پچھ نہ پچھسیکھا ضرور ہے۔ سردار
جعفری، اڑ لکھنوی اور محرحس عسکری کے انتخابات کا ذکر آچکا ہے۔ ان کے علاوہ بھی جوانتخابات پیش
نظرر ہے ہیں ان میں حسر سے موبانی (مشمولہ'' انتخاب بخن') مولوی عبدالحق، مولوی نورالرحمٰن ، حامدی
کاشمیری، قاضی افضال حسین ، ڈاکٹر محرحسن ، اور ڈاکٹر سلیم الزمال صدیقی کے انتخابات کا ذکر لازم
ہے۔ آخرالڈ کرخاص طور پر ذکر کے قابل ہے ، کیونکہ اس کے مرتب پاکتان کے مشہور سائنس داں اور
نو سے سالہ عالم ومفکر ہیں۔ ان کا انتخاب ان لوگوں کے لئے تا زیا تہ عبر سے جوادب کو صرف ادیوں
کا اجار ہ بچھتے ہیں۔

میر کے ہر شجیدہ طالب علم کو تعین متن کے مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ ہیں تحقق نہیں ہول۔میر سے پاس وہ صلاحیت ہے اور نہ وہ علم اور وسائل کہ تعین متن کا پوراحق اوا گرسکوں۔ ہیں نے اپنی حد تک سیح ترین متن پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اختلاف سنخ پر کوئی بحث البتہ نہیں کی،صرف بعض جگہ مختصر اشارے کر دیئے ہیں، بیا انتخاب جن شخوں کوسا سنے رکھ کر تیار کیا گیا ہے ان کی فہرست درج ذیل ہے:۔

(۱) نسخه فورث ولیم ( کلکته ۱۸۱) \_ مرزا جان پش اور کاظم علی جوان کا مرتب کروه به نسخه مجھے

عزیز صبیب شاراحد فاروقی نے عنایت کیا۔اپنے کام کا ہرن کرکے انھوں نے بیڈنخد میرے پاس عُرصة دراز تک رہنے دیا۔ میں ان کاشکر گذار ہول۔افسوس اب وہ مرحوم ہو چکے۔اللہ ان کے مراتب بلند کرے۔

(۲) نتخهٔ نولکشور (لکھنو ۱۸۶۷)۔ بیاسخہ نیرمسعود سے ملا۔ان کاشکریدواجب بھی ہے اور بعض وجوہ سے غیرضروری بھی۔

(۳) نسخۂ آسی (نولکشور بکھنو ۱۹۴)۔ بیتقریباً نایاب نسخہ برادرعزیز اطہر پرویز مرحوم نے مجھےعنایت کیا تھا۔اللہ انھیں اس کا اجرد ہےگا۔

(۳) کلیات غزلیات، مرتبطل عباس عباسی مرحوم (علمی مجلس دیلی ۱۹۶۷) اس کومیس نے بنیا دی متن قرار دیا ہے، کیوں کہ یہ فورث ولیم کی روشنی میں مرتب ہوا ہے۔

(۵) کلیات جلداول، مرتبه پروفیسر اختشام حسین مرحوم، جلد دوم مرتبه ڈاکٹر مسیح الزماں مرحوم (رام زائن لعل اللهٔ باد، • ۱۹۷)

(۲) کلیات، جلد اول، دوم، سوم (صرف چار دیوان) مرتبه کلب علی خال فائق (مجلس ترقی ادب لا ہور، ۱۹۷۵) بقیہ جلدیں انتخاب کمل ہونے تک فیع نہیں ہوئی تھیں۔

(۷) د بوان اول مخطوطه محمود آباد ، مرتبه اکبر حبیدری\_(سری محمر ۱۹۷۱)

(۸) مخطوطهٔ و بوان اول ،مملو که نیرمسعود۔ ( تاریخ درج نہیں ،لیکن ممکن ہے بیر مخطوط محمود آباد سے بھی پرانا ہو۔ د بوان اول کی کئی مشکلیں اس سے حل ہوئیں۔)

انتخاب کوبا قاعدہ مرتب کرنے کا کام میں نے جون ۱۹۷۹ میں شروع کیا تھا۔اصول بیر کھا
کہ غزل کی صورت برقر ارکھنے کے لئے مطلع ملا کر کم سے کم تین شعروں کا التزام رکھوں۔ جہاں صرف دو
شعرانتخاب کے لائن نکلے، وہاں تیسراشعر (وعام اس سے کہ وہ مطلع ہویا سادہ شعر) بجرتی کا شامل کر لیا
اور شرح میں صراحت کر دی کہ کون ساشعر بجرتی کا ہے۔ جہاں ایک ہی شعر نگلا، وہاں ایک پراکتفا کی۔
اس لئے کوشش کے باوجوداس انتخاب میں مفردات کی تعداد خاصی ہے۔ ترتیب بیر کھی ہے کہ دویف وار
تمام دیوانوں کی غزلیں ایک ساتھ جح کر دی ہیں۔ مثنویوں، شکار ناموں وغیرہ سے غزل کے جوشعر
انتخاب میں آسکے،ان کومنا سب ددیف کے تنسب سے آخر میں جگددی ہے، اور صراحت کر دی ہے کہ

بیشعرکہاں سے لئے گئے۔ بعض ہم طرح غزلیں مختلف دواوین میں ہیں۔ بعض دوغز نے بھی ہیں۔ جہال مناسب سمجھا ہے، الیی غزلوں کوا یک بنا دیا ہے اور شرح میں وضاحت کر دی ہے۔ ہم مضمون اشعار میں سے بہترین کوانتخاب میں لیا ہے اور باتی کوشرح میں مناسب مقام پر درج کیا ہے۔ اس میں بیافائدہ بھی منصور ہے کہ میر کے بہت ہے اس محفوظ ہو گئے ہیں۔ منصور ہے کہ میر کے بہت سے استحقوظ ہو گئے ہیں۔ انتخاب کا کام ایریل 19۸۲ میں ختم ہوا۔ اس مہنے میں شرح نولی شروع ہوئی۔

میرامعیارا بخاب بہت سادہ لیکن بہت مشکل تھا۔ میں نے میر کے بہترین اشعار فتخب کرنے کا بیڑا اٹھایا، لینی ایسے شعرجنمیں دنیا کی بہترین شاعری کے سامنے بے تکلف پیش کیا جا سکے۔انتخاب اگر چہ بنیا دی طور پر تنقیدی کارروائی ہے، لیکن انتخاب میں ذاتی پیند کا درآ نالا بدی ہوتا ہے۔اگر چہ ذاتی پیند کو چہ دتنقیدی معیار کا استعال بھی ای وقت کارگر ہوسکتا ہے جم دتنقیدی معیار کا استعال بھی ای وقت کارگر ہوسکتا ہے جب انتخاب کرنے والے میں '' مجھی ہو۔ میں بید عوی او نہیں کرسکتا کہ میں نے '' شے لطیف'' مجھی ہو۔ میں بید عوی او نہیں کرسکتا کہ میں نے '' شے لطیف'' می معیار دی معیار دی معیار دی میں گھل ہم آ بنگی حاصل کرلی ہے۔لیکن بیضرور کہ سکتا ہوں کہ اس ہم آ بنگی کو حاصل کر نی ہے۔لیکن بیضرور کہ سکتا ہوں کہ اس ہم آ بنگی کو حاصل کر نی ہے۔لیکن میشرور کہ سکتا ہوں کہ اس ہم آ بنگی کو حاصل کر نی ہے۔لیکن میشرور کہ سکتا ہوں کہ اس ہم آ بنگی کو حاصل کر نی ہے۔لیکن میشرور کہ سکتا ہوں کہ اس ہم آ بنگی کو حاصل کر نی ہے۔لیکن میشرور کہ سکتا ہوں کہ اس ہم آ بنگی کو تا ہی نہیں گ

امتخاب کا طریقہ میں نے بیر کھا کہ پہلے ہرغزل کودس بارہ بار پڑھ کرتمام اشعار کی کیفیتوں اور معنویۃوں کواپنے اندرجذب کرنے کی کوشش کی ۔ جوشع سجھ میں نہ آئے ان پرغور کر کے تی الا مکال ان کو سمجھا۔ (لغات کا سہارا بے تکلف اور بکشرت لیا۔) پھرا تخابی اشعار کو کائی میں ورخ کیا۔ از اول تا آخر پورا کلیات اس طرح پڑھ لینے اور انتخاب کر لینے کے بعد کائی کو الگ رکھ دیا۔ پھر کلیات کو دو بارہ اسی طریقے سے پڑھ کراشعار پرنشان لگائے۔ بیکام پورا کر کے نشان زدہ اشعار کو کائی میں لکھے ہوئے اشعار طریقے سے پڑھ کراشعار پرنشان لگائے۔ بیکام پورا کر کے نشان زدہ اشعار کو کائی میں لکھے ہوئے اشعار صدف کے یا بڑھان جہاں جہاں فرق دیکھا (کی یا زیادتی) وہاں دوبارہ غور کیا اور آخری فیصلے کے مطابق اشعار حذف کئے یا بڑھا ہے۔ پھرشرح لکھے وقت استخابی اشعار کو دوبارہ پوری غزل کے تا ظرمیں بہنظر استخاب و یکھا، بعض اشعار کم کئو تو بعض بڑھائے۔ اس طرح بیا متخاب مطالعے کے تین مدارج کا نچوڑ ہے۔ اس طرح بیا متخاب مطالعے کے تین مدارج کا نچوڑ ہے۔ او یکھا ہتض اشعار کم کئو تو بعض بڑھا جائے۔ اس طرح بیا متخاب مطالعے کے تین مدارج کا نچوڑ ہے۔ او یہ مشکل متن کی خرابی کے باعث می تو بعض جگہ خیال کی ویجیئے میں خاصی دفت ہوئی۔ بعض وقت سے مشکل متن کی خرابی کے باعث متی تو بعض جگہ خیال کی ویجیئے میں خاصی دفت ہوئی۔ بعض وقت سے مشکل متن کی خرابی کے باعث متی تو بعض جگہ خیال کی ویجیئے کی یا الفاظ کے اشکال کے باعث ۔ ججھے بیہ مشکل متن کی خرابی کے باعث میں تو بعض جگہ خیال کی ویجیئے گی یا الفاظ کے اشکال کے باعث ۔ ججھے بیہ

کہنے میں کوئی شرم نہیں کہ پندرہ ہیں شعرا یہ لکے جن کا مطلب کسی طرح حل نہ ہوا۔ ان کو میں نے

انتخاب میں نہیں رکھا۔ حالانکہ کسی شعر کو سمجھے بغیر یہ فیصلہ کرنا کہ وہ انتخاب کے قابل نہیں ، انصاف پر بنی کارروائی نہیں ۔ لیکن کسی شعر کو سمجھے بغیر یہ فیصلہ کرنا بھی ، کہ وہ انتخاب کے قابل ہے ، اور بھی نا مناسب بوتا ۔ قر ائن سے اندازہ ہوا کہ ان شعروں کا اشکال غالبًا متن کی خرابی کے باعث ہے اور ان میں کوئی خاص خوبی شاید نہیں ہے ۔ پھر بھی ، ان شعروں کو نظر انداز کرنے کے لئے میں میرکی روح سے معذرت خواہ ہوں ۔

اس کام میں جن لوگوں نے میری مدد کی ، ان کی فہرست بہت کہی ہے۔ بعض لوگوں نے کئتہ چینی بھی کی ، کہ میں میر کو غالب ہے بھی مشکل تر بنائے دے رہا ہوں۔ میں سب کاشکر گذار ہوں۔
علی گڈھ، دلی ، لا ہور ، کراچی ، لکھنو ، اللہ آباد ، سری گئر ، بھو پال ، بنارس ، حیدر آباد ، کولبیا ، پنسلوانیا ، شکا گو ،
یکھنو ، میکی ، لندن ، یہاں کتنے ہی طالب علم اور دوست ہیں جنھیں میر کے بارے میں طول طویل گفتگو کیں برداشت کرنا ہڑیں میں ان کا بطور خاص ممنون ہوں۔

ترقی اردو بیورد حکومت ہند، اس کی ڈائر کٹر فہیدہ بیگم، اس کے او بی علمی مشاورتی پینل کے اداکین، بالخصوص پروفیسر مسعود حسین اور پروفیسر گو پی چند نارنگ، بیورو کے دوسرے افسران، بالخصوص جناب ابوالفیض سحر (افسول کہ اب دہ مرحوم ہو بچے ہیں، اللہ ان کے مراتب بلند کرے) اور مجمعے ہی میرے شکر ہے کے حقد ار ہیں ۔اگر ترقی اردو بیورو دست گیری نہ کرتا تو اتی شخیم کتاب کا معرض اشاعت میں آناممکنات میں نہ تھا۔خطاط جناب حیات گونڈ وی نے بڑی عرق ریزی اور جانفشانی سے کتابت کی میں آناممکنات میں نہ تھا۔خطاط جناب حیات گونڈ وی نے بڑی عرق ریزی اور جانفشانی سے کتابت کی اور میری بار باری تھی جات کو بطیب خاطر بنایا۔ میں ان کا بھی شکر گذار ہوں ۔عزیزی خلیل الرحمن وہلوی نے اشار سے بنانے میں ہاتھ بٹایا۔ ان کا حساب دردل رکھتا ہوں۔ سیاعتر اف بھی ضروری ہے کہ ساتی کا وہ تقریباً نایاب خاص نمبر (۱۹۵۵) جس میں عسکری صاحب کا انتخاب تھا، عزیز اور محترم دوست خلیل الرحمن وی کے لئے دعا گوہوں۔ ان کی لائبر ری سے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کا ممنون اور خلیل اعظمی مرحوم کی بیگم نے ان کی لائبر ری سے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کا ممنون اور خلیل اعظمی مرحوم کی بیگم نے ان کی لائبر ری سے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کا ممنون اور خلیل اعظمی مرحوم کی بیگم نے ان کی لائبر ری سے تلاش کر کے مہیا کیا۔ میں ان کا ممنون اور خلیل اعظمی مرحوم کی بیگم نے دیا گوہوں۔

یکام جس قدرلمبا تھنچا، میری کم علمی، کوتاہ ہمتی اور عدیم الفرصتی نے اسے طویل تربھی بنایا۔ اکثر تو ایسا ہوا کہ میں ہمت ہار کر بیٹھ رہا۔ ایسے کھن وقتوں میں ہمت افز ائی کے بعض ایسے بیرائے بھی نکل آئے جنعیں میں تائید فیبی سے تعبیر کرسکتا ہوں۔ حافظ

برکش اے مرغ سحر نغمہ داؤدی را کہ سلیمان گل از طرف ہوا باز آمد

میری تحریر میں نغمہ ٔ داؤدی تو شاید نہ ہو، لیکن میر کی عظمت کو الفاظ میں نتقل کرنے کی کوشش ضرور ہے۔اس کوشش میں آپ کو و ماغ کے تیل کے ساتھ ساتھ خون جگر کی بھی کار فر مائی شاید نظر آئے۔

> <u>ننی د لی، اا جنوری ۱۹۹۰</u> الله آیا دیمتبر ۲۰۰۲

تثمس الرحمٰن فارو قي

## تمهيدجلددوم

خدا کاشکر ہے کہ جلد اول کے چند ہی مہینوں بعد اور ارباب فن اور اصحاب ذوق کی خدمت میں جلد دوم پیش کرنے کی مسرت حاصل ہوئی۔ بیتر تی اردو بیوروحکومت ہند کے ارباب بست و کشادہ بالخصوص جناب فهميده بتيم دُارَكٹر، جناب ابوالفيض سحرير پل پېليكيشنز آفيسر (افسوس كهاب وه اس دنيا میں نہیں ہیں ) اور جناب محرعصیم کی تو جہات اور مسامی کا نتیجہ ہے۔ان کاشکریہ ادا کرنا میرا خوشکوار فرض ہے۔ بیجلدردیف ب سے ردیف م تک کے انتخابی اشعار اور ان کے مفصل تجزیے پر مبنی ہے۔ جلداول میں میسوط دیباچہ تھا، جس کا مرکز ومحور میر کا کلام تھا۔اس جلد کے نسبتنا مختصر دیباہے میں ایک اہم اصولی بحث كوموضوع بنايا كيا ہے۔ بحث بدہ كدكيا كسي متن كے معنى اس متن كے بنانے والے كتا بع ہوتے ہیں؟ کیا منشائے مصنف کومنن کے معنی میں کوئی اہمیت حاصل ہے؟ کیا پیضروری ہے کہ کسی متن کے جومعنی بیان کئے جا کیں ان کے بارے میں ہم بیٹا بت کرسکیں (یا اگر ٹابت نہ کرسکیں تو قیاس کرسکیں) کہ بہی معنی مرادمصنف تنے؟اس بحث كى ضرورت كيوں بردي،اس كى وضاحت بھى ديباہے ميں كردي كئي ہے۔ "شعرشورانگیز" کی جلدسوم ردیف ن سے ردیف وتک کے انتخاب اور اس پر بحث برمشمل ہوگ ۔ چوتھی جلدردیف ہ اور ردیف ی برمشمل ہوگ ۔ تو قع اور امید ہے کہ بیجلدیں بھی ۱۹۹۱ کے ختم ہوتے ہوتے منظرعام پر آ جا کیں گی۔ مجھے کلام میر کاسنجیدہ مطالعہ کرتے ہوئے بیس برس اور'' شعرشور انگیز'' بر کام کرتے دس برس ہورہے ہیں۔ جھے یقین نہیں ہے کہ میں اب بھی میر کو بوری طرح سمجھ سکا ہول۔ بیضرور ہے کہان ہیں برسون میں ہر بار کے مطالعے اورغور وفکر کے بعد میری رائے اور بھی مشحکم ہوئی ہے کہ میر بہت بڑے شاعر ہیں اور ہمارے غالبًا سب سے بڑے شاعر ہیں اور میری کوششیں میرکی فہم و تحسین کاحق صرف ایک حد تک ہی ادا کر سکیں گی۔میر کے مقابلے میں غالب یا اقبال یا میر انیس کی عظمت كاراز بیان كرنانبتا آسان ب-ساته ساته به بعی ب كدمير كاسرار بهت آسته آسته كملت ہیں۔اس کی وجہ پچھتو یہ ہے کہ میر کے بارے میں غلط مفروضات بہت ہیں اوران کے بارے میں سب ے زیادہ مقبول عام تصوریہ ہے کہ وہ بہت آسان، شفاف اور عامة الورود افکار وتجربات بیان کرتے ہیں،اوران کے یہال کوئی خاص گہرائی یا پیچید گی نہیں۔ (جھے امید ہے کہ "شعر شور انگیز" جلداول کے مطالعے نے اس مقبول عام مگر سراس غلط مفروضے کومنہدم کرنے میں کچھدد دی ہوگی۔)لیکن میر کا اسرار آسانی سے ند کھلنے اور پوری طرح ند کھلنے کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ وہ ہمارے سب شاعروں سے زیادہ دور تک اور زیادہ وسعت کے ساتھ کلا سیکی غزل اور خاص کر ہندا ریانی غزل کی روایت میں رہے ہے ہوئے ہیں۔ہم اس روایت ہے اگر کلیة نہیں تو بڑی عد تک برگانہ ہو چکے ہیں۔اس کی شعریات اور تصور کا نتات ہمارے لئے کم وہیش داستان مارینہ ہیں۔"شعرشورانگیز"اس روایت،اس شعر مات اوراس تصور کا نتات کواینے اندرزندہ کرنے ، اور بیسویں صدی کے نصف دوم میں رائج نضورات شعروا دب کو بوی حد تک جذب وبضم بھی کرنے کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے اس کوشش کا دوسرا حصدا گرکسی طرح کامیاب بھی ہو سکے تو اس کا پہلا حصہ بہر حال بڑی حد تک وجدانی اور ذاتی اعتاد وابقان کا ہی مربون منت ہوگا۔ای۔ ڈی۔ ہرش کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عنی تو دراصل ہمارے اندر ہیں۔ اگر ہم نہ ہوں تو متن محض ایک ب جان اور جامد شے ہے۔اس کا مطلب بیہ کہ اگر ایسے لوگ ہوں (اور مجھے امید ہے کہ ہیں، یا اگر ہیں نہیں تواب پیدا ہوں گے ) جن میں مطالعے کی صلاحیت جھے سے زیادہ، یا جھے سے مختلف طرح کی ہو، اور میرکی روایت سے ان کی آشنائی مجھ ہے زیادہ گہری ہو، تووہ یقیناً میر کے کلام کے ساتھ مجھ ہے بہتر معاملہ كريس ك\_ مجهاميد بك "شعرشوراتكيز" كامطالعه اليهاوكول كوميري طرف متوجه كرنے ميں معاون

مير كے كلام پر ہمارى دارائى كمل نہ ہوسكنے كى ايك وجداور بھى ہے۔ بول تو ہر بردى شاعرى ميں ميں ميں ميں ميں ميں ميں ميں ميں ايك باقى ہے جس

کے وجود کا احساس تو ہمیں ہے، لیکن وہ چیز گردنت میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن میر کا معاملہ تھوڑ امختلف ہے۔ بدیات مجھ میں نہیں آتی (کم ہے کم میں تواہے سجھنے ہے بالکل قاصرر ہا) کہ زبان کے ساتھ معاملہ کرنے کے جوحدود ہیں میر نے ان کوکس طرح اور کس ذریعے ہے اس قدروسیج کیا کہوہ زبان کے ساتھ تقریباً ہر ممکن آ زادی برت جاتے ہیں ،لیکن پھر بھی بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ جو پچھ کررہے ہیں ، بالکل ٹھیک کررہے ہیں۔میر کے سواصرف شیکسپیئراور حافظ ہی ایسے شاعر ہیں جن میں یہ بات نظر آتی ہے۔ای طرح یہ بات بھی یوری طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ بظاہر معمولی بات کو بھی میراس قدرغیر معمولی کس طرح کردیتے ہیں؟ یہ بات شکسپیر میں بھی نہیں ، حافظ میں ہے۔میرے اور حمد حسن عسکری کے استاد پروفیسرایس ہی۔ویب کہا کرتے تھے کہ بعض جرمن شعرامثلاً ہائنہ (Heine) اور ہولڈرلن (Hoderlin) کے کلام میں کہیں کہیں وہی نزاکت اور ذراس چیز کوعل وگہرینا دینے والی بات ملتی ہے جو بہترین فاری غزلوں کا طر ہُ امتیاز ہے۔ میں جرمن زبان ہے واقف نہیں ہوں الیکن ترجے کی نقاب میں ان شعرا کا کلام اپنے تمام حسن کے باوجوو حافظ کی اس جادوگری سے خالی ہے کہ شعر میں کوئی بات بظاہر نہیں ، لیکن سب کچھ ہے۔'' شعرشور انگیز'' میں بہت سے اشعارا یسے ہیں جن بردل کھول کر بحث کرنے کے باوجود مجھے ایک طرح کا احساس شکست ہی ہوا، کہ شعریس جو بات مجھے نظر آئی تھی، میں اسے بوری طرح بیان نہ کرسکا۔ یہ درست ہے کہ " كيفيت" كاتصوراي بهت سے اشعارى خونى كومسوس كرنے اورايك حدتك اسے ظاہر كرنے كے لئے کا فی ہے۔لیکن خود'' کیفیت'' کی کمل وضاحت ممکن نہیں۔

جھے اعتراف ہے کہ' جادوگری' کالفظ جو میں نے او پر حافظ کے حوالے سے لکھا ہے، اور جو
میر پر بھی صادق آتا ہے، تنقیدی زبان کالفظ نہیں ۔ لیکن میر کے جائن و سب کو معلوم ہیں کہ وہ معنی آفرینی،
مضمون کی جدت، شورش، کیفیت، ظرافت، رعایت لفظی ، مناسبت الفاظ، روانی، چچیدگی ، طنزان سب پر
پوری طرح قادر ہیں۔ استعارہ، تشبیہ، پیکر، زبان کے مختلف مدارج و مراتب، ان سب پر میر کا پورا تسلط
ہے۔ بیسب کہنے کے بعد جو ہات بیان میں نہیں آسکتی اسے جادوگری کہیں، میر کااسرار کہیں، اپنااعتراف
بخر کہیں، جی ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ میر کے مضابین میں جہاں عام دنیا کھل کر موجود ہے، وہاں
بہت سارااسرار بھی ہے، اس معنی میں کہ جو ہات وہ بیان کرتے ہیں اور جوفضا وہ بناتے ہیں خود اس میں
ایک طرح کااسرار بھی ہے، اس معنی میں کہ جو ہات وہ بیان کرتے ہیں اور جوفضا وہ بناتے ہیں خود اس میں
ایک طرح کااسرار بھوتا ہے۔ منظر بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن اس منظر میں جارے کیا اشارہ ہے اور

اس کے پیچے کیا ہے، یہ باتیں کھلی نہیں ہیں۔

میر کو واقعہ کیا جائے کیا تھا در پیش کہ طرف دشت کے جوں سیل چلا جاتا تھا

میں چاروں طرف فیے کھڑے گردباد کے کیا جائے جنول نے ارادہ کدھر کیا

آیا جو واقع میں در پیش عالم مرگ یہ جاگنا ہمارا دیکھا تو خواب لکلا

وهوپ میں جلتی ہیں غربت وطنوں کی الشیں التیں عرب کوچ میں مگر سایة دیوار نہ تھا

جو قافلے گئے تنے انھوں کی اٹھی بھی گرو کیا جائے غبار ہمارا کہاں رہا ردیف الف کے بیچنداشعار میری ہات کو واضح کرنے کے لئے کافی ووافی ہیں۔

جب میں نے '' شعر شور انگیز'' پر کام شروع کیا تو خیال تھا کہ اکا دکا شعروں پر اظہار خیال کو کی اور گا۔ تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہوگیا کہ یہاں تو ہر شعر دامان نگہ نگ وگل حسن تو بسیار کا مصداق ہے۔ پھر بیدارادہ ہوا کہ اشعار پر تو مفصل گفتگو ہو جائے ، لیکن دیبا چیخشر ہو۔ آخر میں دیبا ہے کو اس دفت رو کنا پڑا جب دیکھا کہ اگر ضبط نہ کیا تو پوری ایک جلد بھی اس کے لئے کافی نہ ہوگ ۔ خیال تھا کہ آئندہ جلدوں میں دیبا چہ نہ ہوگا۔ لیکن جلد دوم کی تکیل کے لئے ضروری دیکھا کہ بعض اہم مباحث پر آئندہ جلدوں میں دیبا چہ نہ ہوگا۔ لیکن جلد دوم کی تکیل کے لئے ضروری دیکھا کہ بعض اہم مباحث پر اپنال بھی گفتگو ہو۔ لہذا دیبا چہ لکھنا پڑا۔ بیسب با تیں دراصل شکست کا اعتراف ہیں ، ان سے اپنی بڑائی مقصود نہیں ۔

''شعرشورا گیز'' کے پڑھنے والوں نے محسوس کیا ہوگا کہ اشعار کی کتابت میں علامات وقف وغیرہ سے کھمل اجتناب کیا گیا ہے اور اعراب بھی بہت کم لگائے ہیں۔اس زمانے میں جب کہ ان چیزوں کا خاص اہتمام کیا جا تا ہے اور کلا سی متون کو مدون کرنے والے حضرات تو اوقاف متعین کرنے اور ظاہر کرنے میں بے حدکا وش کرتے ہیں، اس کتاب میں علامات وقف وغیرہ اور اعراب کا نہ ہونا ور اتعجب انگیز ہوگا اور فیشن کے خلاف تو یقیناً متصور کیا جائے گا۔ زمانے کا ندات اتنا بدل گیا ہے کہ علامات وقت وغیرہ اب بہت متحس بھی جانے گی ہیں۔ ملٹن نے جب'' فرووس گمشدہ'' (Paradise Lost) شائع کی تواس وقت اس کے خیال میں ظم معراتتی اجنبی ہو چی تھی کہ اس نے مختصرہ بیا چیکھا اور پا بند کی جگہ معرائقم کو اس وقت اس کے خیال میں ظم معراتی اجنبی ہو چی تھی کہ اس نے مختصرہ بیا چیکھا اور پا بند کی جگہ معرائقم کی وجوہ حیان کی۔اس نے مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اشعار کو علامات وقف اور اعراب سے پاکر کھنے کی وجوہ حیب ذیل ہیں:

(۱) ہماری کلا سیکی شاعری میں ان چیزوں کا وجود نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ اس زمانے میں شاعری بڑی صدتک زبانی سانے کی چیزتھی ۔لہٰڈاتو قع ہموتی تھی کہ شاعریا قاری کی ادائیگی اس بات کوواضح کردے گی کہ کہاں رکنا ہے، کہاں خطابیہ، کہاں استفہامی لہجہ اختیار کرنا ہے؟ کس لفظ کوکس طرح اور کن حرکات کے ساتھ اداکیا جائے گا؟ وغیرہ۔

(۲) بیتو تاریخی اور «محققانه وجه بوئی۔ اس کتاب بیس ترک ادقاف واعراب کی اصل وجہ بیے کہ ان چیز ول سے کلام کے معنی متعین اور محدود بوجائے ہیں ، جب کہ کلام کا نقاضا بیہ ہے کہ اسے کثیر المعنی قرار ویا جائے۔ ای۔ ڈی۔ ہرش نے عمدہ بات کہی ہے کہ متن کی فطرت ہی الی ہے کہ وہ تعییر طلب ہوتا ہے۔ شعر میں اگر علامت استفہام لگا دی جائے تو پھر بہتھین ہوجائے گا کہ بی عبارت خبر بینیں ہے۔ یا اگر اوقاف ہے۔ یا اگر اوقاف لگا دی جائے تو بی فرض کر ناممکن نہ ہوگا کہ یہاں اضافت نہیں ہے۔ یا اگر اوقاف لگا دیے جائیں تو بیہ جوجائے گا کہ اس متن میں مند کیا ہے اور مندالیہ کیا ہے؟ ان سب صور توں میں معنی محدود ہوجائیں گے اور متن کی میدواری کم ہوجائے گی۔

مندر جہذیل مثالوں پرغور تیجئے ع (۱) گل کی وفابھی جانی دیکھی وفایے لبل اگرمصر سے کو یول لکھا جائے ع

#### كل كى وفائجى جانى ؟ ديكھى وفائے بلبل؟

توبيامكان باقى ندر يك كاكم صرع كوخريه جمى يراه سكت بين استفهام كى علامت نه موتوانشا سياورخبريه دونول قرأ تيل ممكن بين -

#### (۲) فتیله موده جگرسوخته ہے جیسے اتیت

اس وقت اس مصرعے کی نشر حسب ذیل طرح ہو سکتی ہے۔ (۱) وہ (شخص) جگر سوختہ اتبت کی طرح فٹیلہ مو ہے۔ (۲) وہ (شخص) فٹیلہ مواتبت کی طرح جگر سوختہ ہے۔ (۳) وہ اس طرح جگر سوختہ ہے جیسے فتیلہ مواتبت کی طرح جگر سوختہ اور فٹیلہ مو ہے۔ (۵) وہ فٹیلہ مووہ (=اس قدر، بے صد) جگر سوختہ (۴) وہ جگر سوختہ (شخص) اس طرح فتیلہ مو ہے جیسے اتبت۔ (۷) وہ فٹیلہ مو ہے جیسے اتبت۔ (۷) وہ فٹیلہ مو (شخص) اس طرح فتیلہ مو ہے جیسے اتبت۔ (۷) وہ فتیلہ مو (شخص) اس طرح فتیلہ مو وہ وہ وہ اس کے۔ فتیلہ مو (شخص) اتب کی طرح جگر سوختہ ہے۔ اگر اوقاف لگادیئے جائیں تو معنی محدود ہوجائیں گے۔ فتیلہ مو (شخص) ایت کی طرح جگر سوختہ ہے۔ اگر اوقاف لگادیئے جائیں تو معنی محدود ہوجائیں گے۔

"خورشید" اور" صیح" کے مامین اضافت کی علامت نگادی جائے تو ایک ہی معنی تکلیں گے، لیمی صیح کا سورج ۔ اگراضافت نہ نگائی جائے تو اضافت والے معنی تکلیں گے ( کیونکداضافت فرض کر سکتے ہیں ) اور خورشید صبح کوجو چیز اس (زبر دست ،خوب صورت ) نور کے ساتھ برآ مدہوتی ہے وہ خورشید ہے کہ تو ہے؟

بیتن مثالین صفی مشتے نمونداز خروارے ہیں۔علامات اضافت واوقاف کا نہ ہونامعتی کے امکانات پیدا کرتا ہے، اور قاری کی تربیت بھی بخو بی کرتا ہے۔ رشید حسن خال نے '' فسانہ کا بیب' اور '' باغ و بہار' پرجس دفت نظر سے اعراب لگائے ہیں اوراوقاف متعین کے ہیں، وہ لائق صدستائش ہے۔
لیکن ان کا مقصد ہیہ ہے کہ متن کو اور اس کی قرائت کوقطعی طور پر متعین کر دیا جائے، تا کہ طالب علم اسے آسانی سے پڑھکیں۔ پھریہ بھی ہے کہ'' فسانہ کا بیب' اور'' باغ و بہار'' ہو یا نٹری کوئی کتاب، وہ شعری متن کی طرح کثیر المعنی ہونے کے امکانات نہیں رکھتی ۔ لہٰذاوہاں تو ٹھیک ہے، لیکن شعرکواوقاف واعراب کا پابند کرنے میں شعراور قاری دونوں کا زبر دست نقصان ہے۔ بنیادی بات ہیہ کہ جس متن کے اصول تحریہ بیس اعراب کا تصور نہ تھا، اس کا اصل مزاج ہی اعراب کے خلاف تھا اور ہمیں متن کو اس کے مزاج کے مطابق ہی قبول کرنا ہا ہے۔

متبنی نے ایک بارجوش میں آگر کہاتھا۔

ای محل ارتقی ای عظیم اتقی و کل ماخلق الله و مالم یخلق محتقر فی همتی کشعرة فی مفرقی اس کااردور جمه و ش کرتا مول:

To what height shall I ascend? Of what severity shall I be afraid?

For everything that God has created, and that

He has not created

Is of as little account in my aspiration as a single hair in the crown of my head.

جو خض تعلی میں الیی بلندی کوچھولے، اس کو تعلی کاحق ہے۔ میر کے یہاں بھی تعلیاں ہیں۔
لیکن یہاں بھی وہ ہر اللیطس کے انداز میں پست و بلند کو ایک کرنے پر بھی قادر ہیں ۔
قدر و قیت اس سے زیادہ میر تمھاری کیا ہوگ ۔
جس کے خواہاں دونوں جہاں ہیں اس کے ہاتھ ایکاؤتم

نئ د لی ۱۹۰۰ گست ۱۹۹۰ الهٔ آباد، ۲۰۰۶

# تمهيرجلدسوم

خدا کاشکرواحسان ہے کہ جلدسوم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ذرادیر ہے ہیں۔خرائی صحت اور دفتر کی مصروفیات کے باعث اس جلدکو پایئے تخیل تک پہنچانے میں تعویق ضرور ہوئی ، لیکن بانداز وَاند بیٹے نہیں۔ادب کے طلبا اور اسا تذ ہ اور عام او بی حلقوں میں گذشتہ دوجلدوں کو جو مقبولیت ملی ہے اس سے جھے کام کرتے رہنے کا حوصلہ طلہ جلد دوم کی تمہید لکھتے وفت جھے امید تھی کہ بقیہ دونوں جلدیں بھی اووا کے اواخر تک بازار میں آسکیں گی ،لیکن ماور چہ خیالم وفلک ور چہ خیال کے مصداق ، ایساممکن نہ ہوا۔اب امید کرتا ہوں کہ توفیق خداوندی شامل حال رہی توچھی جلد ۱۹۹۲ کے آخر تک شاکفین تک پہنچ سے گی۔اس طول طویل کام میں ترتی اردو یورواور خاص کر اس کی گار کرٹر جناب ڈاکڑ فہمیدہ بیگم ، پرٹسل پہلی کیشنز آفیسر جناب ابوالفیض سحر (افسوس کہ وہ اب اس و نیا شریعیں بیں ) ، اور جناب محمد عصیم کی مسائی شدیدہ اور تو جہات کیٹرہ سے جو مدولی ہے اس کا میں شکر بدادا کرتا ہوں۔

گذشتہ جلدوں کی طرح اس جلد میں بھی ایک کم وہیش مبسوط دیباچہ شامل ہے۔ اس پوری
کتاب کا منظر نامداس طرح مرتب کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ بماری کلا سیکی شعریات کی بازیافت ممکن
ہو، اور اس طرح صرف میر بی نہیں، بلکہ تمام کلا سیکی ادب کے مطالعے اور اس کی تحسین ، اور تعین
قدر کی نئی را ہیں کھل سکیں لیکن بعض دوستوں نے مشورہ دیا کہ کلا سیکی شعریات کے مباحث کوربط ور تیب

کساتھ کیا بھی پیش کیا جائے تو بہتر ہے۔ دوسری بات بیر کبھن لوگوں کو اب بھی اس معالمے بیس تر دو
ہمیں اپنی کلا سیکی شعریات (اگر ایس کوئی شے ہے بھی) کی روشی بیس اپنا اوب پڑھنے کی ضرورت
ہیں کیا ہے؟ اس تر دو کی تدبیس جو اصل سوال مضمر ہے وہ سے کہ اوب کے معیار آفاتی ہیں یا مقامی؟ لیعن
کیا ہر اوئی تہذیب اپنے معیار خود مقرر کرتی ہے یا اسے ایسے معیاروں کی پابند ہونا چاہئے جو عالمی اور
آفاتی ہیں؟ اگر ہر اوئی تہذیب کو مبید عالمی معیاروں کی روشی بیس عمل پیرا ہونا چاہئے، تو یہ معیار کس
تہذیب نے مرتب کے ہیں؟ یا کیا کوئی عالمی او بی پار لیمنٹ ہے، جس نے با تفاق رائے (یا کثر ت رائے
ہے) ان معیاروں کو مرتب اور نشر کیا ہے؟ طاہر ہے کہ کوئی الی تہذیب، یا کوئی الی عالمی پار لیمنٹ نہیں
ہے، اور نہ ہو تکتی ہے، جس کے احکامات سب پر چلتے ہوں، یا چل سکتے ہوں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ گذشتہ سو
ہرس سے، جن معائیر واصول کو ہم آفاتی سیمجھتے رہے ہیں وہ در اصل مغرب سے حاصل کئے گئے ہیں (یا ہم
افھیں مغرب سے حاصل شدہ تھے ہیں۔) ہے شک یہ معیار واصول بہت بحتر م اور موقر ہیں۔ ہم نے ان
سے بہت بیتی تی با تیں سیمی ہیں اور آئندہ بھی سیمتے رہیں گے (خاص کر طریق کا رہے میدان میں)، سیکن
سے بہت بیتی تی با تیں ایک واضح طور پر کہروسینے کی ہے کہ کی تہذیب کے معیار کی دوسری تہذیب کے معیاروں پر
سے بات بالکل واضح طور پر کہروسینے کی ہے کہ کی تہذیب کے معیار کی دوسری تہذیب کے معیاروں پ

علی المذالقیاس، بیربات بھی طاہر ہے کہ اگر کی تہذیب کے ادبی معیار کی دوسری تہذیب کے ادبی معیار ول سے متناقض ہوں، تو دوسری تہذیب کے اصول و معیار کو تا نوی حیثیت طے گی۔ مثلاً اگر ہمارے یہاں غزل کے اندر کوئی داخلی یا ظاہری ربط ، یا ارتقا ہے خیال ، ضروری نہیں ، اور اگر کی اور تہذیب کے معیاروں کی روسے نظم ای وقت کا میاب ہے ، جب اس کے عقلف حصوں میں ربط اور ارتقا ہے خیال ہو، تو غزل کی حد تک ہم اپنے اصول کو نوقیت دیں گے ، غیر تہذیب کے اصول کو نہیں ۔ ای طرح ، اگر ہمارے یہاں شعر میں '' ذاتی جذب ، اور ذاتی تجرب ، اور اپنے آپ پر گذر ہے ہوئے معاملات '' کو بیان کر نا مضروری نہیں ، اگر ہمارے یہاں عشقیہ شاعری کے لئے ضروری نہیں کہ شاعر '' آپ بیتی '' یا کم ہے کم اپنے ضروری نہیں کہ شاعر '' آپ بیتی '' یا کم ہے کم اپنے اصول پر فوقیت رکھی گا ، جس کی روسے عشقیہ شاعری میں شاعر کے'' ذاتی اور داخلی'' کو الف بیان ہو تا جا ہے۔ اگر ہماری کلا سی تہذیب کی روسے شاعری میں شاعر کے'' ذاتی اور داخلی'' کو الف بیان ہو تا جا ہے۔ اگر ہماری کلا سی تہذیب کی روسے شاعری میں شاعر کے'' ذاتی اور داخلی'' کو الف بیان ہو تا جا ہے۔ اگر ہماری کلا سی تہذیب کی روسے شاعری میں شاعر کے'' ذاتی اور داخلی'' کو الف بیان ہو تا جا ہو ہو کہ کر الکا نہ کی مورک کی کے دو موالکل '' طبح زاؤ' کی مورک کیا کی دو میالکل '' طبح زاؤ' کی کو کی کیا کی دو کیا کی کا بردا کمال پینیں ہے کہ دو مالکل '' طبح زاؤ' کینی مولک یا

(Original) ہو، بلکہ اس کا کمال ہیہ کہ مضامین (جو پہلے سے موجود ہیں، یا جنھیں ہم پہلے سے موجود فرض کرتے ہیں) کو نئے رنگ ہے، یا پہلے سے بہتر ڈھنگ سے پیش کرے، تو اس پر'' چبائے ہوئے نوالے نگلنے، اور'' چچوڑی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ چچوڑنے'' کی کوشش کا الزام نہ صرف غلط ہے، بلکہ ضمون آفرینی کے بنیادی اصولوں سے بے خبری کا بھی غماز ہے۔

واضح رہے کہ مولک پن یا (Originality) کا پی تصور کہ ہر شاعر دوسر ہے شعرا ہے لاز آ
مختلف ہو، انیسویں صدی کا مغربی رومانی تصور ہے، اور مشرقی تصور تخلیق و تخلیل ہے اس کا کوئی واسطہ خبیں ہے بی بیش میں بیش میں میں ہے تخلیل ہے اس کا کوئی واسطہ خبیں ہے بی شعریات میں مضمون آفرین کا تصور بہت ترقی یا فتہ نہیں ، لین وہاں بھی شیخ عبدالقاہر جرجانی "مرقد" کے اس تصور ہے ہے گا نظر آتے ہیں جو ہمار ہے بہال انیسویں صدی میں عام ہوا عبدالحسین زریں کوب نے جرجانی کے نظر ہے کو یوں بیان کیا ہے کہ سرقد اس وقت قائم ہوتا ہے جب کوئی شاعر بہت سوچنے اور کوشش اور تال کے باو جود وہ بی بات کہے جو دوسر ہے کہ گئے ہیں۔ جرجانی کہتے ہیں اگر دو شاعروں میں اتفاق مین (شمون ) ہوتو ہودوسورتوں ہے ضالی نہ ہوگا۔ یا تو دونوں "غرض" میں شخق ہیں (مثلاً دونوں اپنے مربی کی مدح کر رہے ہیں)۔ ایس صورت میں سرقے کا سوال نہیں ۔ پھر ہوسکتا ہے کہ دونوں میں "خروق دونوں اپنے مربی کی مدح کر رہے ہیں)۔ ایس صورت میں سرقے کا سوال نہیں ۔ پھر ہوسکتا ہے کہ دونوں میں "خروق دونوں اپنے میں دونوں ہیں تو جو جال دونوں اپنے میں اللہ تا ہم ہوں کی مدح کر ایس میں اگر میں الم ہو کہ ان میں ہو کہ ان میں ہو کی ایک شاعر نے مضمون" سعی و جہد و تامل" کے بعد حاصل کیا ہے (بیعنی وہ بہت کوشش کے بعد بھی و ہیں پنچے جہاں دوسر المجنی چکا ہے،) جہد و تامل" کی بعد میں دہیں بینچ جہاں دوسر المجنی چکا ہے،) حد بیات کوشش کے بعد بھی و ہیں بینچے جہاں دوسر المجنی چکا ہے،) مخیلہ کی نظر میں سرقد کوئی اہم بات نہیں، قوت شب بی اس پر سرفت و انتحال" کا تھم ہوسکتا ہے۔ یعنی جرجانی کی نظر میں سرقد کوئی اہم بات نہیں، قوت

بٹمس قیس رازی نے سرقہ واستفادہ کو انتخال، المام، سلخ اور نقل کی چار قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ '' نقل' 'سے ان کی مراد چربہ یا (Copy) نہیں، بلکہ ضمون کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنا ہے۔ انھوں نے جومثالیں دی جیں، اور ان پرجس طرح اظہار خیال کیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ نقل کو قابل ستائش سجھتے ہیں۔ بعد میں ہمارے یہاں شمس قیس رازی کی انواع کو اور بھی باریک اور لطیف طریقے سے سرقہ، تو ارد، ترجمہ، اقتباس، اور جواب کے زیرعنوان جگہ جیان کیا گیا۔

سنسكرت شعريات ميں جرجانی ہے بھی پہلے آندوردهن نے، اور پھرراج مشيكھرنے ان

آ نندوردهن اوررائ شیکھر نے مضمون آفرینی کے بارے میں جولطیف بحثیں کی ہیں،ان
کوآئندہ کے لئے چھوڑتا ہوں۔بس بیعرض کرنا ہے کہ ان نکات پر گفتگو کرتے وقت خودمکند لاتھ نے
'' اردو فاری ادب کی مشہور اصطلاح'' مضمون کا ذکر کیا ہے، اور انھوں نے '' مضمون' کا ترجمہ
(Substance) یا (Substance) کیا ہے، جو بالکل درست ہے۔لطف بیہ ہے کہ حالی کوعر فی فاری
شعریات کے حوالے سے ان با توں کا شعور تھا۔ چٹانچہ وہ ابن خلدون کا قول نقل کرتے ہیں کہ'' معانی
صرف الفاظ کے تابع ہیں اور اصل الفاظ ہیں۔معانی ہر شخص کے ذہمن ہیں موجود ہیں ... ضرورت ہے تو
صرف الله بات کی ہے کہ ان معانی کو کس طرح الفاظ میں ادا کیا ہے۔'' (ابن خلدون کا بی تول براہ
مراست جرجانی سے مستعار ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ جرجانی اور آئندورد ھن نے ایک ہی کمتب میں تعلیم
راست جرجانی سے مستعار ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ جرجانی اور آئندورد ھن نے ایک ہی کمتب میں تعلیم

برٹرنڈرسل (Bertrand Russell) نے جب چین جاکروہاں کی تہذیب اورروایات کا براہ راست مطالعہ کیا تو اس کو بیہ جان کر جیرت اور مسرت ہوئی کہ مولک پن (Originality) کا تصور صرف وہی ایک ہی نہیں ہے جومغرب میں رائج ہے، بلکہ مولک پن (Originality) کے معنی یہ بھی ہیں کہ برانی بات کو نے انداز میں وہرایا جائے۔رسل کومسوس ہوا کہ چینی تصوران ہی اپی جگہ بردر تکی کا حامل ہے، اور ممکن ہے کہ یہ مغربی تصور ہے بہتر بھی ہو لے لیکن آزاد، حالی اور امداو امام اثر اور ان کے متبعین کومشر تی تصوران میں عیب نظر آتے تھے۔ تی ہے، شکست خوردہ تہذیب سب سے پہلے فاتح تہذیب بریاشی موتی ہے۔ اس اصول کو ہیری لیون (Harry Levin) نے '' اقلیتی طبقے کی اپنی فاتح تہذیب پریاشی ہوتی ہے۔ اس اصول کو ہیری لیون (Self-hatred) نے '' اقلیتی طبقے کی اپنی آزاد نہیں ہوئے ہیں، اور آج بھی ہم اپنے بیش تر ادبی سرمائے پرشرمندہ ہیں، یا اسے لائق اعتبانیس ہوئے ہیں، اور آج بھی ہم اپنے بیش تر ادبی سرمائے پرشرمندہ ہیں، یا اسے لائق اعتبانیس بچھتے۔

میرے کہنے کا مطلب ہیہ ہے کہ ہماری کلاسکی شاعری کے پیچھے ایک واضح شعریات

(= تفقیدی تصورات جن کی روشیٰ میں کوئی متن فن پارہ کہلاتا ہے، اور جن کی روشیٰ میں فن پارے کی خوبیال متعین ہوتی ہیں) موجود ہے۔ اوراس کو جانتااس لئے ضروری ہے کہ جب تک ہم بید نہ جانیں گے کہ ہمارے قد ما جب شعر کہتے تھے تو کس طرح سے طے کرتے تھے کہ جو متن وہ بنارہ ہے ہیں، وہ شعر ہے؟ اوراس متن کو سننے پڑھے والے کس طرح معلوم کرتے تھے کہ جو چیز ہمارے سامنے پیش کی جارہی ہے، وہ شعر ہے کہ نہیں؟ اس وقت تک ہم کلاسکی شاعری سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو کیس گے۔ دوسری بات شعر ہے کہ نہیں؟ اس وقت تک ہم کلاسکی شاعری سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو کیس گے۔ دوسری بات سے کہ تمام تخلیقی اوب اصلاً ایک ہے۔ لہذا اس شعر یات کا بڑا حصہ تمام او لی کارگذاری (وہ نٹر ہو یا لظم) کو ہمجھنے میں کلیم اللہ بن احمد اور اسلوب احمد انصاری ، اور داستان کو سیحصنے میں کلیم اللہ بن احمد اور اسلوب احمد انصاری ، اور داستان کو شخطے میں کلیم اللہ بن احمد اور اسلوب احمد انصاری ، اور داستان کو شخطے میں کلیم اللہ بن احمد احمد سے کہ ہوئے ، وہ ای وجہ سے کہ بیدگرگ کلاسکی خول کی شعریات سے ناواقف تھے۔ ورنہ '' ہو مان نامہ'' (مصنف احمد سین قمر) کا بیمر سری بیان بھی ان کو بہت ہی مشکلات کومل کرنے کے لئی تھا:

لے چینی تہذیب میں اشیا کے نصور کے بارے میں آئی۔ اے۔ رچرڈی (I.A. Richards) نے اپنی مشہور کاب ۔ ۔ رچرڈی (R.D. Jameson) کی ایک طویل اقتباس نقل کیا ہے۔ اس کے چند جملے حسب ذیل ہیں۔" یہ بات واضح ہونی چاہئے کہ مغرب والوں کے لئے چینی دنیا نامغہوم ہے کیونکہ مغرب والوں کے لئے چینی دنیا نامغہوم ہے کیونکہ مغرب والا یہ پوچھنے کا عادی ہے کہ" کیا یہ چیز والم یہ بی چھنے کا عادی ہے کہ" کیا یہ چیز السانی ہے؟" اور چینی یہ پوچھنے کا عادی ہے کہ" کیا یہ چیز السانی ہے؟ "اور چینی یہ پوچھنے کا عادی ہے کہ" کیا یہ چیز انسانی ہے؟ "مغربی طرز فکر وقل کار جمال ہو جات ہے کہ ووا ہے تصورات کی تو یش حیاتیات (Biology) میں ڈھونڈ تا ہے "اور چینی طرز فکر وقل ایس نے تصورات کی تو یش حیاتیات (Biology) میں ڈھونڈ تا ہے "اور چینی طرز فکر وقل ایس نے تصورات کی تو یش دوا تا ہے۔"

صاحب قرال بھی بے قرار ہوکررور ہے ہیں فرماتے ہیں کہا ہے نورنظرشعراکے کلام کا کیا اعتبار ہے ان مضامین پر خیال کرنا سراسر بے کار ہے شاعر کو یہ خیال رہتا ہے کہ تکلفات لفظی ہول خواہ ند ہب رہے خواہ جائے جو مضمون سامنے آگیا وہ نظم کرویا ، پڑھنے والا اس کے تکلفات کود کھے ،مضمون کا اس کے اعتبار نہ کرے۔ (صفحہ ۱۹۴)

موقع اس کلام کابیہ کے کشکر اسلام کے بادشاہ قباد کوآئینے میں اپناحسن و جمال دیکھ کرخیال آیا ہے کہ زندگی چندروزہ ہے۔'' اینے جمال کو دیکھ کرمحو ہو گئے دل سے کہتے ہیں مقام افسوس ہے کہ بیر صورت ایک دن خاک میں مل جائے گی ، اے قباد اس سلطنت میں تم ہے بڑے بڑے بڑے ظلم ہوئے ، وہ عادل جو يو چھے گاتو كيا جواب دو گے۔ بيسوچ كرآ ئمينہ ظانے سے حيران ويريشان روتے ہوئے نكلے'' پھر جب صاحب قرال (امیر حمزہ)نے اس رنج کا سب یو چھاتو قبادنے بے ثباتی و نیا کے مضمون پر چند شعر پڑھے۔اس کے جواب میں امیر مزہ کی وہ تقریرے جومیں نے اور نقل کی۔اس کلام میں دواہم ترین تکتے ہیں (۱) شاعری کی اہمیت اس کی قدر وحقیقت (Truth Value) کی بنا پرنہیں۔ بلکہ فظی محاسن کی بنا پر ہے۔ (۲) شاعر کا کا مضمون تلاش کرنا اور نظم کرنا ہے،خواہ اس میں تعلیم وموعظت کا پہلو ہویا نہ ہو۔ يهال يدكن عد كام ندية كاكرواستان كوصاحبان تو" زوال يذير اقدار كينمائند عضه، ان كي بات كاكيااعتبار؟ داستان گويون كي اقداركو" زوال پذير" تو جم آپ كہتے ہيں، كيوں كه جميں انگريزوں نے بہی سکھایا ہے، ورند برعم خود وہ لوگ تواتی بہترین اقد ارکے غالبًا آخری پاسدار تھے۔ووسری بات بیہ کہ احد حسین قمر نے امیر حمزہ سے جو بات کہلائی ہے، اس کی عملی صورت ہم اپنی کلاسکی شاعری میں د میر سے جیں۔ممکن ہے آپ میر کے زمانے کومغلوں کے زوال (اور اس لئے ہند+اسلامی تہذیب کے زوال) کا زمانہ کہیں ، لیکن ولی یا تصرتی یا وجہی کے زمانے کونو ایسانہیں کہد سکتے۔ وجبی نے اپنی مثنوی '' قطب مشتری'' (زمانهٔ تحریر ۱۶۰۹) میں شاعر بننے کا شوق رکھنے والوں کو پچھ نصیحت کی تھی۔اس کامختصر تجزیہ سے الزمال کی کتاب میں ہے۔اشعار یوں ہیں۔

> رکھیا ایک معنی اگر زور ہے معن=معمون ولے بھی مزا بات کا ہور ہے

اگر خوب مجبوب جول سور ہے سور سے سور سے سنوارے تو نوز' علی نور ہے ۔
اگر لاکھ عیبال ایچھے نار میں اجھے=ہوں ۔
ہنر ہو دسے خوب سنگار میں ۔
اس سے بھی کچھے پہلے شنخ احمد کجراتی اپنی مثنوی" یوسف زلیخا" (زمانة تحریر ۱۵۸۰–۱۵۸۸) میں اپنی صفت یوں بیان کر چکے جیں ا

جنے اصناف ہوں کے شعر کیرے کیرے ہے کہ کہن مشکل نہیں نزدیک میرے خیال و خاص طرزاں خاص لیاؤں خیال و خاص طرزاں خاص لیاؤں غرائب ہور بدائع لیا دکھاؤں سہد معنی مرے بھی اور نج اچکل سہد میں مرے بھی اور نج اچکل سہد عمارک اچکل شوخ، جو نور آکاس دیسیں نیج اس عمل دیسیں و دکھائیں

اگر تمثیل کے عالم بیں آؤں

بن اس عالم نوا عالم دکھاؤں بن=بجائے۔نوا=نیا

مجھی نرچیو کوں جیو وے چھڑاؤں

مجھی جیو جیوتی کا جیو اڑاؤں

مجھی دھرتی کول انبر کر اچاؤں اچاؤں اچاؤں=بلندکروں

مجھی انبر کول دھرتی کر بچھاؤں

بیلوگ تواپی روحانی اور مادی اقد ار کے عروج پر شمکن ہیں ،کیکن ان کے بیان میں وہی روح پول رہی ہے جو'' ہومان نامہ'' کے الفاظ میں ہے۔ یہ کہنا محض زیادتی ہے کہ ان میں'' زوال آمادہ'' اقد ار

ان اشعار کامتن سیده جعفری مرتب کرده مثنوی" بیسف زلیخا" از احد مجراتی سے ماخوذ ہے۔ یس نے کتابت کے اغلاط درست کرویتے ہیں۔

منعکس ہیں، اور ان کی روشیٰ میں ہمارے کلا سیکی شعر کو نہ پڑھنا جا ہے۔ جس کام کے جواصول ہیں، اور جن کی روشیٰ میں وہ کام معنی خیز ہوتا ہے، ان سے صرف نظر کریں تو تاریکی ہی تاریکی ہے۔

یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں نے جلد سوم اور جلد چہارم کے دیبا پے کلا سیکی اردوغول کی شعر یات کو بیان کرنے اور اس پر بحث کے لئے ختص کئے ہیں۔ جلد سوم کا دیبا چہ تین ابواب ہیں ہے۔

پہلے باب ہیں اس بات کو ٹابت کرنے کی کوشش ہے کہ او بی معیار مقامی ہوتے ہیں، عالمی نہیں۔ (اس نتیجے پر ہیں بڑی سعی و تلاش کے بعد پہنچا۔ اپنی او بی زغدگی کے ٹی برس ہیں نے اوب نے 'عالمی' معیاروں کی ناکام جبتو ہیں گذارے ہیں۔) دوسرے باب ہیں کلا سیکی اردوغول کی شعریات کا ایک خاکہ، اور اس فائے کا مفصل بیان پیش کر کے ہیں بیواضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمار بے تقریباً گم شدہ کلا سیکی معیاروں کی بازیافت اقوال شعرا کی مدوسے ممکن ہے، اور یہ کہ اس شعریات کا با قاعدہ آغاز اٹھارویں معدی ہیں ہوتا ہے۔'' مجرک' اور'' وکن'' (=قدیم اردو) کے زمانے ہیں اس شعریات کے اجز اموجود ہیں منتشر حالت ہیں، اور اٹھارویں میں خال ہیں جب ہماری شاعری نے سبک ہندی کو افتتیار کیا تو صدی کے اواخر ہیں اور اٹھارویں صدی کے اوائل ہیں جب ہماری شاعری نے سبک ہندی کو افتیار کیا تو قدیم و جدید، اور غیر مقامی و مقامی تصورات کے امتوان سے ایک نی شعریات و جود ہیں آئی۔ جے ہیں کلا سیکی اردوغور ل کی شعریات کہتا ہوں۔ باب دوم ہیں ان باتوں کا مختفر بیان کر کے ہیں نے باب سوم ہیں اقوال شعراکو شائل کو گائل کی اردوغور کی کے ہور کیا ہے، اور ان پر تھوڑی بحث کی ہے۔

کلا سیک شعریات کے بنیادی تصورات پر مفصل بحث پر بنی بقید دیبا ہے کو میں جلد چہارم کے دیبا ہے میں شامل کررہا ہوں۔ وجہ بیہ ہے کہ جلد سوم اس وفت بھی تو تع اور منصوبے سے زیادہ طویل ہوگی ہے۔ چاروں جلدوں کا توازن برقر اررکھنا بھی ضروری ہے۔ جو با تیں اس دیبا ہے میں جمل ہیں، یاتح پر بی جن بین آئی ہیں، ان کو مناسب اطناب اور مثالوں کے ساتھ جلد چہارم میں ملاحظہ کیا جا سے گا فور وفکر کا سلسلہ چونکہ ابھی جاری ہے۔ اس لئے ممکن ہے مروروفت کے ساتھ بعض باتوں کی اہمیت میری نظر میں ذیادہ یا کم جوجائے۔ لیکن میرا خیال ہے میں نے تمام بنیادی معاملات کا احاظہ کرلیا ہے۔ چونکہ اس کام فیادہ یا سافر کی ہے۔ جس میں جھے اپنے پیش روؤں کی رہنمائی حاصل نہ تھی، اس لئے یہاں میری مثال اس مسافر کی ہے جس میں اس کے پاس نقشہ تو ہے، لیکن وہ نقشے کے علامات کو اچھی طرح پڑھ نہیں سکتا، اور صرف وجدان اور گذشتہ

تجربے کی روشنی میں ان کامفہوم نکالتا ہے۔امیداورتو قع ہے کہ میرے بعد آنے والے اس کام کو مجھے ہے بہتر انجام دے سکیں گے۔

جلدووم کی تمہید میں مذکورتھا کہ جلد سوم ردیف واؤ تک ہوگی اور جلد چہارم میں ردیف واوری کا انتخاب ہوگا۔ بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ ردیف واوری کو یکجا کرنے سے جلد چہارم بہت ججیم ہوجائے گی۔ لہذار دیف وکوای جلد (سوم) میں شامل کرلیا ہے۔اب جلد چہارم انشاء اللہ ردیف کی اور دیبا ہے پر مشتمل ہوگی۔

میں عزیزی ظفر احمد لیق کا ممنون ہوں کہ انھوں نے '' اسرار البلاغت' کی بعض اہم عبارات کومیرے لئے سلیس اردو میں ترجمہ کیا۔ کولمبیا سے پروفیسر پرچٹ (Frances Pritchett) عبارات کومیرے لئے سلیس اردو میں ترجمہ کیا۔ کولمبیا سے پروفیسر پرچٹ (H. Ritter) کے مبسوط دیا ہے کی نقل نے '' اسرار البلاغت' کے استنبول ایڈیشن (۱۹۵۳) پرائی ۔ رٹر (H. Ritter) کے مبسوط دیا ہے کی نقل فراہم کی ۔ نیرمسعود نے عبدالحسین زریں کوب کی کتاب'' نقداد بی '' کی دونوں جلدیں اور چودھری جم تعیم فیم فیم اس نامی کی قابل قدر کتاب کی قابل قدر کتاب کی قابل قدر کتاب کی قابل قدر کتاب کی خربھی جمھے چودھری جم تھی میں سے ملی میں ان تمام دوستوں اور کرم فرماؤں کا ممنون ہوں۔ لیکن ان تحربروں سے میں نے جورا کیں اور نتائج مستنبط کے دوستوں اور کرم فرماؤں کا ممنون ہوں۔ لیکن ان تحربروں سے میں نے جورا کیں اور نتائج مستنبط کے بیں۔ان کے لئے میر سے دوستوں کومکانف نہ سمجھا جائے۔

نگھنوَءا۲نومپر <u>۱۹۹۱</u> الداآیاد،۲۰۰۲

مثمس الرحمن فاروقي

# ديباچه طبع سوم

اسے کرشمہ قدرت ہی کہنا چاہئے کہ' شعرشور انگیز'' جیسی کتاب کا تیسراا ٹیریش شائع ہور ہا ہے۔ اس میں خدا کے فضل کے ساتھ میر کی مقبولیت اور ہمارے زمانے میں میر کی قدر بیش از بیش بہجائے کے ربحان کو بھی دخل ہوگا۔ جھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میر ہمارے سب سے بڑے شاعر ہیں ، اور یہ یعین کلیات میر کے ہر مطالع کے ساتھ بڑھتا ہی جاتا ہے ، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ادب کے قاری اور مثانی کواس بات کی بھوک بھی بہت تھی ، اور ہے ، کہ میر کواز سر نو پڑھا اور سمجھا جائے۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ '' شعرشور انگیز'' نے بہر حال ایک حقیقی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔

بازار کی ضرورتوں اور تقاضوں کے پیش نظر'' شعرشور انگیز'' کا دوسراایڈیشن بہت عجلت میں شائع کیا گیا تھا،لہذااس میں کتابت کے بعض اغلاط کی تھیجے کے سوا پھے ترمیم نہ کی گئی تھی، بلکہ کونسل کے عہدہ داروں نے کتاب پریس میں بھیج کر جھے مطلع کیا کہ دوسراایڈیشن تیار ہور ہا ہے۔ بہر حال، اس وقت کتاب کی ما مگ اس قدرتھی کہ جھے ان کے ممل پرصاد کرنا پڑا۔ خوش نصیبی ہے اس بارکونسل کے پاس وقت نیادہ تھا اور تیسرے ایڈیشن کی منصوبہ بندی زیادہ اطمینان سے ممکن ہوگی۔ ادھر بھے یہ فائدہ ہوا کہ دوستوں نے اس کتاب کے متعلق جن باتوں کی طرف جھے متوجہ کیا تھا ان پریس بھی جتی الوسع تو جدا درخورو فراستوں نے اس کتاب کے متعلق جن باتوں کی طرف جھے متوجہ کیا تھا ان پریس بھی جتی الوسع تو جدا درخورو فراستوں نے اس کتاب کے مشاف پرسول میں بعض مزید باتیں جھے سوجھی تھیں، یا میر ے علم میں آئی تھیں ۔ لہذا اصلاح اغلاط کے علادہ پھونکات کا اضافہ بھی میری طرف سے مکن ہو سکا ہے۔

میں ۔ لہذا اصلاح اغلاط کے علادہ پھونکات کا اضافہ بھی میری طرف سے مکن ہو سکا ہے۔

میں ۔ لہذا اصلاح اغلاط کے علادہ پھونکات کا اضافہ بھی میری طرف سے مکن ہو سکا ہے۔

میں ۔ لہذا اصلاح اغلاط کے علادہ پھونکات کا اضافہ بھی میری طرف سے مکن ہو سکا ہے۔

میں ۔ لہذا اصلاح اغلاط کے علادہ پھونکات کا اضافہ بھی میری طرف سے اس پرعلی اور تحقیق انداز میں کلام

کیا۔ بعض کرم فر ماؤں کو کتاب میں عیب بھی عیب نظر آئے ، بلکہ بعض نے تواسے مطالعات میر کے تق میں مصر جانا۔ ان دوستوں کی خدمت میں بہی عرض کیا جاسکتا ہے کہ عامی و عالم دونوں طبقوں میں کتاب کی مقبولیت تو کچھاور بھی کہتی ہے۔ ایک دائے بین طاہر کی گئی کہ کتاب میں میر کے اچھے شعر بہت کم ہیں ، اور عمو آاشعار کے جو مطالب بیان کئے گئے ہیں وہ میر کے ذہمن یا عند بے میں ہرگز ندر ہے ہوں گے۔ اس عمو آاشعار کے جو مطالب بیان کئے گئے ہیں وہ میر کے ذہمن یا عند بے میں ہرگز ندر ہے ہوں گے۔ اس فرورت نہیں ، بجواس میں نے جلد دوم کے دیبا ہے میں عرض کردیا ہے۔ یہاں اس کے اعاد ہے کی مضرورت نہیں ، بجواس کے کہوہ لوگ انتہائی برخود غلط ہوں گے جو بیگمان کریں کہ جن مطالب تک بھاری صرائی ہوگئی ہو گئی ہو گئی صالحت ، فکری عظمت اور رسائی ہو گئی ہو کہاں نہیں دہ جا سائی ان مطالب تک ممکن نہیں ۔ گویا ہے مثال تخلیق صلاحت ، فکری عظمت اور علمیں تہم ہے کم تھا۔ سبحان اللہ دو دو مراجواب بیہ کہا دب ہو سکتا ہے۔ متن کی اشاعت کا مصنف اس کا واحد ما لک نہیں رہ جا تا۔ بڑی شاعری کی بہچان عمو ما یہی بنائی گئی ہے کہاں کی اشاعت کا مصنف اس کا واحد ما لک نہیں رہ جا تا۔ بڑی شاعری کی بہچان عمو ما یہی بنائی گئی ہے کہاں میں معنی کی فراوانی ہوتی ہے۔

جن دوستوں اور کرم فرماؤں کاشکر پیطور خاص واجب ہاں میں حبیب لبیب جناب نگار احمد فاروقی کا ذکر سب سے پہلے اس لئے کرتا ہوں کہ وہ اب اس و نیا میں نہیں ہیں اور ان کے احسان کا قرض اتار نے کے لئے میر سے پاس بہی ایک ذریعہ ہے کہ اپ تھسنین میں انھیں سر فہر ست لکھوں۔ مقبول اوئی ماہنا ہے '' شعر شور انگیز'' پر مقبول اوئی ماہنا ہے '' شعر شور انگیز'' پر ایک طویل مضمون لکھا تھا۔ اس میں انھوں نے بعض عمومی مسائل تو اٹھا ہے ہی ، لیکن میر کے بعض اشعار اور میری بعض عبارتوں پر انھوں نے انہائی عالمانہ انداز میں اپنے افکار و خیالات بھی سپر دقلم کئے۔ میں نے میری بعض عبارتوں پر انھوں نے انہائی عالمانہ انداز میں اپنے افکار و خیالات بھی سپر دقلم کئے۔ میں نے ان مرحوم کی تحریر سے پور ااستفادہ اور بھی بھی اختلاف کیا ہے۔ متن کتاب میں ان کا حوالہ بھی ہر جگہ دے دیا ہے۔ لہذا تفصیل وہاں سے معلوم ہوجائے گی۔ المہم ار حصه و اغفرہ ، آ صدن۔

''شعرشورا مکیز'' کی جلد اول کی اشاعت کے وقت میں لکھنو میں برسر کارتھا۔ کچھ مدت بعد ایک بار جب میں اللہ آباد آیا تو مجھے جلد اول کا ایک نسخہ ملاجس کے ہر صفحے کو بغور پڑھ کرتمام اغلاط کتابت، حتی کہ طباعت کے دوران مٹے ہوئے یا دھند لے حروف کی بھی نشان وہی جلی قلم سے کی گئی تھی۔ میں بہت متحیر ادر متاثر ہوا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کتابوں کا ہر ہر لفظ پڑھتے ہیں اور'' شعرشور آگیز'' کے سلسلے میں بطورخاص متنی ہیر کو سیس کوئی غلطی کتابت کی ندرہ جائے۔ بیکسالا تھینچنے والے صاحب (مجھے ان کا نام بعد میں معلوم ہوا) اللہ آباد کے نوجوان شاعر نیر عاقل تھے۔ میں ان کی محبت اور محنت کاشکر بیادا کرتا ہول کے

اس کے بعد معروف شاعر جناب حنیف نجمی نے (اس وقت وہ مود ہاضلع ہمیر پوریس قیام پذیر سے ،اب دھمتری چھتیں گڈھ میں ہیں) جھے لکھا کہ انھوں نے '' شعرشور انگیز'' کی چاروں جا یہ بغور پڑھ کر ہر صفحے پر اغلاط کتابت کی گرفت کی ہے اور بعض مطالب اور مسامحات پر بھی اظہار خیال کیا ہور پڑھ کر ہر صفحے پر اغلاط کتابت کی گرفت کی ہے اور بعض مطالب اور انھیں انتہائی توجہ سے پڑھا۔ ہے۔ میں نے ان کے تمام استداراک اور تھجے ات اور شجاویز منگالیں اور انھیں انتہائی توجہ سے پڑھا۔ حنیف نجمی صاحب نے صدیت اور قرآن کے بعض حوالوں میں بھی میر ہے ہو یا غلط ہمی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان کی سب باتوں کومکن حد تک میں نے متن میں ان کے نام کے ساتھ درج کردیا ہے۔

اسی زمائے میں میرے ایک اور کرم فر مااور دوست جناب شاہ حسین نہری اورنگ آبادی نے نہایت خوبصورت لکھائی اور نہایت مفصل اور باریک باتوں سے بھری ہوئی اپنی عالمانہ تحریر بجھے بھیجی۔ جناب نہری نے بھی چاروں جلدوں کے اغلاط کتابت درج کئے تھے اور قر آن وحدیث پر بنی کئی نکات پر بھی گفتگو کی تھی جردو حضرات نے بعض الفاظ ومحاورات کے معنی پر بھی کچے معلومات مہیا کی تھیں یا استعضار بھی تھے۔ میں نے نہری صاحب کے تمام مباحث اور نکات کو ممکن حد تک ان کے حوالے سے کتاب کے معنی میں شامل کرلیا ہے۔

پیم عرصہ ہوا انجمن ترتی اردو (ہند) کے موقر رسائے "اردوادب" میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یو بنورٹی کے جناب ڈاکٹر عبد الرشید کا ایک طویل مضمون شائع ہوا جس میں "شعرشورا گیز" پر بالکل نئے پہلو سے گفتگوتنی۔ جناب عبد الرشید نے بعض الفاظ اور محاورات کے معنی اور تجبیر پر بحث تو کی ہی ، اساتذہ اور قدیم شعراکے کلام سے دلائل لا کرانھوں نے بتایا کہ ٹی الفاظ اور محاور ہے جنیس میں نے مختص ہمر سمجھا تھا، دراصل مختص ہم میز ہیں بلکہ اٹھارویں صدی کے دوسر سے شعراکے یہاں بھی موجود ہیں ۔ ضمون کی اشاعت کے بعد انھوں نے اپنی یا دداشتیں بھی مجھے مہیا کیس جن میں بعض دیگر الفاظ ومحاورات پر اسی اشاعت کے بعد انھوں نے اپنی یا دداشتیں بھی مجھے مہیا کیس جن میں بعض دیگر الفاظ ومحاورات پر اسی انداز میں کلام کیا گیا تھا۔ میں نے جناب عبد الرشید کے بیانات کومکن حد تک ان کے نام کے حوالے کے انداز میں کلام کیا گیا تھا۔ میں نے جناب عبد الرشید کے بیانات کومکن حد تک ان کے نام کے حوالے کے

ا الفسوس كه وه بهي اب مرحوم بو محية غفر له\_

ساتھ درج متن کرلیا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب عبد الرشید کی مہیا کردہ معلومات انتہائی عرق ریزی، وسعت تلاش تفخص،اور تحقیق لغات ہے غیر معمولی شغف کا ثبوت ہیں۔

یں جناب نیر عاقل، جناب نار احمد فاروتی مرحوم، جناب حنیف جمی، جناب شاہ حسین نہری، اور جناب عبدالرشید کاشکر بیدو وہارہ اوا کرتا ہوں۔ان حضرات کی محنوں نے میرے اعماق ذہن میں اضافہ کیا اور وہ میری کتاب میں اہم صحیحات اور اضافوں کا سبب بے، ف جے زاھے الله احسین الم جے تاہے ہیں توی کونسل برائے فروغ اردو، اس کے فعال ڈائر کر حمیداللہ بھٹ، پرنیل بہلیکیشنز آفیسر فائس بھر اس کے فعال ڈائر کر حمیداللہ بھٹ، پرنیل بہلیکیشنز آفیسر ڈاکٹر روپ کشن بھٹ، اور دیگر کارکنان کونسل بالخصوص جناب مصطفیٰ ندیم خان غوری، جناب محمد عصیم، جناب مسرت جہاں اور ڈاکٹر رحیل صدیقی کا بھی ممنون ہوں۔ جناب پرویز شہریار نے ابھی چند ہفتے ہوئے پرنیل پہلیکیشنز آفیسر کا عہدہ سنجالا ہے۔ میں ان کا بھی شکر گذار ہوں۔ کمپیوٹر کی عمدہ کتابت کے ہوئے پرنیل پہلیکیشنز آفیسر کا عہدہ سنجالا ہے۔ میں ان کا بھی شکر گذار ہوں۔ کمپیوٹر کی عمدہ کتابت کے لئے عزیز ان شاواب میے الزماں، ریاض احمدادر بجنی حیور کاشکر بیواجب ہے۔ سیدارشا وحیدر نے کامل انہاک سے تیوں پروف پڑھے،ان کا بھی شکر بیاوا کرتا ہوں۔ عزیز کی ایشن اختر نے دفتر کی ذمہ داریاں اخترائش ہمت رہی میرے لئے بمیشہ با عث مسرت و افرائش ہمت رہی ہے۔

اس کتاب کی پرلیس کا پی بنتے وقت کونسل برائے فروغ اردو کے ڈائر کٹر کی حیثیت سے محتر مہ رشی چودھری برسر کارتھیں۔ان کے پہلے کی مہینہ تک جناب ایس۔موہن نے ڈائر کٹر کے فرائض انجام دیئے تھے۔اب ڈاکٹر علی جاوید نے ڈائر کٹر کا عہدہ سنجال لیا ہے۔ میں ان تینوں افسران کا شکر گذار ہوں۔

تشس الرخمن فاروقي

الداآباد ستبر ۲۰۰۵ ابریل ۲۰۰۷ ونياچه

کلاسکی غزل کی شعریات

بإباول

بإبدوم

بابسوم

اختياميه

## بإباول

ہمارے یہاں کوئی سوبرس ہے، اور مغرب ہیں اس ہے بھی طویل ترمدت ہے بہ خیال رائج ہے کہ ادب کو شقیدی اصولوں کی روشیٰ ہیں پڑھنا چاہے اور شقیدی اصول آفاقی ہوں تو اور بھی اچھا ہے۔ بات بظاہر پے کی ہے، کیوں کہ اگر تقیدی اصول نہ ہوں گے تو ہمیں کیے معلوم ہوگا کہ کون سا ادب پارہ اچھا ہے اور کیوں؟ بلکہ خود یہ معالمہ بھی کہ کوئی تحریر ادب پارہ اچھا ہے اور کیوں؟ بلکہ خود یہ معالمہ بھی کہ کوئی تحریر ادب پارہ اچھا ہے اور کیوں؟ ادرکون سا ادب پارہ کم اچھا ہے اور کیوں؟ بلکہ خود یہ معالمہ بھی کہ کوئی تحریر ادب پارہ اچھا ہے اور کیوں؟ اورکون سا ادب پارہ کم اچھا ہے اور کیوں؟ بلکہ خود یہ معالمہ بھی کہ کوئی تحریر فیصل نہ ہو سکے گا۔ پھرہ ہے کہ ہوئی ہے کہ معالمہ اتنا ایمیت ثابت کرنے کے لئے مزید کھی ہے گئی معلوم ہوتی لیکن حقیقت سے کہ معالمہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ ذرا ساغور بھی یہ واضح کرنے کے لئے کائی ہوگا کہ تقیدی اصولوں کی اہمیت بنیا دی نہیں، بلکہ ٹانوی ہے۔ اس معنی میں کہ یہ اصول ای وفت کار آ کہ ہو سے ہیں جب بعض با تیں طے (یا تقریباً نہٹ جا کیں) مثال کے طور پر مندر جہ ذیل دو بیانات برغور کیجے:

- (۱) 🚽 استعارہ کچی شاعری کا جو ہرہے
- (٢) شاعرى كوحقيقت بي لبريز بونا جائي

ظاہر ہے کہ بیددونوں بیانات تقیدی اصولوں کے عالم سے ہیں۔اگر چہ بعض لوگ تمبر ا کو سیح اور بعض لوگ تمبر ا کو سیح ادر بعض لوگ تمبر ۲ کو سیح قرار دیں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں کے مانے والوں کی تعداد کمیٹر ہے۔ بلکہ یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم سیحی ان میں نے ایک کے بیرد ہیں، اور بعض معصوم تو ایسے بھی ہیں جوان دونوں اصولوں کو بہ یک دفت سیح مانے ہیں! سہولت کی خاطر بیان نمبر ا کوار سطوئی، اور بیان

نمبر ۲ کوافلاطونی کہ سے ہیں۔ کسی بہتر اصول کے ندہونے کی مجبوری کے باعث میں ارسطونی اصول کا مانے والا ہوں۔ اب اگر آپ جھے ہے پہلے ہے کہ مناعری کا جو ہرہے؟ تو میں جواب دوں گا: '' کی شاعری کو پڑھ ک''۔ پھرا گر آپ یہ پہلے کہ تصیب کسی شاعری کے بارے میں کیے معلوم ہوا کہ وہ کی ہے؟ تو میں بیجواب دوں گا: '' کیوں کہ اس میں استعارہ ہے۔'' اب اچا تک جھے احساس ہوگا کہ میر ااستدلال تو سراسر دوری (circular) ہے۔ لہٰذا میں دوسرا راستہ اختیار کروں گا اور کہوں گا: '' بعض اصول ہیں جن کی روشی میں بیہ طے ہوسکتا ہے کہ کوئی شاعری کی ہے کہ استعارے والا اصول ان میں شامل ہے کہ بیس ؟ اب اگر میں بیہ جواب دوں کہ استعارے والا اصول ان میں شامل ہے کہ بیس ؟ اب اگر میں بیہ جواب دوں کہ استعارے والا اصول ان میں شامل ہے کہ بیس ؟ اب اگر میں بیہ جواب دوں کہ استعارے والا اصول ان میں شامل ہیں جن کی ہو تھی بیس ہے ، تو آپ کہیں گار ہے کہ پھر ایسے اصول کا ڈھول پیٹرنا ہے کار ہے جو بنیادی بھی نہیں ہے۔ اور گر میں بیہ جواب دوں کہ استعارے والا اصول ان غیر وہی دور لازم آئے گا جس سے اصول کا ڈھول پیٹرنا ہے کار ہے جو بنیادی بھی نہیں ہے۔ اورا گر میں بیہ جواب دوں کہ استعارے والا اصول بنیادی ہے قبر وہی دور لازم آئے گا جس سے اورا گر میں بیہ جواب دوں کہ استعارے والا اصول بنیادی ہے تو پھر وہی دور لازم آئے گا جس سے اصل کا کھر کر ہاتھا۔

الہذااب میں خوب خور کر کے سوچ سجھ کر، جواب دیتا ہوں: '' تجی شاعری وہ ہے جودل پراثر کرتی ہے۔' لیکن جب جھ سے پوچھا جائے گا کہ '' کس کے دل پر؟' تو بالآ خر جھے کہنا پڑے گا کہ میں صرف اپنے دل پراٹر کا ذمہ لے سکتا ہوں، باتی کے بارے میں میرائھن گمان ہی گمان ہے۔اور میرے دل پر شاعری کے علاوہ اور چیز ہی بھی اثر کرتی ہیں، میں اس بات سے بھی اٹکارٹیس کر سکتا۔ اس بات کی وضاحت شاید ضروری نہ ہو، لیکن ایک دو جملے میں یوں کہ سکتے ہیں کہ دوسر سے کے دل کا حال دوسر ای جات کا تابع ہے جن کا جات ہے۔ پھر مشکل ہیہ کہ خود' دل پڑا ٹر کرنا'' تغیر پذیر بات ہے، اور ایسے حالات کا تابع ہے جن کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں۔ مشلا ممکن ہے کی خاص جذباتی لگاؤیا کم زوری یا مجبوری کے باعث آپ کے شاعری سے کوئی تعلق نہیں۔ مشلا ممکن ہے کی خاص جذباتی لگاؤیا کم زوری یا مجبوری کے باعث آپ کے دل پڑکی معمولی سے جملے کا گہرا اثر ہوجائے اور اس وقت غالب یا میر کا شعر یا شیکسپیر کے بہترین مصرعے آپ کو لچر معلوم ہوں۔

اب میں آخری کوشش کر کے بڑی گہری بات نکالنا ہوں۔'' تجی شاعری ہمیں حیات وکا نتات کے بارے میں وجدانی علم عطا کرتی ہے۔'' جواب میں کہاجا تا ہے:'' اس بات کو ٹابت کرو کہ وہ تحریر(باتیں) جس سے تصویر حیات وکا نتات کے بارے میں وجدانی علم حاصل ہوا ہے، شاعری ہی

ہے، پھاور نیس ہے۔ 'اب بجھے احساس ہوتا ہے کہ یہاں بھی وہی دور لازم آرہاہے جواستعارے والے بیان میں تھا۔ میں فکست مانے ہی والا ہوتا ہول کہ میرادوست، جوقلسفہ کسان سے خوب واقف ہاور جورومن یا کبسن کی طرح کسانیات کوشعریات سے براہ راست نسلک کرتا چاہتا ہے، بول اٹھتا ہے کہ بھائی اصل معاملہ تو استعارہ ہے۔ استعارہ حقیقت کو محکم تر بتانے اور صحیح تر ڈھنگ سے پیش کرنے کا مطریقہ ہے، اس کے استعارہ کی اہمیت بنیا دی اور اصولی ہے۔ اور اس کئے تمام نقذ شعر کی بنیاد استعارہ کہ سے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اقبال کے حسب ذیل مصرعے کا انگریزی میں ترجمہ کرو، اس طرح کہ استعارہ برقر ارر ہے اور مفہوم بھی ادا ہوجائے بھ

#### میر عرب کو آئی شنڈی ہوا جہاں سے

اب میرادوست بغلی جھا نکے لگتا ہے۔ کیونکہ اگریزی زبان میں '' شخنڈی ہوا'' استعارہ ہے سر دمہری اور عدم مروت کا۔اور اگر'' شخنڈی ہوا'' کا ترجمہ (warm breeze) کریں جو اگریزی استعارے کے لحاظ سے بالکل متاسب اور شخی ہے، تو عرب کے ریکتان میں ہندوستان سے آنے والی گرم ہوائیم بحبت تو ہونہیں عتی معلوم ہوادونو ل صور تول شار دین ایمان کا خطرہ ہے۔ میرے دوست کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگر چہم اردو میں باسانی سمجھ لیتے ہیں کہ'' میرعرب' استعارہ ہے'' رسول خدا' کا اسکین کہ سکتے ، جب تک اس کے اگریزی ترجے کے ماشیے میں وضاحت نہ ہو۔استعارہ عنی حقیقت کا نہیں ، بلکہ حقیقت کے اس رخ، یااس پہلو کرتے کے حاشیے میں وضاحت نہ ہو۔استعارہ عنی حقیقت کا نہیں ، بلکہ حقیقت کو بیان کرتا ہے جو کہا نہاں کی استعارہ صرف اس حقیقت کو بیان کرتا ہے جو کہا ذبان میں رائے ہے۔ لیتی استعارہ صرف اس حقیقت کو بیان کرتا ہے جو کہی ذبان کے دریعہ اس کی دریان سے دریاں کے دریعہ اس کے دریعہ کی دریاں کے دریعہ اس کے دریعہ اس کے دریعہ کی دریاں کے دریعہ کی دریاں کے دریعہ اس کے دریعہ کی دریاں کے دریعہ کی دیاں کے دریعہ کریاں کے دریعہ کری دریاں کے دریعہ کی دریاں کے دریعہ کری دیاں کے دریعہ کری دریعہ کی دونا کے دریاں کے دریعہ کری دیاں کے دریعہ کریاں کے دریعہ کری دریاں کے دریعہ کری دریعہ کریں کے دریعہ کریاں کے دریعہ کری دریعہ کریں کری دریاں کے دریاں کری دریعہ کری دریاں کے دریعہ کری دریاں کے دریعہ کری دریاں کے دریعہ کری دریاں کری دریعہ کری دریاں کے دریعہ کری دریاں کری دریعہ کری دریعہ کری دریعہ کریں کری دریعہ کری دریعہ کری دریعہ کری دریعہ کری دریعہ کریں کری دریعہ کریں کری دریعہ کر

میری اور میرے دوست کی پسپائی کے بعد وہ لوگ اٹھتے ہیں جنھیں ہیں نے افلاطونی کہا ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بیاصول کہاں سے اخذ کیا کہ شاعری کوحقیقت سے لبریز ہونا چاہئے؟ وہ لوگ جواب میں بڑی لبی تقریر کرتے ہیں جس کالب لباب بیہ ہے کہ کا نتات مبنی ہے بعض اشیا پر جواصلی اور حقیق ہیں ایکن ان کا وجود عین یعن (Idea) کی سطح پر ہے۔ اگر وہ عینی وجود نہ ہوں تو کا نتات

بھی نہ ہو۔ لہذاہم سب کے لئے ضروری ہے کہ ان عینی دجودوں (ان کونو افلاطونی صوفیوں کی زبان ہیں اعیان ٹابتہ کہد لیجئے) کو پیچا ہیں، بیان کریں اور اپنے کلام ہیں ان کا ذکر کریں۔ اس کا ایک طریقہ، جو شاعر کو اختیار کرتا چاہئے، بیہ ہے کہ وہ اپنی شاعری ہیں سب با توں کو کھول کھول کر، پوری وضاحت کے ساتھ ، اس طرح درج اور بیان کر ہے جیسی کہ وہ ہیں۔ اس کے جواب ہیں کئی سوال قائم کئے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ان وجودات عینی کا بیوت کیا ہے؟ اگر وہ ہیں بھی تو یہ کو ن ضروری ہے کہ ہم ان کا بیان اپنے کلام مثلاً یہ کہ ان وجودات عینی کا بیوت کیا ہے؟ اگر وہ ہیں بھی تو یہ کو دری ہی بیان کریں جیسی کہ وہ ہیں؟ اشیا کو میں کریں اور اس کا طریقہ یہ اختیار کریں کہ سب چیز وں کو دری ہی بیان کریں جیسی کہ وہ ہیں؟ اشیا کو بیان کرنے کا وسیلہ زبان ہے، اور زبان ہیں جو حقیقت بیان ہو سکتی ہے اس کے در جے اور مرتبے پر ہم اقبال کے مصرے کے حوالے سے ایک ہلکا سائیکن واضح اشارہ کر چکے ہیں کہ حقیقت ای صد تک بیان ہو گئی ہے جس حد تک ویا لکل و لی ہی

اس طرح کے بہت ہے سوال ہیں جن کی میلخار میں افلاطونی گروہ مسکرا تا رہتا ہے، پچھ جواب بہیں دیتا۔وہ لوگ، جوارسطوئی اور افلاطونی حکما ہے اوب شناسی کے اصول سیکھنے آئے تھے، شرمندہ اور بایوس ہوکرا ہے گھروں کولو شیح ہیں۔لیکن ارسطوئی اور افلاطونی علاکا گروہ ان کو سمجھا تا ہے کہ دیکھو، ممکن ہے ہمارے اصولوں سے محماری شفی نہ ہوئی ہو، لیکن ایسے اصول ضرور ہوں سے، بلکہ یقینا ہیں، جو ادب کواسی طرح بیان کر سیس اور اس کاعلم شمیس دے کمیں، جس طرح سائنس کے اصول کا نتاہ کو بیان کرتے ہیں اور کا نتاہ کاعلم ہم سب تک پہنچاتے ہیں۔

بے خیال ہمارے یہاں عامرہ ہے کہ تقیدا کیے طرح کی سائنس ہے، یا سائنس مزاج وطریقیہ
کاراس کوراس آتے ہیں۔ہم لوگوں نے بعض نقادوں (مثلاً احتثام صاحب مرحوم) کو'' سائنسی نقاد' کا
لقب بھی دے دیا لیکن واقعہ ہے کہ بیہ مغالطہ ان مغالطوں ہے بھی زیادہ گہرا ہے جن پر تھوڑی ی بحث
ہیں نے او پر درج کی ہے۔سائنس کی دوسری خوبیوں اور خرابیوں سے قطع نظر کرتے ہوئے فی الحال میں
صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سائنس نہ کا کتات کو بیان کرتی ہے اور نہ اس کا علم ہمیں دیتی ہے۔
سائنس صرف یہ کرتی ہے کہ کا کتات کے جو مظاہر اس کے اصلاء فکر یا حصار مشاہدہ میں ہیں، ان کوختی
الا مکان قطعیت کے ساتھ بیان کرے اور بتائے کہ وہ ایسے کیوں ہیں؟ یہ بات کہ اس کے بیانات اور

توجیہات سی جی ہیں بہ بھی بھی حتی طور پر ٹابت نہیں ہو سکتی نے یادہ سے زیادہ سے کہا جا سکتا ہے کہ کا کتات دراصل

کیسی ہے، بیتو ہم نہیں بتا سکتے ، لیکن وہ جیسی کچھ ہمارے فکر ومشاہدہ میں آرہی ہے، ہم اس کی توجیہ فلال فلال نظریات کی روسے اور ریاضی کی فلال فلال اشکال کی مدد سے کرتے ہیں۔ بہت ہم اتنا کر لیتے ہیں کہ ہمارے بیانات کی نوعیت پیشین کو کیا نہ (Predictive) ہوتی ہے، اور جب تک وہ پیشین کو کیاں تج ہیں کہ ہمارے بیانات کی نوعیت پیشین کو کیا نہ (Predictive) ہوتی ہے، اور جب تک وہ پیشین کو کیاں تج ہاں کہ ہمارے بیانات کی نوعیت پیشین کو کیا نہ ہوتی رہیں، ہمارے نظریات سے کھا نے جا کیں گے۔ پیشین کو کیاں تج بادا میں گارشتہ نظریے کو منسوخ قرار دینا پڑتا جہال ہماری پیشین کوئی ملا ٹابت ہوئی، ہمیں اپنا نظریہ بدلنا یا گذشتہ نظریے کو منسوخ قرار دینا پڑتا ہے۔ چنا نچہ آئن اسٹائن (Einstein) نے لکھا ہے:

حقیقت کو بچھنے کے لئے ہماری کوششوں کی مثال کچھاس شخص اور اس کی مشین کو بچھنے کی اس کی مشین کی ہے جو کسی بند گھڑی کے پرزوں اور اس کی مشین کو بچھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ گھڑی کا ڈائل اس کونظر آتا ہے، وہ سوئیوں کو حرکت کرتے دیکھ سکتا ہے، کین گھڑی کو کھو لنے کا کوئی در بچھ سکتا ہے، کین گھڑی کو کھو لنے کا کوئی فرر بچھاس کے پاس نہیں۔اب اگروہ ذکی وزیرک ہے تو ممکن ہے وہ کسی ایسی مشینری کی ذہنی تصویر پیدا کر لے جس کے ذریعہ ان تمام باتوں کی تو جیہ وتو ضیح مشینری کی ذہنی تصویر پیدا کر لے جس کے ذریعہ ان تمام باتوں کی تو جیہ وتو ضیح کمکن ہو سکتا ہو سک

لبدا سائنسی نظریات میں کوئی لا زمیت نہیں ۔ ممکن ہے وہ صحیح ہوں لیکن ہمارے پاس ان کی صحت کا کوئی بینی جُوت نہیں ۔ ہم صرف ہے کہ سکتے ہیں کدفلاں نظر بیدفلاں فلاں مشاہدات کی توجیہ دوتو شیح کرویتا ہے۔ ہم بینیں کہ سکتے کہ بینظر بیاصلیت سے مطابقت رکھتا ہے۔ مثلاً پرانے زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ سوری مغرب میں جا کر کہیں ڈوب جاتا ہے ، لوگ ہرشام کود یکھتے تھے کہ سوری مغرب میں غائب ہوجاتا ہے ، اور بینظر بیک دوہ کہیں ڈوب جاتا ہے۔ اس مشاہدے کی توضیح کے لئے کافی تھا۔ آج ہم جانے ہیں کہ سوری ڈویتا نہیں بلکہ اگر کسی جگہ وہ مغرب میں غائب ہوتا نظر آتا ہے تو کسی اور جگہ وہ اس وقت مشرق میں نمودار ہوتا دکھائی ویتا ہے۔ بینظر بیسوری کے طلوع وغروب کے مشاہدے کو ہمتر طور پروقت مشرق میں نمودار ہوتا دکھائی ویتا ہے۔ بینظر بیسوری کے طلوع وغروب کے مشاہدے کو ہمتر طور پر

بیان کرتا ہے، کین اس بات کا کوئی شوت نہیں کہ بینظر میں گذشتہ نظر ہے، کی کاطر نظام نہیں ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ آئن طائن کی گھڑی والی مثال اوب پر صاوق نہیں آئی کیوں کہ گھڑی تو بند ہے ، اور اوب بند نہیں ہے، ہم اسے پڑھا ور بجھ کے ہیں، تو اس کے کی جواب ممکن ہیں۔ اول تو یہ کہ ہم سارے اوب کو نہیں پڑھ کے ۔ بہت سارا اوب، جو غیر زبانوں ہیں ہے، ہماری وسٹرس سے باہر ہے۔ اپنی زبان کا بھی وہی اوب ہم پڑھتے ہیں جواس کے canon یعن فہرست استناد میں شامل ہو، یعنی فہرست استناد میں شامل ہو، یعنی محاس ہو۔ (استناد، یعنی (canonisation) خود مشکوک چیز ہے، لیکن فی الحال یہ ہماری بحث سے باہر ہے۔ ) یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کی زبان کے واقف، بلکہ ماہر ہموں، لیکن اس کے اوب کو شہمی کی بارے اور بر جا ہی ہی ہوئی مشکل ہوتی ہے۔ خود عربوں نے بونا فی فلفہ تو خوب پڑھا، لیکن ایونا فی شاعری ان کے لئے بند کتاب ہی رہی ۔ عربول کی نظر میں المیہ طربیہ اور رزمیہ کے تصورات ہے مثنی سے بڑے۔ (الیا کیوں تھا، اس کی پچھنفیل آئے گی، لیکن یہ بات تاریخی طور سے ناز مال کرنے والے این رشد کو تھی۔ سے بڑے مداح، شارح اور ارسطوکی فلنے کو غیر معمول باریکیوں سے مالا مال کرنے والے این رشد کو تھی۔ المیہ طربیہ، درزمیہ کی تقاریقات پچھناص متاثر نہ کرسکیں۔)

تیسری بات یہ کہ سائنی نظریات جن مشاہدات پر بنی ہوتے ہیں ان کی جمالیاتی ، اخلاقی یا روحانی قدر کا ان نظریات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثلاً طلوع آفاب یا غروب آفاب کے منظر کو عام طور پر خوبصورت کہاجاتا ہے۔ بعض اوقات ہیں ، اور بعض مقامات پر ، سر منظر عام سے زیادہ یا کم خوبصورت بھی کہاجا سکتا ہے۔ بعض اوقات ہیں ، اور بعض مقامات پر ، اس منظر کی نوعیت ( لینی روشی ، سرخی ، اس کی مدت ) عام سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ان یا تو ل کا اس نظر سے پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا جو آفاب کے مطلوع یا غروب کی توجیہ کے لئے وضع کیا جائے۔ اس کے برخلاف ، اوب ہیں جن اقدار کی کارفر مائی ہم دکھتے ہیں وہ خوداد ب کی نوعیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور ادب کے بارے میں کوئی نظریہ ایسانہیں ہے جو ان اقدار سے سراسر بے نیاز ہو۔ اوب میں اقدار کا وجود ہمار سے مشاہدے کا نہیں بلکہ ہمار سے مفروضات کا مرہون منت ہوتا ہے ( یا اگر '' مفروضات' کا لفظ برامعلوم ہوتا ہوتو'' تصورات'' افکار' کہد کھر وضات کا مرہون منت ہوتا ہے ( یا اگر '' مفروضات' کا لفظ برامعلوم ہوتا ہوتو'' تصورات'' افکار' کہد کے اللہ کے اللہ کا اور بیک کے البید کی سائنسی توجیہ نہیں ہو گتی ، کول کہ سائنسی توجیہ کو اقدار سے سروکار نہیں کہد لیجے۔ ) للبدا ادب کی سائنسی توجیہ نہیں ہو گتی ، کول کہ سائنسی توجیہ کو اقدار سے سروکار نہیں

ہوتا۔مثلاً بینظرید، کہ آفاب دراصل نظلوع ہوتا ہے نفروب ہوتا ہے،اس اصول بر مبنی ہے کہ زیین گول ہے، اور زمین گھومتی ہے۔ بیدونوں ہاتیں نداخلاتی ہیں، ندغیرا خلاقی، ندخوب صورت ہیں نہ بدصورت، ن علوی ہیں نہ شلی ۔بس بیکہا جاسکتا ہے کہ اگر کسی نہ ہی عقیدے کی روسے زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے، اورز مین گھوئتی نہیں، بلکہ اپنی جگہ پر قائم ہے، تو پھرزمین کے بارے میں یہ بیانات غیر مذہبی (اوراس طرح غیراخلاقی) قراریا ئیں گے۔لیکن اس کے معنی صرف بیہوئے کہ ان بیانات کوغیر مذہبی اور غیر اخلاقی کہدکرہم غیرسائنسی کارگذاری کے مرتکب ہورہے ہیں۔ کیونکہ سائنس تو پہلے ہی ہے کہہ چکی ہے کہ ہم مشاہدات کی الی تو جیہ کرنا جا ہے ہیں جس کی رو ہے ان مشاہدات کے بارے میں ہماری معلومات کا کھل بیان ہوسکے اور تمام نقیضات رفع ہوجا کیں۔ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ تو جیہہ مروجہ اعتقادات (یا کسی بھی اعتقاد کی نفی کرتی ہے۔ گلیلیو (Galileo) نے جب ندہبی عدالت کے دباؤ میں آ کرسب لوگوں کے سامنے باواز بلندا قرار کیا کہ زمین سورج کے گردگھوتی نہیں ہے، تو زیرلب یہ بھی کہا كتم مجھے جو بھى كہلالو، زمين تو محوتى بھر بھى ہے۔ (اس كے برخلاف اوب كامعاملہ يہ ہے كہاس ميں وبی کھے ہے جوہم فرض کریں، ہمارے مفروضات کے باہرادب کھینیں ہے۔ جیس جوائس ( James Joyce) کے ناول (Ulysses) کو بعض لوگوں نے فیش قر اردیا تو وہ فیش تفہرا کیکن جب لوگوں نے فیصلہ کرلیا کہ دہش نہیں ہے تو وہ غیرفش تھہرا۔

چوقی بات ہے کہ کی بھی سائنسی نظر ہے کے بارے میں ہے نہیں کہا جاسکتا کہ بات تو تجی ہے،

لیکن جھے پہند نہیں اس لئے بیسائنسی نظر ہے ہیں کہ وہ (یا اس کا بنائے والا) ہمیں پیند نہیں ۔ لہذا کی تحریر کی

ادب مانے ہے اس لئے انکار کردیتے ہیں کہ وہ (یا اس کا بنائے والا) ہمیں پیند نہیں ۔ لہذا کی تحریر کی

ادب مانے ہے اس لئے انکار کردیتے ہیں کہ وہ (یا اس کا بنائے والا) ہمیں پیند نہیں ۔ لہذا کی تحریر کی

ادب تو جیہ سائنسی نقط نظر ہے ممکن ہی نہیں ۔ اس کے معنی ہوئے کہ تقیدی نظریات کی روشنی ہیں ادب کا

مطالعہ کی لا زمیت کا حامل نہیں ہو سکتا ۔ بہت ہے بہت ہے ہو سکتا ہے کہ ہم بہت ہے ادب پاروں کو (یعنی

مالعہ کی لا زمیت کا حامل نہیں ہو سکتا ۔ بہت ہے بہت ہے ہو سکتا ہے کہ ہم بہت ہے ادب پاروں کو (یعنی

مالعہ کی لا زمیت کا حامل نہیں ہو سکتا ۔ بہت ہے بہت ہے تو ہم بینظر ہے تا ہم کریں کہ بچوں کہ ہے چیزیں

مشتر کے ہیں؟ اور جب مشتر کے چیزوں کی فہرست بن جائے تو ہم پینظر ہے تا ہم کریں کہ چوں کہ ہے چیزیں

مشتر کے ہیں؟ اور جب مشتر کے پائی گئی ہیں ، لہذا ہے چیزیں اوب کی شناخت ہیں۔

اس طریق کاریس ،جو بظاہر منطقی (اور شاید سائنسی) معلوم ہوتا ہے، بڑی خامیاں ہیں۔

سب سے بڑی خامی تو یہ ہے کہ اس کے ذریعہ اچھے اور برے ادب کی تفریق نہیں ہوسکتی \_فرض کیجیے ہم مشترك اشياكي فهرست بنانے كى غرض سے صرف ان ادب ياروں كونگاه ميں ركھين جو" اليماادب" بين تو پھر فہرست بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب ہم جانتے ہی ہیں کہ فلاں فلاں تحریریں اچھاا دب ہیں ،تو پھراس کھکیٹر کا کیا حاصل؟ یا اگر ہم ان ادب یاروں کو نگاہ میں رکھیں جھیں" اچھاادب" کہاجا تا ہے، تو بھی ہماری محنت مختصیل حاصل کے سوا کچھنہیں ، کیونکہ جب ہم بعض تحریروں کو'' اچھاادب' کے نام سے بہچانے ہیں تو پھر'' اچھے اوب' کی پہچان متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم فہرست اس لئے بنانا جا ہے ہیں کہ وہ آئندہ ہمارے کام آئے۔وہ فہرست ہمارے یاس ہوگی تو ہم لوگوں ے کہہ کمیں کے کہا گراچھااوب پیدا کرنا ہے، یاا چھے اور برے ادب میں فرق کرنا ہے تو ہماری فہرست ے رجوع کرو\_ یعنی ماری فہرست میں وہی قوت پیشین گوئی (Predictive power) ہوگی جو سائنسی نظریے میں ہوتی ہے۔ نیکن اس میں کئی مشکلیں ہیں۔ پہلی مشکل توبہ ہے کہ سائنسی نظریے کی قوت پیشین گوئی صرف معلوم مشاہدات کے لئے ہے۔ اگر کوئی ایسامشاہدہ رونما ہوجس کی تو جیہر موجودہ سائنسی نظریے کے ذریعہ نہ ہوسکے ، تو یا تو مشاہرے کوغلط ثابت کرنا ہوگا ، یا پھر موجود ہ نظریے کور دکر کے کوئی نیا نظر پیربنانا ہوگا۔ادب والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسے نظریات ہی بنانا جا ہتے ہیں جو ہمیشہ اور ہر جگہ ورست ہول مثلاً بداصول، کہ استعارہ تی شاعری کا جوہر ہے "عالمی اور آفاتی ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے۔جو تحف بھی اس نظریے کا مویدہ، وہ یہی کہے گا کہ بیاصول تمام شاعری پرصادق آتاہے، اور ایسے اصول کا فائدہ بی کیا جو کہیں میچے ہواور کہیں میچے نہ ہو! دوسری مصیبت بیہے کہ اگر کوئی سائنسی نظریہ غلط بھی ثابت موجائے تواس کا ماتم کوئی نہیں کرتا۔ مثلاً نیوٹن (Newton) کے بعض نظریات آئن شائن نے، اورآئن سائن ك بعض خيالات كواتم نظري (Quantum Theory) في غلط ثابت كروئ توكسي کی نیندحرام نہیں ہوئی، بلکہ دنیا خوش ہی ہوئی کہ چلوہم'' حقیقت' سے قریب تر آ گئے ۔لیکن اگر کوئی ادب یارہ ایسا وجود میں آجائے جس کی روشی میں ایسا تنقیدی نظریہ ہے جوہم پر ثابت کردے کہ (مثلاً) شيكسيئير يا حافظ ياميرخراب شاعر تصقو خدا جانے كيا بنگامه بريا بو؟

ایک مشکل بی بھی ہے کہ اگر ہم نے'' اچھے ادب'' کی روشیٰ میں مشترک عناصر کی فہرست بنا مجمی ڈالی تو کوئی ضروری نہیں کہ سب لوگ اس فہرست کو مان لیں۔ مثلاً میں نے ایک فہرست بنائی جس کی

روے غالب اور میر وغیرہ تمام'' ایجے' شاعروں کے یہاں'' تشکیک' کا حضر مشترک ہے۔لیکن کوئی ضروری نہیں کہ میں جن شعروں میں تشکیک کی کارفر مائی و کھتا ہوں ،سب لوگ ان شعروں کو تشکیک کا حامل قرارویں۔ پھر میری فہرست کی قدر و قبت معلوم۔ حزید برآں بیکہ جن چیز وں کو اچھا ادب کھا جاتا ہے ان میں اتن طرح کی چیز یں مشترک چیں کہ ہماری فہرست عملا کے کارفا بت ہو گئی ہے ، خاص کر جب ہم بیددیکھیں گئی کہ بحض مشترک اجزا ایک دوسرے سے بالکل متاقض بھی چیں۔ مشلا بعض ''ا چھے'' احب کی تقریف بیہ ہوئی کہ جو شعرا کے یہاں'' میچیدگ' ۔ لہذا '' اچھے'' ادب کی تقریف بیہ ہوئی کہ جو تحریر ' سادہ' ہے وہ گئی '' اچھا ادب' ہے۔لیکن بیہ بات تو تحریر ' سادہ' ہے وہ گئی '' اچھا ادب' ہے۔لیکن بیات تو تھوڑ ای پیش کے جارہے جیں۔ ہم تو صرف بیہ کہ منطق کا ادفی طالب علم بھی جانتا ہے کہ اجتماع نقیضین محال ہے۔ اگر آپ بیہ کہیں کہ '' سادگ' اور جیجیدگ' 'ایک خوار پر تھوڑ ابی پیش کے جارہے جیں۔ ہم تو صرف بیہ کہ دو جیس کہ بھوٹ ' ایک اور جیجیدگ' 'ایک محالات بیا کہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بیہ ہیں کہ '' سادہ'' ہوتا ہے ، اور بعض '' ایجھا ادب' ' وہولیدہ' '' وہولیدہ' '' وہولیدہ' ' وہولیدہ' '' وہولیدہ' ' وہولیدہ' ' وہولیدہ' '' وہولیدہ' ' وہولیدہ' ' ہوتا ہے۔ ایک اس میں کا اطلاق تمام '' ایک علی اور سے جیس کہ اور کی تھوٹ تو یہ ہوئے کہ '' ایک فہرست نہیں ہو سے گئی اطلاق تمام '' اسے کہ ادب ' کی صفات پر جنی الی فہرست نہیں ہو سے جس کا اطلاق تمام '' ایکھا ادب' ' پر ہو سے لہذا ہماری فہرست مہمل نہیں تو یہ ہوئے جس کے الجمالی تمام '' ایکھا در ہے۔

بعض حالات میں ''دب' اچھاادب' اور'' اہم ادب' کو نوب کی تفریق ہوجاتی ہے۔
مثلا ایڈ گرایلن پو (Edgar Allan Poe) کے جاسوی افسانے '' اہم' اور'' اچھا'' '' ادب' کہ جاستی افسانے '' اہم' اور'' اچھا ادب' نہیں ہیں۔ بعض لوگ تو ان کو'' ادب' ہی مانے جات ہیں۔ لیکن تمام جاسوی افسانے '' اچھا ادب' نہیں ہیں۔ بعض لوگ تو ان کو'' ادب' ہی مانے سے انکار کردیں گے۔ حالا تکہ پلاٹ کی غدرت اور'' پیچیدگی' اور اسرار کی بنا پر بہت سے دوسر ہے جاسوی افسانے اگر پو کے افسانوں سے براھ کر نہیں ہیں تو ان سے کم بھی نہیں ہیں، یا پھر آرتم کائن ڈائل افسانے اگر پو کے افسانوں سے براھ کر نہیں ہیں کہ اور تاول ہیں کہ ان کے بارے میں بیہ کہنا تمکن نہیں کہ دو '' ادب' نہیں ہیں۔ اکثر لوگ ان کو'' اچھاادب' بھی قرار دیں گے۔ اور ان کی اہمیت سے تو کسی کو انکار مہیں۔ ہمار سے بہاں نظامی کی مثوری '' کدم راؤ پدم راؤ'' کی '' اہمیت' اور اس کے'' ادب' ہونے کے بارے میں کوئی شکر بیس ہی گوارا ہوگا کہ ہم'' کدم راؤ پدم راؤ' کے بدلے پچھلے سویا ڈیڑھ سویرس کی متور ویں کو صفح کر دیں ، لیکن ہم'' کدم راؤ پدم راؤ پرم راؤ' کو چھوڑ نے پر راضی نہ کی متور چھوٹی چھوٹی مثور یوں کو صفح ہوں کی خدمشوریوں کی خدمشوریوں کے ضائع ہونے سے ہمارے'' ادب' کی صحت پر کوئی

اثر ند ہوگا، کین "کرم راؤ پدم راؤ" کا ضائع ہونا ایک حادث تظیم ہوگا۔ للبڈا" کدم راؤ پدم راؤ" اگر" اچھا ادب" نہیں بھی ہے، تو قیمتی" ادب" ضرور ہے۔ پھر مشترک عناصر کی الی فہرست کیوں کر ہے جس کے اعتبار سے" کدم راؤ پدم راؤ" جیما" ادب" بھی ہمارے کام کاتھ ہرے؟

سیکہا جاسکا ہے کہ ''کرم راؤ پرم راؤ'' (اوراس جیسی اور تحریوں) کو'' اوب' بیں جگہاں لئے لئے گے کہ وہ بہت قدیم ہیں، یا ناور ہیں تحریوں کے باب میں قدامت یا ندرت الگ ہی جن ہیں اور اوراد ب کی خوٹی یا خرابی سے ان کا کوئی تعلق ہیں تحریوں کا قدیم یا ناور ہونا ہی ان کے'' اوب' ہونے کا شہوت ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں گر ہو ہیہ کہ دھر'' اوب' کی کوئی او بی تعریف نہیں لیعنی کی تحریر کو اوب قر اردیا جانے کے لئے ضرور کی نہیں کہ اس میں' اوبی شان' بھی ہو، بس بیکا نی ہے کہ وہ برائی ہو، یا اس کی طرح کی تحریر میں باسانی وستیاب نہ ہوں۔ اس اعتبار سے کی قدیم بینے کا حماب بھی ہوائی ہو، یا اس کی طرح کی تحریر میں باسانی وستیاب نہ ہوں۔ اس اعتبار سے کی قدیم بینے کا حماب بھی ادب ہے۔ مثلاً شالی ہند میں جعفر زگلی کی ایک مختفر تحریر کے علاوہ اٹھارہ میں صدی کے پہلے اردونٹر نہیں ملتی۔ اب اگر آپ کوسٹر ہو میں صدی کے کس مینے کا کھا تا اردو میں تکھا ہوا مل جائے تو آپ اے' ادب' قرار اب اب اگر آپ کوسٹر ہو میں صدی کے کس مینے کا کھا تا اردو میں تکھا ہوا مل جائے تو آپ اے' ادب' قرار وہنے میں تی بجانب ہوں گے اور تاریخ ادب میں اس کا ذکر ہوئی اہمیت سے کریں گے۔ اس طرح ہی بھی وہ بھی تی بجانب ہوں گے اور تاریخ ادب میں اس کا ذکر ہوئی اہمیت سے کریں گے۔ اس طرح ہو بھی تی جھی ن میں جاگر کی زمانے میں وہ تمام تحریریں تا بود ہو جاگیں جنوبیں '' اچھا ادب'' کہا جا تا ہے، تو جو بھی تی جو سے گائی کو '' اوب'' اور'' اچھا ادب'' کہا جا تا ہے، تو جو بھی تی جو کی گئی کو '' اوب'' اور'' اور'' اور'' اور'' اور'' اور با اور '' کہا جا تا گئی نہوگا۔

البندائض تقیدی نظریات کی روشی بی ادب کا مطالعہ سود مند نہ ہوگا۔ تقیدی اصول ونظریات واب " پڑھ کر بتائے گئے ہوں ، چا ہدل سے سوچ سوچ کر نکالے گئے ہوں ، وہ محض اصول ونظریات ہیں۔ ان کی قدراس وقت اور بھی محکوک ہوجاتی ہے جب وہ کی اور ادب ، یا کی اور تہذیب سے مستعار لئے گئے ہوں اور خوداس ادب سے برآ مد نہ کئے گئے ہوں جس کی تقید وتغہیم کے لئے آئیس استعال میں لا یا جار ہا ہے۔ کوئی تقیدی اصول آفاتی نہیں ہوتا۔ لبندا غیر تہذیب یا کی اور ادب سے حاصل کئے ہوئے اصول صرف ابس حد تک ہمارا ادبی معاشرہ آئیس قبول کرتا ہے۔ آزاد ، عالی امداد امام اثر ، اور ان کے بعد آنے والے تمام اردو نقادوں نے کم وہیش ہمارے ادب پر بہی ظلم کیا حالی امداد امام اثر ، اور ان کے بعد آنے والے تمام اردو نقادوں نے کم وہیش ہمارے ادب پر بہی ظلم کیا کہ اندوں نے بعض نقورات واصول ادب کوآفاتی قرار دیا ، اور سیکش اتفاق نہیں کہ وہ تصورات واصول ادب کوآفاتی قرار دیا ، اور سیکش اتفاق نہیں کہ وہ تصورات واصول ادب کوآفاتی قرار دیا ، اور سیکش اتفاق نہیں کہ وہ تصورات واصول ادب کوآفاتی قرار دیا ، اور سیکش اتفاق نہیں کہ وہ تصورات واصول ادب کوآفاتی قرار دیا ، اور سیکش اتفاق نہیں کہ وہ تھورات واصول ادب کوآفاتی قرار دیا ، اور سیکش اتفاق نہیں کہ وہ تھورات واصول ادب کوآفاتی قرار دیا ، اور سیکش اتفاق نہیں کہ وہ تھورات واصول ادب کوآفاتی قرار دیا ، اور سیکش اتفاق نہیں کہ وہ تھورات واصول ادب کوآفاتی قرار دیا ، اور سیکش اتفاق نہیں کہ وہ تھورات واصول ادب کوآفاتی کے بارے میں سیخیال کرلیا گیا تھا کہ وہ مغر کی ہیں۔ ) جب ان

'' مغربی'' اصولوں کی روشن میں مشرتی (اور خاص کرار دو) شاعری کو بر کھا گیا تو لا زمی نتیجہ یہ نکلا کہ ار دو شاعری عیوب اور اسقام کی پوٹ تھہری۔ پھران'' عیوب'' اور'' اسقام'' کو دور کرنے کے لئے جو نسخے تبحویز کئے گئے ان کا سب سے پہلا اثر میہوا کہ خود اردوشاعری کے اصول وروایات کومستر دیا از کاررفتہ قرار دیا جانے لگا،اور'' نتی شعریات' ('' مغربیٰ 'شعریات) کی تشکیل تمام نقادوں کامقدس فریفہ پھمرا۔ ال فریضے کی انجام دہی کے پیچے صرف مغرب کی مرعوبیت نتھی۔اس کے پیچے حب الوطنی کا جذبه بھی تھا کہ اینے اوب کو بھی کسی شرک طرح'' عالمی' معیاروں پرسیا ٹابت کیا جائے۔(اب بدبات اور ہے کہ 'عالمی' سے مراد صرف وہ معیار تھے جو ہم لوگوں نے بخیال خود مغرب سے حاصل کئے تھے، یاجو مارے خیال میں مغرب کے ادب میں مقبول تھے ) سیای میدان میں ماری فکست نے ہمیں تہذیبی میدان میں پہائی پرآمادہ کیا۔سیای شکستیں تو اقوام عالم کوہوتی ہی رہی ہیں لیکن ہماراالمیدیہ ہے کہ ہم نے سیای فلست کو تہذیبی فلست بھی سمجھ لیا۔ دنیا کی تاریخ میں ہم اردو والے شاید واحد قوم (community) ہیں جو مسلسل سو برس ہے ایے تہذیبی ورثے کو ماقص اور لائق تر دید بھتے رہے ہیں اور جس کی تہذیبی میراث کا بیش تر حصداس کے لئے فخر ومباہات کے بجائے شرمندگی اور اعتذار کا موقع فراہم كرتا ہے۔ ہمارے كلاسكى ادب كابيش ترحصہ ہمارے لئے نصرف بے معنى ہے، بلكه اس لائق بھی ہے کہ اسے بھلا دیا جائے۔ داستان، تقریباً ساری کی ساری مثنوی، سارے کا سارا قصیدہ، کم ہے کم پیای نوے فیصدی غزل، زیادہ تر مرثیہ، ان سب ہے ہم بے بہرہ ہیں۔ بلکدان کے بارے میں شرمندگی اور بنجیدگی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتناونت ضائع کیا۔

غزل کی برائی میں ہمارے یہاں آج بھی وہی باتیں کہی جاتی ہیں جوجالی اور کلیم الدین احمد نے کہی تھیں۔ مرشدہمارے لئے آج بھی ذہبی نظم کے طور پرزیادہ اہم ہے، اس کی اوئی اہمیت فروی اور ٹانوی ہے۔ بلکہ اکثر لوگوں کے خیال میں اس میں اوئی اہمیت اور حسن بہت کم ہے، کیوں کہ اس میں "واقعیت" نہیں۔ قصیدہ تو بالکل ہی گرون زونی ہے، کیوں کہ اس میں بادشاہوں اور امراکی جموئی تحریف کے بل باندھے جاتے ہیں۔ اور غزل کا تو پوچھناہی کیا ہے؟ اس میں ربط و تسلسل نہیں، اس میں واقعیت نہیں، اس میں بیندہی فرضی، مخرب الاخلاق، اور مبالغہ آمیز مضامین ہیں (چبائے ہوئے واقعیت نہیں، اس میں بیندہی فرضی، مخرب الاخلاق، اور مبالغہ آمیز مضامین ہیں (چبائے ہوئے نوالے، چوڑی ہوئی ہٹریاں) اس کا معشوق خیالی اور نا قابل یقین ہرجائی ہے، اور اس کا عاشق" فیر

ا خلاقی "اور" غیر صالح"ا خلاق و جبلت کا مجموعه کیا بیربات ہمارے نقادوں کے لئے لیے فکر بینیں فراہم کرقیا کھا ت بھی ہماری تقید میں مروح تقریباً ہررائے اور تقریباً ہر فیصلہ" آب حیات" اور" مقدمہ شعرو شاعری " سے مستعار ہے، اور اان دونوں کتا ہوں کا (واضح یا غیر واضح ) ایجنڈ ابس یہی ہے کہ شاعری کے اصول بدلتے رہے ہیں اور ہماری کلا سیکی شاعری کا بیش ترحصہ" سچائی"، جذبے کی بے سائتگی"، " اخلاقی قوت" وغیرہ سے عاری ہے، لہذا ہماری شاعری کو" اصلاح" کی تخت ضرورت ہے، تا کہ یہ" ان خیرل" کے بجائے" نیچرل" ہو سکے؟ دنیا کا قویہ طریقہ ہے کہ ایٹے تہذی اکتسابات پراوگ فخر کرتے ہیں، اور ہمارا ایرعالم ہے کہ ایٹے تہذی اکتسابات میں کیڑے نکا لئے ہماری زبان نہیں تھاتی۔

باہر سے مستعار لئے ہوئے تقیدی اصولوں کو آفاقی سمجھ کران کی روشنی میں اینے ادب کو پر کھنے کا نتیجہ ہم و کھے چکے۔اب ایک منٹ تفہر کریکھی و کھے لیں کہ کیا یہ مکن تھا، یامکن ہے، کہ ہم خودانی شاعرى من سے ایسے اصول تكالیں جوآ فاقی ہوں؟ اس كا سادہ اورسيدها جواب يہ ہے كہ ايسا ہونا نہ تو ممکن ہے اور ند ضروری ہے۔ضروری اس کے نہیں کہ ہم اردوشاعری پر تنقید لکھ رہے ہیں ،چینی یا لاطنی یا انگریزی شاعری برنبیں ممکن اس لئے نہیں کہ جس طرح باہر کے اصول ہمارے لئے کارآ مرنبیں ، ای طرح ہمارے اصول باہر کے لئے کارآ منہیں۔ ہر تہذیب اینے اصول مقرر کرتی ہے۔اس کی بنیادی اور بالكل سامنے كى وجديد ہے كہ ہر تہذيب كائنات اور اس كے مسائل كو برتنے كے ووطريقے ہى ايجاديا حاصل کرتی ہے جواس کے داخلی نقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ تہذیبیں اپنے رویئے اور طریقے اپنے نظریئہ کا مُنات برقائم کرتی ہیں۔ تہذیب کا سب ہے برقوت اور موثر اظہار ادب ہے، لبذا ہر تہذیب اینے طور یر طے کرتی ہے کہ ہم کس چیز کو ادب کہیں گے، اور بحثیت ادب کس چیز کو کتنی قیمت دیں گے؟ اور میدانوں میں توممکن ہے کہ تھوڑی بہت مفاہمت ہوجائے الیکن ادب کےمعالمے میں مفاہمت عرصہ دراز کے باہم عمل اور روعمل کے بعد بی ہوتی ہے۔اگر ایسانہ ہوتا تو ایڈور ڈفنولسا، از رایاؤنڈ، اور آرتھرویلی کے کارنا ہے چینی طرز کی شاعری کو انگریزی میں عام کرنے کے لئے کافی تھہرتے۔

کسی اوب کو پڑھنے کے لئے" آفاتی تقیدی اصول' سے زیادہ ضروری اس بات کا جا نتا ہے کہ جس تہذیب نے وہ اوب پیدا کیا ہے اس میں (یعنی اس کے اولی معاشرے میں) کس چیز کو" اوب ' کہ جس تہذیب نے وہ اوب پیدا کیا ہے اس میں (یعنی اس کے اور کی کو انہیت یا خوبی ہے ہیں اور وہاں کن اوبی اقد ارکوزیا دہ جس یا انہیت کا حال قرار دیا جا تا ہے اور کن کو انہیت یا خوبی ہے

عاری سمجھا جاتا ہے؟ کیوں کہ آخری تج ہے جس بس کہی بات نظتی ہے کہ جن متون کواد بی معاشرہ ادب کے وہ ادب ہیں، اور جن کواد بی معاشرہ اچھا ادب کے وہ اچھا ادب ہیں، اور جن کواد بی معاشرہ اجہا ادب کے وہ اجہا ادب ہیں۔ کو ادبی معاشرہ اجہا ادب کے وہ بڑا ادب ہیں۔ کی ادبی معاشرے میں جن چیز وں کو ادب کے طور پر قبول کیا جاتا ہے، ان میں بعض با تیں الی بھی ہو کئی ہیں (اور بھی بھی ہوتی ہیں اور بھی بھی ہوتی ہیں) جن میں اس میں بعض با تیں الی بھی ہو کئی ہیں (اور بھی بھی ہوتی ہیں) جن معاشرے طور پر خود بخو د قبول کرلیں لیکن عام طور پر ہیہ وتا ہے ہیں) جن معاشرے والا اپو تھے کر معلوم کرتا ہے کہ تھا رہے یہاں کیسی چیز وں کو ادب کہا جاتا ہے، اور ان کو پر کھنے کے لئے تھا اس کیا وسائل اور طریقے ہیں؟ تمعارے یہاں کون می اصاف رائے ہیں اور واضح کو پر کھنے کے لئے تمعارے یہاں کون می اصاف رائے وار واضح بالذات ہیں کہ ان کو دلیل کی ضرورت شاید شہو کیلن چوں کہ حالی اور آزاد کے زیرا ٹر (پھر تن پیشدوں بالذات ہیں کہ ان کودلیل کی ضرورت شاید شہو کیلن چوں کہ حالی اور آزاد کے زیرا ٹر (پھر تن پیشدوں کے طفیل) ہم لوگ ''آفاتی اصول تفید'' کے مفروضے پر ایمان لا چکے ہیں، اس لئے یہاں چند دلائل پیش کہ ناضروری معلوم ہوتا ہے۔

ادب ایک طرح کا نظام (System) ہے جو خود مختلف اصناف کے نظام ہے۔ اس اس کے بیان اگر اصناف کے نظام سے مل کر بنا ہے۔ البندا اگر اصناف کے قاعدے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس حقیقت کی طرف سب سے پہلے شاید وی ہیئت پسندوں نے اشارہ کیا تھا۔ کوئی بات کی صنف ہیں مجمود تو کسی اور صنف ہیں ندموم ہو سکتی ہے۔ لیکن چول کہ تمام اصناف میں ''او بیت'' مشترک ہوتی ہے اس لئے کوئی صنف جس ادبی نظام کا حصد ہے، اس نظام ہیں بھی بعض با تمیں مشترک ہول گی ، لیکن بیاشتر اک اس صدتک می صنف ہیں کوئی بات ممکن ہوگی۔ چول کہ اصناف تمام و نیا ہیں مشترک ہول گی ، نیمن ہیا ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ کا اور بیان ہیں ہیں ہیں اس لئے او بی اصول (یعنی ''او بیت'' کے معیار ) معیار کے اس تعلق ہیں ہیں ہیں ہوگئی ہیں ہیں ہیں ہوگئی ہیں ہیں ہوگئی ہیں ہوگئی ہیں ہیں ہوگئی ہوگئی ہیں ہیں ہوگئی ہیں ہیں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں ہوگئی ہوگئی ہیں ہوگئی ہیں ہوگئی ہیں ہوگئی ہیں ہوگئی ہوگئی ہیں ہوگئی ہ

انگریزی میں ڈرامالا طینی سے آیا اور لا طین میں یونانی سے لیکن انگریزی ڈراماندلا طینی ماڈل پر پورااتر تا ہے اور نہ یونانی ماڈل پر ۔لہذا انگریزی میں ڈراما ہے تو تحض اس وجہ سے کہ انگریزی میں اسے ڈراما کہا جاتا ہے۔

اب اپنے گھر میں آیے تو معاملہ اور بھی صاف ہوسکتا ہے۔ ہمارے یہاں غزل میں معثوق کے حسن کا بیان ہوتا ہے۔ البندا اگر ہمیں کوئی ایسامتن دکھائی دے جس میں غزل کے ظاہری صفات (وزن و بحر ، قافیہ ) کے ساتھ معثوق کے حسن کا بیان ہوتو ہم اسے غزل کا شعر قرار دیں گے اور اگر اس میں معثوق کے حسن کا بیان کمی ایسے نج کے ہوجس سے ہمارے کمی تہذیبی مفروضے کو تیس پہنچے تو ہم اسے غزل کا شعر تو قرار دیں گے لیکن اسے خراب شعر بھی کہیں گے۔ مثلاً آتش کے اس مطلع پر تقریباً سب لوگ ناک بھوں چڑھا کیں گے۔

#### حن سے قدرت خدا کی رونظر آیا جھے ریش پنیبر ترا گیسو نظر آیا مجھے

پہلے مصرعے میں تعقید ہے، لیکن بے لطف، اور مضمون کچھ نہیں۔ دوسرے مصرعے میں بظاہر نہایت بھونڈی بات کہی ہے کہ معشوق کے گیسوکو پیغیبر اسلام کی داڑھی سے تشیبہ دی۔ نبی کا جواحتر ام اور ان کے حسن کا جوتصور ہمارے ذہمن میں ہے اس کے پس منظر میں بید بات نہایت کریہ اور نا گوار ہے کہ ان کے حسن کا جوتصور ہمارے ذہمن میں ہے اس کے پس منظر میں بید بات نہایت کریہ اور نا گوار ہے کہ کسی عام انسان (جا ہے وہ معشوق ہی کیول شہو) کے گیسوکوریش پیغیبر کا رہنہ دیا جائے۔ پھر داڑھی کی شکل اور بناوٹ اور ہے، لیسوکی شکل اور بناوٹ اور ہے، لہذا شعر قطعاً ناکام ہے۔

شاہ غلام اعظم افضل الله آبادی انیسویں صدی کے مشہور صوفی اور جید شاعر تھے۔ان کے ساتھ دوا ہم نسبتیں اور ہیں۔وہ نائ کے ارشد تلمیذ اور شاہ عبد العلیم آسی کے استاد تھے۔سید شاہر علی سبز پوش نے حضرت شاہ آسی کے دیوان''عین المعارف'' کے دیوا ہے ش لکھا ہے:

ایک مرتبہ جب شاہ (غلام اعظم) صاحب تکھنو تشریف نے گئے تو نائخ سے اجازت ما گئی کہ اگر آپ فرما کیں تو حضرت آتش سے بھی ل آؤں۔ نائخ نے اجازت دی اور بیدالفاظ فرمائے کہ' دیکھووہ بڑھا کال الفن ہے اس کے کی شعر پراعتراض نہ کرنا۔'' چنانچیشاہ صاحب حضرت آتش مخفور کے پاس تشریف لے گئے۔ رسم تعارف کے بعد شاہ صاحب نے غزل سنانے کی فرمائش کی۔ آتش نے مطلع بڑھا ۔

حسن سے قدرت خدا کی رونظر آیا مجھے ریش پنجبر ترا گیسو نظر آیا مجھے

شاہ صاحب نے لاحول پڑھا۔ آتش فاموش ہوگئے۔ پھرکوئی شعر نہیں سنایا۔ جب والیس آئے تو ناشخ سے قصد سنایا۔ ناشخ نے کہا کہ بیس نے تم سے پہلے ہی کہد دیا تھا کہ وہ بڑھا کامل الفن ہے اس پرکوئی اعتراض نہ کرنا۔ حضرت (آس) فرماتے تھے کہ شاہ صاحب نے آتش کے شعر کومعثو قان مجازی کی تعریف بیل سمجھا اس وجہ سے رئیش پیغیبر کی تعییبہ پر بر افروخت ہوگئے۔ حالال کہ آتش نے امام حسین علیہ السلام کی منقبت بیس فر مایا ہے اور رئی پیغیبر گافت کے قاعد ہے سے مشبہ رئی ساتھ برائی جگہو کہ سے مشبہ بافضل ہے اس لئے رئیش پیغیبر کی نضیلت امام حسین کے گیسو پر باقی رہی ہے مشبہ بافضل ہے اس لئے رئیش پیغیبر کی فضیلت امام حسین کے گیسو پر باقی رہی ہے مشبہ بافضل ہے اس لئے رئیش پیغیبر کی فضیلت امام حسین کے گیسو پر باقی رہی ہے۔

یہاں اس بات ہے بحث نہیں کہ خود آتش نے اس مطلع میں کیا معنی رکھے تھے؟ (منشاب مصنف پتفصیلی بحث جلد دوم کے دیباہے میں ملاحظہ ہو) بنیادی بات ہے کہ آتش کا مطلع اگر منقبت کا شعر سمجھا جائے تو یقینا بے شل ہے، اور اگر اسے غزل کا شعر سمجھا جائے تو بے شک بھونڈ ااور قابل گرفت ہے۔ اس بحث سے مندر جہذیل اہم نکات پیدا ہوتے ہیں:

(۱) کسی متن کو سیجھنے کے لئے بیہ جانتا ضروری ہے کہ اے کن رسومیات (convention) کے تحت پڑھا جائے۔

(۲) ہرمتن کی نہ کسی صنف میں ہوتا ہے۔ ہرصنف کی اپنی رسومیات ہوتی ہے، رسومیات سے مراد وہ قاعدے ہیں جن کی رو سے متن بنایا جاتا ہے۔ غزل کی رسومیات اور ہے، اور منقبت کی رسومیات اور ہے۔

(۳) کسی زبان میں جینے اور جتنی طرح کے متن بن کیتے ہیں ان میں

بعض رسومیاتی عناصرمشترک ہوتے ہیں۔مثلاً منقبت اورغزل میں وزن و بحر، ردیف و قافیہ،مطلع وغیر ہشترک ہو سکتے ہیں۔

(٣) لہذاان رسومیاتی عناصر کو جانتا ضروری ہے جن کی روہے، اور جن کے تحت وضع کردہ قاعدول کی پابندی کر کے ، کوئی متن معنی خیز بنرا ہے۔ مثلاً اگر آپ کو بتایا نہ جائے کہ مندر جہذیل شعرعشقیہ ہے، تو آپ اسے سجھنے سے قاصر رہیں گے۔

### ہے صاعقہ و شعلہ و سیماب کا عالم آنا ہی سمجھ میں مری آتانہیں گوآئے اُغالب

اور اگر آپ کو اردو غزل کے رسومیات اور شعریات ندمعلوم ہوں تو اس معلومات کے باوجود، کہ شعرعشقیہ ہے، بیشعرآپ کی نظر میں معکد خیزیا غیر واقعی، یامہمل رہےگا۔

- (۵) ﴿ لَهٰذَا كُسَى مَتَن كَ بَارِ فِي مِن مِدِ فِي الْهِ فِيمِلَهُ كَدِيدِ (الْجِيمَا) شَعْرِ ہِ كَنْبِيل، صرف ان قاعدول كى روشنى ميں ہوسكے گا جواس تہذيب ميں مروج بيں جس نے وہ متن بنايا ہے۔
- (۲) جن قاعدول کا ذکر نمبر ۵ میں ہوا، وہ تین عنوانات کے تحت بیان ہو سکتے ہیں۔اول تو رسومیات وقواعد، مثلاً بحر، وزن، قافیہ، شعر کا دوم معروں پر مشتمل ہونا۔ اور (اگر غزل کی رسومیات کا ذکر ہوتو) غزل کی دوسری صنفی خصوصیات، مثلاً بید کہ غزل عشقیہ شاعری ہے، جس میں زیادہ تر دوری کے مضامین بیان ہوتے ہیں اور جس کا ہر شعر عام طور پر الگ الگ مفہوم رکھتا ہے۔ دوم جمالیات، لیعنی وہ عناصر یا وہ شرطیں جن کے اعتبار سے کوئی شعر اچھا مانا جائے گا۔ مثلاً مضمون آفرینی، معنی آفرینی، وغیرہ۔ سوم کا تنات، لیعنی جس جائے گا۔ مثلاً مضمون آفرینی، معنی آفرینی، وغیرہ۔ سوم کا تنات کے بارے میں کیا تہذیب نے وہ شاعری ہیدا کی ہے اس میں حیات وکا تنات کے بارے میں کیا

میرا بیربیان، کہ کی متن کے بارے میں بیر فیصلہ کہ بیر اچھا) شعر ہے کہ نہیں، صرف ان قاعدول کی رو سے ہو سے گا جواس تہذیب میں مروج ہیں، بظاہر تقیدی کارروائی اور تصورات پر ضرب کاری لگا تا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں، پہلی بات تو یہ جو با تیں بھی اس سوال کے جواب میں کی جا کیں کہ فلال تہذیب میں کس طرح کے متن کوشعر کہتے ہیں، تقیدی ہی با تیں ہوں گی فرق صرف یہ ہوگا کہ بات کی (فرضی یا اصلی) آفاقی معیار کے حوالے ہے نہیں بلکہ اس تہذیب کے حوالے ہوگا کہ بات کی فالق اور مالک ہے ۔ فلاہر ہے کہ ولی یا میر یا محمد قلی شاہ جب شعر کہتے تھے تو ان کے سامنے واضی کی خالق اور مالک ہے ۔ فلاہر ہے کہ ولی یا میر یا محمد قلی شاہ جب شعر کہتے تھے تو ان کے سامنے (واضی یا غیر واضی ) کوئی تصور تو رہتا ہوگا کہ میں جس تی تی معاشر ہے (ادبی ساج، یا جھے گا۔اور اس ادبی (واضی یا غیر واضی ) کافر د ہوں ، وہ کس طرح کی تحریکو (اچھی ) شاعری سمجھتا ہے ۔ یا سمجھے گا۔اور اس ادبی ساخ کو بھی بخو بی معلوم رہا ہوگا کہ ہماری نظر میں شاعری کس چیز کا نام ہے ۔ جب ہاشی بچا پوری اپنی غزل میں صاف صاف عورت کو منظم اور عاشق بنا کر پیش کرتا تھا تو کیا اسے معلوم شربا ہوگا کہ اس طرح کی شاعری کو بھی شاعری کہا جاتا ہے؟ ور شوہ والیا طرز کیوں اختیار کرتا ؟

ہمارے کلا سیک شعرا انگلستان یا فرانس والوں سے تو پوچھے نہیں گئے تھے کہ بھائی تمھارے یہاں شاعری کے کیا معیار ہیں؟ ہمیں بتادوتا کہ ہم بھی ان کا اتباع کریں۔ پوچھے تو وہ ایرانیوں سے بھی نہیں گئے تھے جن کی شاعری کا (بقول بعض) اردوشاعری تھن ایک چربہہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اردوتو اردوء فاری زبان میں سبک ہندی کی شاعری اہل ایران کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ اور ہمارے نقاوان ایران و مغرب پرست بار بار کہتے ہیں کہ اردوشاعری سراسر ایرانی شاعری کی سانچ میں ڈھلی ہے۔ اگر بالفرض ایسا ہو بھی ، تو اس سے بس یہی ثابت ہوتا ہے کہ اردو کے ادبی سانچ اور معیار کو ایرانی سانچوں کو قبول کرلیا۔ اب وہ اردو کے سانچے ہوگئے۔ لہذا کوئی تہذیب جس سانچے اور معیار کو اختیار کرلے وہ ایک اینا سانچا اور معیار ہے۔ اس سے پھر بھی بی ثابت نہیں ہوتا کہ شاعری کے ہما خچے اور معیار کو اور معیار کو اور معیار کو تا بی اس کا اپنا سانچا اور معیار ہے۔ اس سے پھر بھی بی ثابت نہیں ہوتا کہ شاعری کے ہما خچے اور معیار آفاقی ہوتے ہیں۔

چونکہ متن کے معنی کی طرف پہلاقدم اٹھانا اس بات کا معلوم کرنا ہے کہ بیمتن کس صنف میں تر تیب دیا گیا ہے؟ اور چونکہ اصناف مقامی ہوتی ہیں، آفاقی نہیں، اس لئے معنی (=ادبی معیار کو متعین کرنے کا وسیلہ ) بھی مقامی ہی شے ہے۔ کسی متن کو ہو بہو کسی دوسری زبان میں منتقل کرناممکن نہیں، کیکن اس کا مطلب بینیس که دوسری زبان یا دوسری تہذیب کے تقیدی اصول اور متن سازی کے قاعد ہے کسی اور زبان کے لئے کارآ مذہیں۔ان کا تھوڑا بہت کارآ مدہونا قطعی کمکن ہے۔اور بعض حالات میں یہ بات مفید بھی ہوتی ہے کہ غیر تہذیب سے روشی حاصل کر کے اپنے تہذیبی مظاہر کے تجزیہ وتشریح میں مدولی جائے ۔لیکن غیر تہذیب کی روشی میں بینیس طے ہوسکتا کہ ہما راکوئی تہذیبی مظہر تہذیب کا اظہار کہلانے کے حالات ہے کہ نہیں۔اور اس کی اچھائی برائی کا فیصلہ تو غیر تہذیب کے اصولوں کی روشی میں بالکل ہی نہیں ہوسکتا۔مثلاً بونانی شاعری میں قافیہ نہیں اور عربی شاعری میں رویف نہیں۔اب ظاہر ہے کہ اس بات کا فیصلہ عربی شاعری ہوسکتا کہ بونانی زبان میں کسی ہوئی غیر مقلی نظم شاعری ہوشی کہلائے گی ،عربی شاعری کے اصولوں کی روشی کے تہیں ،اور اس بات کا فیصلہ کہ کون می غیر مقلی نظم اچھی کہلائے گی ،عربی شاعری کے اصولوں کی روشی میں میں نہیں ،اور اس بات کا فیصلہ کہ کون می غیر مردف شاعری کی روشی میں ردیف کی خوبی یا خرابی پر بحث ہی نہیں ہوسکتی۔

ممکن ہے اس کے جواب میں آپ ہیں کہ قافیہ یاردیف کاردح شاعری سے کوئی تعلق نیس ۔
الہذا قافیے ردیف وغیرہ کا ہونا نہ ہونا ہماری بحث سے غیر متعلق ہے۔ اس بیان میں متعدد مفالطے ہیں۔
سب سے پہلا مفالطہ تو یہ کہ کی زبان میں شاعری کی ردح کہاں ادر کیا ہے، اس کا فیصلہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس خیال میں ہیں کہ' شاعری' تو کوئی آفاتی کیفیت ہے، اوروزن، بحر، قافیداور اس طرح کہ بقیہ چیزیں صرف' ظاہری' ہیں اور کلام کا'' زبور' ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شاعری کوئی آفاتی کیفیت ہے، اوروزن، بحر، قافیداور کوئی آفاقی کیفیت ہوتی تو ترجہ شدہ متن اور اصل متن میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ وزن، بحر، قافید وغیرہ کو ظاہری چیزیں قرار دینے میں دوسرا مفالطہ اس بنا پر ہے کہ'' موزول'' کلام کی کوئی تعریف مکن نہیں۔ موزون نیت کی کلام کی وہ صورت حال ہے جش کا احساس کیا جاسکتا ہے، لیکن جوکلام کی ایک زبان میں اگر موزوں ہے، وہ کی دوسری زبان میں اگر موزوں ہے، وہ کی دوسری زبان میں اگر موزوں ہے، وہ کی دوسری زبان میں اگر موزوں ہے دوسری زبان کیا، اپنی ہی زبان میں اگر موزوں ہے، وہ کی دوسری زبان کیا، اپنی ہی زبان میں اگر موزوں ہے وہ کی فام کی اور زبائشی نہیں کہا جاسکتا ہے، مول وقافیہ کا ہے، کہوہ محتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ البندا ان کومنہا کرنے سے کلام کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ان کوشن ظاہری اور زبائشی نہیں کہا جاسکتا ہے جان میں شاہری اور زبائشی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ ان کوشن ظاہری اور زبائشی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ ان کوشن ظاہری اور زبائشی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ ان کوشن ظاہری اور زبائشی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ ان کوشن ظاہری اور زبائشی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ ان کوشن خار میں ناز وال نام کا مسائی ترکیبوں

اوراوضاع کا مجموعہ ہے جواس میں برتے گئے ہیں۔تیسرامغالطہ یہ ہے کہ شاعری کی'' روح'' (وہ جو پکھ بھی ہو) اور اس کے جسم، ہیئت، ظاہری شکل وصورت (وہ جو پکھ بھی ہوں) کو الگ الگ کیا جاسکتا ہے۔سامنے کی بات ہے کہ غزل بطور سنف کی شناخت اس کی ہیئت خارجی ہے۔ پیمکن نہیں کہ آ ہے غزل کی ہیئت خارجی کوڑک کردیں اور پھر بھی آ ہے کامتن غزل کہلائے۔

آپ کہیں گے، نہ ہی، نمین میرامتن "شاعری" تو کہلائے گا۔ مجھے غزل کی ہیئت خارجی اعدی نہیں، مجھے قواس کی اس صفت سے غرض ہے جے" شاعری پن" یا کبسن (Jacobson) کی دیان میں مجھے تو اس کی اس صفت سے غرض ہے جے" شاعری پن" غزل سے باہر زبان میں poeticalness کہتے ہیں۔لیکن یہاں میہ شکل ہے کہ غزل کا" شاعری پن" غزل سے باہر شاعری نہیں مہیں ہے۔ یعنی بہت کی چیزیں ایسی ہیں جوغزل کے اندر" شاعری" ہیں اورغزل کے باہر شاعری نہیں ہیں۔مثلاً میر کامطلع ہے۔

#### سحر کہ عید میں دور سبو تھا پر اپنے جام میں تجھ بن لہو تھا

حسن اتفاق ہے (بلکہ شایدجان ہو جھر) میں نے ایباشعرا ٹھالیا ہے جس کی ترتیب الفاظ بالکل نثر کی تی ہے۔اب اس کونٹری شکل میں لکھتے ہیں۔

سحر گەعىدىيل دورسبوتھا، پراپنے جام ميں بچھ بن لہوتھا۔

اس متن کو کاغذ پر لکھ کر کسی شخص کو دکھا ہے جے معلوم نہ ہو کہ بیغز ل کامطلع ہے اور پوچھے اس میں '' شاعری پن' ہے کہ نہیں ۔ وہ شخص آپ سے پوچھے گا کہ اس متن کا متعلم کون ہے اور مخاطب کون؟ وہ کون ی تہذیب ہے اور کس طرح کی عید ہے جس میں لوگ جمع ہو کر شراب پیتے ہیں؟ آپ کہیں گا ای وہ دوسرا جملہ پورا پورا استعارہ ہے، اس کو لغوی معنی میں کیوں لیتے ہو؟ ممکن ہے وہ شخص آپ کے کہنے سے مان جائے ، لیکن وہ پھر بھی کے گا ای عام روز مرہ کے استعال میں ہم اس طرح کے استعارے کہاں مرت ہیں؟ لیکن چلو مان لیا یہاں استعارہ ہے، لیکن بیتو بتاؤید استعارہ کس موقع پر استعال کیا گیا ہے؟ مرف استعارہ ہے کہا ہوتا ہے؟ اس کا سیاق وسیاق سمجھاؤ۔ ( کم سے کم امام عبد القاہر جرجانی تو یہی کہتے تھے۔ ) آپ کہیں گے بہلا جملہ بھی استعارہ ہے، اور وہی دوسرے جملے کا سیاق وسیاق ہے۔ وہ کہا گا، پہلے جملے کا سیاق وسیاق ہے جے میں گا، پہلے جملے کا سیاق وسیاق بیات ہیں گا، پہلے جملے کا سیاق وسیاق بیات ہیں گا، پہلے جملے کا سیاق وسیاق بھی آ ر آپ کہیں گے، ادرے احتی یہ میر کی غزل کا مطلع ہے جے میں گا، پہلے جملے کا سیاق وسیاق بیات بھی استعارہ ہے، اور وہی دوسرے جملے کا سیاق وسیاق بیات ہو میں گا، پہلے جملے کا سیاق وسیاق بیات بھی آ کر آپ کہیں گے، ادرے احتی یہ میر کی غزل کا مطلع ہے جے میں گا، پہلے جملے کا سیاق وسیاق بیات بھی استعارہ ہے، اور وہی دوسرے جسے میں کی خلے کا سیاق وسیاق بھی تھے۔ آ کہیں جائے جسے میں استعارہ ہے، اور وہ کی دوسرے جملے کا سیاق وسیاق بھی تھی کے جسے میں

نے نثر کی طرح لکھ کرتمھا را امتخان لیا ہے۔ اب اگر وہ تخف غزل ہے واقت ہوگا تو کہے گا، تو پھرا ہے کیوں نہیں کہتے کہ بیغزل کامطلع ہے؟ اب میں نے مان لیا کہ اس میں شاعری بن ہے۔ اور اگر اس مخفس کوغزل کے بارے میں کے بارے میں پچھنے معلوم ہوگا تو وہ پوچھے گا، غزل کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اس کوغزل کے بارے میں بنیادی با تیں سمجھا تھیں گے تو وہ تخفس (بشر طیکہ اس کا نام کلیم الدین احمد یا حالی نہ ہو) کہے گا کہتم نے بیکار انتا وقت ضائع کیا۔ تم پہلے بتادیتے کہ یہ کلام تمھارے یہاں شاعری کہلاتا ہے تو میں اس وقت جواب وے دیتا کہ اگر یہ کلام تمہاری تہذیب میں شاعری ہن لاز ما ہوگا۔

ہوسکتا ہے آپ کہیں بیسب فرضی باتیں ہیں۔اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ دخض وہی باتیں کہتا جو تم نے بیان کی ہیں؟ لہذا مندرجہ ذیل متن پرغور کریں کہ اس میں'' شاعری پن' ہے کہ نہیں: آئے میں نے ان کے گھر کئی بارآ دمی جیجا۔ جب سنا تو بیسنا، دو جارآ دمی بیٹھے ہیں۔

اب اگرآپ بیکہیں کہ اس میں شاعری بن کہاں ، بیقو سپاٹ بیان ہے اور میں کہوں کہ جناب بیقو سپاٹ بیان ہے اور میں کہوں کہ جناب بیتو سارا استعاراتی بیان ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہ اچھا اگر استعاراتی بیان ہوں گا شاعری بن لازمی طور پر ہوگا، کین اس بات کیا شوت کہ یہ بیان استعاراتی ہے؟ میں جواب میں کہوں گا ۔۔ کہ جناب بیغزل کامطلع ہے۔

آج بیں نے ان کے گھر بھیجا کی بار آدی جب سا تو یہ سا بیٹے ہیں دو چار آدی

(اكبراله آيادي)

لامحالدآپ جواب میں کہیں گے کہتم عجب آدمی ہو، پہلے ہی کیوں نہ کہا کہتم نے غزل کے مطلع کی نثر کی ہے۔ تب تو میں فورا کہد جا کہ اس میں شاعری پن ہے۔ لیکن اتنا کہد کرآپ اچا تک تحق سے منصر بند کرلیں گے۔ کیوں کہ آپ کو خیال آئے گا کہ آپ جب بھی زبان کھولتے ہیں، اپنی نفی کرتے ہیں۔

جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ کسی کلام میں لازی طور پر'' شاعری پن' نہیں ہوتا بلکہ'' شاعری پن' ایک تہذیبی ہوتا بلکہ'' شاعری پن' کے معیار مختلف ہو سکتے ہیں، تو سوال افحتا ہے کہ کیا ہر تہذیب بالکل الگ تحلگ اور تنہا زندگی گذارتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ میں پہلے ہی کہہ چکا

ہوں کہ جن تہذیبی مظاہر کو آپ باہر سے لے کر اپنالیں وہ آپ کے ہوجائے ہیں۔ میں میہ بھی کہہ چکا ہوں کہ غیر تہذیبوں کی بصیرتوں کو ہم اپنے کلام میں لاسکتے ہیں، لیکن ان کو ہم اپنے تصورات کی تمنیخ کے لئے استعمال نہیں کر سکتے ۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماراوہ ی حشر ہوگا جو صالی سے لے کر آج تک تقریباً تمام اردونقادوں کا ہوا۔

پرانے زمانے میں (علامہ شبلی تک) بیاطر یقد تھا کہ لوگ عربی اور فاری کے نقادول سے ا قتباسات اور تصورات لے كرائي بات كتے تھے۔جب عربي قارى والوں كا سورج كلا كيا اور مغربی (انگریزی)مصنفوں کا بول بالا ہواتو ہم لوگوں نے اپنی تحریروں کومغربی (انگریزی)مصنفوں کے اقوال ہے آ راستہ کرنا شروع کردیا۔اس میں بنیا دی غلطی پیٹی کہ عربی فاری اورار دو میں بہت ہی یا تیں تہذیب کی سطح پر مشترک ہیں۔ (سب سے بڑی بات یہ کہ اصناف سخن تقریباً سب کی سب مشترک ہیں) للبذا اردو میں عربی فارس کا حوالہ سراسر ہے معنی نہ تھا۔ (اردو میں جو یا تیں الیی تھیں جن کا سرچشہ عربی فاری نفذشعرنہیں، بلکہ مندوستانی فکر تھی،ان کے بارے میں فرض کرابیا گیا تھا کہ وہ بھی فاری سے مستعار ہیں۔بلکہ برانے لوگ تو ہندوستانی فکر پر جنی باتوں کومعرض تحریر بی میں ندلاتے تنے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ان کو پہچاننے اور بیان کرنے میں اس قدرمشکل ہور ہی ہے کہ بس)۔ پھریہ بھی تھا کہ ہندوستانی فکر یر مبنی جو با تیں اردومیں ہیں انھیں اردووالوں نے براہ راست اورتقریباً غیرمحسوں طور پر حاصل کیا تھا، اور وہ اردو کے تہذیبی تناظر میں پوری طرح گھل مل گئی تھیں۔اس کے برخلاف،مغرب (انگریزی) ہے جو كيهم نے لينا جا ہاا كا برا حصہ بمارے تہذي مزائ سے بے كانداور بمارے تصور حيات سے متفائر تھا۔لیکن چوں کہ سیاسی اور ساجی د باؤ کے تحت مغربی خیالات ہم پر بڑی حد تک حاوی ہو چکے تھے،لہذا حسن وخوبی کا ماؤل ہم نے انگریزی ادب کوقر ار دیا اور اپنے ادب (خاص کر کلا سکی ادب) کے بارے میں ہم طرح طرح کے شکوک،شبہات، اعتذاری روئیوں، اور اینے اوب کی'' اصلاح'' کی کوشش میں مبتلا ہو گئے۔

بالآخربیہ ہوا کہ ہم نے اپنے ادب کے زیادہ تر سے کو غیر معتبر اور حقیر قر اردے دیا۔ اور اس کے جس حصے کو ہم نے قبول بھی کیا، اسے حج طرح پڑھنے ہے ہم قاصر ہے۔ سے طرح پڑھنے ہے میری مرادیہ ہاس طرح پڑھنا جس طرح اس کے پڑھے جانے کی توقع اس ادب کے بنانے والوں کوتھی۔

ایا نہیں ہے کہ ادب کو ایک سے زیادہ طریقوں سے پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہر طریقے کو انھیں تصورات پر بٹی ہونا چاہے جواس تہذیب بیں جاری ادر موجود ہوں جس نے اس ادب کو خلق کیا ہے ادر اگر کسی ادب کو کسی غیر تہذیب کے تصورات و مفروضات کی روشیٰ بیں پڑھنا بھی ہے، تو پہلے اس کو اس کی اپنی تہذیب اپنی شعر یات اور رسومیات کی روشیٰ بیں پڑھنا چاہے ، تا کہ معلوم تو ہو کہ اس ادب بیں ہے کیا گذشتہ سو برس سے ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ادب کو غیر تہذیب کے حوالے سے پڑھا۔ اور اس وقت بیالم ہے کہ وہ شعریات ہی ہم سے کھوئی گئی ہے جس کی روسے کلا سیکی زمانے کے لوگ اپڑا حصہ ہمارے لئے ہے معنی ہے، اور جو حصہ معنی خیز لوگ اپڑا حصہ ہمارے لئے ہے معنی ہے، اور جو حصہ معنی خیز ہے بھی، وہ صرف اس لئے بامعنی ہے کہ غیر تہذیب کے تصورات کو ہم کھینی تان کر اس پر منطبق کر سکتے ہیں۔

کسی ادب کو بیجنے کی سب ہے ہمای شرط بیہے کہ اے انھیں تصورات شعروتصورات کا نئات كروشي ميں يره هاجائے جن كى روشنى ميں وہ ادب لكھا كيا تھا۔ البذا كلا سيكي شعريات كى بازيافت كے بغير ہم کلا سیکی ادب سے پورامعاملہ ہیں کر سکتے ،اور پھنہیں تو کلا سیکی شعریات کی بازیافت اس لئے ضروری ہے کہ ہماری شاغری برگذشتہ سو برس سے جواعتر اضات ہورہے ہیں (اور بیمعترضین ہمارے ہی لوگ ہیں، غیرلوگ نہیں) ان کا جواب ہوسکے، تا کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت نفس واپس پاسکیں۔ کلاسکی شعریات کے بغیر ہماری ادبی میراث کا بہت بڑا حصہ ہم لوگوں کی روایت سےمحوہوچلا ہے۔ بہت سارا تو الیاہے کے درس گاہ میں بھی اس کا وجود ذہیں۔ اور جس کا وجود درس گاہ میں ہے، وہاں بھی اس کی حیثیت اس غریب رشتے دار کی ہے جسے شادی بیاہ میں بلائے بغیر جارہ نہیں بلیکن جس کے وجود سے آنکھ جرانے اور جس کو بادل ناخواستہ برداشت کرنے ہی میں ہم اپنی عافیت سجھتے ہیں۔ آج کون ہے جو ہمارے قصيدول (پيشعروقصا ئد كانا ياك دفتر ) بيش ترمثنو يوں، بيش ترغز لوں اور مرشيوں، داستانوں اور ريختي ير فخر کرتا ہو؟ یا اگر فخر ندیھی کرتا ہوتو ان کو کم ہے کم اس صد تک قابل قدر بھتا ہو کہ ان کے ضائع ہوجانے پر افسوس كرنے كى ہمت ركھے؟ داستانوں كى عظيم الثان دنيا ہم سے تقريباً بالكل ضائع ہو چكى ہے،ليكن ایک دولوگوں کے سواکس کے کان پر جول تک نہ رینگی ۔ کلا سکی غزل کوتو چھوڑ ہے ، داغ جیسے شاعر کو بھی ہم اپناتے ہوئے شرماتے ہیں۔'' مقدمہ شعروشاعری'' کے وہ چند صفحات جن میں غزل کے مضامین کی "دفتگی" اور" غیرواقعیت" کا فداق اڑا یا گیا ہے، آج بھی ان لا کھوں اشعار پر بھاری ہیں جن میں بے مثال خلاقانہ قوت صرف ہوئی ہے۔ اگر ہم نے اپنے ادب کو" تنقیدی اصولوں" کے بجائے ان مفروضات کی روشنی میں پڑھا ہوتا جن کے اعتبار سے اس ادب میں معنی پیدا ہوتے ہیں، تو آج یہ صورت حال نہ ہوتی۔

کین اگرایسا ہے تو ہمارے جدید نقذادب کے اس شہرہ آفاق اصول کا کیا ہوگا جس کی روسے
اچھاادب ہرز مانے میں اچھاادب رہتا ہے، اور ہرعہد زمانہ گذشتہ کے ادب کواپ طور پر پڑھتا ہے اور
اس میں نی خوبیال اور نی معنویتیں دریا فت کرتا ہے؟ اس اصول کی صحت میں کلام نہیں ، لیکن آزاد اور حالی
نے اس سے بینتیجے غلط نکالا کہ ادب بدلتارہ ہتا ہے، اس کے اقد اربد لنے رہتے ہیں، اور اگرادب (یاادب
بنانے والوں) کو ان بدلے ہوئے اقد ارکا، اور تاریخ اوب و تہذیب کے اصول تغیر کا پید نہیں تو ادب
انحطاط پذیر ہوجاتا ہے (جیسا کہ آزاد اور حالی نے '' ٹابت' کیا)۔ اس خیال میں بھی کئی مفالطے اور غلط
فہمیاں ہیں۔ مثلاً سب سے پہلی بات تو ہدکہ کلاسکی زمانے میں ہمارے یہاں ادب کا تصور سے تھا کہ دہ
کیا سکی عہد میں ہی بات بالکل عام، اور مقبول خاص وعام تھی، کہ کی مضمون، کسی محاورے، کسی استعال،
کلاسکی عہد میں ہی بات بالکل عام، اور مقبول خاص وعام تھی، کہ کی مشمون، کسی محاورے، کسی استعال،
وغیرہ کی سند قد بھم متند شعراسے ویٹی چا ہے۔ وعام اس سے کہ قد بھم متند شعراک زمانہ آپ کے زمانے
سے بہت دور ہے، اور ان کے زمانے کے حالات اب قصہ پارینہ ہو چکے ہیں۔ مثلاً '' خوش معرکہ زیبا''

طے نہ رخ سے اگر غازہ عدار ہوں میں نہ آئے وے جھے آگھول میں گر تمار ہول میں

ناصر کہتے ہیں کہ ناتخ نے ''فر مایا کہ'' خمار''' اتار'' کو کہتے ہیں تم نے'' نثاء' کے مقام پر باندھا ہے۔'' ہیں نے کہا'' خمار'' کے متنی لغت میں '' کیفیت شراب' کے آئے ہیں۔'' پھر انھوں نے صائب (وفات ۱۲۹۹) سودا (وفات ۱۸۵۱) اور مرز اتفی ترقی (وفات؟ شاگر دمیر سوز) کے شعر پیش صائب (وفات؟ شاگر دمیر سوز) کے شعر پیش کے ۔ناتخ نے ، جو بقول محمد حسین آزاد'' کتاب پڑھتے پڑھتے خود کتاب ہو چکے بھے'' جواب ہیں کہا، کہ ہوگا، کین میر بے نزد کیک درست نہیں ۔ یعنی سعادت خال ناصر جب پرانے شعراکی سندلائے تو ناتخ نے

ینہیں کہا کہ زمانۂ حال کی سندلاؤ۔انھوں نے صرف اپنااجتہاد بیان کیا کہ میرے نز دیک غلط ہے۔اصول استنادے اٹکارانھوں نے بھی نہیں کیا۔

ممکن ہے زمانہ حال کے بعض طبائع کلا سیکی شعریات میں کیے زمانی (synchronicity)

کے تصور کو'' غیر تاریخی'' اور'' غیر حقیق '' کہہ کر مستر دکردیں لیکن ہمیں تو یدد کھنا ہے کہ خود کلا سیک لوگوں کا

ادب کے بارے میں کیا رویہ تھا؟ جب ان کے یہاں تمام ادب بہ یک وقت موجود تھا، تو ان کے لئے یہ

تصور بھی مہمل تھا کہ ادب کے اقد اربد لئے رہتے ہیں ، اور جرز مانہ پرانے ادب کواپنے اقد ارکی روشی میں

پڑھتا ہے ۔ لیکن دومری ، اور اہم تر بات یہ ہے کہ جب ہمیں پرانے شاعروں کے بارے میں یہ معلوم ہی

معنویت کیا ہے اور کررہے تھے، تو یہ ہم کس طرح معلوم کریں گے کہ آج کے کے ان کی

معنویت کیا ہے؟ اس تکتے کو ہائس یاؤس (Hans jauss) نے یوں بیان کیا ہے:

The literary historian must first become a reader again himself before he can understand and classify a work, in other words, before he can justify his own evaluation in light of his own position in the historical progression of readers.

ترجمہ: ادبی مورخ کو اول تو دوبارہ قاری بن جانا یا قاری کا روپ اختیار کرنا چاہئے، کتبھی وہ کسی تحریر کو سجھ سکے گا اور اس کی نوع متعین کر سکے گا۔ بالفاظ دیگر، اس کے پہلے کہ قار ئین کی طویل تاریخی قطار میں قاری کی حیثیت سے کھڑا ہوا اپنے مقام کی روشنی میں جو تعبیر وہ بیان کرے اس کی تو جیہہ وہ اس وقت کرسکتا ہے [جب وہ مورخ کا درجہ ترک کرے قاری کا درجہ اختیار کرے]۔

horizon of یاؤس کا کہنا ہے کہ ہر تخلیقی معاشر ہے (community) کا ایک ایک ہوتا ہے کہ ہر تخلیقی معاشرہ کی دوشتی میں وہ معاشرہ کی فن پارے کی تعتین قدر کرتا میں وہ معاشرہ کی نوتا ہے، جس کی روشتی میں وہ معاشرہ کی نتا تا ہے۔ ۱۸۵۷ میں شائع ہونے والی نظموں کا ذکر کرتے ہوئے وہ اپنی کتاب ۱۸۵۷ میں شائع ہونے والی نظموں کا ذکر کرتے ہوئے وہ اپنی کتاب کہ ان تمام شعری وقوعوں کی Experience and Literary Hermeneutics

حیثیت یک زمان (synchronic) ہے اور ان میں " تین عناصر صاف دیکھے جا سکتے ہیں۔ "اول تو وہ "
" روایّن" غنائی لظم (lyric) جو قائم ہوچکی تھی (وکور ہیوگر) وہ آوال گارد اور برانگیخت کرنے والی (Lyric) جواس وقت بودلیر لکھ رہا تھا، اور وہ (Lyric) جوروز مرہ اخباروں میں شائع ہوتی تھی اور جے وہ "فوری مصرف کے لئے بنائی ہوئی شاعری" (Poetry that was intended for کہتا ہے۔

ہمارے کلا کی او لی معاشرے اور یاؤس کے بیان کردہ معاشرے میں فرق صرف بیہ کہ ہمارے یہاں پودلئر (Boudelaire) جیسا" انقلا بی "اور آوال گارد(avant garde) شاعر غیر ضروری تھا۔ یہاں ہوشاعراپ اپناطور پر (مضمون آفرینی کے ذریعہ) آوال گارد کا فرض انجام وے سکتا تھا۔ یہاں ہرشاعراپ ایک دوسری کتاب میں بیکتہ بھی واضح کردیا ہے کہ" تعبیر کے لئے کسی متن کے قبول وصول کے وقت ہمیشہ یہ بات پہلے ہے ذہن میں ہوتی ہے کہ جمالیاتی ادراک کے تج بے کا گذشتہ سیاتی کیا ہے "اوس کی زبان معنی سے اس قدر پوجھل ہے کہ اس کا ترجمہ اس کے ساتھ بالکل انصاف نہیں کرتا ۔ البذا جہاں سے منقولہ بالاقول میں نے قل کیا ہے ، وہیں سے اس کا ایک اور جملہ بعید نقل کرتا ہوں ، پھراس کے ترجمہ کوشش کرتا ہوں :

The new text evokes for the reader (listener) the horizon of expectations and rules from familiar texts which are then varied, corrected, changed, or just reprduced. Variation and correction determine the scope, alteration and reproduction of the borders and structure of the genre.

ترجمہ: قاری (سامع) کے لئے کوئی متن سب سے پہلے تو ہانوس متون کی روشنی میں تو قعات تبدیل ہوتے ہیں، ان کی تھیج میں تو قعات تبدیل ہوتے ہیں، ان کی تھیج واصلاح ہوتی ہے، وہ بدل دیئے جاتے ہیں۔ یا پھروہ بعینہ قائم رکھے جاتے ہیں۔ یا پھروہ بعینہ قائم رکھے جاتے ہیں۔ تبدیلی اور تھیج بی اس بات کو تعین کرتی ہے کہ کی صنف کا امکانی پھیلاؤ،

اس لی سرحد میں اس بات کی وضع اور اس کی دوبار پخلیق کس طرح ہوگی۔

(زبان کے بارے میں یہ بات ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس میں کتنی ہی توڑ پھوڑ کی جائے ،لیکن بیرہتی اپنی اصل پر ہے،اس لئے جدید شعرانے زبان کے ساتھ جو violence یعنی تشد دروا رکھا ہے اس سے گھرانا عبث ہے۔)

بہر حال، بنیادی بات (جس کو ثابت کرنے کے لئے میں نے یاؤس کا حوالہ انگریزی کے پر دفیسرول کومطمئن کرنے کی غرض سے پیش کیا ) ہیے کہ بیٹک ہرز مانہ، گذشتہ ادب کوایے طور پر پڑھتا ہاوراس میں نی معنویتیں دیکھتا ہے،لیکن پڑھنے کا میمل شروع ہی نہیں ہوسکتا جب تک ہمیں بیرندمعلوم ہو کہ گذشتہ زمانے والے کس چیز کوادب سجھتے تھے، اور کیوں؟ لہذا تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اس استدلال میں بھی دورلازم آتا ہے کہ گذشتہ زمانے کا بڑاادب نئے زمانے والوں کے لئے نئی معنویت رکھتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ غالب اور میرآج بھی ہمارے لئے معنی خیز ہیں، اس لئے بڑے شاعر ہیں لیکن آپ نے انھیں پڑھنے کے لئے منتخب کیوں کیا؟ جواب، اس لئے کہوہ بڑے شاعر ہیں! تو پھر کیا ثابت ہوا؟ ممکن ہے کہ کسی اور شاعر (مثلًا نظام الدین ممنون ) کوآپ بڑا شاعر سمجھ کر پڑھیں، تو ان کا کلام بھی آپ کوز مان ومکان کی صدول کے اس یارے اس طرح بولتا ہوانظر آئے کہ آپ اس میں اینے زمانے کی معنویتیں دیکھے لیں۔ میمکن ہے کہ کوئی شاعراپنے زمانے میں بہت عظیم مانا جاتا ہو،کیکن بعد میں اس کاوہ مرتبہ باقی ندر ہے۔اس کے برعکس بھی ہوسکتا ہے۔لیکن دونو ل صورتوں میں بیہ بات پھر بھی اہم رہتی ہے کہوہ کیا وجوہ تھے جن کی بنا پر کسی شاعر کے مرتبے میں (بہتر یا بدتر ) تبدیل حال واقع ہوئی، یعنی ممکن ہے اس کے زمانے والوں نے اس کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو، یا بعد والوں نے اس کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو، وغیرہ۔اس بات کا اس اصول ہے کوئی تعلق نہیں کہ شعر کو (اور خاص کر ہمارے کلا سیکی اوب کو ) انھیں تو قعات کے افق میں رکھ کر پڑھنا جائے جواس وقت کے ادبی ،معاشرے میں رائج تھے فیشن بہر حال شعرا کی تعین قدر پراٹر انداز ہوتا ہے،اورفیشن بدلتا بھی رہتا ہے۔عام صورت حالات کے لئے بید کلیہ بالكل مسلم ب كه شعر (ادب) كى قدر متعين كرنے كا يبلاطريقه بيب كه اس كواس زمانے اور اس تهذيب كى شعريات كے حوالے ہے بر معاجائے جس میں وہ لکھا (بنایا) گیا تھا۔

ہمارے بہال بعض اوقات شاعر کی بڑائی کے طور پر کہتے ہیں کہاہے زمانے میں اس کی قدر

نہ ہوئی ،کیکن بعد والوں نے اے سمجھا (غالب کے بارے میں بیا کثر کہا جاتا ہے )۔اس بات سے قطع نظر کہ یہ بات بالکل جموث ہے کہ غالب کے زمانے میں ان کی بڑی عزت وقدر نہ ہوئی۔ بنیا دی بات ال طرح کے بیانوں کے پیچھے بیہ ہے کہ زمانہ (خاص کر کلا کی زمانہ ) شعر ناشناس ہوتا ہے، اور وہ اپنے سے اور بڑے شاعرول کاحق نہیں ادا کرتا۔ بیا ایک محض رومانی تصور ہے، اور ممکن ہے شلی کی Adonais جیسی نظمیں اور کولرج کی افیون زوہ نصف ہے زیادہ زندگی ،چیٹرٹن (Chatterton) کی جوان خود کشی ، اس طرح کی چیزوں نے مل کروکٹوریائی ذہن میں ایسا تصور بیدا کردیا ہو (اور جوتصور وکٹوریائی ذہن میں جاری ہو، اے اردوذ بن بربھی جاری ہونا ہی جا ہے تھا۔ )لیکن اس تصور کے مویدین کونفذشعراور فلسفهٔ تاریخ ادبی ہے تھوڑ ابھی مس ہوتا تو وہ دیکھ لیتے ، کہ ہمارے کلا لیکی زمانے میں ، جب (ٹی۔ایس۔الیٹ کے الفاظ میں ) ہوشمندی کا انقطاع نہ ہوا تھا، اور فن کار اور سامع مرقاری کے درمیان ربط وا فہام کے سلسلے باتی تھے،ایسے کسی شاعر کا پیدا ہونا ہی ممکن نہ تھا جسے تخلیقی معاشرے کی قبولیت حاصل نہ ہو فرق تعریف و تخسین کی کمی بیشی کا ہوسکتا تھا،لیکن کسی شاعر میں کوئی ایسی خو بی ہو جسے تخلیقی معاشرہ بہجیان سکتا ہو،اوراس کے باوجود وہ خوبی نہ بہجانی جائے میشاذ و ناور ہی ممکن تھا۔ شاعری کوئی سائنسی دریافت، با سیاسی تصور وغیرہ ہیں ہے جس کے بارے میں بیامکان ہو کہ اگروہ وفت کے آگے ہوئی تو لوگ اس کی قیمت ووقعت کونتہ جھ یا کیں گے (جبیا کرمینڈل (Mendel) کے نظریات Genetics کے بارے میں ہوا۔ایے معاشروں میں جہال شاعر اور سامع رقاری کا ربط باقی ہو، وہاں شاعر بھی وقت کے پہلے نہیں ہوتا۔ ہاں آج کے زمانے میں بیضر ورممکن ہے، کیوں کہ وہ رشتے جونن اور سامع رقاری کے درمیان کلا کی عہد میں استوار تھے،اب ہاتی نہیں رہ گئے۔اور آج تو تخلیقی معاشرے کا وجود بھی مشکوک ہوگیا ہے،خیر، یہ الگ

میں نے اس باب کے شروع میں میر عرض کیا تھا کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ استعارہ کچی شاعری کا جوہر ہے۔ میر سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب میں تقیدی اصولوں کی آفاقیت کا قائل ہی نہیں ہوں ، تو پھراس اصول کا تنبع کیوں کر ہوسکتا ہوں؟ اس کا تھوڑ اسا جواب او پر آچکا ہے ، لیکن چوں کہ میہ معاملہ بہت اہم ہے ، اس لئے اس پرمز بیر گفتگو ضروری معلوم ہوتی ہے۔

شاعری میں استعارے کی مرکزیت ہے انکار غیر ممکن ہے۔لیکن اس بات کی وضاحت

ضروری ہے کہ استعارہ حقیقت کو بیان کرنے کا ذریعی نہیں، بلکہ حقیقت کو دوبارہ بنانے (refashion)

اوراس طرح تو سیجے معنی کا وسیلہ ہے۔ معنی کے بارے میں ہم و کیھے بچے ہیں کہ وہ سیاتی وسیاتی کا تا ہے ہے۔
اور حقیقت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ زبان کے وہ با ہر نہیں۔ اور زبان اظہار ہے تہذہی تصورات

کا۔ اس لئے ہر زبان میں تصور حقیقت، یا ہر زبان میں حقیقت کی حقیقت کا انعکاس، اپنے ہی طرز کا ہوتا

ہے۔ خود استعارہ سیاتی وسیاتی کا تا ہے ہے جسیا کہ ہم میر، آتش اور اکبر کشعروں میں دیکھ بچے ہیں۔ لہذا

استعارہ بنانے کے لئے کوئی ایسے قاعد نہیں ہیں جو آفاقی ہول، اور جب استعارہ سازی کے طریقے

آفاقی نہیں ہیں تو استعارے کی مرکزیت کا اصول بھی اپنی اپنی زبان کے اصولوں کا تا ہے ہے۔

آفاقی نہیں ہیں تو استعارے کی مرکزیت کا اصول بھی اپنی اپنی زبان کے اصولوں کا تا ہے ہے۔

مغرب میں استعارے کے بارے میں غیر معمولی غور وفکرے کام لیا گیا ہے۔ایک بحث، جو وہاں بہت گرم رہی ہے،اس بات ہے متعلق ہے کہ استعارہ سجائی پر جنی، یا سجائی کو جانے میں کار آ مد ہے کہ بیں؟ عام طور پراس کا جواب نفی میں دیا گیا ہے۔لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ استعارہ اپنی ہی طرح كى حقيقت ياسيائي بيش كرتا ہے۔استعارے سے (فلسفيان معنى ميس)علم تونهيں حاصل موتاليكن اس سے ایک اور ہی طرح کاعلم حاصل ہوتا ہے۔ بعد کے لوگوں نے ، خاص کر لیوی اسٹراؤس کے زیراثر، اس بات پرزور دیا کہ زبان (یا زبان کے اندر کوئی استعاراتی نظام ، مثلاً اسطور ) کا کام یہ ہے کہ قدرتی (Natural) اور ساجی (Social) تصورات و حالات کے اندر مطابقت پیدا کرے۔ لبذا استعارہ دراصل حقیقت کوrefashion اورreorder کرتا ہے۔ بعض قبائلی زبانوں مثلاً ونو (Winto) کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقت کے تنیئ انسان کا رویہ زبان کے ذریعہ ظاہر ہوتا ہے۔مثلاً ڈوروکھی لی (Dorothy Lee) نے لکھا ہے کہ وٹٹو (Winto) زبان میں ایس عبارت نہیں ہوسکتی: یہ ... ہے۔'' (مثلاً ہم کہتے ہیں'' بیروٹی ہے۔'')۔ونوش کہاجائے گا'' میں اےروٹی کہتا ہوں۔'' '' میں اےروثی مجمتا مول " ليني اس زبان كے بولنے والے كا روبيه حقيقت كے تنين جارحانہ اور انفرادي نہيں، بلك (self effacing) اورانغعالى ب\_ (مثلًا مار يهال بحي" آب كاسم شريف؟" كاجواب عام طور پر ہوگا:'' مجھے فلال کہتے ہیں۔''لین اپنی شخصیت کومحو یا (efface) کرنے کی کوشش ہوگ۔ )استعارہ چونکہ زبان کے اندر ہے اور بقول بعض ،تمام زبان ہی استعارہ ہے ) اس لئے استعارہ حقیقت کود کیھنے، یا دوبارہ ویکھنے، کا ذریعہ ہے۔اس حد تک بھی استعارے کا وجود زبان کے سیاق دسباق کے باہر نہ ہوگا۔ مشینی طور پر چول که استعارے مشابہتوں کو دیکھنے کی صلاحیت کا نام ہے لہنراا گرکسی زبان میں دواشیا میں مشابہت نہ ہوگی توان کے درمیان استعارہ کارشتہ بھی قائم نہ ہوگا۔

مثلاً سنسكرت ميں معثوقه كو " باتقى كى بى جال چلنے والى " (يعنى مستانه جال چلنے والى ، سمج گامنی ) کہا جاتا ہے۔جن زبانوں میں معثوقہ کی جال اور ہاتھی کی حال کے درمیان مشابہت کا تصور نہ ہوگا، وہاں بداستعارہ بھی نہ ہوگا۔ ہمارے یہاں چوں کہ معثوقہ کی" متانہ حال" کا تصور ہے، اور سنسکرت زبان کی تہذیب اور ہماری زبان کی تہذیب میں بہت ہی باتیں مشترک ہیں ، اس لئے'' مسجع گامنی'' کا استعارہ اگر چے ہمارے پہاں فطری طور پر استعمال نہ ہوگا ،گر ہم اس پر ہنسیں گے بھی نہیں لیکن ذرااتگریزی میں اے ترجمہ کرکے(walking like an elephant)یا (Elephant gaited) بٹا کیں، تواستعارہ نہصرف غائب ہوجائے گا، بلکہ بھونڈ این اور بدصورتی پیدا ہوجائے گا۔ سنسکرت میں آ تکھوں کے لئے کنول کے پھول کا استعارہ آتا ہے۔آنکھوں اور کنول کے پھول میں کیا مشابہت ہے، میں سیجھنے سے قاصر ہوں لیکن اس سے زیادہ اہم بات سے کہ ہمارے یہاں آتھوں کے لئے زگس کا استعارہ ہے، جب کہ انگریزی میں آنکھوں کے لئے کسی بھی پھول کا استعارہ نہیں لیعنی سنسکرت اور اردورفاری میں آئکھیں کسی نیکسی پھول کی طرح دکھائی دیتی ہیں الیکن انگریزی کے اعتبارے آئکھ اور مچول میں کوئی مشاہبت نہیں ۔ لہذا ہد بات ظاہر ہے کہ دواشیا کی مشابہت بھی زبان کے تابع ہے، کسی آ فاقی اصول کے تابع نہیں کسی عربی شاعر نے ، جوشنرادہ بھی تھا (غالبًا بن المعتز ) ہلال کو چاندی کی ایسی تحشتی سے تشییب دی تھی جس برعبرلدا ہوا ہو۔اس برشلی نے لکھا ہے کہ بادشاہ نہ ہوتا تو ایسی تشییب نہ سوجھتی ۔ بیہ بات بظاہر سچی الیکن دراصل طعی ہے۔اصل بات بیہ ہے کدا گرزبان میں اس طرح کے مشبہ بہ اورمشيه نه بوتے تواليا كلام باوشاه ہے بھى نه بوتا۔ كيول كه مندوستاني آسان ميں وه سيابي نہيں ہوتى جو عرب کے آسان میں ہوتی ہے۔اور نہ ہمارے پہال عزر ہوتا ہے۔لیکن اقبال نے کہا ہے۔ ٹوٹ کر خورشید کی کشتی ہوئی غرقاب نیل ایک کلوا تیرتا پھرتا ہے روے آب نیل

ا ولی نے کوشش کی کیکن سی صفحون مقبول نہ ہوا ہے جلنے منیں اے چنچل ہاتھی کوں کچادے توں

یعنی بیاستعاررہ اس لئے بن سکا کہ زبان اس کی متمل ہوسکتی ہے، ورنہ اقبال کے ذہن میں ہلال کے لئے کشتی خورشید کا تضور کہاں ہے آتا؟ شاہ نصیر کامشہور شعراور لا جواب مطلع ہے \_

خیال زلف دوتا میں نصیر پیا کر گیا ہے سانپ نکل اب کیسر پیٹا کر

اس پرمحمد حسین آزاد نے اتنی ہی لاجواب بات کہی تھی کہا گرنصیر خلص نہ ہوتا تو یہ مطلع ذہن میں

ندآتا۔ یعنی استعارہ بھی زبان ہی کا تفاعل ہے اور زبان کے باہراس کی کوئی صحت (validity) نہیں۔

جیسا کہ میں اوپر کہہ چکا ہوں ، مغرب میں استعارے کی معنویت کو حقیقت کے تناظر میں رکھ کر بہت بحثیں ہوئی ہیں۔ان بحثوں سے استعارے کی نوعیت کے بارے میں بہت بچھ معلوم ہوتا ہے ، لیکن شاعری میں استعارے کی مرکزیت کے بارے میں کوئی خاص بصیرت نہیں ملتی۔ ہمارے یہاں چونکہ اس سوال کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی کہ شاعری میں قدر حقیقت (Truth value) کا کیا مقام ہے۔ لہذا استعارہ ہمقابل حقیقت کی بحث بھی ہمارے یہاں کی خاص اہمیت کی حامل نہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پریہ فرض کیا گیا ہے کہ استعارہ بھی حقیقت ہی ہے ، لینی استعارے کی تین شکلیں ممکن ہیں :

(۱) الف اورب میں مشابہت کی بنا پر وحدت ہے، (مثلاً زید میں شیرین ہے۔)

(٢) الف اورب میں وحدت ہے، (مثلاً شیراورزیدایک بی شے ہیں۔)

(٣) الف سے براو ہے، (مثلًا شیر بہادر ہے کے معنی ہیں الف بہادر ہے۔)

ان یں ہے شکل نمبر اکوتشبیہ قراردے کراستعارے کی مدد سے باہر کردیا گیا۔اور نمبر ۱۲ اور نمبر ۱۲ اور نمبر ۱۷ اور نمبر ۱۷ کے بارے میں بیکہا گیا کہ دونوں ہی صورتوں میں الف ب کی تفریق نہیں ہو گئی۔ لہذا استعارہ بھی حقیقت ہے۔امام عبد القاہر جرجانی نے اس بات کوسب سے زیادہ اہمیت دی کہ استعارے کے ذریعہ توسیح معنی ہوتی ہے۔ یعنی استعارہ محض تزکینی شے نہیں (جیسا کہ عام لوگوں کا خیال تھا) اور نہ حقیقت کو دریافت کرنے کا ایک نیا ذریعہ ہے، بلکہ اس کے ذریعہ حقیقت کے اندر معنی کی کثر ت پیدا کی جاتی ہے۔ اور اس طرح حقیقت کو عمیق تر اور وسیح تر کیا جاتا ہے۔اس کی وجہ بقول امام عبد القاہر جرجانی ہی ہے کہ استعارے میں جو معنی ہوتے ہیں وہ ان لفظوں کے نہیں ہوتے جو ہم نے استعال کے ہیں، بلکہ اس مضمون کے ہو جی جو کہ نے بیں گئر آج میں نے ایک غزال

دیکھا۔''اب بیہ بات بیجھنے کے لئے کہ' غزال' سے مراد''حسین عورت' ہے، ہمیں سیاق دسباق، صورت حال کے بارے میں معلومات اور غور وفکر کی ضرورت ہے۔ بیصرف ناموں کا تبادلہ نہیں (غزل و عورت)، بلکہا یک حقیقت کی جگہ دوسری حقیقت کا پیش کرنا ہے۔

ہمارے زمانے میں یہ بات سوسیور (Saussure) اور پھر دریدا (Derrida) کی تعلیمات کے ذریعہ عام ہوئی ہے کہ زبان کے ذریعہ حفیقت کا جو ہرنہیں، بلکہ صرف اشیا کے نام بیان ہوسکتے ہیں۔ یعنی زبان کے ذریعہ حقیقت نہیں، بلکہ تصور حقیقت ہی بیان ہوسکتا ہے، زبان کچھنہیں ہے، صرف ب معنی اصوات کا مجموعہ ہے جن کے معنی فرض کر لئے گئے ہیں۔ یہ بات امام جر جانی بہت پہلے کہد گئے ہیں۔جرجانی کا قول ہے کہ لفظ" ضرب" (اس نے مارا) میں کوئی لازمیت نہیں ممکن ہے کہ زبان ( قوانین اوررسومیات کاوہ مجموعہ جس کے ذریعہ ہم ملفوظ اظہار خیال کرتے ہیں ) کے بولنے والے اس بات يرا تفاق كر ليت كن اس في مارا " ك معنى مين " رَضَبَ " يا" رَبَعَن" كوتبول كرليا جائ ، تو و بي ٹھیک ہوتا۔آ گے چل کروہ کہتے ہیں کہا بیاتھوڑی ہے کہا گرزبان میں'' رجل'''' بیت' جیسے لفظ نہ ہوتے تو ہم ان تصورات سے حروم رہ جاتے اور ان اشیا کے جوہر (Essence) سے تاواقف ہوتے جن کے كے" رجل" اور" بيت "جيا الفاظ بيں (" دلائل الاعجاز ـ") اس بات عصط نظر كماشيا كے جوہريا عين کا تصور افلاطونی ہے، بنیا دی بات مدہے کہ امام جرجانی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ زبان کی نوعیت باصول (arbitrary) ہے اور زبان صرف نام دیتی ہے، اشیا کے جو برکونہیں بیان کرتی \_الی صورت میں یہ نتیجدلا زمی ہے کہ ہرزبان میں تصور حقیقت تھوڑ ابہت ، یا زیادہ مختلف ہوگا۔لہذاالی کوئی حقیقت نہیں ہے جے ادب میں آفاقی طور پر بیان کیا جاسکے۔ البذا جمارا دوسرامفروضہ: کہ ادب کوحقیقت ہے لبریز ہوتا جاہے ،اصلا بمعنی ہے۔ یا گراس کے معنی ہیں توبس اتنے کہ ہرزبان (اوب) میں حقیقت کا تصور الگ الگ ہوگا،لہذا حقیقت نگاری محض ایک اضافی تصور ہے۔اور چونکہ ہر محض زیان کواپنی اپنی طرح برتآ ہے،اس لئے ممکن ہے کہ ہر مخص ہی کا تصور حقیقت دوسرول سے مختلف ہو۔الی صورت میں ادب سے مسی مقررہ حقیقت کے بیان کا نقاضا کرنا اوب کی (اور زبان کی ) نوعیت سے بے خبری کے سوا کچھنہیں۔ پھر بیابھی ہے کہ ہر'' حقیقت'' کسی اور'' حقیقت'' کے سامنے کسی اور طرح کی معنویت حاصل کر عتی ہے۔ برٹرغ رسل (Bertrand Russell) نے اس کی مثال یہ دی تھی کہ اگر آپ کسی سڑک سے

گذرتے ہوئے ہر دروازے پر دستک دیں تو آپ کا یہ فعل قابل اعتراض یا احتقانہ ہوگا لیکن ڈاکئے کے لئے ہر دروازے پر دستگ دیناضر دری ہے تا کہ وہ صاحب خانہ کی ڈاک تقسیم کر سکے۔

محکن ہے آپ کہیں کہ حقیقت تو ایک ہی ہوگی (یا ہے) کین ہر خض اسے اپنے اپ طور پر پیش کرتا ہے۔ یکن اگر کی واحد ، نا قابل تقیم حقیقت کے تصور کوشلیم بھی کر لیا جائے تو جس دم کئی خص نے اسے ' اپ طور پ' پیش کیا ، ای دم وہ حقیقت واحد اور مطلق ندرہ جائے گی ، بلکہ اس شخص کی حقیقت بن جائے گی ۔ کواٹم نظر بے (Quantum theory) نے یہ بات ٹابت کردی ہے کہ ' حقیقت کیا ہے' 'کا جواب اس بات پر شخصر ہے کہ کون اس کا مشاہدہ کر رہا ہے ، اور اسے کس زاویے سے دیکھا جارہا ہے؟ اگر کہا جائے کہ کواٹم نظر بے کی موشکا فیوں سے'' ہماری واقعی دنیا'' کو کیا لینا و بینا؟ حکمت ہے کہ کواٹم طبیعیات اپنا وجود رکھتی ہی ہیں ، تو اس کا جواب ہے کہ روز مرہ کی'' واقعی دنیا'' میں تو اشیا اپنا وجود رکھتی ہی ہیں ، تو اس کا جواب ہے کہ روز مرہ کی'' واقعی دنیا'' کا بھی وجود اس لئے مشتبہ ہے کہ اسے جب جز والا سیخر کی ( آج کل کی زبان ہیں روز مرہ کی'' واقعی دنیا'' کا بھی وجود اس لئے مشتبہ ہے کہ اسے جب جز والا سیخر کی ( آج کل کی زبان ہیں اور مرہ کی گھی الگ الگ کر ہی تو معلوم ہوگا کہ آپ کی particle کی دفتار بیان کر سے ہیں ، یا اس کی جائے دقوع دونوں بیان کر سے معلوم ہوگا کہ آپ کی particle کی دفتار بیان کر سے ہیں ، یا

ایمان کی بات سے کدادب بیل ' واقعیت' یا ' دهیقت نگار کی ' کاتصوراس قد رطفلانہ ہے کہ اس پراب کوئی تر دیدلانا بھی ضرری نہیں۔ ہمارے کلا سکی شعرائے آپ کہ جے کہ تھا را کلام واقعیت سے عاری ہے، تو اغلب ہے ہے کدوہ بجھ ہی نہ پاتے کہ آپ کہہ کیار ہے ہیں۔ اور جب آپ آسان لفظوں بیل ان کو بہجائے کہ ' واقعیت' ہے کیا مراد ہے، تو اغلب ہے ہے کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ میاں ہم تو ندگی بھرواقعیت نگاری ہی کرتے رہے ہیں، ہم اشیا کی عمومی، اصل حقیقت بیان کرتے ہیں۔ جب ہم زندگی بھرواقعیت نگاری ہی کرتے رہے ہیں، ہم اشیا کی عمومی، اصل حقیقت بیان کرتے ہیں۔ جب ہم نے '' کو کے یار' کہا تو وہ عشق کے کئی عمومی تجربات کو حیط ایک بیان ہوگیا۔ اب کیا ضروری ہے کہ ہم '' مکان نہر ۱۲۳ گی قاسم جان شہر دبلی' بھی کہیں؟ '' کو کے یار' میں بعض طرح کی با تیں ہو کتی ہیں، بعض طرح کی نہیں ہو سکتی ہیں۔ جب ہم نے '' کو کے یار' کہا تو وہ سب با تیں جو کو کے یار میں ہو سکتی ہیں، اس طرح تم اس طرح تم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس طرح تم ہو گیا۔ اس طرح تم بول ان متا تم کی کو رہنا نہ نہیں ہو گیا۔ اس طرح تم ہو گیا۔ اس متعلق کوئی مخصوص بات بھی کہی۔ اس طرح تم ہو کی اور ان تمام تجربوں میں ہی ہو گیا۔ اور ان تمام تجربوں میں ہی ہی شر کی ہو گیا۔ اور ان تمام تجربوں میں ہی ہی شر کی ہو گیا۔ اور ان تمام تجربات ہی ہو گیا۔ اور ان تمام تجربات ہی ہی ہو گیا۔ اور ان تمام تحربات ہیں۔ اس میں ہی ہی شر کی ہو گیا۔ اور ان تمام تجربات ہی ہو گیا۔ اور ان تمام تحربات ہیں۔ اس میں ہی ہی ہی ہی ہو گیا۔ اور ان تمام تحربات ہی ہو گیا۔ اور ان تمام تحربات ہیں ہو گیا۔ اور کی ہو گیا۔ ان میں ہو گیا ہی ہو گیا۔ اور ان تمام تحربات ہیں۔ اس میں ہو گیا۔ ان میں ہو گیا۔ ان میں ہو گیا ہی ہو گیا۔ ان میں ہو گیا ہوں گیا۔ ان میں ہو گیا ہوں کی ہو گیا۔ ان میں ہو گیا ہو گیا۔ ان میں ہو گیا ہوں کی ہو گیا۔ ان میں ہو گیا ہوں کی ہوں کی ہو گیا۔ ان میں ہو گیا ہوں کی ہوں کی ہونے کی ہو گیا۔ ان میں ہو گیا

اب اگرتم اپ نوبی و و این است کے گردیدی ڈاک دریدا (Jacque Derrida) سے پوچھوتو وہ بتائے گا کہ ہمارے جسشعرمیں ''کوے یا' آئے گا اس میں اس کے کم ہے کم ایک معنی تو فوری طور پر موجود ہوں گے ،اور باتی معنی موجود رہا موجود لیعنی (under erasure) ہوں گے ۔اگر ہم'' مکان نم ہر ۲۲ ،گلی قاسم جان ،شہر دہ گی' کہتے تو یہ بات نہ حاصل ہوتی ۔اب رہ گیا تھا را یہ اعتراض کہ ہم نے ایک شعر میں '' کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صوا جل گیا' کھا ہے جو سرا سر خیالی اور مبالغہ پر منی ہے ، تو تھا رے یہاں کے مشہور شاعر شیلی نے اپنی نظم (Poetry) کے مرکزی کر دار کے کرب اور وحشت کو لیا ہوں فالم رکیا ہے کہ چینے کوئی عقاب جے سبز سانب نے اپنی نظم (Poetry) کے مرکزی کر دار کے کرب اور وحشت کو جانا ہوا ہوا گیا ہوا ہوا گیا ہوا ہوا گیا ہوا اور وحقاب کے قلب محموم کا جانا ہوا محموم کا کہاں ہے معلوم ہوا؟ اگر شیلی کی نظر میں سے بیان' نیالی اور مبالغے پر مبنی' نہیں ہے ، تو ہمارا بھی بیان و کہ تھا رے متاب کے والے رہ بی کیا؟ کیا بیمکن نہیں کہ جو چیز کی کے حال کہاں ہے معلوم ہوا؟ اگر شیلی کی نظر میں سے بیان' نیالی اور مبالغے پر مبنی ہو، وہ کی اور کے لئے واقعی ہو؟ پھر تھا رے بیاں کے والے رہ بی نے تو کیا مبالغہ ان کے خیالی اور مبالغے پر مبنی ہو، وہ کی اور کے لئے واقعی ہو؟ پھر تھا رے دیا کہاں ہے والے رہ بی مبال کے والے رہ بیاں کے والے رہ بیا مبالغہ ان کو ظاہر کرنے کا عمل ہے ۔ تو کیا مبالغہ ان کو نوبی کی تو کیا مبالغہ ان کو نے ماکانات کو ظاہر کرنے کا عمل ہے ۔ تو کیا مبالغہ ان کو نوبی کی کرتا ہے؟

ہمارے یہاں جب روایت اور جدت کی بحث چھڑی تو معتدل نقاوں نے یہ فیصلہ دیا کہ
روایت کے جو حصے از کاررفتہ ہو چکے ہیں، یا نقصان وہ ہیں ان کوترک کرنا، اور روایت کے زندہ ،صالح
حصول کو قبول کرنا چاہئے۔اس رائے میں نظریاتی طور پر جوایک بڑی کمزوری ہے وہ الیٹ (Eliot) کے
اس مشہور قول سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ کس شاعر کی انفرادیت اس وفت اور اس حد تک ہی بروے کارآئے
گی،جس وفت اور جس حد تک وہ روایت کی پابندی کر ہے گا۔اس رائے میں عملی کمزوری یہ ہے کہ روایت
کے ان تمام حصول کو غیر صالح ، از کاررفتہ اور مردہ قرار دیا گیا جوان ، عیاروں پر پور نے بیس اتر تے تھے
جنسی ہمارے معتدل اور غیر معتدل دونوں طرح کے نقادوں نے مغربی معیار تمجھا تھا۔ لیکن نظریاتی سطح پر

J.

As an eagle grasped

In folds of the green serpent, feels her breast Burn with the poison...

اس رائے میں ایک اور کمزوری میر بھی ہے کہ روایت کے جھے بخرے نہیں ہو سکتے۔ جس شعریات نے جماری و جاری ہے ۔ داستان ، غرض ہرصنف میں جاری و ساری ہے۔ دونوں کی ساری ہے۔ جارا مرشہ جیسا ہے وہیا ہی وہ ممکن تھا ، کیوں کہ وہ جاری غزل ہے الگ نہیں ہے۔ دونوں کی تنہ میں شاعری کی نوعیت کے بارے میں جومفر وضات ہیں وہ ہو بہوا یک ہیں ، یہی حال دوسری اصناف کا جمی ہو ہو جو بہوا یک ہیں ، یہی حال دوسری اصناف کا بھی ہو ہو ہو بہوا یک ہیں ، یہی حال دوسری اصناف کی بیدا ہوتے ہیں ، یہی مان کا سیحے او بی مقام شعین کرنے سے قاصر رہیں گے۔

معاصر انگریز مصور ہاور ڈ ہاجکن (Howard Hodgkin) اپنی نیم تجریدی مصوری اور ہندوستانی مصوری کے نیم تجریدی مصوری اور ہندوستانی مصوری کے نیم ایک نہتا ہے:
ہندوستانی مصوری کے نمونوں پر شتمل اپنے ذخیرے کے لئے کیساں طور پر مشہور ہے، ہاجکن کہتا ہے:

پہلے پہل ہندوستانی تصویر ہیں میں نے جو دیکھیں تو میں دنگ رہ

گیا، کیونکہ ان میں ایک پوری دنیا ایک ایسے طرز سے پیش کی گئی تھی جو پوری
طرح سے وثو تی انگیز تھا لیکن جومغر بی مصوری کی ان روایات سے بالکل علیدہ

ری سے روی ایران میں ہوئی تھی۔ ہندوستانی مصور بہت ساری مغربی ایک سے باس حدو تھا جن میں میری پرورش ہوئی تھی۔ ہندوستانی مصور بہت ساری مغربی رسومیات استعال کرتے تھے، لیکن کسی شرح وواس کو بلیث بھی ڈالتے

ہے، یااس کی شکل بدل دیتے تھے یا ایسالگنا تھا کہ وہ النے کوسید عماا درسید ھے کو

الثابيان كرربي بين\_

ہاجگن کا وجدان لائق تعریف ہے کہ وہ مشرقی فن کی شعریات کو ازخود بجھ سکا۔ اور ہم لوگ لائق افسوس ہیں کہ ای فن کے ماحول میں پلے بڑھے ہونے کے باوجوداس کے تصور حقیقت کوغیر تہذیب کے تصورات سے کمتر بجھنے پرمصر ہیں۔

## بابدوم

کلاسیکی غزل کی شعریات اب ہم سے تقریباً محو ہوچکی ہے۔ اس کی وجہ ہیے کہ زیادہ تر زبانی اور ملفوظ تھی۔ اس کو کھھا غالبًا اس لئے نہیں گیا کہ اس کی ' ایرانیت' اور ' عربیت' کا مجرم قائم رہے۔ دوسری وجہ بیتی کہ ہمارے کلاسیک شعرا میں سے کوئی بھی ایسانہیں جے نظریاتی بحث سے شغف رہا ہو۔
تمیسری وجہ غالبًا بیتی کہ استادشا گروکا اوارہ اس زمانے میں پوری طرح قائم اور شخکم ہوچکا تھا اور ساری تعلیم استاد سے شاگر دکو زبانی مل جاتی تھی۔ (ایران اور عرب میں استادی شاگروی کی رسم کا پیتینیں۔ بید خالص ہندوستانی چیز معلوم ہوتی ہے۔ اس کا آغاز غالبًا ستر ہویں صدی کے آخر میں ہوا۔ ) ہماری کلاسیکی غزل کی شعریات بھی تقریباً ای زمانے سے تھکیل پذیر ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس کا ارتقا کوئی ڈیڑھ سو برس تک ہوتا رہا۔ چنانچ تقریباً ہوں کا سے کا کرتقریباً ہوں کا مہم شعراکو اس بات کا برس تک ہوتا رہا۔ چنانچ تقریباً ہوں کا بیت بارہے ہیں۔ اور ان سب نے پھھ مراس مضمون کے ضرور کے ہیں کہ ان کے خیال میں شاعری کے دون کی شعریات ہوتا جا سے کا میں ہیں موجود ہوں۔ لیکن سے حقاص کیا ہیں ، یا کیا ہونا چا ہے ، کوئی ضرور کینیں کہ وہ خواص خود ان کی شاعری میں موجود ہوں۔ لیکن سے حقیقت ہے کہ وہ اپنی شاعری کو بعض خواص سے متصف ہمجھتے ہیں۔ اس بات کو ٹابت کو ٹابت کر نے کے لئے کا ٹی ہے کہ ان کے ذواص گیتی ہیں۔

یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب اردوشاعری • • کا سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی تو ہیں نے اس کی شعر یات کا آغاز • • کا کآ آس یاس کیول قرار دیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو بیہ کہ ستر ہویں صدی تک اردوشعرا مختلف طرزوں اور اسالیب ہیں تجربے کرتے رہے ہتھے۔ چنا نچہ دکن کی شاعری ہیں کئی طرح کے رنگ مل جاتے ہیں اور سی ہی رنگ کو کھمل استیلا حاصل نہیں۔ ہاشی جن کا رنگ قدیم ہندوستانی عشقیہ شاعری سے مستعارتھا ( بینی وہ شاعری جس میں عورت عاشق اور شکلم ہوتی تھی ) اور نصرتی ، جن کے یہاں '' ایرانی رنگ' نمایاں ہے، تقریباً ایک ہی زیانے ہیں (ہاشی ، دفات کا ۱۹۹ اور نصرتی ، وفات

۱۹۷۳)۔ ستر ہویں صدی تک کے شعرا کے یہاں تقیدی شعور تو ہے اور اس کا اظہار بھی ہوا ہے (مثلاً جیسا کہ پہلے ذکر ہوا وجہی کی'' فطب مشتری' اور احمد گجراتی کی'' یوسف زلیخا' بیں۔) لیکن ابھی کوئی ایسا نظام اقد ارنہیں ہے جس کی پیروی کم وبیش ہر شاعر کر رہا ہو۔ ستر ہویں صدی کے آخر آخر تک بیصورت بدل جاتی ہے، اور فاری کے'' سبک ہندی'' کا پلہ بھاری پڑنے لگتا ہے۔ شاعری کی نوعیت کے بارے بیل سب شعرا کے مفروضات تقریباً ایک طرح کے ہوجاتے ہیں اور وہ ان کا اظہار بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اٹھارویں صدی سے زیادہ کوئی زمانہ ہماری شاعری ہیں تخلیقی تحرک اور سرگری سے بھر پور نہیں ہیں۔ اٹھارویں صدی کے زیادہ کوئی زمانہ ہماری شاعری ہیں تجاہے گئا ہے۔ اور سرگری سے بھر پور نہیں گذرا۔ للبذا اس صدی کے تمام اہم شعرا نے شاعری کے بارے میں پھے نہ پھے ظہار خیال بھی کیا ہے، اور بعض شعرا نے ایسا تا تر بھی دیا ہے کہ افعیں اس زمانے کی تاریخی اہمیت کا احساس ہے جس میں وہ سرگرم محمل ہیں۔

جن لوگوں کو یہ کہنے کا شوق ہے کہ اردوشاعری (دکن کے بعد) ساری کی ساری ایرانی ڈھانچے پر بنی ہے، وہ اس بات کا ضرور ذکر کریں گے کہ ولی دکنی کو حضرت سعد اللہ گلشن نے مشورہ دیا تھا کہ دکنی طرز چھوڑ واور وہ ہزار ہا مضامین جو فاری والوں نے برتے ہیں اور جن سے اردو والے بے خبر ہیں، ان کو استعمال میں لاؤ۔ ولی نے ایسا ہی کیا اور بے حد مقبول ہوئے۔ اس طرح اردوشاعری نے "ایرانی ند ہے، 'افتیار کر لیا۔

ذرا ہے بھی غور سے بیہ بات کھل جائے گی کہ ولی اور سعد اللہ گلشن والی روایت، اور اس سے نکا لے ہوئے نتائج میں شک وشبہ کی بہت گنجائش ہے۔ مندر جد ذیل باتوں کو دھیان میں لائے:

(۱) شاہ سعد اللہ گلشن اور ولی کی گفتگو کے بارے میں بینی شہادت تو کیا، کوئی معتبر شہادت بھی نہیں ہے۔

نہیں ہے۔

(۲) اس گفتگوکوشہرت زیادہ تر میر کے بیان سے بلی ہے۔خودمیر کا بی عالم ہے کہ انھوں نے اپنا بیان '' می گویند'' سے شروع کیا ہے۔ بیٹی رادی کا تام بھی نہیں معلوم ، بس بید کہ لوگ کہتے ہیں۔ میر کی پوری عبارت (جس کا اہم حصہ جمیل جالی جیسے لوگوں نے ترک کر دیا جنھیں ولی سے مجت نہیں ،'' تاریخ'' ، جلد اول اسا ۵) حسب ذیل ہے: '' می گویند کہ درشاہ جہاں آباد دیلی نیز آمدہ بود۔ بخد مت میاں (شاہ) گلشن صاحب رفت واز اشعار خود یارہ خوا ہے۔ میاں صاحب فرمود (ند) کہ این ہمہ مضایین فاری کہ بیکار

افادہ اند، درریختہ (ہائے) خود بکار ببراز تو کہ محاسبہ خواہد گرفت (و تحسین و تو صیف فرمودند) از کمال شہرت احتیاج (بہ) تعریف ندداردواحوالش کما پینجی معلوم من نیست ۔ '('' نکات الشعرا''، مرتبہ محمودالی صفحہ ا۹) ۔ اس عبارت میں مندرجہ و بل یا تیں قابل لحاظ ہیں ۔ (۱) و بی کے بارے میں میر نے جو پچھ لکھا ہے وہ سب'' می گویند'' کا تا لیع ہے، یعنی سب سی سائی با تیں ہیں ۔ (۲) میر کو و لی کے حالات'' کما بینجی'' (جس قدر کہ چاہئے ) معلوم نہیں ۔ یعنی سن سائی با تیں بھی بہت نہیں ہیں ۔ (۳) اگر شاہ سعد اللہ کاشن نے ولی کے کلام کی تحسین و تو صیف کی تو اس کا مطلب سے ہے کہ آھیں ولی کا کلام پیند آیا۔ پھر اس بات کی کیا ضرورت کہ وہ آھیں'' مضا بین فاری'' بر سے کامشورہ دیج ؟

(۳) مصحفی کہتے ہیں کہ ولی کا دیوان'' درسنہ دوئم فردوں آ رام گاہ'' دلی پہنچا۔'' فردوں آ رام گاہ'' دلی پہنچا۔'' فردوں آ رام گاہ'' سے محمد شاہ مراد ہے۔اس طرح ولی کا دیوان ۲۱ ایم میں دلی پہنچا۔ قائم کہتے ہیں کہ خودولی کا دلی میں وردو'' درسنہ چہل و چاراز جلوس عالم گیر بادشاہ'' (یعنی غالبًا ۴۰ کا میں) ہوا۔ تو کیا ۴۰ کا میں ولی اپنا دیوان ساتھ نہلائے تھے؟ اور اس دفت انھوں نے میاں گلشن کو محض متفرق کلام سنایا تھا؟ پھرا یسے کلام کو سن کرا تناا ہم مشورہ دینا (کہفاری مضامین کو بکارلاؤ)) کیا معنی رکھتا ہے؟

(٣) میاں گلش کے مشورے کا مطلب بین کلتا ہے کدوہ اس بات سے واقف نہ سے کہ اردو کے شعراع صدّ دراز سے فاری مضاین برت رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ میاں گلشن کو اردوا دب کے بارے میں پچونجر زبھی۔ یہ بات قرین قیاس نہیں۔

(۵)مکن ہے شاہ گفتن کو بیہ بات نہ معلوم رہی ہو کہ اردو والے فارسی مضامین کو عرصے سے برت رہے ہیں ۔لیکن ولی کوتو بیہ بات معلوم رہی ہوگی۔للبذا ولی کے لئے بیہ مشورہ کوئی خاص اہمیت نہ رکھتا تھا۔

(۲) شاہ گلشن ایک متدین اور ثقیر تھے۔ یہ بات قرین قیاس نہیں کہ انھوں نے ایسی غیر اخلاقی بات قرین قیاس نہیں کہ انھوں نے ایسی غیر اخلاقی بات کہی ہو کہ فاری والوں کے مضامین اردو میں لکھو، تنھیں پکڑنے والا کون ہے؟ پھر جب خان آرزو، بیدل، نیک چند بہار سیالکوٹی مل دارستہ، آنندرام مخلص جیسے لوگ موجود تھے، جو فاری اور اردو میں ذولسانین تھے تو یہ کہنا ہے معنی تھا کہ فاری کے مضامین خوب نظم کرو، محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں۔ میں ذولسانین تھے تو یہ کہنا ہے کہ بیدولی کا اپنا کارنامہ ہے کہ انھوں نے دکن والوں کی ملی جلی طرز کو

ترک کیا اور سبک ہندی کو اختیار کیا۔خود دلی میں بھی ولی کے پہلے یہی ملی جلی طرز عام تھی۔ ۱۷۲۰ میں جب ولی کا دیوان دلی پہنچا تو دنیا ہی بدل گئی۔میر کواور غالبًا تمام دلی والوں کو یہ بات پسنز نہیں تھی کہ وہ دلی والوں کو یہ بات پسنز نہیں تھی کہ وہ دلی والوں کو ولی حیسے '' "مجراتی''یا'' دکئ'' کا تنبع بتا کیں ،للندا انھوں نے شاہ گلشن والی روایت کوفر وغ دیا۔

اردوشاعری میں شروع سے ہی خالص ہندوستانی اور خالص ایرانی شعریات کے درمیان تحکش رہی ہے۔ اردو میں سب سے قدیم قابل ذکرشاعری مجرات میں ہوئی، جہاں اردو کا نام پہلے '' ہندوی'' تھا، اور بعد میں'' سجراتی'' پڑا۔ گجرات میں اردوشاعری کے سب سے اعلیٰ نمونے'' جکری'' نا می صنف میں ہیں جوصوفیا نہ تصورات ہے عبارت ہے۔ ' حکری' کا سرسری مطالعہ بھی ٹابت کردے گا کہ اس پر خالص ہندوستانی شعریات کا گہرا اثر ہے۔ دکن میں بھی یہ زبان شروع میں'' دہلوی'' اور' سندوی' اور پھر' سیجری' کہلائی۔ پھر' وکئی' کے نام سےمشہور ہوئی۔ دکئی میں مندوستانی اور ایرانی شعریات کی مشکش اور آ ویزش صاف نظر آتی ہے۔ جب دکنی کا تخلیقی زورختم ہونے نگا تو ولی منصر شہودیر آئے۔ بیدوہ زمانہ تھا جب ہندوستانی فاری میں سبک ہندی کا بول بالا تھا۔ اردو کے مزاج میں خلط و امتزاج کی برقوت صلاحیت ہے۔اس لئے اردو نے یہاں بھی سبک ہندی کواختیار کیا جس میں ہندوستانی اورا رانی فکر کا امتزاج ہے۔اور جس میں بہت ی چیزیں ایسی ہیں جنھیں سبک ہندی کے شعرانے گذشتہ ڈیڑھ صدیوں میں ہندوستانی شعریات کے زیراثر فروغ دیا تھا۔ (مثلاً استعارے اور بیان کی پیجیدگی، رعایت لفظی برخاص زور،مناسبت الفاظ کی بنیا دی اہمیت ،معنی اورمضمون کی تفریق تبخیل اور تجرید کو مادی تشکل پر فوقیت، وغیرہ) ۔ مجمرار دونے سبک ہندی میں کئی نئی باتیں داخل کیں ،اور کئی باتوں کوایے ہی طور پر بیان کیا لبعض چیزیں پہلے ہے موجود تھیں (مثلاً خیال بندی) کیکن ان کا کوئی نام نہ تھا۔اردو والول نے پیاصطلاح وضع کی ۔اٹھارویں صدی کے تذکروں میں '' خیال بندی'' کی اصطلاح کا زیادہ ذکر نہیں ہے، کیکن انبیبویں صدی کے تذکروں میں اس کا ذکر جا بچاماتا ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیا صطلاح اردووالوں نے ایک مخصوص طرز شاعری کے لئے بطور خودوضع کی۔

کلائیکی اردوغزل کی شعریات تمام و کمال فارس سے مستعار نہیں ہے۔ نہ بیتمام و کمال ہندوستانی روایت (سنسکرت) سے مستعار ہے۔ ان میں ان دونوں کے اجزا ہیں اور بعض چیزیں الیمی ہیں جواردووالوں نے خود بنا کیں یا دریافت کیس شعریات سازی کا بیٹل ولی سے شروع ہوتا ہے اور کم و

بیش انقلاب ۱۸۵۷ تک جاری رہتا ہے۔اس شعریات کے ساتھ دسومیات (Convention)
کابھی ایک نظام تھا،اورایک واضح نظریۂ کا نتات بھی تھا۔اس رسومیات کوبیش تر ایرانی اور نظریۂ کا نتات کو بیش ترعرب ایرانی کہہ سکتے ہیں،لیکن نظریۂ کا نتات پر ہندوستانی (ہندو) تصورات کا بھی ہلکا سااثر نظر آتا
ہے۔

اس دفت ہمارا معاملہ ہیہ ہے کہ کلاسکی غزل کی رسومیات تو بجنبہ موجود ہے، اور اس پر آئ بھی عمل ہور ہا ہے۔ البندا یہال کوئی مشکل نہیں۔ اس کا نظریۂ کا نتات بڑی حد تک منہدم ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے آثار باقی ہیں۔ اور جومنہدم ہو چکا ہے وہ بھی کتابوں میں موجود ہے۔ البندا ہم اسے وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن کلاسکی غزل کی شعریات تقریباً ساری کی ساری محوجو بھی ہے، اور نہ صرف محو ہو پھی ہے، بلکہ اس کے بڑے جھے کو نقادوں نے بڑعم خود رد اور مستر دکر دیا ہے، اور اس کے '' برے اثرات'' کو زائل کر دیا ہے۔ لیکن گذشتہ باب میں ہم بید کھے بھی کہ اس شعریات کو دوبارہ حاصل کے بغیر ہم کلاسکی غزل کو (بلکہ ساری کلاسکی شاعری ہی کو) پوری طرح سمجھ تہیں گئے۔ '' شعر شور آئیز'' کی گذشتہ دوجلدوں میں جس میر ہے ہم دو چار ہوئے ہیں، وہ مروج میر سے اس لئے مختلف نہیں ہے کہ میں میر کی حیات اور ان کے عہد کو آپ سے زیادہ جا نتا ہوں۔ وہ صرف اس لئے مختلف ہے کہ میں نے اپنی میر کی حیات اور ان کی اپنی شعریات کی روشنی میں پڑھا ہے، لیمنی اس طرح پڑھا ہے جس طرح میر اور ان کے معاصرانی شاعری کو بڑھتے تھے۔

لین اگریشعریات محوادر مستر دہوچی ہے تواسے کیوں کر حاصل کیا جائے؟ یا یوں کئے کہ میں اسے کیوں کر دوبارہ حاصل کرنے کا دعویٰ رکھتا ہوں؟ اس کی مثال ویس ہی ہے جیسے ماہرین (Paleontology) قدیم جانوروں کی چند ہڈیوں اور علم تشریح میں اپنے ذوق و درک کی مدو سے ان جانوروں کا پورا پورا ڈھانچا تیار کر لیتے ہیں جواب دنیا ہے قائب ہو چکے ہیں۔ہمارے پاس چند اشار سے بان چند آثار و نشانات ہیں ،اور کلا سیکی شاعری کے معتد بہ جھے کا ایسا مطالعہ ہے جو انکسار اور ہمدردی اور مدمغانہ رعونت کے ساتھ نہیں جیسا کہ معدردی کے ساتھ کیا گیا ہے، معاندانہ غیر ہمدردی اور مدمغانہ رعونت کے ساتھ نہیں جسیا کہ علم موش عامہ (Valery) نے کہا ہے، شاعری کے مطالعے کے لئے ایک غیر عام ہوش عامہ (Common sense والیری (common sense) درکار ہے، جو صرف ان لوگوں کو ملت ہے جھیں شاعری کی اشتہا (common sense

poetry) ہوتی ہے۔ فرنیک کرموڈ (Frank Kermode) ہے اس پر اضافہ کیا ہے کہ شاعری کا مطالعہ'' فراخ دلی اور صبر'' کے ساتھ کرنا چاہئے ، اس کے لئے علم وفن کا مناسب اور صبح احرّ ام ( Proper ) مطالعہ'' فراخ دلی اور صبر'' کے ساتھ کرنا چاہئے ، اس کے لئے علم وفن کا مناسب اور دکے پر وفیسروں اور شادوں کا یہ عالم ہے کہ وہ بر ملا کہتے ہیں کہ کلا سیکی شاعری کا بڑا حصہ ہمارے لئے زبان گنگ کی طرح ہے۔ ہمارا اس سے کوئی مکالہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بر خلاف میں تمام شاعری کے ساتھ بالعوم اور اپنی کلا سیکی شاعری کے ساتھ بالعوم اور اپنی کلا سیکی شاعری کے ساتھ بالعوم کا رویدر کھتا ہوں۔ آڈن ( Auden ) نے ان لوگوں پر خوب طنز کیا ہے جو شاعری کے ساتھ مربیا نہ رویدر کھتے ہیں اور ڈراکٹرن اور پوپ جیسے عظیم طنز بیشاعروں کو '' نثر زدو'' بتاتے ہیں:

For many a don, while looking down his nose

Calls Pope and Dryden the classics of our prose

رجمہ: کیوں کہ ایسے بہت سارے مکتبی استاد ہیں جوعینک اوپر چڑھا کرناک

کے ییچے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرائڈن اور پوپ (شاعر نہیں) ہماری نشر

کے کلاسک ہیں۔

خدامعان کرے میں نے بھی ایک زمانے میں نائخ کو' نیٹر زدہ' کہا تھا اور جنبی حسین مرحوم
نے راشد کو اس لئے مطعون کیا تھا کہ ان کے یہاں' ناخیت' ہے۔ تائخ اور دوسرے' لکھنوی' شاعروں کا سالہا سال مطالعہ بھی اس وقت تک بیٹر رہے گا جب تک ہم ضمون آفرینی اور خیال بندی
کاتھورات سے بے خبرر ہیں گے۔ مغرب والے اس بات کو بخو بی جانتے ہیں کہ شاعری کا مطالعہ انھیں
اصولوں کی روشی میں کرنا چاہئے جوخودان شاعروں کے مشعل راہ تھے۔ ہم لوگوں سے یہ بات سب سے
اسولوں کی روشی میں کرنا چاہئے جوخودان شاعروں کے مشعل راہ تھے۔ ہم لوگوں سے یہ بات سب سے
لیمی انھوں نے ہی کہ ہرقوم اور تہذیب کوئی ہے کہ اپنے تہذیبی معیار اور اسالیب خودمقر رکر ہے۔
لیمی انھوں نے اس اصول کوئر تی نہ دی ، اور ہم لوگ و ہی ایم ۔ اے ۔ انگریزی کے کلاس میں پڑھی ہوئی
آپائیں دہراتے ہیں ۔ لیکن کوئی بات تو ہوگی کہ نائخ ، آئش ، میر ، سودا اور ہزاروں چھوٹے بڑے شعرانے
الیی شاعری تکھی جس پرکیٹس (Keats) اور ورڈز ورٹھ (Wordsworth) کے معیار لیکا اطلاق نہیں
ہوسکتا؟ ظاہر ہے کہ ہمارے شعراک بھی اینے معیار رہے ہوں گے ، ہمیں ان کومستر دکرنے کا کیاحق ہے؟

كلا كى شعريات كى بازيافت كے لئے سب سے يہلے تذكرے بيں، جن ميں كليم الدين صاحب اور دوسرے نقادوں کے علی الرغم بیش بہا تنقیدی بصیرتیں پوشیدہ ہیں لیکن تذکروں میں رسی ا تیں اور لفاظی بھی بہت ہے۔عبارت آرائی کے ہم غفیر میں اصولی باتوں اور تنقیدی تصورات پر منی وصطلاحوں کو ڈھونڈ نا آ سان نہیں۔خاص کر جب یہ تھیک ہے معلوم بھی نہ ہو کہ ان لوگوں کی اصولی یا تیں اور تقیدی تصورات بر منی اصطلاحیں ہوتی کیسی ہیں؟ مرحوم عابد علی عابد نے اپنی کتاب "اصول انتقاد او بیات بین طریقیة کارتو درست اختیار کیا تھا، کہ بید یکھا جائے کہ کون کون سے الفاظ اور فقرے کن کن شاعرون کے لئے استعال کئے گئے ہیں۔مثلاً انھوں نے لکھاہے کہ قطب الدین باطن نے " گلتان بے خزان' میں سراج اورنگ آبادی کے کلام میں'' سوز'' کی کارفر مائی دیکھی ،اورشاہ نصیر کے یہاں'' ترکیب بندش سے تن شعر پیراستہ ' کرنے کاعمل دیکھا لیکن مشکل میہ ہے کہ نہ ' سوز' کوئی تقیدی اصطلاح ہے،اور ندتن شعر کو'' پیراستہ کرنا'' کسی تخلیقی کارگذاری کا تجریدی بیان ہے۔ بیمن رمی الفاظ ہیں ۔البذا عابدعلی عابدکوان کا مطلب بیان کرنے میں بھی بڑی مشکل ہوئی ہے، اور جومطلب انھوں نے بیان بھی کیا ہے وہ بالکل عمومی اور سرسری ہے۔اس سے سی تقیدی اصول کا انتخراج ممکن نہیں۔مثلاً وہ" سوز" کو(Pathos) سے تعبیر کرتے ہیں ،اور کہتے ہیں کہ یہ'' واردات عشق کی لطیف اور دقیق ترین صورتوں کے بیان کالازم ہے۔' وہمزید کہتے ہیں کہیہ'' سوز' وہ صفت ہے جو''عشق کے بغیر پیدائہیں ہوتی''اور وہال نظر آتی ہے جہال شاعر'' ان نفیس ولطیف کیفیات سے بحث کرتا ہے جن کا ادراک وشعور بھی عام انسانوں کومشکل ہی ہے ہوتا ہے۔"

بیہ بات صاف ظاہر ہے کہ عابد علی عابد صاحب کے بیانات محض عقلی گدے ہیں۔ اور اگر عقلی گدے ہیں۔ اور اگر عقلی گدے نہیں ماصل ہوتا۔ بیہ کہنا کہ" سوز" کدے نہ بھی ہوں تو ان ہے کوئی عموی بمعروضی اصول نہیں حاصل ہوتا۔ بیہ کہنا کہ" سوز وہاں ہوتا ہے جہاں عشق کی لطیف ونفیس کیفیات بیان بھوتی ہیں۔ ہمارے لئے ہے کار ہے (عابد صاحب کا استدلال دوری (circular) ہے، بیالگ مشکل ہوتی ہیں۔ ہمارے لئے ہے کہ تقیدی اصول وہ ہے جس ہے ہمیں معلوم ہو (اگر بیمعلوم کرنا ضروری ہی ہو) کہ دہ کون سے وسائل ہیں جن کو برت کرشاعر عشق کی" نفیس ولطیف کیفیات 'کو بیان کرسکتا ہے؟

ے شاعری کیونکرلازم آتی ہے؟ اورسب سے بڑھ کریے کہ عابد علی عابد صاحب مشرقی شعرااور مشرقی تنقید
کو مغربی تصورات کے آکینے بیس و کیے رہے ہیں۔ مغربی شعریات میں ' سوز' (Pathos) اور براہ
راست تج بہ اورشاعر کا عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہونا، وغیرہ تصورات بعض لوگوں نے
بیان کئے ہیں۔ (ملاحظہ بو Lyrical Ballads پر ورڈز ورتھ کامشہور دیباچہ) اور ان چیزوں کی بھی
بیان کئے ہیں۔ (ملاحظہ بو Pathos کے مقابلے میں اور ڈورتھ کامشہور دیباچہ) اور ان چیزوں کی بھی
حیثیت وہاں آ فاقی اصولوں کی نہیں ہے۔ بلکہ Pathos وغیرہ کو تو اب وہاں نہایت برااور بچکا نہ قرار دیا
جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے انگریزی بھی آھیں لوگوں سے پڑھی جو انگریزی روہا نیت کے ایک محدود
صور کے آگے بچھ جانے ہی نہ تھے، اور نہ جانا چا ہے تھے۔ فراق صاحب کی تنقیدیں اس بات کا بین
شور کے آگے بچھ جانے ہی نہ تھے، اور نہ جانا چا ہے تھے۔ فراق صاحب کی تنقیدیں اس بات کا بین
شورت ہیں۔ لہٰذا تذکروں کے بارے میں عقیدت مندی کا روہا تھی چیز تو ہے، لیکن یہ ہمیں بہت دور تک

دوسری صورت میہ ہے کہ ہم اقوال شعرا کو دیکھیں لیعنی ہم ان اشعار برغور کریں ،اور ان : العِقوال پرغور کریں، جن میں شاعروں نے اپنی شاعری، یا شاعری کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شاعر کہتا ہے کہ میں نے ایک "مضمون" کو ہزار رنگ سے بائد ھاہے تو ہم بیٹور کریں کہ وہ کون می چیز ہے جے مضمون کہتے ہیں اور جس کے ایک بی نمونے یا واحدے باnit کو ہزار رنگ سے باعدها جاسكتا ہے۔اگركسى شاعرنے اپنے بارے ميں كہاكہ ميں بہت "معنى بند" موں ، تواس كا مطلب لاز مآيد نہیں کہ وہ شاعر واقعی '' معنی بند'' ہے ، لیکن اس کا لااز مآمیہ مطلب ضرور ہے کہ'' معنی بند'' ہونا کوئی اچھی صفت ہے۔اگر کوئی شاعر بیے کہتا ہے کہ بیمصرع بول نہیں بلکہ یوں ہوتا تو '' مناسبت' زیادہ ہوجاتی ،تو ہم میں بھے میں حق بجانب ہیں کہ' مناسبت' کوئی ایس چیز ہے جوشعرکے لئے پسندیدہ ہے۔ ہمارے لئے بیہ بھی غور کرنا ضروری ہے کہ جارے شاعروں نے شاعری کی نوعیت یا صفات بیان کرنے کے لئے جوالفاظ بیان کئے ہیں، وہ عربی فاری میں بھی ہیں کہ ہیں ( یعنی وہاں بھی اصطلاح کے طور پر برتے تھتے ہیں کہ نہیں؟)اگر ہاں،تو وہاں ان الفاظ کے کیامعتی ہیں،اور کیااردو پیں بھی وہی معتی ہیں، کہبیں؟ ظاہر ہے کہاس بوری کارروائی میں تذکروں ہے بھی مدو ملے گی لیکن ہم ان بیانات کوتذ کروں کے مقولات کے مقالبے میں زیادہ اہم قرار دیں مے جوشعر کے اندر ہوں ، کیونکہ شعر میں ایسی بات کمتر کہی جاتی ہے جو محض رمی، یا محض تکلفا، یا اظہار دوتی یا دشنی کے لئے ہو۔ای طرح، اگر کسی شاعر نے کسی صغت کے بارے

میں کہا ہو کہ میرے یہاں نہیں ہے، تو یہ نتیجہ نکالنا غلط نہ ہوگا کہ وہ صفت اس کونا مرغوب تھی لیکن وہ صفت اگر اس کے کلام میں واضح طور پرموجو وہو، تو غور کرنا ہوگا کہ اس نے اس صفت سے برأت کا اظہار کیوں کیا۔

اساتذہ کی اصلاحیں اور مکا تیب بھی اس سلسلے میں کارآ مدہو سکتے ہیں۔ '' اساتذہ ' سے میری مراد ہے'' کلا سیک ' اساتذہ بینی وہ جن کی شاعری ہے ۱۸۵ تک درجہ کمال کو پنج چکی تھی۔ اس اعتبار سے غالب کو آخری کلا سیکی استاد کہا جا سکتا ہے۔ جن شعرا کے اقوال سے ہمیں سروکار ہے، ان میں آخری نام غالب کا ہے۔ غالب کے بعد زمانہ بدل گیا اور ان لوگوں کا دور آیا جن کی آئکھیں بقول محمر حسین آزاد ' قالب کا ہے۔ غالب کے بعد زمانہ بدل گیا اور ان لوگوں کا دور آیا جن کی آئکھیں بقول محمر حسین آزاد ' انگریزی لالٹینوں' کی روشنی سے روشن تھیں۔ ( میں یوں کہوں گا کہ چکا چو ندھ تھیں ) اس زمانے مغربی میں (جو اب بھی بڑی حد تک باقی ہے ) ہماری کلا سیکی شاعری کو کلا سیکی شعریات کے بجائے مغربی شعریات کی روشنی میں (یا اس چیز کی روشنی میں جے ہم لوگ مغربی شعریات ہوئے تھے ) پڑھنے اور پر کھنے کا شعریات کی روشنی میں (یا اس چیز کی روشنی میں جے ہم لوگ مغربی شعریات تھے تھے ) پڑھنے اور پر کھنے کا سیکی شاعری کو بجھنے کے گئے متند نہیں جن کی زندگی کا معتد برجصہ ہے 1۸۵ کے بعد گذرا۔

امیدا پیٹھوی، شاگر وجلال لکھنوی (۱۸۲۸ تا ۱۹۰۹) نے لکھا ہے کہ جب میں پیچیدہ، فاری آمیز غزلیں کہدکران کے پاس لے جاتا تو وہ کہتے" حضرت آپ وہی میرزانوشہ کی طرح برابر جھاڑ جھنکاڑ میں چلے جارہے ہیں۔ مجھے آپ کا بیاسلوب بیان پیند نہیں۔"جلال خودا پچھے فاصے شاعر ہے۔ ان کا سلسلۂ تلمذ تات ہے۔ لیکن آزاد، حالی، سلسلۂ تلمذ تات ہے۔ لیکن آزاد، حالی، سلسلۂ تلمذ تات ہے۔ لیکن آزاد، حالی، المدادامام اثر اور شبلی کے زیر سابہ پروان چڑھے والے ادبی ذوق نے اس زمانے کے" کلا سکی "شعراکو بھی" سادگی، اصلیت، اور جوش" کی چھوت لگادی تھی۔ رہے نقاد، تو نقم طباطبائی جھے عربی فاری کے زیروست عالم نے غالب کے ساتھ جوسلوک کیاوہ ہم سب پروش ہے۔

طباطبائی اردو کے واحد نقاد ہیں جنھوں نے عبدالقاہر جرجانی کو براہ راست پڑھا تھا اور ان سے اثر قبول کیا تھا۔لیکن پھر بھی وہ بھی کہتے رہے کہ شاعری ایک طرح کی تصویر کئی ہے، اور بیا کہ شاعری میں رعایت لفظی وغیرہ بری چیزیں ہیں۔مسعود حسن رضوی إدیب بیس ہماری شاعری کے مطابعے کے میں رعایت لفظی وغیرہ بری چیزیں ہیں۔مسعود حسن رضوی او یب بیس ہماری شاعری کی نوعیت لیے '' فراخ دلی اور صبر'' کی صفات موجود تھیں،لیکن آنھیں اس بات کا خیال بھی نہ آیا کہ شاعری کی نوعیت

سے بارے میں حالی کے خیالات غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ انھوں نے اپنی بااثر کتاب "ہماری شاعری" میں کہا کہ شاعری کو بٹی برحقیقت وغیرہ، اورا خلاق آموز تو ہونا ہی چا ہے لیکن حالی کا یہ فیصلہ غلط ہے کہ اردو شاعری حقیقت سے بعید اور مخرب الاخلاق ہے۔ حتی کہ وہ زمانہ آگیا جب عند لیب شادانی نے رمضا میں مطبوعہ کے ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۵ میں ) یہ چیرت آگیز اورافسوس ناک فیصلے صادر کئے کہ" حالی نے اپنی وقت کی رائج اور مقبول عام غزل گوئی سے جن خصوصیات کی بنا پر اظہار برہمی کیا تھا" وہ اب بھی موجود میں، اور معاصر شعرا کے دیوان" لا لیعنی ، بے بنیاد" اور محض رسی اشعار" سے بھر سے پڑے ہیں۔"" غزل ایس اور معاصر شعرا کے دیوان" لا لیعنی ، بے بنیاد" اور محض رسی اشعار" سے بھر سے پڑے ہیں۔"" غزل ایس خود کیا اہل محمد معنی ہیں ای شخص کو بچھنا چا ہے جو شاعرانہ صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ خود اپنے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ آپ بینی کہتا ہے۔"

اس پہ مچلے ہیں کہ ہم زخم جگر دیکھیں کے

عندلیب شادانی نے حالی کے زبانے میں "رائج اور مقبول عام "غزل اور اپنے زبانے کی غزل کو پرف افراپ شام کردیا تھا۔ لیکن حقیقت غزل کوئی کو ہدف تفخیک بنا کر گویا کلا سکی (یا "برے") شعرا کی حفاظت کا انتظام کردیا تھا۔ لیکن حقیقت سے ہے کہ " خیال کی غیر واقعیت ، مضمون کی تکرار ، ذاتی جذبات و تجربات کا فقدان" بھیے اعتراضات صرف حسرت موہانی اور فانی اور جگر پر بی تیس ، بلکہ میر اور غالب ، سودا اور درد ، ولی اور سراج پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ حسرت ، فانی ، جگر وغیرہ بڑے شاعر نہیں ہیں لیکن وہ اسی شعریات کے پروردہ ہیں جس کے ہوتے ہیں۔ حسرت ، فانی ، جگر وغیرہ بڑے شاعر نہیں ہیں لیکن وہ اسی شعریات کے پروردہ ہیں جس کے

تحت میرادر غالب نے شعر گوئی کی تھی۔ فرق ہیہ کہ حسرت وغیر ہیں ' جدید' خیالات کا بھی اثر ہے، اس لئے ان کے سلسلے میں کلا سی غزل کی شعریات سے رجوع کرنا ہماری فوری ضرورت نہیں ہے۔ فوری ضرورت ہیں کا سی غزل کی شعریات سے رجوع کرنا ہماری فوری ضرورت نہیں ہے۔ خن پر ضرورت ہیں ہے کہ شاعری کے بارے میں ان تصورات کا پند لگایا جائے اور ان کو بیان کیا جائے جن پر ہماری کلا سیکی غزل کو سمجھ لیس سے تو بیسویں صدی کے چھوٹے مماری کلا سیکی غزل کو سمجھ لیس سے تو بیسویں صدی کے چھوٹے موٹے '' دوایت' غزل گو بول کو بجھنا اور ان کا مرتبہ تعین کرنا کچھشکل نہوگا۔

میں اوپرعرض کرچکا ہوں کہ کلا سیکی غزل کی شعریات کو دوبارہ حاصل کرنے میں تذکرے،
اوران ہے بھی اوہ ہمارے شعراکے اقوال ، ہماری مدوکر سکتے ہیں ۔ بعض با تیں ہیں جن پر ہم آج بھی
کار ہند ہیں، لہٰذا ان کو بیان کرنے کے لئے تذکروں یا اقوال شعرا کا حوالہ غیرضروری ہے ۔ بعض با تیں
الیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ دھندلا ساتصور ہے ، اور اکثر وہ تصور بھی غلط ہے ۔ ظاہر ہے کہ یہ
یا تیں وضاحت طلب ہیں ۔ بعض ایسی ہیں جن کو ہم بالکل ہی بھول بھے ہیں ۔ ان کی مفصل وضاحت
یا تیں وضاحت طلب ہیں ۔ بعض ایسی ہیں جن کو ہم بالکل ہی بھول بھے ہیں ۔ ان کی مفصل وضاحت

مثال کے طور بہم جانے ہیں کہ غزل میں وزن و بحرکی فابندی تختی ہے ہوتی ہے۔غزل کا شعر دومصرعوں کا ہوتا ہے۔ اور ہر وصرامصرع پہلے شعر کے دوسرے مصرعے کا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اکثر غزلیں سروف ہوتی ہیں کیا تاثیہ کے بغیر کوئی غزل نہیں ہوتی ہم سب جانے ہیں کہ اکثر وہیش ترغزل کا ہر شعرا پئی جگہ پر کھمل ہوتا ہے۔ لہذا عام طور پرغزل میں ربط یالتسلسل نہیں ہوتا۔ (بعض لوگ اے عیب کا ہر شعرا پئی جگہ پر کھمل ہوتا ہے۔ لہذا عام طور پرغزل میں ربط یالتسلسل نہیں ہوتا۔ (بعض لوگ اے عیب سجھتے ہیں ،کین وہ بحث الگ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں غزل میں مضمون کی نہیں ،کین (mood) یا کیفیت کی وحدت ہوتی ہے۔ یہ الگ بحث ہے۔ فی الحال اتنا کہنا کافی ہے کہ دونوں باتیں غلط کیفیت کی وحدت ہوتی ہے۔ یہ الگ بحث ہے۔ فی الحال اتنا کہنا کافی ہے کہ دونوں باتیں غلط ہیں۔)

میرا خیال ہے تمہید بہت ہو چکی ، اب ضرورت ہے کہ اسلے صفحے پر جونقشہ ہے اس کا مطالعہ کیا جائے۔ جب اس نقشے کی ذرا مختلف شکل میں نے شائع کی تقی تو اکثر لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس کی وضاحت بھی کی جائے۔ عرصۂ دراز کے غور وفکر کے بعد اب بینقشہ اس صورت کو پہنچا ہے اور اب اس پر مفصل اظہار خیال بھی ہوسکتا ہے۔

مسى تہذيب ميں كائنات كا تصور كيا اور كيما ہے، اور اس تہذيب كى پيدا كروہ جس او بي

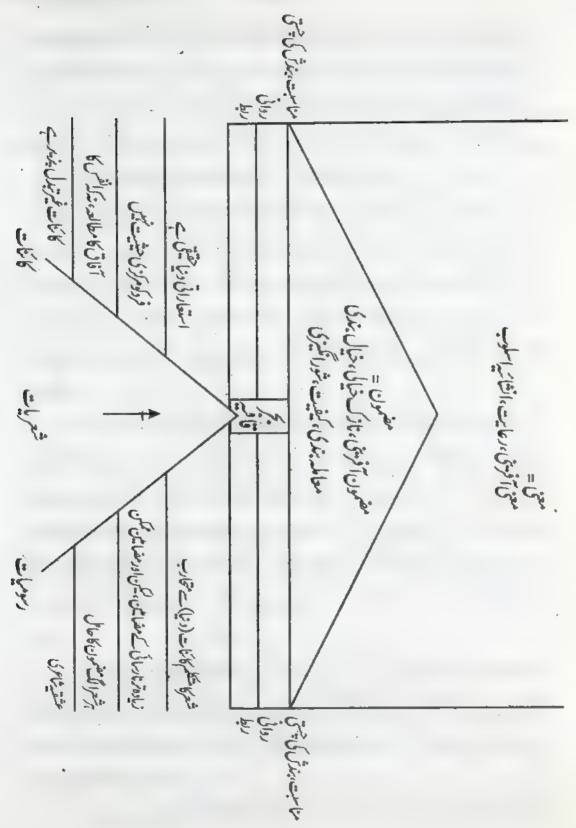

صنف کا مطالعہ ہم کررہے ہیں ،اس کی رسومیات کیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے ان کے امتراج سے اس صنف کی شعریات ( یعنی اس کے جمالیاتی معیار ) کی ترتیب ہوتی ہے۔ موجودہ نقشے میں کا نات اور رسومیات کے محاذ میں جو کہا گیا ہے،اس میں بعض چریں وضاحت طلب ہیں لیکن میں یہان مخضرا ہی کہ سکتا ہوں کہ ہماری کلاسکی تہذیب کا تصور کا نئات یہ تھا کراس کوجائے کے لئے افراد کامطالعہ ضروری نہیں۔ ہرشے کی نہ کی نوع (category) کی رکن ہے، اور ہرنوع ،کی نہ کی جنس (class) کی رکن ہے۔ چنانچیاصول بیتھا کہ'' جنس وہ مقولہ ہے جو ہاہو (وہ كيا ہے؟) كے جواب ميں بولا جاتا ہے۔" نظام كا ئنات ميں افراد اہم نہيں۔ بلكہ انواع داجناس اہم ہیں، خاص کر اس وجہ سے کہ کا نئات جیسی ہے ولیل ہی رہے گی۔اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہو عتی۔اگر کوئی تبدیلی ہوگی بھی تو وہ عارضی ہوگ ۔البندا کا سُنات کے بارے بیں وہ بیانات اہم ہیں جوعمومی صورت حال کوظا ہر کرتے ہیں۔مثال کےطور پراس کی ضرورت نہیں کہ اگر کسی باغ کا بیان ہوتو اس میں ہر پھول، پھل اور جھاڑی کو بیان کیا جائے۔لفظ''گلش'' (یا اس کا مرادف) کافی ہے۔ پھول کا ذکر کرنا موتو کسی ایک پھول سے کام چل جائے گا،لیکن شرط یہ ہے کہ پھول کی جوصفت مراد ما مقصود ہوگی ، اس اعتبارے پھول کا نام لایا جائے گا۔ چنانچے تمام پھولوں (اوران کے صفات) کابیان کرنے کے لئے چند بی پھول کافی ہیں۔اوران پھولوں کی بھی شکل وصورت،رنگ، پھھڑ بوں کی ککیروں،خوشبو، کے بارے میں الی تفصیلات کی ضرورت نہیں کہ جن کے ذریعہ اس چھول کی صورت ہماری آنکھوں کے سامنے پھر عائے اوراس پھول کاتشخص قائم ہوجائے۔ کا نات میں جب کوئی تبدیلی ہیں تو عاشق حرمال نصیب ہی رہے گا،معثوق (اپنی دوری کے باعث، یا افاد مزاج کے باعث) ظالم ہی رہے گا۔استعارہ کسی ایک شے کی صفت کودوسری شے برمنطبق کرنے کا نام نہیں (جیسا کہ ارسطوکا خیال تھا) بلکے کسی شے کی حقیقت کو . بدل دینے (یا شایداس کی اصل حقیقت کو بیان کرنے ) کاعمل ہے۔عبدالقاہر جرجانی نے اس پر دوجکہ

ہم جانتے ہیں کہتم بیمقولہ'' میں نے ایک شیر دیکھا''ای وقت کہتے ہو جب تم کسی انسان کو اس کی ہمت، جرائت، حیلے کی قوت، بے جمجیک پن، بیخوفی ادر بھی خوف زوہ نہ ہونے کے باعث شیر کا منصب دے رہے

بحث كى ب\_" والأل الاعجاز" من شخ موصوف كمت بن:

ہوتے ہو۔ ہم پیجی جانتے ہیں اگر سامع کے ذہن میں محولہ بالا معنی پیدا ہوتے
ہیں، تو وہ ان معنی کو لفظ ' شیر' سے نہیں حاصل کرتا، بلکہ اس کے معنی سجھنے کے
باعث حاصل کرتا ہے۔ لیعنی اسے معلوم ہے کہ کی انسان کوشیر بنانا ہے معنی ہے،
بشر طیکہ تم بینہ کہنا چا ہو کہ وہ انسان شیر سے اس درجہ مماثل ہے اور کامل وا کمل
طور پرشیر سے ہرابری کا درجہ رکھتا ہے کہ اب وہ اس مقام پر ہے جہاں اسے
واقعا شیر تصور کیا جاسکتا ہے۔

"امرارالبلاغت" میں امام جرجانی کا قول ہے:

اگرکوئی مترجم ہمارے نقرے'' میں نے ایک شیر دیکھا'' کا ترجمہ کسی ایسے نقرے سے کرے جس کے معنی ہوں'' بہادر طاقتور فخض ، اور وہ نام نہاستعال کرے جواس کی زبان میں'' شیر'' کے لئے ہے ۔۔ تو وہ مترجم ہمارے کلام کا ترجمہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اپناہی کلام ترتیب دے رہا ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر '' وہ شیر ہے'' کا فقرہ اور'' وہ بہت بہاور اور طاقتور ہے'' کا فقرہ ہم معنی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ استعارہ اپنی جگہ پرخود حقیقت ہے۔ سنسکرت شعریات میں بھی بعض مفکروں نے بیدنیال ظاہر کیا ہے کہ مستعارلہ اور مستعارمنہ، بداعتبار معنی ایک ہی ہیں۔(یعنی مجازی معنی وراصل حقیق ہی معنی کے عالم سے ہیں۔)

یہاں استعارے پرنسین زیادہ بحث میں نے اس کے لکھی ہے کہ اس میں باتی تمام ہاتوں کی کلید موجود ہے۔ غزل کی رسومیات پر پچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں اس وقت پچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ، مواے اس کے کہ جمیں بید نہ بھولنا چا ہے کہ غزل اگر چہ بنیادی طور پرعشقیہ شاعری ہے، لیکن اس میں اور طرح کے مضامین بیان ہوسکتے ہیں اور بیان ہوئے ہیں۔

شاعری کی بنیا در سومیات اور نظریهٔ کا نئات پر ہے۔ کوئی کلام اس وقت شاعری کہلاتا ہے جب وہ کسی شعریات کے تحت تر تبیب دیا جاتا ہے۔ غزل کی حد تک اس شعریات کی سب سے پہلی ضرورت قافیہ اور پر جیں۔ یعنی غزل میں کسی مقلی متن کو کسی بر کے مطابق تر تبیب و ہے جیں۔ اگر ان وو میں سے کوئی ایک شرط پوری نہ ہوتو غزل کا شعر نہیں بنتا رہیاں چوں کہ (مطلع کے علاوہ) غزل کے کسی شعر

یں دونوں مصریع ہم قافیدیں ہوتے ،اس لئے فول کے شعر میں ربطا کا ہونا بھی تقریباً اتناہی ضرری ہے جتنا شعر کا بحر میں ہونا۔ اگر دونوں مصریع ہم قافیہ ہوں تو قافیے ہی کی بدولت تحوز ابہت ربط نصیب ہوجا تا ہے۔ کیونکہ قافیہ خیال بھا تا ہے۔ میر نے جگہ جگہ لوگوں پر اعتراض کیا ہے کہ ان کے کلام میں ربط نہیں ہے۔ روانی کو زمانہ قدیم سے اچھی شاعری کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ امیر خسر دا ہے کلیات کے ہے۔ روانی کو زمانہ قدیم سے اچھی شاعری کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ امیر خسر دا ہے کلیات کے مساب ہو ایک کو نمانہ قدیم سے ایک میں رائل ہوں جو ' مانٹر آب لطیف روال تر'' ہیں۔ صافظ سے مضوب ایک شعر ہے۔

### آل را که خوانی استاد کر بنگری به ختین صنعت گراست اماشعرروال نددارد

ہمارے کلا سکی شعرانے ہار ہارا پے شعر کی روائی کا ذکر کیا ہے۔روائی کی جامع تحریف ممکن خوس ، بلکہ یہ کہا جائے تو فلط شہوگا کہ روائی اور کیفیت دوائی اصطلاحیں ہیں جن کا تفقیدی تجزیہ اطمینان بعض خوس ہوسکتا، کیونکہ یہ دولوں ہی محسوس کرنے کی چیزیں ہیں۔ان کے وجود کو خابت خوس کیا جاسکتا یونکہ یہ سکتے ہیں کہ وہ کلام جس کے تمام الفاظ ایک دوسرے ہے متجانس ہوں اور اسے بہ آواز باسکتا یونکھرائے کہ سکتے ہیں کہ وہ کلام جس کے تمام الفاظ ایک دوسرے ہے متجانس ہوں اور اسے بہ آواز بات کو کہیں بھی جنگے، فیر ضرری و تف یا رکاوٹ اور ضعف کا احساس شہو، اسے روال کہا جائے گا۔ روائی کے کم ہونے کی صورت کو بحض لوگ' ضعف تالیف' اس لئے کہتے ہیں کہ الفاظ کی ۔ "تالیف' (جمع کرنا) کھیک سے نہیں ہوتی ہے۔

مناسبت سے مراویہ ہے کہ شعر کے الفاظ اس معنی سے مناسبت رکھتے ہوں جوشعریل بیان ہوئے ہیں یامضم ہیں۔ ہر لفظ ناگر برمعلوم ہو۔ یمکن ہے کہ متن کے الفاظ میں باہم مناسبت نہ ہو الیکن معنی پھر بھی اوا ہوجا کیں۔ مثلاً کوئی شخص اللہ ہے رحم کی دعا کہ متناسبت نہ ہو الیکن معنی کوتو اوا کرے گالیکن الفاظ میں عدم مناسبت کے کہ '' آ ووہ معنی کوتو اوا کرے گالیکن الفاظ میں عدم مناسبت کیا عث اس کے کلام میں وہ تامیاتی وحدت نہ ہوگی جس کے باعث کلام میں قوت اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ '' اے رجیم اے رضن ارم کر'' تو معنی بھی اوا ہوجا کیں گے اور الفاظ میں مناسبت کے باعث پورا کلام تامیاتی طور پر متحد اور اوا اے مطلب میں زیادہ پر قوت ہوجا کے گا۔ مناسبت کا تصور کے باعث پورا کلام تامیاتی طور پر متحد اور اوا اس نے ان کوغیر معمولی اجمیت دی ہے۔ میر نے دوسر ب

شعراکے کلام پر جواصلاحیں تجویز کی ہیں، ان میں ہے بیش تر کا مقصد مناسبت پیدا کرنا، یا مناسبت میں آ اضافہ کرنا ہے۔ بندش کی چستی بھی مناسبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے لیکن اس کا بنیا دی مفہوم ہیہے کہ شعر میں کوئی لفظ غیر ضرور کی نہ ہو، اور تمام لفظ پور کی طرح کا رگر ہوں۔

اب تک جن باتوں کا ذکر ہوا (ربط ، روانی ، مناسبت ، بندش کی چتی ) ان کی ضرورت پورے شعر میں ہوتی ہے۔ دوسری شعر میں ہوتی ہے۔ دوسری شعر میں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان معنی کی کوئی خاص خوبی نہ ہوتو بھی ان عناصر کی بدولت شعر کا میاب کہا جاسکتا ہے۔ مضمون اور معنی کا محالمہ ہیہ کہ اگریہ پورے شعر میں ہول تو بہت خوب ہے ، لیکن اگر بیصرف ایک مصرع میں ، بلکدا یک مصرع میں ہول تو یہ شعر کا عیب نہیں۔

قدیم عربی فاری شعریات میں مضمون اور معنی کافرق پوری طرح واضح ندتھا۔ اس شعریات میں "معنی" کا لفظ اس طرح استعال ہوا ہے کہ اس سے" مضمون" مراد معلوم ہوتی ہے، اور "معنی" (meaning) کو ضمون کا ہی منطقہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگر چہ جرجانی نے بعض با تیں الی کی اس عیلی جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ" معنی" (meaning) کو" مضمون" (content) سے الگ تھے تھے بہتی شمس قیس رازی کے یہال معنی اور مضمون میں کوئی فرق نہیں۔ انوری نے البتہ ایک شعرابیا لکھا ہے جس میں یہ دونوں الگ الگ معلوم ہوتے ہیں۔

در جهانی و از جهال بیشی هم چومهن که در بیال باشد

سبک ہندی کے شعرااور پھر ہمارے کلا سکی شعراکا سب سے بڑا کا رنامہ بیہ ہے کہ انھول نے معنی اور مضمون کی تفریق دریافت کی ممکن ہے اس میں سنسکرت شعریات کا بھی دخل رہا ہو سنسکرت شعریات کا بھی دخل رہا ہو سنسکرت شعریات کا آخری عظیم مفکر اور نظریہ سماز پنڈت رائ جگن ناتھ شاہ جہال کے دربار سے فسلک تھا۔
(" پنڈت رائ" کا خطاب شاہ جہال ہی کا عطا کردہ ہے۔ ) اپنے عہد کے اہم فاری شعراء فاص کر ابو طالب کلیم سے اس کے دوستانہ تعلقات تھے۔ بہر حال معنی اور مضمون کی تفریق کا تھجہ بیہ واکہ شعری دو طرح کے عاس کا امکان پیدا ہوا۔ اگر چہ انیسویں صدی تک ایسی مثالیں اردو بیس مل جاتی ہیں جہال لفظر " معنی ن کو " مضمون "کے مفہوم جی استعمال کیا گیا ہے۔ لیک مثالیں اردو جیس مل جاتی ہیں جہال لفظر" معنی "کو" مضمون "کے مفہوم جی استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن پر تفریق بہر حال حنقد مین کے وقت

ے عام طور پردائی تھی کہ "مضمون" اور" معنی" مخلف چیزیں ہیں۔ پخترا یہ کہد کتے ہیں کہ" مضمون" وہ مقولہ ہے جو اس سوال کے جواب میں بولا جائے کہ بیشعر کس چیز کے بارے میں ہے؟ اور" معنی" وہ مقولہ ہے جو اس سوال کے جواب میں بولا جائے کہ اس شعر میں کیا کہا گیا ہے؟ (جر جانی نے اے" معنی مقولہ ہے جو اس سوال کے جواب میں بولا جائے کہاں شعر میں کیا کہا گیا ہے؟ (جر جانی نے اے" معنی مورت حال (جر کی المحنی" کا نام دیا ہے۔) مثلاً مضمون کے لحاظ سے کوئی شعر کسی چیز (تلوار) کسی صورت حال (جر کی رات) کسی جذ بے (رشک) کسی وقو عے (قتل) کے بارے میں ہوسکتا ہے، لیکن اس کے معنی صرف بیدنہ ہول کے کہ وہ شعر (مثلاً) قتل کے بارے میں ہوسکتا ہے، لیکن اس کے معنی صرف بیدنہ ہول کے کہ وہ شعر (مثلاً) قتل کے بارے میں ہے۔ یہ جسی ممکن ہے کہ شعر میں ایک سے زیادہ مضمون ہول۔ یہ جسی ممکن ہے کہ شعر میں ایک سے زیادہ مضمون ہول۔ یہ جسی ممکن ہے کہ شعر میں ایک سے زیادہ مضمون ہول۔ یہ جسی ممکن ہے کہ شعر میں ایک سے زیادہ مضمون ہول۔ یہ جسی ممکن ہو کہ شعر میں کوئی ایک مرکزی مضمون ہواور متعدد شمنی مضمون ہول۔

سبک بندی ادر کلا سکی اردو کے شعراکی ایک ایم دریافت ہے بھی تھی کہ چونکہ ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی بات کی جاتی ہے اس طرح تا اش لفظ تا زہ،

تا زہ گوئی، تا زہ بیائی جیسے نقروں کا چلن ہوا۔ '' مضمون'' کی مفصل تعریف آئندہ کے اٹھا رکھتے ہوئے میں یہاں یہ کہنا چا بتا ہوں کہ مضمون آفر بی (لیمی نیامضمون پیدا کرتا، پرائے مضمون کا نیا پہلو بیان کرتا) تا ذک خیالی، خیال بندی، معاملہ بندی، بیسب تصورات مضمون اور معنی کی تفریق کے باعث می نیدا ہوئے کہ کیفیت اور مور کی باعث می نیدا ہوئے کے کیفیت اور شورش دونوں میں معنی کی لھا م طور پر مرکزی حیثیت نہیں ہوتی کیفیت کا اثر بیا مع میں ہوتا ہے، اور شورش مفت ہے کہنے والے کی ایمی کوئی ہوئی است کو ہوئی سیفیت کا اثر بیا مع میں ہوتا ہے، اور شورش مفت ہے کہنے والے کی ایمی بین کی اس کے دونوں میں معنی کی اس مور سے حال پر رائے زئی کر رہا ہو، تو اسے شورا گیزی کہتے ہیں ۔ اور جب مضمون ہی کی شعر میں (بطاہ ہر) کوئی معنو کی ہے بیا گرائی نہیں ہوتی، اور پھر بھی دہ فوراً سام سے اور پوند باتی دور جند باتی سے کہنے والے کی معنو کی ہے بیاں مور ہوگی ہوئی اور پھر بھی دہ فوراً سام سے اور پوند باتی مضمون ہی می مور سے کہ دونوں صورتوں کا تعلق شعر کے مضمون ہی میں بدا کرتا ہے، تو اسے کیفیت کا شعر کہتے ہیں ۔ فلا ہر ہے کہ دونوں صورتوں کا تعلق شعر کے مضمون ہی میں بدا کرتا ہے، تو اسے کیفیت کا شعر کہتے ہیں ۔ فلا ہر ہے کہ دونوں صورتوں کا تعلق شعر کے مضمون ہی سے ہوں۔

اگرمضمون وہ چیز ہے جس کے بارے بین شعر کہا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی شعر بے مضمون خبیں ہوسکتا۔ اگراس مضمون بیس کی اہم بات نہیں تو شعراس حد تک اہمیت سے خالی ہے۔ لیکن خود مضمون کی اہمیت بہر حال بنیادی ہے۔ اس لئے ہمارے نقشے بیں مضمون کو" آٹاز" (Base) سے بالکل متعمل دکھایا گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شعر بیں مضمون ہو، لیکن معنی نہوں۔ یعنی جو پہلے بھی ہووہ مضمون ہی سے ادا ہو گیا ہو۔ اس بنا پر بھی مضمون کو" آثار''(Base) سے بالکل متصل رکھا گیا ہے مضمون کو مثلث کی شکمون شکمون مشمون کی جہ سے گی ہے۔ شعر اگر محض مضمون ہے (لیمنی اس بھی ہے۔ شعر اگر محض مضمون ہے (لیمنی اس بھی مضمون آفرینی ، نازک خیالی ، کیفیت و فیرہ پکی نہ ہوں) تو وہ خالی لغافہ ہے۔ (خالی لغافہ ہے۔ (خالی لغافہ فی کو نشانیات اور ہی عالم لغاف کی نشانیات اور ہی عالم رکھتی ہے۔ انکارٹیس ، لیکن کھر سے ہوئے لغافے کی نشانیات اور ہی عالم رکھتی ہے۔ ) شعر کے اندر جوشے ہے اس کو معنی کہ سے ہیں معنی آفرینی سے مراد ہے ایسا کلام ترتیب دینا جس بھی ایک سے زیادہ معنی ہوں ، یا جس کے معنی بظاہر پکی ہوں ، دینا جس بھی ایک سے زیادہ معنی ہوں ، یا جس کے معنی بظاہر پکی ہوں ، لیکن خور کریں تو پکی اور معنی حاصل ہوں۔

معنی آ فرینی معنی پایپ معنی بند معنی برور، بیسب اصطلاحین ای کثرت معنی کے تصور کو ظاہر كرتى ہيں ۔معنى آفرينى پر بنى كلام كو' نظر داؤ' اور چے دار' بھى كہا گيا ہے۔ كثر ت معنى پيدا كرنے كا ايك مغول طریقہ" رعایت" ہے۔ایہام جس کا ایک جز ہے۔رعایت سے مراد ہے کلام بی ایسے الفاظ رکھنا ر المان الله المعنى كے ايك سے زيادہ قريم جول، جاہے بيقرين اس كلام سے براہ راست ربط ركيس ياند ر محیں۔ ہمارے پہال افغارویں صدی والوں نے لفظا" ایبهام" کوجس طرح استعال کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہوہ" ایمام" کو" رعایت" کے معنی میں لیتے تھے۔انٹائیداسلوب وہ اسلوب ہے جے جموث نه كهمكين، جس كو (falsify) نه كرمكين، يعنى جس برجموث كاسحم ندلك سك\_البذا قمام استلاباي، وعائيه، امريد كلام انشائيد اسلوب مين موتاب- انشائيد (خاص كراستنهاي) كلام مين معنى كى كثرت ازخود موتى ہے۔اس كى مثالين" شعرشوراكيز" ميں جك جكمليس كى۔اييا كلام جس كى تكذيب كركين" خبرية" کہلاتا ہے۔انشا ئیاور خبریہ کی تغریق ہزار برس پہلے کے حرب ماہرین ٹونے وضع کی تھی۔مغرب میں اب جا کراس ہات کا احساس ہور ہاہے کہ استنفہا می اور امری کلام میں کثرت معنی ہوتی ہے۔ (مثلاً ملاحظہ ہو جان بالینڈر کی تازہ کاب (Melodious Guile) (۱۹۸۸) مالینڈر کہتا ہے کہ استنہای کلمات شاعری میں خاصا استعاراتی اور بدیعیاتی وزن رکھتے ہیں اور صرف فیکسپیر کے سانٹیوں کے اندر جو استظهامات إلى وال كابد العياتى تجربية والساج زاكام موكا

کیامضمون آفرینی اورمعنی آفرینی کے درمیان کوئی درجہ بندی (heirarchy) ہے؟ اس سوال کا جواب آئندہ کے لئے افھار کھتا ہوں۔لیکن اس وقت اتنا ضرور کہنا جا بتا ہوں کہ انیسویں صدی کے نصف اول میں اردووالے بظاہر معنی آفرینی کومضمون آفرینی پرفوقیت دیتے تھے۔ چنانچے سید محمد خال رند کاشعر ہے۔

رہے نہ صید مضامیں کی فکر ہی میں خراب کے نہ صید مضامیں کی فکر ہی میں خراب کرے ہمارے معانی کو بھی شکار قلم اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پوری بحث کو اقوال شعرا کے وسیع تر تناظر میں دیکھا

-2-4

# بابسوم

ذیل میں جواقوال شعرا پیش کے مصلے ہیں ان کے بارے ہیں جھے الی کوئی فلط بھی ہیں ہے ۔ اور خدہی ایسے کہ ان سے زیادہ اقوال ان تصورات پرنہیں پیش کئے جاسکتے ، جن نے ہمیں دلچی ہے ۔ اور خدہی ایسے اقوال کا کوئی جامع و مانع گوشوارہ پیش کرنا میرا مقصد ہے ۔ جمیل جالی کا بیان ہے کہ ان کے پاس ایک پوری کا پی بجرا ہے شعار ہیں جن میں ہمارے شعرائے شاعری کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے لیکن میرا مقصد صرف میر ہے کہ آپ پر داضح ہوجائے کہ شعریات سازی کی ڈیڑھ صدیوں میں اہم شعرائے شعریات پر بنی ، یا شعریات کے بارے میں اشارے پر حامل کی طرح کی باتیں کی ہیں؟ ایرانی فاری معربی ہیں۔ اور سبک ہندی سے میں نے صرف وہ اقوال لئے ہیں جن میں اردوشعریات کے ان تصورات کا ذکر ہے جواریانی فاری یا سبک ہندی سے ہمارے یہاں آئے۔ میں نے ایسے شعرول کو بھی نظرا نداز کردیا ہے جن میں کوئی اصولیات نہیں ، مثلاً میر کے مندر جدذیل شعرمیرے انتخاب میں نہیں ہیں ۔

میر شاعر بھی زور کوئی نتما دیکھتے ہو نہ بات کا اسلوب (دیوان اول)

کتہ دانان رفتہ کی نہ کہو
بات وہ ہے جو مودے اب کی بات (دیوان اول)
مندرجہ ذیل شعر بھی میرے انتخاب میں نہیں ہے، کیوں کہ اس میں اگر چہ اصولی بات
ہے، کیوں اس کا تعلق شعر بات سے نہیں، بلکہ فلسفہ شعرے ہے

م کے ہواے مرغ تنس للف نہ جادے اس سے

نوص یا نالہ ہراک بات کا انداز ہے ایک (دیوان اول)

اس شعر پر منصل بحث ار ۲۲۰ پر طلاحظہ ہو۔ یہاں میر نے مقصد شعری بات کی ہے، کہاس کا مقصد '' لطف'' ہے اور'' لطف'' کے معنی میہ ہیں کہ کی چیز کوعمد گل سے کئے جائے پر جوخوشی اور مزہ صاصل ہوتا ہے، وہ '' لطف'' ہے۔ میدنی تصور ہے جس کا اشارہ مغرب میں '' المیہ کا لطف''،'' شاعری کی مسرت' اور اس طرح کے دوسر نے نقروں میں ماتا ہے۔ لیکن میر بحث شعریات کے میدان کی نہیں، لہذا یہاں ترک کی گئے۔ ای طرح ، مندر جد ایل شعر بھی ترک کئے گئے۔

ہمدرجددیں مر فارت سے سے ورنہ مختگو ناتصول سے ہے ورنہ

مير جي مجي کمال رکھتے ہيں (ديوان اول)

شعر میرے ہیں سب خواص پند یر مجھے مختلو عوام سے ہے

مہل ہے مبر کا سجھنا کیا

ہر سخن اس کا اک مقام سے ہے (دیوان دوم)

بیشعرا پی جگه پر دلچسپ ہیں، اور میر کو سجھنے میں شاید کارآ مد بھی ہیں، لیکن ان کوشعر کی جمالیات کے سلسلے میں نظریاتی بیانات، یا نظریاتی اشار نے نہیں کہا جاسکتا۔ مندرجہ ذیل شعر بھی فلسفہ شعر

كے تحت ركھا جاسكتا ہے، ليكن اس كوشعر يات سے براہ راست علاقة نبيس ، اس لئے ترك كيا كيا

مناع بين سب خوارازال جمله مول بين بمي

ہے عیب بدا اس میں جے کھ ہنر آوے (میر،دیوانادل)

على بداالقياس، دەسب اقوال ادرشعرترك كے محتے ہيں جن ميں رسى باتيں ہيں۔مثلاً سودا

ول احتق سے مت امید رکھنا مرغ معنی کی

ما بھے سے کول کر ہم کے اے یار ہو پیدا

(ليكن بيشعراس لئة دلچب بے كەسىد محمد خال رغدادر سودا دونول في معنى كو" ما" قرار ديا

ہے۔) رسی ہاتوں کے ترک کی وجہ سے تذکروں سے بہت کم اقوال لئے گئے ہیں، اور تذکر ہے بھی صرف بھی بیش نظرر کے ہیں۔ اول تو میرکا'' نکات الشعرا'' کیوں کہ بیار دوشعرا کا سب سے پہلا تذکرہ نہیں تو اولین تذکروں میں سے مقینا ہے۔ پھر میر کی تقیدی حس بھی عام تذکرہ نگاروں کے مقابلے میں بہت فیادہ تیز ہے۔ دوسرااعظم الدولد مرورکا''عمرہ نتیجنہ'' کیونکہ یہ پیشتر انیسویں صدی کی پہلی دہائی میں مرتب ہوا جب کلا سیک شعریات کے قدم جم چکے تھے۔ تیسرا شیفتہ کا''گشن بے فار''جو ۱۸۳۲ میں کمل ہوا۔ اس وقت تک کلا سیکی شعریات پوری طرح قائم ہو چکی تھی۔اصولا میں نے اقوال شعرا کو تذکروں کے مقابلے میں زیادہ اہم قرار دیا ہے۔اس کی وجہ او پر بیان کرچکا ہوں۔ بیانات کوعوائوں کے تحت، پھر مقابلے میں زیادہ اہم قرار دیا ہے۔اس کی وجہ او پر بیان کرچکا ہوں۔ بیانات کوعوائوں کے تحت، پھر ماری شعریات کا ارتقا بھی ایک حد تک سامنے آئے گا۔

تذکروں سے میں نے ایسے تمام فقروں اور الفاظ کورک کیا ہے جومیر ہے خیال میں قطعی طور پر کی ہیں۔ ان کے رسی ہونے کا ثبوت میر کی نظر میں ہے ہے کہ وہ اکثر شاعروں کے بارے میں ، اور ہر طرح کے شاعروں کے بارے میں استعال ہوئے ہیں۔ چنانچے میں نے حسب ذیل فقر ہا اور الفاظ اور ان کی طرح کے ثمام فقر ہا دورالفاظ انظر انداز کئے ہیں ، خوش فکر ، خوش بیان ، وکش ، ولچسپ ، رسی ، بامرہ ، منکین ، فصاحت ، بلاغت ، شیوا بیان ، نغز گو ، خوش گفتار ، شیریں ، وغیرہ ۔ '' فصاحت ' اور'' بلاغت ' اگر چہ تصورات ہیں ، کیکن کثر سے استعال نے ان کو تقریباً بے معنی کر دیا ہے ۔ اور ان کا بنیادی تعلق شعریات سے نہیں ، بلکہ زبان کے عام استعال (فصاحت ) اور استعال زبان کے عام مقصود (بلاغت ) سے جہوں ، بلاغت ' کے معلقے کی شے ہے ۔ مزید یرآن اگر '' بلاغت' کو ایک علم قرارویا جائے تو تمام شعریات ہی '' بلاغت' کے معلم قرارویا جائے تو تمام شعریات ہی '' بلاغت' کے معلم قرارویا جائے تو تمام شعریات ہی '' بلاغت' کے معلم قرارویا جائے تو تمام شعریات ہی '' بلاغت' کے معلم قرارویا جائے تو تمام شعریات ہی '' بلاغت' کے معلم قرارویا جائے تو تمام شعریات ہی '' بلاغت' کے معلم قرارویا جائے تو تمام شعریات ہی '' بلاغت' کے معلم کرنا غیر ضروری ہے۔ اور ' بلاغت' کی غلیجہ وشق قائم کرنا غیر ضروری ہے۔

(۱)ربط

ازآل جا یک ثاعرمر بوط برندخاسته (در بیان شعراے دکن) یر(۲۲۱ا۱۰۱۱) زاهتریه ۲۵۷۱ شعرفاری بم بسیارخوب ومر پوط ورتمین گوید (در بهان خواجه بیر در د)

عر(۱۲۱عه۱۸۱) زمانترکر ۱۷۵۲

سررهندُ مر بوط گوئی بدست ایشاں افاده است (دربیان بعض شعرااز دکن)

عر(۱۲۱۲۱) دادتری ۱۵۲

مشاق وخوش فكراست ومر بوط كو ( درتر عمهُ احسن المدين بيان ) اعظم الدوله تمر ور (وفات ۱۸۳۳) زمانه تخریر ۱۸۱-۴۰۰

کلام اومر بوط همکینی بسیار دار د ( در بیان حیدرعل جیران )

اعظم الدوله مُر در (وفات ۱۸۳۳) زمانهٔ تحریر ۱۸۱۸ ـ • ۱۸

نسق کلام اومر بوط (وربیان میرستخس خلیق) اعظم الدولا يمر ور (وفات ۱۸۳۷) زمانية تحرير ۱۸۱۷ - ۱۸۰

کرچہ ہے تقم محرنٹر کا ہوتا ہے کماں بیفرزل دال ہے نائخ کی پریشانی پر

ع کر (۱۷۷۱ ع ۱۸۳۸) زمان تحریقل ۱۸۳۰

نائ کی مراد بظاہریہ ہے کہ نٹریس بمقابلہ نظم ، ربط اور تر تیب کی کی ہوتی ہے۔ مکن ہے نائ نے یہ خیال امام عبد القاہر جرجانی سے مستعارلیا ہو جنھوں نے اپنے نظریہ نظم (تر تیب) کے در بعد اس بات پر دوردیا کہ خود الفاظ کی اہمیت اتی نہیں ، جتنی اس بات کی ہے کہ انھیں مس طرح تر تیب دیا حمیا ہے۔ جرجانی کا کہنا ہے کہ معنی وراصل تر تیب الفاظ سے پیدا ہوتے ہیں ، نہ کہ محن الفاظ سے ۔ (کاش سوسیور جرجانی کا کہنا ہے کہ معنی وراصل تر تیب الفاظ سے پیدا ہوتے ہیں ، نہ کہ محن الفاظ سے در جائی کی اس کے معتقدوں نے جرجانی کو بڑھا ہوتا) کمال الودیب نے جرجانی کی اصطلاح دو نظم "کا ترجم (Construction) کیا ہے۔ جہاطہائی اس کے لئے "تر تیب" کا لفظ استعال اصطلاح دو نظم "کا ترجم (Construction) کیا ہے۔ جہاطہائی اس کے لئے "تر تیب" کا لفظ استعال

كرتے ہيں جواردو ميں بہتر معلوم ہوتا ہے۔

مفتی صدرالدین آزرده (۸۹ ا تا ۱۸۲۸) کلام مربوط بے گرنوآ موز کا کلام معلوم زمانه ۱۸۲۰

(۲)روانی

امير خسر و (۱۲۵۳ تا ۱۳۲۳) وغزل با ي كه ما نندآب لطيف روال زمانة تحرير ۱۳۱۵ تر ... وازمقام بوائيت بهمر تبدمائيت رسيده، واين ازآل "غرة الكمال" است

امیر خسرونے جب اپنا کلیات مرتب کیا تواس کے دیاہے میں اپنی شاعری کی صفات، اور مختلف دواوین میں جس طرح ان کا اظہار ہوا ہے، اس کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے پہلے دیوان کی صفت '' خاک' مختی۔ دوسرے دیوان میں صفت '' ہوائیت' مختی اور تنیسرے دیوان '' غرق الکمال' میں مین خرکیں روانی کی انتہا کو پہنچ گئی ہیں۔ یعنی امیر خسروکی نظر میں معنی کی نیم روش چیدگی (خاکی میری غرکیں روانی کی انتہا کو پہنچ گئی ہیں۔ یعنی امیر خسروکی نظر میں معنی کی نیم روش چیدگی (خاکی صفت)، اور مضمون کی بلندی اور تخیل کی بلندی دوازی (ہوائیت) سے بڑھ کر'' روانی'' کی صفت تھی۔ صفت)، اور مضمون کی بلندی اور تخیل کی بلندی دوازی (ہوائیت) سے بڑھ کر'' روانی'' کی صفت تھی۔ صفت کی استاد کر نظری ہوئی تنین

جگرصاحب مرحوم بڑے شاعر نہ تھے لیکن ان کا کلام ردال بہت تھا۔کہا جاتا ہے کہ دہ جوش صاحب مرحوم کو'' شاعر نہیں، بلکہ کاری گر'' کہا کرتے تھے۔اس کی وجہ عالبًا بہی تھی کہ جوش کے یہال روانی کم ہے۔ ممکن ہے حافظ کا شعر بھی جگرصاحب کے ذہن میں رہا ہو۔

شاکرنایی (۱۲۹۰ تا ۱۲۹۳) کی دویا ستی کچه کم نہیں ناجی کا کرناجی (۱۲۹۰ تا ۱۲۹۳) کی دریا ستی کچه کم نہیں ناجی کی دریا ستی جوکوئی لاوے غزل کھے کے میں پائی ہم الی جوکوئی لاوے غزل کھے

دیکموتو کس روانی سے کہتے ہیں شعر میر در سے ہزار چھ ہے ان کے تن میں آب

یر(۱۲۱۲اتا۱۸۱) دادتریل ۱۷۷۸ ہر فقرهٔ نثر جان مضمون ہر شعر روال روان معنی

موکن(۱۸۰۰ ۱۸۵۲) زمادیگریر ۱۸۳۳

#### (۳) مناسبت

متنق باللفظ والمعنى تهين بين خوش خيال مصرع برجسته و دلجيپ سرتا با سخيم

شاه عاتم (۱۲۹۹ ۱۲۸۲) زمادیر تریم ۲۵۷

اس بات کو مدنظرر کھے کہ بیشعرخود مناسبت اور مراعات النظیر کا چھائمونہ ہے۔ دوسری بات بیکھی مناسبت کی تعریف یہی ہے کہ جولفظ ہول وہ معنی کے لئے مناسب ہول۔ اس شعر میں '' لفظ'' بمعنی مضمون نہیں ہے۔ مضمون نہیں ہے، جیبا کہ بعض کے یہال ہم آئندہ دیکھیں گے۔

کی کے جو کوئی سو مارا جائے
رائتی ہے گی دار کی صورت
(مصطفیٰ خال کرنگ)
براعتقاد نقیر بجا الفظار کی صرف "حق"
اولی است براے مناسبت درست می افتد

یر(۲۲۲اتا۱۸۱) زماهتر بر ۲۵۲۱

عمع رومت راه و بے خلوت میں پردائے کے تیل اے تر بے قربان ہم کیا کم بیں جل جانے کے تیل (اشرف علی خال نغال)

یر(۲۲۲ا۱۰۱۱) زاهتری ۱۵۵۲

...اگر بجائے لفظ'' قربان ہم''' جل جا ئیں ہم'' می بودر میہ دیگر داشت۔ چول حزف'' جل جا ئیں ہم'' برا ہے سوختن پر واندمنا سبت کلی داشت ... کو یا جان در قالب شعر دمید وشد معیٰ ہے شاطراز الفاظ الفاظ بي مدح خوان معني

موس (١٨٥٠ تا١٨٥٠) 11mm 2 3263

جار لفظ اور جارول وافح کے مناسب (بنام مرزا برگویال تفیة)

فالس(١٨٩٥١٥٥١) زاھ تريه ١٨٥٠

### (۴) بندش کی چستی

سس طرح خانة كردول كى بنا مووے چست معنی اس بیت کے اک ہم ہیں سوآ ورد کے ساتھ

(14A1512+4)19p زماه فريل ١٥٥٧

کیا ہی وحشیت زوہ مضموں پٹھے جنھوں کوسووا تونے ہر مصرع موزون میں زنجیر کیا

(14A1114+Y) زمانة تحريبل ٢٠٤٠

آئش (۱۸۲۷ تا ۱۸۳۷) بندش الفاظ جڑنے سے گوں کے کم نہیں شامری بھی کام ہے آتش مرضع ساز کا

زمانة تحرير بل ١٨١٠

بی کنتیش تنیس رازی کا ہے۔آتش کی علمی استعداوزیادہ نہتی لبذا افلب ہے کہ آتش نے اسے ازخودور یا فت کیا ہو۔ بندش کی چستی میں بنیادی بات یہی ہے کہ کوئی لفظ بے کارشہ مواور ہر لفظ اسپے مناسب مقام برہو یشس قیس رازی نے خود بیاکنہ جرجانی سے حاصل کیا تھا کہ لفظ اگر چہ تک کی طرح قیمتی مجى ہوائيكن اگروومناسب ترتيب (لقم) كاحصينيس الوب كارب

سیدمحرفان ریر (۱۲۹۷ تا۱۸۵۷) با تدماے چست چست مضایل کے ساتھ ساتھ بندش سے میری نگ بہت قانیے ہوئے زمان فرره ۱۸۲۵

(۵)مضمون

لفظ كرتاز واست بمضمول برابراست

طانب آملی (وفات ۱۶۲۷)

طالب آملی (وفات ۱۹۲۷)

دفتر بهیں که معنوباں چوں نوشته اند الفاظ را مکندہ ومضمون نوشتہ اند

طالب آملی کا بیشعران لوگوں پرطنز ہے جو بیگمان کرتے رہے کہ مضمون تو دل سے پیدا ہوتا ہے، الفاظ کا مختاج نہیں، اور اصل چیز تو معنی جیں ۔طالب کا کہنا ہے کہ لفظ خود ہی مضمون ہے، بیمکن نہیں کہ الفاظ کونظرا نداز کر کے مضمون آفر جی یامعنی آفر جی ہوسکے۔

راہ مضمون تازہ بند جہیں تا تیامت کھلا ہے باب سخن (512+4451442)6)

شعر کومضمون سیتی قدر ہوہے آبرہ قافیہ سیتی ملایا تافیہ تو کیا ہوا شاهمارك آيرو(١٩٨٥ تا١٢٢)

عم مضمول نه خاطرين شدول بين درد كيا حاصل موا كاغذ نمط كو رنگ جيرا زرد كيا حاصل بر(۱۸۱۰۲۱۲۲) دماه تر رقبل ۱۸۹۳

اس شعر پر منصل بحث کے لئے ملاحظہ دوار ۲۳۵۔

. جھ کوشاعر شہومیر کہ صاحب میں نے درد وغم کتنے کے جمع تو دیوان کیا

میر(۲۲۲ات۱۸۱) زمادیتریه ۵۸۵۱

اس شعر کا مطلب عام طور پر بین کالا گیا ہے کہ میر نے اشعار کے پردے بیں اپنا وردول کہا ہے ، اور بید کہ شاعر کا منصب یہی ہے کہ وہ اپناغم ورخج دنیا پر ظاہر کرے۔ در حقیقت بات بالکل الٹی ہے۔ اور بید کہ شاعر کا منصب مور وغم جمع کرنا ہے۔ جیسا کہ گذشتہ شعر سے ظاہر ہوا ہوگا۔ شاعر کا منصب ورد وغم جمع کرنا نہیں، بلکہ مضمون جمع کرنا ہے۔ جوشاعر مضمون نہیں جمع کرتا، بلکہ درد وغم کا بیان کرتا ہے، وہ شاعر نہیں، مرشہ خواں یا مرشہ کو ہوسکتا ہے۔ جوشاعر مضمون نہیں موسکتا۔ انیسویں صدی تک بھی مرھے کو با قاعدہ صنف خن کا درجہ حاصل نہ ہو۔ (یعنی غزل کا شاعر نہیں ہوسکتا۔ انیسویں صدی تک بھی مرھے کو با قاعدہ صنف خن کا درجہ حاصل نہ ہوتا۔) مضمون بیان کرنا، اور

اس طرح شاعر کے مرتبے سے گرجانا، بیمضمون انھارویں صدی میں عام تھا۔ انیسویں صدی میں بھی بیا بالکل مفقود نہیں، چنانچے سید محمد خال رند کا شعر ہے ۔ عاشق مزاج روتے ہیں پڑھ پڑھ کے بیش تر اشعار رند کے نہ ہوئے مرجے ہوئے

مضمون کے بھی شعر اگر ہوں تو خوب ہیں کچھ ہو نہیں گئی غزل عاشقانہ فرض اصغر کل خال شیم (۱۲۹۳ تا ۱۸۲۳)

رہے نہ صید مضامیں کی فکر ہی میں خراب

کرے ہماے معانی کو بھی شکار قلم
معن ہونے نے نکار مضموں ہونے علی سائن ت

سید محمد خال رند (۱۹۵ تا ۱۸۵۷) زمانته تحریر بل ۱۸۳۲

یہاں صاف ظاہر ہے کہ رند کی نظر میں معنی آفرینی کا رہیمضمون آفرینی سے بلند ترہے۔

اسد الخمنا قیامت قامتوں کا وقت آرائش لباس نظم میں بالیدن مضمون عالی ہے عالب(۱۲۹۷ ۱۸۲۹) زماد تحریر ۱۸۱۷

اس شعرے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ایک تو یہ کہ مضمون اعلیٰ اور پست دونوں طرح کے موسکتے ہیں۔دوسری بات یہ کہ مضمون کی فطرت نامیاتی ہے۔وہ شعرکے الفاظ کے ساتھ ساتھ بالیدہ ہوتا ہے۔ایسانہیں ہے کہ شعرکے الفاظ کہیں جا کیں اور مضمون کہیں۔

(۲)مضمون(استعاره)

حفرت رسالت فرمود که کل شاعر کذاب دانی که حاصل ایمان من چه باشد که کذب رابه کمال رسانیده ام

امیرخسرو (۱۳۵۳ ۱۳۵۳) زمانت تحریر ۱۳۱۵ يهال امير خسرونها يت لطيف شوخي سے كام لے كرايك مبينه حديث كوايے مقعد كے لئے استعال کررہے ہیں۔معلوم نہیں یہ قول ( کہ سب شاعر یکے جھوٹے ہوتے ہیں) عدیث ہے بھی کہ نہیں،اور ہے تو اس سے نبی علیہ السلام کا مطلب کیا تھا۔لیکن چوں کہ استعارے کے بارے میں ایک قول بی<sup>بھی</sup> ہے کہ بیچھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔لہٰذاامیر خسر وشاعری کو کذب =استعارے سے تعبیر کر رہے ہیں۔جرجانی نے اس خیال کی فقی کی ہے کہ استعارہ جموٹ بر مبنی ہوتا ہے۔لیکن چوں کہ جرجانی ہی نے بیہ بھی کہا ہے کہ جب کسی لفظ کومعنی موضوع لہ، کے بجائے کسی اور معنی میں غیر لا زم طور پر استعال کریں توبیہ استعارہ ہے('' اسرارالبلاغت'')۔لہٰذااستعارے میں جھوٹ کا مقولہ نامکن نہیں ہے۔مغربی مفکرین (مثلًا متوسطين مين مابس (Hobbes) اور لاك (Locke) اور جديد فلسفيون مين دُونلدُ ڈیوڈس (Donald Davidson) استعارے میں سجائی یا استعارے کے ذریعے کسی منفعت کے حصول کے منکر ہیں۔ ہمارے بہاں استعارے کا کذب وصدق مجمی اہم نہیں رہا،لیکن اس بحث ہرایک ولچسپ عبارت کلب حسین خال نادر نے اپنے تذکرے' شوکت نادری'' ( تاریخ جمکیل ۱۸۳۱ ) میں صدلا فی کے حوالے ہے نقل کی ہے۔ میں صدلا فی سے داقف نہیں ہوں، کیکن نکتہ بہت خوب ہے،اور طالب آملی کے شعروں پر (جوآ گے آ رہے ہیں ) محل ہے،اس لئے قال کرتا ہوں۔

صدلافی جوا کابر علما میں سے ہیں، انھوں نے کہا ہے کہ کذب شعر نیت کذب ہے۔ اس لئے کہ جھوٹ کا قصدا پنے قول کو سے ٹابت کرنا ہے، یعنی وہ جھوٹ کو سے طاہر کرتا ہے اور شاعر کا قصد جھوٹ سے تھن تحسین کلام ہوتا ہے۔

(ترجمہ شاہ عبد السلام)

اس بیان میں کئی گر بردیھی ہیں ، لیکن ان کونظر انداز کرتے ہوئے صرف اس بات پر تو جدولا نا مقصود ہے کہ یہاں لاک (Locke) اور بہت سے دوسروں کے برعکس استعارہ تر تمین کلام کا ذریعہ نہیں ، بلکہ کلام کا دوسورتی بردھتی نہیں ، بلکہ کلام کا دوسف ذاتی ہے۔ اس کے ذریعہ کلام کی تحسین ہوتی ہے، یعنی اس کی خوبصورتی بردھتی ہے۔ استعارے کو کلام سے الگ نہیں کر سکتے ، اگر وہ تز کینی چیز ہوتی تو اس کا الگ کرنا بھی ممکن ہوتا۔ پھر وہ تن سکت کا وسیلہ نہوتا۔

اس بات کو خضرا واضح کرنا ضروری ہے کہ ضمون کی اصل استعارہ ہے۔حالی اس بات ہے

واقف نے، کین استعارے کی اہمیت کوسلیم کرنے کے باوجود انھوں نے ہماری شاعری میں مضامین کی کرار کو ہمارے شعراکے یہال تخلیقی عمل کی ناکامی سے تعبیر کیا۔ واقعہ بیہ ہے کہ مضمون میں استعارے کی خاصیت نہ ہوتی تو مضمون سے مضمون بناممکن نہ تھا۔ مضمون میں استعارے کی تمام صور تیں نظر آ جاتی بیں۔ مندرجہ ذیل برغور کریں:

- (۱) معثوق شرميلا موتاب
- (٢) لبذااس كي آنكه الفتي نبيس
- (٣) جو شخص بيار بوده كم طاقت بوتا ب
  - (٣) للبذاوه المحتانبيس
- (۵) لبذا الرابر مس كے، یعنی معثوق كي آكھ بار بـ
  - (۱) سروسيدها بوتاب
  - (۲) الفسيدها بوتاب
  - (٣) الف،علامت ع" آزاد" كي
    - (١٨) } معثوق كاقدسيدها بوتاب
  - (۵) لبندائ برابر بس کے، یعنی سروآزاد بے۔
  - (٢) للنداس برابر ہے اے ایعنی معثوق کا قدسرو ہے
    - (2) للندامعثوق سروروال ہے۔
      - (۱) لوگ عشق میں گرفتار ہوتے ہیں
      - (۲) گرفآرلوگ قید میں رکھے جاتے ہیں
        - (٣) يرند ع بحى گرفتار بوتے بيل
        - (٧) برندول كوتيرفس مي ركها جاتا ہے
  - (۵) لبدا ایمایر بے س کے ،اور سیرایر بے سے ایعنی

### عاشق ايسا پرنده بے جوتفس ميں قيد ہے۔

ابھی بیسلسلہ اور پھیل سکتا ہے، لیکن اتن بات اور کہہ کر بس کرتا ہوں کہ کلا سکی غزل کی شعریات کے مطابق استعارہ ہی حقیقت ہے۔ اگر عاشق ایسا پرندہ ہے جوتفس میں قید ہے، تو وہ تفس کی شعریات کے مطابق استعارہ ہی حقیقت ہے۔ اگر عاشق ایسا پرندہ ہے جوتفس میں قید ہے، تو وہ تفس کی تیلیوں سے سربھی فکرائے گا، پربھی پھڑ پھڑائے گا، بال و پرکوزخی بھی کرے گا، اپنے آشیائے کو یاد بھی کرے گا، وغیرہ ۔ اور لطف بیہ ہے کہ ان تمام باتوں سے بھی استعارے اس طرح در منائے جا کمیں گے جس طرح در حقیقت 'سے بنائے جاتے ہیں۔ شبلی نے اس اصول کا غداق اڑایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ استعارے اور مضمون کی وحدت سے بے خبر تھے۔

طالب آملی (وفات ۱۶۲۲)

بدیبه شابرصدق است به مطائبه طالب که صاحب خن از استعاره چاره نه دارد سخن که نیست ملاحت مکک نه دارد شعرے که استعاره نه دارد

دونوں شعرائبہائی دلچسپ اور خیال انگیز ہیں۔ طالب آلی نے پہلے تو یہ کہا کہ صاف صاف چی ہجی ہجی ہیں بات کہنا ہے لطف ہے، اس لئے شاعر کواستعادے کے سوا چارہ نہیں۔ اس بظاہرر کی کی بات ہیں میک دو تکتے ہیں۔ اول تو یہ کہ استعادہ سیدھی کی بات نہیں ، بلکہ بالواسطہ (indirect) بات اور لغوی سچائی ہے می خرف ہے۔ دوسرا نکتہ یہ کہ صاحب خن کواستعادے سے چارہ نہیں ، کیوں کہ استعادہ ضمون ہے ، اور مضمون ہے ، اور مضمون کے بغیر شعر نہیں۔ اب طالب یہ کہتا ہے کہ جس کلام ہیں استعارہ نہیں اس میں نمک نہیں۔ اس میں مضمون کے بغیر شعر نہیں۔ اب طالب یہ کہتا ہے کہ جس کلام ہیں استعارہ نہیں کر سکتے ۔ سانو لے خوب صورت کا تہد یہ ہم کہ کھانے میں طالب یہ بات ہے کہ بہت کی جہوئی صورت مال ہے۔ یہ خوب صورت شخص کی لوگوں کی صفت ملاحت یا تمکینی بتائی جاتی ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ یہت ہیں کہ سکتے کہ اس شخص کی ناک بہت ہی ہے یہ آئی ہیں بہت ہی ہیں۔ ملاحت ایک مجموئی صورت حال ہے۔ یہ خوب صورت شخص ناک بہت ہی ہے یہ آئی ہیں بہت ہی ہیں۔ ملاحت ایک مجموئی صورت حال ہے۔ یہ خوب صورت شخص میں ہم جگہ ہے ، اور کسی ایک جگر نہیں ہا کہ دیت ایک مجموئی صورت حال ہے۔ یہ خوب صورت شخص میں ہم جگہ ہے ، اور کسی ایک جگر نہیں ستعارے کا ہے۔

## (2)مضمون (كي وسعت)

عجب ہوتے ہیں شاعر بھی میں اس فرقے کا عاشق ہوں بھری محفل میں بے دھڑ کے بیہ سب اسرار کہتے ہیں میر(۱۸۱۰۱۵۲۲) زمان*هٔ تر*یبل ۱۸۵۲

بلند و پست عالم کا بیال تحریر کرتا ہے قلم ہے شاعروں کا یا کوئی رہرو ہے بیٹر کا آتش(۱۸۲۵ تا ۱۸۳۷) زمانهٔ تحریر قبل ۱۸۳۰

### (۸) مضمون (کے لئےلفظ معنی کا استعمال)

عشرت ما معنی نازک بدست آوردن است عید مانازک خیالال را ہلال این است وبس صائب(۱۹۲۱۲۱۱)

نائخ ہے میر سلمہ اللہ کی زمیں ا اک معتی شگفتہ کو باندھا ہزار رنگ تائخ (۲۷۷ ۱۸۳۸) زمانة تحريقبل ۱۸۱۰

طرفہ سارق ہیں وزو معنی بھی اپنی کر لیتے ہیں پرائی بات على اوسط رشك (١٨٩٤ تا ١٨٢٨)

## (۹)مضمون اورمعنی کی دوئیت (Binarism)

لفظے نہ جوشید کہ معنی نہ نمود و معنی گل نہ کرد کہ لفظ نہ بود

بیدل (۱۲۲۰ تا ۱۲۲۰ ایسال) زمان ترکی ۲۵۰ ۲

ہمیں مضمون ومعنی سے نہیں کچھ ربط اے حاتم نشے کی لہر میں جودل میں آیا ہم بھی بک بیٹھے

شاه عاتم (۱۲۹۹ تا ۱۷۸۳) زماده تریه سام ۱۷۵۳ ال شعر میں بھی مراعات النظیر خوب ہے، کیوں کہ'' ربط'' شعریات کی اصطلاح بھی ہے۔ مکھ''' نشہ'' اور'' انشا'' کامادہ ایک ہے۔'' انشا'' بمعنیٰ'' اپنے دل سے کوئی بات کہنا'' اور'' انشا سیاسلوب'' بھی ہماری اصطلاحیں ہیں۔

اسد ارباب فطرت قدر دان لفظ ومعنی أيس خن كا بنده بول ليكن نبيل مشاق تحسيل كا غالب(۷۹۷ تا۱۸۹۹) زماههٔ تحریر ۱۸۱۷

بدبات ظاہر ہے کہ دونوں اشعار میں'' لفظ'' سے'' مضمون' مراد ہے۔طالب آملی کے اقوال ہم او پر پڑھ چکے ہیں۔اس بات کے ثبوت میں کہ'' لفظ'' سے زبان کی صحت مراد نہیں، بلکہ زبان (متن) کا مافیہ مراد ہے، غالب کا بیمزید قول ملاحظہ ہو:

زبان پاکیزہ مضامین انچیوتے معانی نازک (بنام حاتم علی مہر) غالب(۱۸۹۷ع۱۹۲۸) زمادیتر ۱۸۵۸

ہر فقرهٔ نثر جان مضمون ہر شعر روال روان معنی موکن(۱۸۰۰ ۱۸۵۲) زاچتریه ۱۸۳۳

اگرچہ شعر مومن بھی نہایت خوب کہتا ہے کہاں ہے لیک معنی بندومضموں یاب اپنا سا

موكن (١٨٥٠١٦)

(١٠)مضمون آفريني (تازه خيالي)

بسيارخوش فكروتلاش لفظ تازه زياده... (دربيان شرف الدين مضمون)

یر(۲۲۲ات۱۸۱) زادتجریمکا بس كه تقى فصل خزال چنستان سخن رنگ شہرت نہ دیا تازہ خیالی نے مجھے

عالت (١٨٩٥ تا ١٨٩٥) زمائة ترير ١٨١٧

از تازه خيالال عظيم آباد است (دربیان جوشش عظیم آبادی) شيفة (١٨٠١) الماما) زماه تحرير ١٨٣٣

در تلاش مضمون تازہ ومعنی سیراب بے مثل ومثال (دربیان ناسخ)

شيفته (۲۰۸۱ تا۲۸۹) زماه تحرير ۱۸۳۳

مضمون کے بھی شعر اگر ہول تو خوب ہیں کچه بو نہیں گئی غزل عاشقانہ فرض

اصغري خال نيم (١٨٩٣ تا١٨٨)

يشعرخصوصى توجه كاستحق ہے۔ بظاہرا صغرعلى خال سيم كے خيال ميں عاشقانه مضامين (معامله بندی وغیرہ) میں مضمون آفریٹی کی گنجائش زیادہ نہیں۔اس کے برخلاف ' مضمون کے شعر' وہ ہیں جہال نے نے غیرعشقیہ مضامین نکالے جاکیں، لینی ایسے مضمون جن کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ ان میں حالات زمانہ، اخلاقی رائے زنی ،تعقلاتی فکر وغیرہ پر مبنی باتیں انداز ہے کہی جائیں۔اس شعرہے بیہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر چیفز ل کا بنیا دی مضمون عشق ہے، کین ایسانہیں ہے کہ اس میں اور طرح کی باتیں نہ کی جانکیں۔وزیر علی صبانے اس کا جواب دیا ہے، وہ بھی دلچیپ ہے، اور اس بات کی طرف اشاره كرتا ہے كفرن ميس عشقيه مضامين كوبير حال مركزيت حاصل بـ

وزریلی صیا (۱۸۵۵ تا ۱۸۵۵) مضمون سی دار میں کروہ اے صیا اشعار ہر زمین میں ہیں عاشقانہ فرض

(۱۱) نازك خيالي

عشرت ما معنی نازک بدست آوردن است عید مانازک خیالال را ہلال این است وبس صائب (۱۰۲۱ تا۲۹۱)

مضامین نازک از طبعش می تراود (دربیان آتش) اعظم الدوله مرور (وفات ۱۸۳۳) زمانه تحریر ۱۸۱۱ - ۱۸۰۰

بسیار نازک خیال و معنی بند است طبعش به خیال بندی راغب (دربیان شاه نصیر) اعظم الدوله مردَر(وفات ۱۸۳۳) زمانه تحریه ۱۸۱۱-۱۸۰۰

كركوبال سے تشبيدوں ش يارگ جال سے اگر وہ موشكافی ہے تو يہ نازك خيالى ہے

خواجدوزير(١٨٨١ تا١٨٥٨)

بلندا ندیشه نازک خیال است و در تلاش مضمون تازه به شل و مثال ( در بیان نایخ )

شیفته (۱۸۰۱ تا۱۸۹۹) زمانهٔ تحریه ۱۸۳۳

### (۱۲)خيال بندي

رویهٔ خیال بندی بیش از بیش پیش نهاد خاطر دارد (وربیان طالب) اعظم الدوله مردّر (وفات ۱۸۳۴) زمانهٔ تحریر ۱۸۱۷ ـ ۱۸۰۰

طبعش به خیال بندی راغب (دربیان شاه نصیر)

اعظم الدوله مر وَر ( وفات ۱۸۳۳ ) زمانة تحرير ۱۸۱۱ ـ • ۱۸

دربستن مضاين بكانه يكانداست

اعظم الدوله مرؤر (وفات ۱۸۳۴)

(در بيان نظام الدين ممنون)

زمائة قرير ۱۸۱۷\_۲۰۸۰

بلندائد نشرنازک خیال است (دربیان ناخ ) شیفته (۱۸۰۱ تا۱۸۹۹) زمانه تحریر ۱۸۳۳

هر چندگاه گاه صورت می بند داما پیوند معنی مشحکم است ( در بیان غالب ) ` شیفته (۱۸۰۷–۱۸۲۹) زمان*ه تخری* ۱۸۳۳

بی قول بھی انتہائی دلچی ہے۔ "صورت" بمعنی Appearance ہوت کے اس مین دنیاں ہے۔ اس مین کے اس کی بنیاد خیال ہے۔ اس اس کے اس کی بنیاد خیال ہے۔ اس اس کے اس کی بنیاد خیال ہے۔ (یاں وہی ہے جواعتبار کیا میر) لیزاجس کلام بیل "صورت" ہو، وہ کلام تجربیدی (abstract) اور دوراز کارمضا بین کا مجموعہ معلوم ہوگا۔ یہی خیال بندی ہے۔ جس کلام بیل "معنی" ہو، اس کلام کے استعارے تجربیدی اور موجوم مفروضات پر بنی ندہوں گے۔ "موہوم مفروضات" بیل "شاعرانہ" مفروضات شامل نہیں ہیں۔ مشال یہ کہ معشوق کے کمرنہیں ہوتی، یااس کی کمربال کی طرح باریک ہوتی ہے۔ اس سے بیدخیال نکلا کہ معشوق کے کمرنہیں کھی " ہو۔ اس کی کمربال کی طرح باریک ہوتی ہے۔ اس سے بیدخیال نکلا کہ معشوق کے کمرنہیں گفل" موجوم مفروضات ہیں، لیکن شعری کا نکات بیل بید بین پر حقیقت ہیں۔ لیکن قطرة سے کا دور جرت سے لئس پر در (جاندار) بنتا ، اور پھر خط جام پر جم کر رہ جاتا ، یہ "مفروضات شاعرانہ" نہیں، بلکہ ادعائے شاعر ہیں۔ بیکش موہوم ہیں، لیعن صورت بیدی کر دہ جاتا ، یہ "مفروضات شاعرانہ" نہیں، بلکہ ادعائے شاعر ہیں۔ بیکش موہوم ہیں، لیعن صورت بیدی کر دہ جاتا ، یہ "دمفروضات شاعرانہ" نہیں، بلکہ ادعائے شاعر ہیں۔ بیکش موہوم ہیں، لیعن صورت بیدی کر دہ جنال بندی ) ہیں۔

سیخ ویتا ہے شبیہ یار کا خاکہ خیال فکر رکنیں کام اس پر کرتی ہے پرداز کا آتش(۱۷۷۸–۱۸۳۷) زما*هتر م*یل ۱۸۳۰

قطرہ کے بس کہ جیرت سے نفس پرور ہوا خط جام ہے سراسر رہنے گوہر ہوا اس مطلع میں خیال ہے دقیق ،گرکوہ کندن دکاہ برآ وردن یعنی

عالب(۱۲۹۷ تا۱۲۹۹) زمادتر یسه ۱۸۱۳ لطف زیاده نہیں (بنام جنون بریلوی)

(۱۳)معامله بندي

یخن به مضامینے که میان عاشق ومعثوق می گذردی کرد ( دربیان جراُت )

شیفته (۱۸۰۲ ۱۸۰۲) زمانهٔ تحریه ۱۸۳۳

(۱۴) کیفیت

شعرخوب معنى نددارد

بيرل (۱۲۰۲۱۲۳۳)

نه ہو کیوں ریختہ بے شورش و کیفیت و معنی گیا ہومیر دیوانه رہا سودا سو مستانه اشعار خوب دارد خانی از کیفیت نیست (دربیان ٹیکارام تسلی)

میر(۱۸۱۰تا۱۸۱۳) زمانتٔ تحریبی ۱۷۵۲ میر(۱۸۱۲۲۱۲۱) زمانت تحریبی ۱۸۵۲

سخن او خالی از کیفیت نیست (دربیان قائم چاند پوری)

یر(۱۲۲۲تا۱۸۱۰) زماده تحریر ۱۷۵۲

اشعار گوہر نارش نہایت پر کیف (دربیانخواجه میردرد)

میر(۱۲۲۷ما۱۸۱) زمادیتحریر ۱۷۵۲

بے ہوشیاں نصیب رہیں سامعین کو کیف شراب ناب مرے ہرسخن بیس تھا اصغرملی خال نیم (۱۲۹۷ تا ۱۸۲۳)

جوابل درد ہیں کیفیتیں اٹھاتے ہیں

على اوسط رشك (١٨٦٧ تا ١٨٦٧)

مری زبان ہے ساغر مرا کلام شراب

(۱۵)شورانگیزی

نہ ہو کیوں ریختہ بے شورش و کیفیت و معنی عمیا ہو میر دایوانہ رہا سودا سو مستانہ ... میر(۱۲۲نه۱۸۱) زمان تحریر ۱۵۷

کلام بے نمک کی شور انگیزی ہے ایسی پھھ زمین بول گاہ خلق سے جوں کھار ہو پیدا

سودا(۲۰۲۱تا۱۸۱۱)

''اس غزل کا ایک شعر پہلے نقل ہو چکا ہے۔اس کا مطلع ہے ۔ کہال نطق قصیح از طبع نا نبجار ہو پیدا

فغان زاغ سے طوطی کی کب گفتار ہو پیدا

ممکن ہے ہے ساری غزل میرکی جو میں ہو، کیوں کہ اس میں ان تمام چیز وں کاذکر ہے جن پر میر بہت فخر کرتے تھے، اور غزل میں ہے کہا گیا ہے کہ ہے چیزیں نا اہلوں کے بس کی نہیں۔ بہر حال، شعر زیر بحث میں سودا بظاہر ہے کہ درہے ہیں کہ شور انگیز شعر ای وقت کسی کام کا ہوسکتا ہے جب کلام نمکین (پر کیفیت) بھی ہو۔ اس رائے پر بحث ممکن ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سودا بھی شور انگیزی کو کلام کی اہم صفت قر اردیتے ہیں، نیچے شیفتہ اور سودا کے دوالے سے '' ممکینی'' پر بحث ملا حظہ ہو۔

جہال سے دیکھے اک شعر شور انگیز نکلے ہے قیامت کا ساہنگامہ ہے ہرجامیرے دیواں میں

میر(۱۲۲۱م۱۱) زمانهٔ تحریر ۵۸۵۱

ہر درق ہر صفح میں اک شعر شور انگیز ہے عرصة محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا

یر(۱۸۱۲تا۱۸۱۰) زمانهتریر ۱۸۰۳–۱۷۹۵ تخنش نمکین و شور انگیز (درذ کراحس الدین بیان)

شیفته (۱۸۰۱ ۱۸۹۵) زماد*تر د* ۱۸۳۳

قدى شاه جبائى شعرايى صائب وكليم كا بم عصر د بم چشم ،ان كا كلام شورانگيز (بتام علائى)

عالب(۱۸۹۷ ۱۹۲۸) زماد ترریم ۱۸۹۲

''نمکین''کام کے کہتے تھے، یہ تعین کرنا آج مشکل ہے۔ یہ 'شیرین' کا متعادیمی ہوسکا ہے، لینی کوئی کلام'' شیرین' کہلائے اور کوئی کلام''نمکین' ، لیکن'' شیرین' کا لفظ تذکروں بیل خاصی ہے۔ لینی کوئی کلام'' شیرین' کہلائے اور کوئی کلام''نمکین' ، لیکن'' شیرین' کا لفظ تذکروں بیل خاصی ہے درددی سے استعال ہوا ہے، اس لئے ممکن ہے بیصی ارتبا کلام جس بیل معنی (تعقل) کی کثر ت نہ ہو، بلکہ وہ جذبات کواس میس'' کیف' (نشہ) عضر بھی ہے، لینی ایسا کلام جس بیل معنی (تعقل) کی کثر ت نہ ہو، بلکہ وہ جذبات کواس طرح یہ ایجاد تیکن کے سے جس طرح شراب ہوتی ہے، اور معنی سے اس طرح بے نیاز کر دے جس طرح شراب ، عمل سے بے نیاز کرتی ہے۔ شیر نی سے نشر خراب ہوتا ہے ، لیکن ٹمکینی محر ہے نشے کو ۔ لہذا مرح شمکن ہے کہ ''نمکین' 'کو'' با کیفیت'' کی صفت کے طور پر تصور کیا جاتا ہو۔ چوں کہ شور انگیز کلام میں سامح کے ممکن ہے کہ ''نمکین' 'کو'' با کیفیت'' کو ' با کیفیت'' کی صفت کے طور پر تصور کیا جاتا ہو۔ چوں کہ شور انگیز کلام میں سامح کے ایک انگیار کلام میں سامح کے ایک انگیار کلام میں سامح کے ایک انگیار کا ساتھ میں تھا ہو کہ ایک کیفیت والے کلام میں سامح کے ایک انگیار کا ساتھ میں تھا ہو کہ ایک کیفیت اور شیفتہ نے فرض کیا ہو کہ ایک کیفیت اور شور انگیز کی ساتھ ساتھ آئیں تو خوب ہے۔

(۱۲) مکعنی

در جہانی و از جہاں بیشی ہم چومعنی کہ در بیاں باشد انوری(وفات ۱۱۸۷)

اس شعر میں دو نکتے ہیں، ایک تو وہی جے جرجانی اوران کے اتباع میں ابولیفوب کا کی نے عام کیا کہ متن قلیل میں معنی کثیر ممکن ہیں۔ (بقول جرجانی، استعارہ شمیس تعور سے الفاظ میں بہت سے معانی عطا کر دیتا ہے۔) دوسرا تکتہ ہیکہ بیان = لفظ = مضمون مثل ظرف ہے اور معنی مثل مظروف۔

نقش جيران راخبراز حالت نقاش نيست

صائب (۱۹۲۱ تا ۱۹۲۹)

معنی پوشیده را از صورت دیبا میرس

اس شعریس تکته بدے کمتن میں لامتابی معنی ہیں اور متن سے منشا مصنف کا پیتر ہیں لگ

-12

خیال اگر ہوس آ جنگ مشق آزادی ست چوبر ہوے گل بد صباحتی ند بست نویس

بيدل (۱۲۲۲ تا۲۷)

اے بسامعنی کہ ازنا محری ہاے زبال باہمہ شوخی مقیم پردہ ہاے راز ماند بيدل (۱۲۲۴ تا۲۲)

جلوہ پیرا ہو شاہر معنی تا زبال سے اٹھے نقاب سخن

ولي (١٢٢٤ ١٦٩٤)

ہوا ہے بحر معانی کا دل مرا غواص در تن کو وہ لے ہم سے جس میں ہوا خلاص

شاه عاتم (۱۲۹۹ تا ۱۷۸۳) زماعه قریر ۲۷۸

ند بو کول ریخته به شورش و کیفیت و معنی گیا جو میر د بواند رما سودا سو مستاند

میر(۱۸۱۲) زماهتخرینل ۱۸۵۷

رے نہ صید مضاض کی فکر بی میں خراب کرے جات معانی کو بھی شکار قلم

سید محمد خان رند (۱۸۵۷ تا ۱۸۵۷) زماچه تخریقل ۱۸۳۲

### (١٤) معني آفريني

یخن اگر ہم معنیت نیست ہے کم ویدے عبارتے ست خموثی که انتخاب نه دارد

بيزل (۱۲۲۰ تا۲۰۱۲)

اس شعر پرسیمونل بیکٹ پہروں سردھنتا کھل خاموثی کھل معنی آفرین ہے،اس تکتے کے لئے

بیدل کوجس قدرداددی جائے کم ہے۔

طرفیں رکھ ہیں ایک مخن جار جار میر کیا کیا کہا کریں ہیں زبان قلم سے ہم

میر(۲۲۲اتا۱۸۱۰) زمانهتخریه ۸۵۱

طبیعت اس کی معنی آفریں تھی (مومن کے بارے میں، بنام نی پخش حقیر)

عالب(۱۳۵۱ تا۱۳۸۹) زمانة تحرير ۱۸۵۲

شاعری معنی آفرین ہے، قافیہ پیائی نہیں ہے (بنام ہرگویال تفتہ)

عالب(۱۲۹۷ تا۱۲۹۹) زماد*تر تری* ۱۲۲۲

### (۱۸) معنی آفرینی (یچ داری، ته داری)

زلف سا ہے دار ہے ہر شعر ہے سخن میر کا عجب ڈھب کا

یر(۱۲۲اتا۱۸۱۰) زمادیتر سه ۱۸۰

1/141 Z/2/4.

میرسن اپنے تذکرے (زمانہ تحریر ۱۷۸۲) میں مندرجہ ذیل شعرُ قال کرتے ہیں۔ توحید عشق کی ہوں اثبات کو نہ پوچھو

باتی رہا فنا سے جس نے چی ہے مالا

پھر کہتے ہیں کہ بیشعر چے دار معنی رکھتا ہے ، کیوں کہ یہاں'' مالا جینا'' کے معنی ہیں'' اثبات ذات کرنا '' بقول میرحس'' لفظ مادلا ہر دونفی است ونفی نفی اثبات می شود '' لہذاوہ کلام جس کی تہ میں ایک اور معنی ہول، چے دار کلام ہے کہی معنی آفرین بھی ہے۔

این ہر شعر میں ہے معنی نہ دار آتش وہ سجھتے ہیں جو کھ فہم و ذکا رکھتے ہیں آتش (۱۸۳۷ تا ۱۸۳۷) زماد تحریقل ۱۸۳۰

اکثر صفت جامہ رکھین بتال ہے رنگین بہت شعر ہیں تہ دار بہت ہیں

على اوسط رشك (١٨٩٥ تا ١٨٧٤)

(١٩) رعايت (ايبام)

کہنا ہے صاف وشت یخن بس کہ بے علاش حاتم کو اس سبب نہیں ایہام پر نگاہ

شاه عاتم (۱۲۹۹ تا ۱۲۸۳ ا) زاد تحریر ۲۳۱

یک رنگ ہوں آتی نہیں خوش جھ کودور گی منکر سخن و شعر میں ایہام کا ہوں میں

سودا(۱۳۱۲ تا ۱۷۸۱) زمانة تحرير قبل ۱۷۵۷

از بس كه جم في نام دوئى كا منا ديا اے درد مارے وقت مي ايمام ره كيا

ورو(۱۲۹۱۲۰)

انعام الله خال يقين (١٢٥ تا ١٥٥٥) شاعرى ب لفظ ومعنى سے ترى ليكن يقين كون سمج يال تو ب ايهام مضمول كا تلاش

کیاجانوں دل کو کھنچے ہیں کیون شعر میر کے پچھ طرز الی بھی نہیں ایہام بھی نہیں

مر(۱۸۱۰۲۱۲۲) زماد تر آل ۸۷۷۱

ہاری اولی تاریخ میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اٹھارویں صدی کے نصف اول میں ایہام کا

بہت چرچا تھا،کیکن جب میروسودا کے ساتھ ہماری شاعری بلوغ کو پنچی تو ایہام کومتروک ومردود قرار دیا گیا۔میرزامظہراورشاہ حاتم نے سب سے پہلے ایہام کےخلاف آواز اٹھائی،اور پھر چند ہی برسوں میں ا يهام موہوم ہوکررہ گيا۔ان اقوال ميں کئ مغالطے ہيں۔ پہلامغالط توبيكه اٹھارويں صدى ميں جس چيز كو ایہام کہتے تھے، وہ محض ایہام نہ تھا، بلکہ ہر طرح کی رعابت لفظی ومعنوی تھی۔ جب اردوزبان کے امکانات ہمارے شعرا پرسبک ہندی اور مقامی (سنسکرت سے متاثر) طرز کواختیار کرنے کے باعث روشن ہوئے تو سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو ملی کہ یہاں معنی آ فرینی کی آسانی بہت ہے، کیوں کہ یہاں الفاظ کثیر المعنی ہیں،اوران کے انسلاکات بہت ہیں۔لہذا رعایت گفظی ومعنوی کولا زماً فروغ ہوا۔اس میں ایہام بھی تھالیکن محض ایہام نہ تھا۔ آسانی کی خاطر، یااس وجہ سے کدایہام آسانی سے نظر آجاتا (یا سنائی دینا) تھا،اس بوری کارگذاری کو'' ایہام'' کہددیا گیا۔ ہمارے پروفیسر نقادوں نے اشعار پرغور كرنے كے بجائے لفظ "ايہام" كو پكڑليا،اور" ايہام كوئى كى تحريك" كاافسانہ گڑھليا۔ دوسرا مغالطہ بيہ ہے کہ حاتم یا میرزامظہر نے'' ایہام'' کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ حالانکہ حاتم کا کلام ایہام (رعایت) ے بھر پور ہے۔ تیسرا مغالطہ بیکہ میر اور سودائے ایہام کوترک کیا۔ میر کا تو عالم یہ ہے کہ وہ رعایت کے بغیرلقم نہیں تو ژتے۔ چوتھا مغالطہ بیکہا تھارویں صدی کے بعدار دوشاعری ہے رعایت کا نام ونشان مث گیا۔ حقیقت بیہ ہے کہ مومن ، غالب ،تمام بڑے مرثیہ گو ،اور خاص کرمیر انیس ،کوئی بھی اہم شاعر ایسانہیں جس نے رعایت خوب نہ برتی ہو۔آتش، ذوق، ناتخ وغیرہ کا بھی وہی عالم ہے،لیکن میں ان لوگوں کے نام اس کے نہیں پیش کرر ما ہول کہ ذوق اور ناسخ کا ستارہ ان دنوں گردش میں ہے اور انھیں بدذوق و منسوخ سمجها جاتا ہے۔اور آتش بہر حال تکھنوی ہیں،'' دلی والوں'' کی طرح'' خالص'' اور میر انیس کی طرح" مقدس"نہیں۔

ایبهام (=رعایت) کے بارے میں غلط باتوں کی تشہیر کے باعث میں نے اٹھارویں صدی

سے ایسے اشعار لئے ہیں جو بظاہر ایبهام کی خالفت میں ہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شاہ حاتم کے
شعر سے صاف ظاہر ہے کہ ۲۳ کا تک بھی رعایت (ایبهام) کو مقبولیت حاصل تھی۔ حاتم صرف یہ کہہ
دہے ہیں کہ چول کہ میں بے تلاش ، اور محنت کے بغیر ''صاف اور شستہ'' شعر کہتا ہوں ، اس لئے میں ایبهام
کی سعی نہیں کرتا۔ یعنی ایبهام برتا جائے تو صاف اور شستہ شعر لکاتا ہے ، لیکن اس میں محنت گئی ہے۔ میری

قادرالکلامی ہے ہے کہ بیس ایہام کے بغیر،اورکی کوشش کے بغیر،صاف شعر کہ لیتا ہوں ۔ سودا کا شعر اکثر اس بات کے بھوت بیل پیش کیا جاتا ہے کہ سودا کو ایہام نالپند تھا۔ صالاس کہ صاف ظاہر ہے کہ سودا کو ایہام نالپند تھا۔ صالاس کہ صاب کہ اب صرف شعر بیس درد کا جواب بی بھیا ہے۔ درد کہ ہدر ہے ہیں کہ بیس نے تصور دوئی کو اس قدر مثادیا ہے کہ اب صرف شعر بیس دوئی (ایہام = ذومعنویت) باتی رہ گئی ہے،اور لطف ہیر ہے کہ دہ یہاں بھی ایہام برت رہ ہیں، کیوں کہ '' رہ جانا'' کے ایک معنی'' بیل رہ جانا'' کے ایک معنی'' بیل رہ جانا'' کے ایک معنی'' بیل ایہام کے وجود (یا اس کی ضرورت) سے ہیں کہ بیس تصور دوئی کے اس ورجہ خلاف ہوں کہ شعر ہیں بھی ایہام کے وجود (یا اس کی ضرورت) سے انکار کرتا ہوں ۔ سودا کی اس بات بیس دراصل بڑی چالا کی ہے۔ کیوں کہ دہ ایہام کے منکر ہونے کا دعوئی کرتے ہوئے بھی ایہام برت رہے ہیں۔'' ایہام کا ہوں بیس'' بیس' میں'' میں رہا ہم کرتے ہوئے بھی کہیں لیک مرد رہ بیل ایہام کہتا ہوں) ۔ ایک صورت میں رہا ہم میں رہا ہوں کا کہتا ہوں )۔ ایک صورت میں رہا ہم میں کرتے ہوئے ہی کہیں لیکن واقعہ بھی ہے کہ جو شخص ایہام کا انکار بھی ایہام میں کر ہے، اس کے منظر معلوم۔ نقاد بچر بھی کہیں لیک میں واقعہ بھی ہے کہ جو شخص ایہام کا انکار بھی ایہام میں کر ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں گئی سائل کہاں نے ایہام کو '' مردود'' قرار دیا۔

یقین اور میر کے شعروں کو بعض لوگ فتح مندا ندا نداز بین ایہام کی نامتبولیت کے بوت بین پیش کریں گے۔ لیکن حقیقت یہاں بھی برکس ہے۔ میر کا شعر تو یقینا اس زمانے کا ہے جب ہمارے مورضین اوپ کے اعتبارے ایہام کی ہڈیاں بھی گل سر پھی تھیں، اور میر کہدر ہے بین کہ میر ہے شعر خدا معلوم کیوں دلوں کو تھینچ بیں جب ان بین ایہام بھی نہیں ۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ ایہام ذرایعہ ہے شعر بین دکھی بیدا کرنے کا ، اور دوسری بات یہ کہ جس زمانے بین یہ شعر کہا گیا، اس زمانے بین ایہام یقیناً مقبول تھا، ور شدیش میر میں ایہام نہیں ، تو پھر اس تھا، ور شدیش میر کے یہاں ایہام نہیں ، تو پھر اس سے یہ مراد بھی ہوتا جا ہے کہ میر کے یہاں کوئی خاص طرز بھی نہیں ۔ ظاہر ہے کہ مورضین وفقادان ادب کو بھی ہی بات سلیم نہ ہوگ ۔ رہا سوال یقین کا ، تو ان کے شعر سے بھی ہیٹا بت ہے کہ جس زمانے بین یہ بات میں ایہام بہت مقبول تھا۔ ور شدیقین یہ کول کیچ کہلوگ میر ہے شعر بین ایہام عرب کہلی گی اس زمانے بین ایہام بہت مقبول تھا۔ ور شدیقین یہ کول کیچ کہلوگ میر ہے شعر بین یہ ایوان کہ دوسر کے بین عام طور پر ) ایہام تلاش کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ یقول میر ، اس زمانے بین یہ اوران ، دوسر ے میر کی خوشا عربیں ہیں ۔ دوسری طرف ، یقین کو دعو کی تھا کہ بیں سب لوگوں سے الگ کہتا ہوں ، دوسر سے میر ک

حق کو یقیں کے یارو برباد مت دو آخر تم فی کے ماروی اس سے اڑائیاں ہیں

للذا يقين كشعركوبهي ايهام كى نامقبوليت كى دليل نه جھنا جائے ۔خود يقين نے رعايت كا استعال جب جادر يقين نے رعايت كا استعال جب جا ہا كى داددينى پردتى استعال جب جا ہا كى اور دينى پردتى ہے۔ اور بعض جگہ تو اس جے دارى كے ساتھ كيا ہے كہ ان كى داددينى پردتى ہے۔ ('' حال '' كے سلسلے ميں شاہ حاتم كاشعر گذر چكا ہے۔ ) مثلاً يقين كابيشعر ملاحظہ ہو

آگھ سے نگلے یہ آنو کا خدا حافظ یقین کے کھر سے جو باہر گیا لڑکا سو اہتر ہوگیا

''ابتر''کایک می بین' دوجس کے بیٹا نہ ہو۔'ان می کی روشی بین' اور'' اور'' ابتر' بیل جولیف رعایت ہاس کی خوبی بیان سے ہاہر ہے۔'' خدا حافظ' اور'' گھر ہے جو ہاہر گیا''کی معنویت بھی خوب ہا اور'' آ تکھا در گھر' بیس رعایت معنوی ہے، کول کہ'' خابتہ چٹم'' کا محاورہ عام ہے۔اگر یہ کہا جائے کہ بیر عایتی تو یقین نے ندات عالم کے دباؤ بیس آکر برتی ہوں گی (شبلی نے میر انیس کے پہال صنائع بدائع اور رعایتوں کی کثرت کے بارے بیس بھی کہا تھا) تو اس کے چار جواب ہیں۔ان بیس سے دوتو یقینا صبح ہیں، اور ممکن ہے کہ چاروں صبح ہوں (۱) ندات عام بیس اور چیز ہی بھی مقبول رہی ہول گی (مثلاً امر دول کا بیان)، اگر شاعر نے ندات عام کے دباؤ بیس آکر کئی مقبول چیز وں بیس سے ایک کو افتیار کیا، تو بیاس کی ترجیح اور پیند کے باعث ہے۔(۲) اگر ندات عام کا دباؤ ایہام کے لئے تھا تو ایہام اس ذمان مان کی جو بیدا ہوجاتی ہے۔ دس اور تا در الکلام کے یہاں خود اس ذمنے دبیر ہوجاتی ہے۔(۳) روہ شاعر ہی کیا جو ندات عام کے دباؤ بین آگر اپنے اصل مزاج سے اس قدر منظر نہ جو جائے کہ ہر جگہ ندات عام ہی کیا بندی کرے؟

اب دوبیانات انیسوی صدی سے ملاحظه بول۔

اے صبا آب رعایت ندکر س لفظوں کی زرگل بایا جو کلچیں نے تو کیا مال ہوا وزير على صبا (١٨٥٥ تا ١٨٥٥)

سودا کے شعر میں ہم نے جو جالا کی دیکھی تھی وہی یہیں بھی ہے۔ بظاہر تو صبائے رعایت کی مخالفت کی ہے، بطاہر تو صبائے رعایت کرنا'' میں مخالفت کی ہے، کیکن دونوں مصرعوں میں خودر عایت رکھ دی۔ ('' زرگل''اور'' مال''۔'' رعایت کرنا'' میں

بھی رعایت ہے، کیول کداس کے ایک معنی میں ' لحاظ کرنا، طرف داری کرنا'')۔ عالب (۱۷۹۷ تا۱۸۹۹) دل جائے، دماغ جاہے، امثک

چاہئے، بیر سامان کہاں سے لاؤں؟جو شعرکہوں...رعایت فن،اس کے اسباب

زما*ية قري*١٨٥٩

كهال؟ (بنام عبدالغفورسرور)

غالب یہاں شاہ حاتم کی بات کا ایک پہلو بیان کررہے ہیں۔ حاتم نے کہاتھا کہ میں ایہام پر نگاہ نہیں کرتا ، کیوں کہ میں ہے سعی و تلاش صاف شعر کہہ لیتا ہوں۔ غالب کہدرہے ہیں کہ رعایت فن کو برتنے کے لئے جس تلاش کی ضرورت ہوتی ہے اس کا ولولہ جھے میں نہیں۔

### (۲۰)انشائیداسلوب

انشا میں معنی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس تصور کے بارے میں اقوال شعرا براہ راست غالباس انشا میں معنی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس تصور کے بارے میں اقوال شعرا براہ راست غالباس لئے مہیں مطتے کہتو یول نے اس کو پوری طرح بیان کردیا تھا۔ '' انشا سیاسلوب'' اور'' خبر بیاسلوب'' کی جگہ انشا جگہ لوگ عام طور پر'' انشا'' اور'' خبر' کہتے ہیں۔ چنا نچیشلی نے لکھا ہے کہ نظامی نے زیادہ ترخبر کی جگہ انشا کو برتا ہے، جو بلیغ تر ہے۔ طباطبائی بار بار لکھتے ہیں کہ خبر سے انشالذیذ تر ہے۔ کلا سیکی شعرا کے بہاں لفظ میں انشا'' کے ساتھ'' کرنا'' اکثر استعال ہوا ہے، یعنی'' اپنے دل سے کوئی بات نکالنا، ابداع کرنا۔''لیکن ان استعال ہوا ہے، یعنی'' اپنے دل سے کوئی بات نکالنا، ابداع کرنا۔''لیکن ان استعالات میں انشا سیاسلوب کا مفہوم بھی کسی نہ کسی صد تک موجود ہے، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ کلا سیکی شعرا، خاص کرمیر اور غالب کا کلام ہر طرح کے انشا سیاسلوب (خاص کراستفہام اور امر) سے مالا مال ہے۔

# اختياميه

یہ وہ چند اصول ہیں جن کی روشی میں ہماری کلاسکی شعریات مرتب ہوگئی ہے۔ اپنی شعریات، یا اپنے کلاسکی شعراکے سامنے جو رہنما اصول تنے، ان کی بازیا فت اور ان کی ہی روشنی میں کلاسکی شاعری کو پڑھنے پر اصرار کا مطلب بینیں کہ اور تہذیبوں اور دیگر زبا ٹوں میں شاعری کا جوتعمور ہے، وہ غلط اور لا طائل ہے۔ مقصود صرف اس حقیقت کا اظہار ہے کہ سب تہذیبوں کو اپنے اپنے معیار متعین کرنے کا حق ہے، اور ان معیاروں کا احترام ہمارا فرض ہے۔ ہماری کلاسکی شاعری کی شعریات ہمارے کے بور ہمانی نثر وقعم کو بھی نہیں سمجھ ممارے دوسرے اصناف نثر وقعم کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ورن شاعری تو اپنے دیگ میں ہرجگہ موجود ہے۔

نداق سب کا جدا ہے تن تو ایک ہے رند وہی سیجھتے ہیں جن کو شعور ہوتا ہے

لكفتو

ے انومبر ۱۹۹۱

تمس الرحمن فاروقي

# شعرشوراتكيز

ابیات دل فریبش چوں کرهمهٔ شکر لبال شور انگیز و معانی جال فزایش چوں طرهٔ سبز خطاب دل آویز

شاہ نامہ فرددی کے ایک مخطوطے (سولہویں صدی) کاسرنامہ

رد گف ک

# رو ليف ك د يوان اول

### rr A

یہ سنا تھا میر ہم نے کہ نسانہ خواب لا ہے ﷺ خوابلا= تری سرگذشت سن کر گئے اور خواب باراں خواب آور

ار ۲۴۸ اس ما جانا مضمون دیوان پنجم میں یوب با عرصاب بر مرفق من نہ میر کا گر قصد خواب ہے میر کا گر قصد خواب ہے میرکا گر قصد خواب ہے مید کہانیاں میں سے یہ کہانیاں

شعر زیر بحث کی وجوہ سے لطف کا حامل ہے۔ سب سے پہلے" خواب لا" کو دیکھئے۔ یہ "خواب آور" کا ترجمہ ہے۔ اس طرح کے تراجم اور فاری کے ثمونے پر بنائے ہوئے اردوفقر ہے بہت جیل۔" خواب لا" خاص میر کے طرز کا جرائت مندانہ صرف ہے۔ جناب فرید احمد برکاتی کو" خواب لا" بمعنی" خواب آور" سے اتفاق نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بید دراصل" خواب لائے" ہے اور میر نے "جاب " بمعنی" جائے ہے "کے طرز پراسے بنالیا ہے۔ انھوں نے" جاہے" کی سند میں میر کے کئی شعر و یہ جی جی جن میں بیر مطلع بھی ہے ۔

جب شیم سحر ادهر جاہے ایک سناہٹا گذر جاہے

بر كاتى صاحب كا مزيد يدخيال ہے كه "خواب لا" فتم كى تركيب مير كے يهال نبيس ملتى، ورنه فاروتى

صاحب مثال ضرورد ہے۔ ناراحمد فارد تی نے '' خواب زا' پڑھا ہے، کین اس کا کوئی جواز نہیں ۔ لیکن ماحب کا بیخیال تو بالکل درست ہے کہ'' خواب زا' پڑھنے کا کوئی جواز نہیں ۔ لیکن ان کے بقیدار شادات کل نظر ہیں ۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر میر کو'' خواب لائے ہے'' کہنا تھا تو وہ باآسانی '' خواب لائے ہے'' اور '' خواب لائے ہیں ۔ لہذا میر کوکوئی ضرورت نہتی کہ فعل کواس طرح مخفف کر کے استعمال '' خواب لائے ہیں۔ لہذا میر کوکوئی ضرورت نہتی کہ فعل کواس طرح مخفف کر کے استعمال کرتے ۔ دوسری بات یہ کہ'' جائے ہے'' کی مثالیس تو موجود ہیں، لیکن'' لائے ہے'' یا ۔ دوسری بات یہ کہ'' جائے ہے'' کی مثالیس تو موجود ہیں، لیکن'' لائے ہے'' یا ۔ دوسری بات یہ کہ'' جائے ہے'' کی مثالیس تو موجود ہیں، لیکن'' لائے ہے'' یا ۔ دوسری بات یہ کہ'' کا ہے'' '' آ ہے''' آ ہے''' کھا ہے'' وغیرہ سے میں واقف ہیں۔

سیبات درست ہے کہ میر کے یہاں'' خواب لا' کی طرح کا ترجمہ اور کہیں نظر نہیں آیا۔ لیکن خود زبان الیکی مثالوں سے بحر کی پڑی ہے۔ اردو والوں نے فاری سے ترجمہ کر کے ایسے بہت فقر ررا کئی ہے ہیں۔ مثلا '' مردم کش' کا ترجمہ )'' بال تو ز' کئے بیں اور بہت سے نقر سے خود بھی بنائے بیں۔ مثلا '' مرد مار' ('' مردم کش' کا ترجمہ )'' بال تو ز' ( دیدال شکن' ( دیدی )'' آ تھے پھوڑ' [ ٹیڈا] ( دیلی ) '' گرہ کا ترجمہ اگر چہ معنی ذرا مختف ہیں )'' کئی پھوڑ' ( دیلی ) ، کی طرز پر )'' ول پھینک' ('' دل باز' کا ترجمہ اگر چہ معنی ذرا مختف ہیں )،'' کئی پھوڑ' ( دیلی ) ، وغیرہ ۔ آئ کل اخباروں ہیں'' آگر نزن '' بھی دیکھنے ہیں آتا ہے۔ البذا'' خواب لا' بذات خودکتنائی اجنبی ہو (اور اس کی اجنبیت ہی اس کا حسن ہے ) لیکن اس کی طرز کے بہت سے مانوس اور مردی فقر ہے بھی ہیں۔

ال شعر میں لطف کے مزید پہلو ملاحظہ ہول' سناتھا''اور'' فسانہ' میں ضلع کا ربط ہے بمصر ع
اولی میں '' خواب' ' بمعن'' نینز' ہے ، نیکن مصرع ٹانی میں '' خواب' ' بمعنی معنول ہے ، خاص
کرال وجہ سے کہ میراس زمانے میں '' خواب' بمعنی'' نینز' کومونٹ استعال کرتے تھے۔افسانہ من کرال وجہ سے کہ میراس زمانے میں '' خواب' بمعنی'' نینز' کومونٹ استعال کرتے تھے۔افسانہ من کرال وجہ سے کہ میراس زمانے میں ہوئتی ہیں۔(۱) سرگذشت اتنی ہوئل رہائتی کہ لوگ سونے سے معذور رہے۔(۲) سرگذشت اتنی ہوئل رہائتی کہ لوگ سونے سے معذور رہے۔(۲) سرگذشت میں عبرت کے معذور رہے۔(۲) سرگذشت میں عبرت کے استے پہلو تھے کہ لوگوں کی نینز حرام ہوگئی،سب لوگ عبرت پذیری میں تو تھے۔(۳) سب لوگوں کوا پنی اپنی قتی ہوئی۔(۵) لوگوں کے نینز حرام ہوگئی،سب لوگ عبرت پذیری میں تو تھے۔(۳) سب لوگوں کوا پنی اپنی قتی ہوئوں۔(۵) لوگوں نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا۔

#### 479

اس کے کو چے سے جو اٹھ الل وفا جاتے ہیں تانظر کام کرے رو بہ قفا جاتے ہیں

متصل روتے بی رہے تو بجھے آتش ول متصل=ملس، بیشہ ایک وو آنو تو اور آگ لگا جاتے ہیں

> ایک نیار جدائی ہول میں آپ بی آس پر پوچسنے والے جدا جان کو کھا جاتے ہیں

۲۴۹/۱ سودانے بھی روبہ قفا اور کو سے بار کامنٹمون بائد حاہے۔ ڈرتے ڈرتے جو ترے کو ہے میں آجاتا ہوں صید خاکف کی طرح روبہ قفا جاتا ہوں

فرق بہے کہ سودا کے یہاں کو ہے یار میں جانے کا ذکر ہے اور میر کے یہاں کو ہے جوب
سے نظنے کا معثوق کے صیا داور عاش کے صید یا مقتول ہوئے کے اعتبار ہے '' صید فائف'' بہت خوب
ہے ، لیکن بحیثیت مجموع سودا کا مضمون ہلکا ہے ، اور وہ اس کے پورے امکانات کو بروے کار بھی نہ
لا سکے دوسرے مصرع میں '' صید فائف'' کی وجہ سے مصرع اولی میں '' ورتے ورتے ، اگر بالکل بے
کارٹیس تو بڑی صد تک بے ارش ضرور ہے ۔ میر کے مضمون کی روح کوزلالی بدایونی نے اس خو بی سے اپنایا

یں نے جب وادی غربت میں قدم رکھا تھا دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو زلالی بدایونی نے تجرید سے کام لیا ہے اور میر نے اپنے طرز کے مطابق مضمون کو روز انہ زندگ کے حوالے سے باندھا ہے۔انسان جب کی مجبوب شخص یا جگہ کو چھوڑ تا ہے تو دیر تک اسے مڑمڑ کر ویکھار ہتا ہے۔ میرنے اس مشاہدے کو ہڑی خوبی سے اپنے مضمون کی بنیاد بنالیا ہے۔

اس مطلع کے قافیے ''وفا' اور' قفا' ہیں ۔ یعی دونوں ہیں'' ف' کی قید ہے۔ آج کل کے زمانے کے بعض '' استاذ' کہیں گے کہ غزل کے تمام شعروں ہیں قافیہ بقید'' ف' ہونا تھا۔ جب کہ بعد اس کا الترزام نہیں کیا ہے اور'' لگا'' '' کھا'' وغیرہ قافیے رکھ کر خلطی کی ہے۔ اس کا جواب بہی ہے کہ بعد کو گول نے شعر کو غیر ضروری قیودو بند ہیں جکڑ دیا تو اس ہیں میر کا کیا قصور؟ قدیم اردو کے زمانے سے کے لوگوں نے شعر کو غیر ضروری قیودو بند ہیں جکڑ دیا تو اس ہیں میر کا کیا قصور؟ قدیم اردو کے زمانے سے لے کرا ٹھارویں صدی تک ہمارے شاعر خاصے آزاد تھے۔ انیسویں صدی میں تختیاں شروع ہو کیں اور انیسویں صدی کے رائھ آخر ہیں لکھنو والوں نے ان ختیوں کو اور تخت کیا اور آٹھیں ختیوں کی پابندی کو شاعر کا کمال قرار دیا۔ نام تو ناتخ کا ہوائیکن کام دراصل اور لوگوں ، مثلاً علی اوسط رشک ، میرعشق اور دوسر کے لوگوں نے کیا۔ وہ لوگ تو بھٹی بری کر گئے ، لیکن ہمارے زمانے کے بعض '' استاذ' آٹھیں پابندیوں کو حرز جان والی ان داکیان بنائے ہوئے ہیں۔

۲۳۹/۲ ال مضمون کو پلٹ کر ہمارے زمانے میں مجرعلوی نے خوب کہا ہے۔ روزا چھے نہیں کگتے آنسو

غاص موقعوں پہمزادیتے ہیں

میر کے شعر میں کوئی خاص بات نہیں ، لیکن مصرع ٹانی میں محاورہ خوب نظم ہوا ہے ، خاص کر آنسو کی رعایت سے مشاہدہ بھی عام زندگی کا ہے کہ تیز آگ پرتھوڑا سایانی پڑتا ہے تو بھاپ اٹھنے اور آواز پیدا ہونے کی باعث گمان گذرتا ہے کہ آگ اور بھڑک اٹھی ہے۔

سار ۹ ۴ س سنمون کو دیوان پنجم میں بھی خوب کہا ہے۔لیکن شعر زر بحث کی سی جھنجھلا ہث اور ڈرامائیت نہیں \_

ظلم وستم سب سبل بین اس کے ہم سے اٹھتے بین کہنیں

لوگ جو پرسش حال کریں ہیں تی تو انھوں نے کھایا ہے مصحفی نے اس زمین میں چوغز لہ کہا ہے۔انھوں نے میر کے مضمون نہیں اٹھائے ہیں،لیکن ایک شعر میں میر کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔

ناصحوں کی میں نفیحت سے بہ جاں آیا ہوں کامضمون اور ان کا انداز بیان دونوں مصحفی سے بہت بہتر ہیں۔لیکن بیربات بھی ہے کہ میر کو بیر ضمون صائب نے بھایا ہوگا ﷺ

می کشد مجنون من زآمد شد مردم طال
پاسبال با از پنگ و شیری باید مرا
(میرا دل مجنول لوگول کے آنے جانے ہے
آزردہ ہوتا ہے۔ جمعے پاسبانی کے لئے
تیندووُل اورشیرول کی ضرورت ہے۔)

اس میں کوئی شک نہیں کہ صائب کی تغییل نرائی ہے، لیکن اس نرالے بن کے باعث شعر خیال بندی کے نزدیک پڑنج گیا ہے اور روز مرہ کے تجر بے سے دور ہوگیا ہے۔ میر کے یہاں روز مرہ زندگی اور عاشق کی جھنج طلا ہث (جو بالکل بجاہے) کا براہ راست بیان ہوا ہے۔ مضمون اس کا متقاضی تھا۔ شعر میں صائب کا شاہانہ انداز نہیں ہے۔ لیکن گھریلو پن اس قدر پراٹر ہے کہ صائب کی مضمون آفرینی پیچےرہ گئی ہے۔

#### 10+

کہ و قاصد جو وہ پوچھے ہمیں کیا کرتے ہیں جان و ایمان و محبت کو دعا کرتے ہیں

490

رخصت=اجازت، مهلت رخصت جنبش لب عشق کی جرت سے نہیں مرتبل گذریں کہ ہم چپ بی رہا کرتے ہیں

تو پری شخشے سے نازک ہے نہ کر دعوی مبر دل میں پھر کے انھوں کے جو دفا کرتے ہیں

فرصت خواب نہیں ذکر بتاں میں ہم کو رات دن رام کہانی سی کہا کرتے ہیں

یہ زمانہ نہیں ایسا کہ کوئی زیست کرے چاہتے ہیں جو برا اپنا بھلا کرتے ہیں

لائحه=روشی، ثبوت

آگ کا لائحہ ظاہر نہیں کچھ لیکن ہم شع تصویر سے دن رات جلا کرتے ہیں

4.

بند بند ان کے جدا دیکھوں الی میں بھی میرے صاحب کو جو بندے سے جدا کرتے ہیں

ار • ۲۵ اس زمین و بحرمیں ایک غزل دیوان ششم میں بھی ہے۔ میں نے آخری دوشعرو ہیں سے لئے

ان کا مبتدامصرع اولی کے اولین دولفظ ہیں، '' کہیو قاصد''اس طرح کا صرف ونو نبھایا آسان نہیں ۔ پھر اس کا مبتدامصرع اولی کے اولین دولفظ ہیں، '' کہیو قاصد''اس طرح کا صرف ونو نبھایا آسان نہیں ۔ پھر مصرع اولی ہیں تبل جیلے ہیں (۱) کہیو قاصد (۲) جووہ پوچھے ہمیں (۳) کیا کرتے ہیں۔ اس اعتبار ہے مصر کا آولی ہیں تبل چیز ول کو دعا کی جارہی ہے اور ان کا تعلق تبن الگ الگ چیز ول سے ہے۔ جان تو معثوق کی ایمان اپنا یعنی عاشق کا ، اور محبت جذب عام ۔ محبت نے معثوق کی گرفتاری ہیں دیا اس لئے اس کو دعا دی ہے ۔ معثوق کی معاش کی جان کی سلامتی اور اپنا ایمان کی سلامتی کی دعا پر لطف ہے ، کیوں کہ اگر معشوق کی حوالیان سلامت شدر ہے گا۔

۲۷ • ۲۵ بیشعراچها ہے، غیر معمولی نہیں ۔ لیکن اے اس بات کی مثال میں پیش کیا جاسکتا ہے کہ اگر ایک مصرع بالکل کمل ہوتو بھی با کمال شاعر اس پر ایسامصرع رکھ دیتا ہے کہ بحرتی کاعیب نہیں آنے پاتا۔ شعر زیر بحث میں مصرع ثانی میں پوری بات کہددی گئی ہے، مضمون ادا ہوگیا ہے۔ اب پچھ کہنا مخصیل حاصل ہے ع

### مقی گذریں کہ ہم چپ بی رہا کرتے ہیں

اس پر پیش مصرع لگانا کتنامشکل تھا،اس کا اندازہ کرنے کے لئے فراق صاحب کا شعر سامنے دکھئے۔ان کامصر فح ٹانی ہے بع

### پہلے فراق کو دیکھا ہوتا اب تو بہت کم بولیں ہیں

حق بیہ ہے کہ ایسام صرع الیتھے اچھوں کو بھی آسائی سے نصیب نہیں ہوتا۔ فراق صاحب کا وہی مسکلہ تھا جومیر کا تھا۔ لیکن میر نے اپنی خاموثی کی توجیہ چیرت عشق سے کر کے مصرع ٹانی کے اوپر رکھنے کے قابل ایک بات کہہ ہی دی رح

### رخصت جنبش لب عشق کی حیرت سے نہیں

اگر بیمصرع بھی مصرع ٹانی کی طرح پرزور ہوتا تو شعرشا ہکار بن جاتا۔ اس وقت شاہکار تو نہیں لیکن کامیاب چربھی ہے۔ اور پہلی نظر میں محسوں کامیاب چربھی ہے۔ اور پہلی نظر میں محسوں نہیں ہوتا کہ مصرع ٹانی میں بات پوری ہوگئی۔اب فراق صاحب کودیکھئے۔ ان کا پیش مصرع پورا کا پورا کا پورا

صوب ع

اب اکثر چپ چپ سے دہیں ہیں یوں ہی کھولب کھولیں ہیں فراق صاحب نے میر کاشعر سامنے رکھ کرشعرینا یا الیکن میر کا ساسلیقہ کہاں سے لاتے؟ بیمجی غور سیجئے کہ خاموش ہوجانے کے مضمون پر طالب آملی کامعجز و پہلے سے موجود نہ ہوتا تو میر کاشعراور زیادہ قدرو قیمت کا حامل کھبرتا۔

لب از گفتن چناں بستم کہ گوئی
دہن پر چبرہ زخے بود بہ شد
(میں نے لیوں کو یوں بند کرلیا کہ گویا منص
نہ تفاء چبرے پرایک زخم تفااوراب وہ اچھا
ہوگیا ہے۔)

سار ۱۵۰ اس مضمون کوکئ باربیان کیا ہے، بھی معثوق کے حوالے سے، بھی عاشق کے حوالے سے۔ ہم امر سہل جا بہت لیکن نباہ مشکل پھر کرے جگر کو تب تو کرے وفائیں (دیوان اول)

سختی بہت ہے پاس و مراعات عشق میں پھر کے دل جگر ہوں تو کوئی وفا کرے (دیوان دوم)

پھر کی چھاتی جائے ہے میر عشق میں تی جانتا ہے اس کا جو کوئی وفا کرے (دیوان پنجم)

عشق کرنا نہیں آسان بہت مشکل ہے چھاتی پھر کی ہے ان کی جو وفا کرتے ہیں (دیوان ششم) شعرز رہے بحث کئی وجوہ سے ان سب سے بہتر ہے۔سب سے پہلے تو '' اور '' شوشے'' کی رعایت کود یکھئے۔ (پری کوشیٹے میں اتارتے ہیں) پھر پری کوشیٹے سے نازک کہہ کروفا کرنے والوں کو پھر دل کہا۔ (دل کو بھی شیٹ سے نازک کہتے ہیں۔) پھر پری کووفا کرنے کی بات تک آنے ہی شدویااور کہا کہ تو محبت کا دعویٰ نہ کر یعنی دہ منزل ہی نہ آنے دی جب وفا اور بوفائی کا مرحلہ ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ معثوق کو بے مہری اور بوفائی کے الزام سے بچالیا ، اور دلیل بیدی کہ تو نازک ہے یعنی اگر وہ مہر ووفا نہ کرے تو بیشان معثوق تی بھی ہے اور شان حسن بھی فی شعر ہے۔ شان الحق حقی کا ایک مطلع اس مضمون نہ کر سے قویہ شان معثوق میں بڑے لطف کا حامل ہے ہے سے ملتے جلتے مضمون میں بڑے لطف کا حامل ہے ہے

تم سے الفت کے نقاضے نہ نباہ جاتے ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے

۳۵۰/۳ اس مضمون کو بھی کئی بارکہا، مثلاً ۔ اٹھ گئے پر مرے تیلے کو کہیں گے یاں میر درد ول بیٹھے کہانی سی کہا کرتے تھے (دیوان چہارم)

ول کو جانا تھا گیا رہ گیا افسانہ

روز وشب ہم بھی کہانی سی کہا کرتے ہیں

شعرز بر بحث والی بات کسی میں نہیں آئی۔ "رام کہانی" کالفظ غضب کا ہے، اور" بتال" کے

نفظ ہے اس کاضلع بھی خوب ہے۔ "ذکر" چونکہ صوفیا نہ اور فہ ہی اصطلاح میں اللہ کی یا داور ان مخصوص

فقرول کو بھی کہتے ہیں جو اللہ کی یا دمیں زبان پر جاری کئے جاتے ہیں، اس لئے" بتال" اور" رام کہانی"

کے مقابل بیلفظ عجب لطف رکھتا ہے۔" رام کہانی" کے دومعنی ہیں (۱) طولانی داستان اور (۲) مصیبت

کی داستان ۔ یہال دونول معنی برحل ہیں۔ جرائت نے بھی" رام کہانی" کے ساتھ" بیت" کاضلع خوب نظم

ورد دل اس بت برحم سے کہے تو کھے والے میں جاکے میں رام کہانی تو سنا اور کہیں

لیکن جراکت کے بہاں دوسرے معنی زیادہ مناسب ہیں، جب کہ میر کے بہاں دونوں معنی کھپ رہے ہیں۔ جالی کی رہا جی ہیں ہیں۔ ہیں۔ جی استعال ہوا ہے، لیکن صرف پہلے معنی مناسب ہیں۔
لیل کی چن میں ہم زبانی چھوڑی
برم شعرا میں شعر خوانی چھوڑی
جب سے دل زعمہ تو نے ہم کو چھوڑا
ہم نے بھی تری رام کہانی چھوڑی

40 • 10 اس مضمون کود بوان ششم والی غزل میں بوں کہا ہے ۔ بود وہاش ایسے زمانے میں کوئی کیو تکے کرے اپنی بدخواہی جو کرتے ہیں بھلا کرتے ہیں شعرز پر بحث میں معتی کی ایک مذریا دہ ہے۔(۱) جولوگ اپنا برا جا ہے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں ، اچھا کرتے ہیں۔(۲) جولوگ کام کرتے ہیں وہ اپنا برا جا ہے ہیں ۔ یعنی وہ بھلا کریں گے تو ان کا برا ہوگا۔

> ۲۷۰۲۱ اس مضمون کود بوان اول والی غزل میں اس طرح کہا ہے۔ عشق آتش بھی جود بوت نددم ماریں ہم شع تصویر میں غاموش جلا کرتے ہیں

یہال مصرع اولی میں لفاظی زیادہ ہے، معنی کم مصرع ٹانی اتناکھ لی تھا کہ اس پرعمدہ پیش مصرع لگنامشکل تھا۔ جو کلام جوانی میں نہ ہوا اسے میر نے اس پچاس برس کی عمر میں انجام دیا۔ نہ صرف میہ کہ 'لاگئ' جیسا زبردست لفظ ڈھونڈ لائے، جس کے دونوں معنی یہال مناسب ہیں بلکہ شمع تضویر ہونے کا پورا شہوت بھی فراہم کردیا۔ غالب نے اس مضمون پرغیر معمولی شعر کہا کہا گئی تضویر کو انھوں نے بھی دور ہی سے سلام کیا۔

باوجود کی جہال ہنگامہ پیدائی نہیں

بوجود کی جہال ہنگامہ پیدائی نہیں

میں چا قال شبستان دل بروانہ ہم

2/ \* 70 بند بند جدا ہونے اور صاحب کو بندے ہے جدا کرنے میں ضلع کا لطف ہے۔ بدد عاہمی خوب دی ہے، معلوم ہوا کہ میر کو عورتوں کی زبان استعال کرنے کا بھی سلقہ تھا، اور موقع ل جائے تو وہ ہر طرح کی زبان برت لیتے تھے۔" صاحب" کا لفظ زنا نہ پن کو اور متحکم کر رہا ہے۔"" بندے" ہے مراو متعلم خود ہو تکتی ہے۔ یا پھر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی عاشق، جس سے جدا ہونے پر معثو تی کو مجور کیا جارہا ہے۔ سلم خود ہو تکتی ہے۔ یا پھر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی عاشق، جس سے جدا ہونے پر معثو تی کو مجور کیا جارہا ہے۔ سے ۔ لفظ" دیکھوں" بھی تو جدا گیز ہے۔ کیول کہ جب تک بند بند جداد کھے نہ جا کیس انتقام نہ پورا ہوگا۔ مزید معنوی پہلو ملا حظہ ہوں۔ ایک سوال بیہ ہے کہ دہ کون لوگ ہیں جو صاحب کو بند ہے ۔ حدا کر رہے ہیں؟ دوسراسوال بیہ ہے کہ شکام کون ہے؟ اگر مشکلم کو عاشق فرض کریں تو معنی بیہ بنتے ہیں کہ معثو تی بھی ایک معشو تی بھی کی روز سرہ کی کوم دیا دی معشو تی ہوں کے جدا کرتے والے لوگ محض دنیا دی، روز مرہ کی سطح کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایسی تو تیں، یا ایسے حالات، یا ایسے لوگ ہیں جن کا تھم وارا دہ معشو تی پر بھی چلا کے ۔

اگریپفرض کریں کہ متکلم خود عاشق نہیں ہے، بلکہ اسے کی شخص (یا معثوق) سے بندگی اور ملازمت کا تعلق ہے، تو اس شعر میں کچھاور طرح کی داستان سنائی دیتی ہے۔اب ایسالگناہے کہ (مثلاً) یہ شعر کسی بادشاہ یا سردار کی جلاوطنی پر کہا گیا ہے اور جلاوطن کرنے والے لوگ ملک گیری اور سیاست کے عالم سے ہیں۔

اگریہ فرض کریں کہ جولوگ صاحب (معثوق) کو بندے (عاشق) سے جدا کررہے ہیں وہ خود معثوق صفت ہیں (بینی معثوق ان پر یا اس شخص پر عاشق ہے) تو بیشعرعشق کے سامنے معثوق کی مجبوری کامضمون پیش کرتا ہے۔

یدلطف بہر حال موجود ہے کہ بندہ اپنے صاحب کے بند (غلامی، عاشقی) میں گرفتار ہے۔
اس بند کا ٹوٹنا (یعنی بند کی گرہ یا کڑی کا کھلنا) بند ہے کے لئے ہر عضو بدن کا ہر جوڑ جدا ہونے کا تھم رکھتا
ہے۔صاحب (معشوق) جدا ہور ہا ہے اور بند ہے (عاشق) کا بند بندا لگ ہور ہا ہے۔وہ وعا کرتا ہے کہ جس طرح میر ابند بندا لگ ہور ہا ہے ای طرح میر ہا او پر چھر کی قیامت تو ڈنے والوں کا بھی بند بندا لگ جو۔ یہاں پھر دومعنی جیں۔ایک تو یہ کہ ان کا بند بند واقعی الگ ہو۔ دوسرے یہ کہ ان کا بھی صاحب ان

ہے جدا ہو۔

یہاں'' صاحب'' اور'' بندے' کے استعمال میں جوجو مانوسیت اور اپنائیت ہے وہ مومن کے شعر میں شرآسکی \_

صاحب نے اس غلام کو آزاد کردیا لو بندگی کہ چھوٹ گئے بندگی ہے ہم ہال مومن کے شعر میں بیاطف اپنی جگہ ہے کہ ان کی معثوقہ کا تخلص "صاحب" تھا۔ شاہ نصیر نے البتہ" بند بند" اور" بند ہے" (بندقبا) کو اچھا با ندھا ہے، کیکن میری معنی آفرینی ان کے یہاں نہیں ہے بند بند اس کے جدا کیجے یہی ہے دل میں

بند بند اس نے جدا ہے یہی ہے ول میں جان من بند قبا جس نے تمھارا کھولا

#### 401

مستوجب ظلم وستم و جور و جفا ہوں ہر چند کہ جاتا ہوں پہ سرگرم وفا ہوں

دل خواہ جلا اب تو مجھے اے شب جھراں دل خواہ = جی بھر کے میں سوخت بھی منتظر روز جزا ہوں

> کو طاقت و آرام وخور وخواب کے سب بارے بیننیمت ہے کہ جیتا تو رہا ہوں

۵۰۵ سینہ تو کیا فضل الی ہے سبحی جاک ہے وقت دعا میر کہ اب دل کو لگاہوں

ار ۲۵۱ مطلع بظاہر معمولی اور سادہ ہے، لیکن در حقیقت اس میں گئی پہلو ہیں۔ سامنے کے معنی تو یہ ہیں کہ میں ظلم وستم وغیرہ سب اٹھار ہا ہوں۔ اور ان سب باتوں کے باعث میں جل رہا ہوں ( یعنی شدید زحمت اور صعب میں ہوں ) لیکن پھر بھی وفا میں سرگرم ہوں۔ یعنی اپنی وفا داری میں مشخکم ہوں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ میں اگر چہ تکلیف اور مصیبت میں ہوں ، اس کے باوجود وفا میں سرگرم ہوں ، اس لئے میں ظلم وستم کا مستوجب ہوں ، اس لئے میں ظلم وستم کا مستوجب ہوں ۔ اس لئے میں نوبرہ ہوں ، اس لئے میں سرگرم ہوں ، اس لئے میں طلم وستم کا مستوجب ہوں۔ یعنی بیر مناسب ہے کہ جھی پرظلم وستم ہو۔ ایسا شخص جو شدت تعب کے باوجود وفا میں مرع اولی کا فقر وزن ظلم وستم وجور و جفا'' محض زور بیان اور اشتہار کے لئے نہیں ، بلکہ معنی خیز روشنی میں معرع اولی کا فقر وزن ظلم وستم وجور و جفا'' محض زور بیان اور اشتہار کے لئے نہیں ، بلکہ معنی خیز ہوجا تا ہے ، کہ جھی پر ہر طرح کی تختی مناسب اور روا ہے۔ واضح رہے کے ظلم ، ستم ، جور ، جفااگر چہ کم ویش ہم معنی سمجھے جاتے ہیں ، لیکن ان کے معنی میں بار یک فرق ہے۔ مثلاً حاکم یا با دشاہ کے لئے '' کا لفظ اتنا

مناسب نہیں جتنا'' ظلم'' کالفظ مناسب ہے۔ بعض استعالات میں'' ظلم'' کی جگہ'' جور' یا'' جفا' نہیں استعال کر کتے کہ'' بین ان افظ مناسب ہوائ' استعال کر کتے کہ'' بین شکا ہوا تو تھا ہی ،اس پر جوربیہوا کہ داستے ہی بیس شام ہوگئ۔'' بیبال'' ظلم بیہوا'' کا محل ہے۔ اس طرح ،تقریباً ہم معنی ہوئے کے باوجودان چاروں الفاظ کا دائر وَ معنی بالکل ہی ایک جیسا نہیں ہے۔

مزید پہلوبیہ ہے کہ' وفا' کے اصل معنی تیں'' وعدہ پورا کرنا''۔للبنداا یک مفہوم بیہوا کہ معشوق سے کوئی وعدہ کیا تھا۔اب ہر طرح کے ظلم وجور کے باوجود ہم اس وعدے کو پورا کرنے میں سرگرم ہیں۔'' جالا''اور'' سرگرم'' میں رعایت بھی خوب ہے۔

بعض لوگوں کے نقطۂ نگاہ ہے اس غزل کے بھی قافیوں میں وہی عیب ہے جو ۲۳۹ کے قافیوں میں فہی عیب ہے جو ۲۳۹ کے قافیوں میں نقا، کہ مطلع میں ف کی قید لگائی، لیکن بقیہ اشعار کے قافیوں میں ف کا التزام ندر کھا۔ میں جواب میں یہی کہ سکتا ہوں کہ بعض لوگوں کی رائے جو بھی ہو، لیکن میراس عدم التزام کو غلط نہ بچھتے ہوں گے، یااس عیب کی پروانہ کرتے ہوں گے، ورنہاس کی تکرارنہ کرتے۔ملاحظہ ہوا ر ۲۵۵۔

۲۵۱/۲ اس شعر میں عجب طرح کا قلندرانہ طنطنہ ہے۔اور معنی کے بھی پہلو ہیں۔سب سے پہلے تو شب ہجرال سے شخاطب پرغور سیجئے۔ بات اس طرح کمی ہے گویا شب ہجرال کوئی ذی ہوش وعقل ہستی ہے،اور وہ جان ہو جھ کر متکلم کو جلارتی ہے۔ پھر دوسرے مصرعے میں ''سوختہ'' مناسبت لفظی اور معنوی دونوں کر شے رکھتا ہے۔ پہلے مصرعے میں جلانے کے اعتبار سے ''سوختہ'' میں مناسبت لفظی ہے۔ لیکن ''سوختہ'' کے معنی ''افسر دہ''' بجھا ہوا''' پڑمردہ'' بھی ہوتے ہیں،جیسا کہ درد کے لاجواب شعر میں ہے۔

### جلد جھ موخت کے پاس سے جانا کیا تھا آگ لینے گر آئے تھے یہ آنا کیا تھا

پھر'' سوخت' کے معنی'' جلانے کی ککڑی'' بھی ہوتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو'' طلسم ہوشر با''جلد ششم صفحہ ۸۵۸ اور'' بقیہ طلسم ہوشر با'' جلداول صفحہ ۱۹۰ (دونوں مصنفہ احد حسین قمر) ظاہر ہے کہ بیمعنی بھی مناسب ہیں کہ شکلم یوں جل رہا ہے یا جلایا جارہا ہے گویا وہ ایندھن کی ککڑی ہو، یا پھر شکلم وہ ایندھن ہے جسے آتش ہجر پونک دے گی۔ (ایندھن کے لئے ملاحظہ ہو۔ ۸۸)" سوخت' کے ایک معنی ہیں وہ کوئلہ یا ایسی کوئی چیز جوا ہاروشن کرنے کے لئے استعال کرتے ہیں۔ یہ مختی ہی مناسب ہیں۔ اب دوسرے مصرعے پر" روز جزا' کے پہلو سے غور کیجئے۔ یہاں بھی دومعنی ہیں۔ شکلم کوروز جزاکا اس لئے انتظار ہے کہ یہاں شب ہجر کے ہاتھوں جوظلم اس نے سبح ہیں اس کی مکافات اس ون ہوگی۔ لیکن روز جزاکا انتظار اس لئے بھی ہوسکتا ہے کہ شب ہجرکواس کے کئے کی سزا ملے۔ آج تو وہ تی بھر کے بوسکتا ہے کہ شب ہجرکواس کے کئے کی سزا ملے۔ آج تو وہ تی بھر کے بھے جلا لے ایکن کل اسے اس کا بدلہ ملے گا۔" شب" کی مناسبت سے" روز" خوب ہے۔" دل" اور سوختہ دل ، وغیرہ۔) لفظ" بھی" کا زور دیدنی ہے۔

سر ۲۵۱ بعض اوگ فراق صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ انھوں نے غزل میں بعض ایسے عشقیہ مضامین اور تجر بات نظم کئے جو کلا سیکی شاعری میں نہیں ملتے۔اس شمن میں ان کے جوشعر مثال میں پیش کئے جاتے ہیں ،ان میں ایک حسب ذیل ہے۔

# کھے آدمی کو میں مجبوریاں بھی دنیا میں ارے وہ درد محبت سبی تو کیا مرجائیں

ال بات سے قطع نظر کہ'' درد مجت'' کا فقر ہیماں بھو تڈ ااور نا مناسب ہے، اور مصرع ٹانی کا بے تکلفا نہ انداز سوقیا نہ پن تک پہنچ گیا ہے، بنیادی بات ہے ہے کہ پوری کلا یکی شاعری تو الگ رہی ، صرف میر کا مطالعہ بغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ فراق صاحب کے مضایین استے تازہ نہیں ہیں جتے معلوم ہوتے ہیں۔ چنا نچے شعر زیر بحث میں میر نے جو مضمون با ندھا ہے اس کی چھوٹ فراق صاحب کے شعر پرصاف معلوم ہوتی ہے۔ فراق صاحب کے سیمال اپنے دفاع (self defence) سا انداز ہے، گویا وہ اس معلوم ہوتی ہے۔ فراق صاحب کے سیمال اپنے دفاع (self defence) سا انداز ہے، گویا وہ اس بات پر تقور ٹرے بہت شرمندہ ہیں کہ انھوں نے محبت میں جان نہ دی۔ لہذاوہ اپنادفاع پیش کر دہ ہیں کہ دنیا بھی تو ساتھ لگی ہوئی ہوئی ہے۔ میر کے بیمال پہلے مصر سے میں روز مرہ زندگی کا نقشہ ہے، کہ سونا کھا تا بینا سب حرام ہوگیا۔ دوسر ہوگیا۔ دوسر سے مصر سے میں کہا کہ پھر بھی غنیمت ہے کسی طرح میں زندہ تو رہا۔ اس میں کئی پہلو ہیں۔ ایک تو بہی کہ چلوکسی نہ کسی طرح میں زندہ تو رہا۔ اس میں کئی بہلو ہیں۔ ایک تو بہی کہ چلوکسی نہ کسی طرح میں زندہ تو رہا۔ اس میں گی باوجود زندگی ہے اتن محبر سے میں مرنہیں گیا، زندہ رہوں گا تو امیر بھی باوجود زندگی ہے۔ اتن محبت تھی کہ دم نہ تو ٹرا۔ تیسر ایہ کے غنیمت ہے میں مرنہیں گیا، زندہ رہوں گا تو امیر بھی باوجود زندگی ہے۔ اتن محبت تھی کہ دم نہ تو ٹرا۔ تیسر ایہ کے غنیمت ہے میں مرنہیں گیا، زندہ رہوں گا تو امیر بھی

باتی رہے گی کہ بھی تو معثوق مہر بان ہوگا۔ چوتھا یہ کہ شاید اور بہت ہے لوگ مر گئے (یا مرجاتے) لیکن متعلم میں اتنی پامردی ہے کہ وہ جان بچا کر لے آیا۔ یا پانچواں یہ کہ اور سب لوگ تو چلے گئے (طاقت، آرام، خوراک، نیند) لیکن جان نہ گئی۔ غرض کہ خوب نددار شعرہے۔

یمضمون کدد نیازندگ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، میرنے کہادت کے ساتھ خوب نظم کیا ہے۔ میر عمدا بھی کوئی مرتا ہے

جان ہے تو جہان ہے بیارے (دیوان اول)

فراق صاحب كے بنكلفاند ليج كى اولين اصل (prototype) بھى مير كے يہال ديكھتے۔

جائے ہے جی نجات کے خم میں الی جنت گئی جہنم میں (دیوان دوم)

ان دونوں شعروں پر بحث اپنے مقام پر ہوگی۔ فی الحال صرف بیکہناتھا کے فراق صاحب کے یہاں شاید ہی کوئی چیز ایسی ہوجس سے بہتر چیز (ای نوع کی) میر کے یہاں نہو۔

۲۵۱۷ اس شعرمیں '' فضل الین'' کا فقرہ پورے پورے شعروں پر بھاری ہے۔ اس کا جواب اگر مکن ہے تو صرف معرع ٹانی کے '' دل کولگا ہوں'' میں ممکن ہے۔ '' فضل الین'' میں کارکنان قضا وقد رکے انظام پر طنز بھی ہے اور دور ہے کہیں تشکر کی بھی جھلک ہے کہ خدا کے فضل کے بغیر ایسا کار تامہ ممکن نہ تفاراس شخص کی بذهبی بھی کس غضب کی ہوگی جس کے لیے فضل الین چاک سینہ کی شکل میں نمودار ہواور افسطر ارو مجبوری کس غضب کی ہے کہ اس بات کا احساس ہے کہ جان کا زیاں کررہے ہیں لیکن اس زیاں کو دو کہیں سکتے۔ دوسرے معرع میں'' وقت دعا'' بھی بہت خوب ہے۔ یہ بات واضح نہیں کی کہ دعا کس بات کی دعا کس بات کی دعا کس بات کی دعا درکار ہے کہ شکلم اب بھی سنجل جائے اور جان کا زیاں کرنے بات کی دعا کرنا مقصود ہے کہ جب طرح فضل الین کے ذریعہ سینہ چاک جیا کیا ، اس کے خوصل باری شامل حال ہوتا کہ دل ہوں پرہ کر سکیں؟ یا اس بات کی دعا کرنا مقصود ہے کہ جب طرح فضل باری شام ہوئے ہی والا ہے ، اب اس کے خق میں مغفرت چاہی جائے؟ ایہام نے بجب تاؤ پیدا متعلم کا کام تمام ہوئے ہی والا ہے ، اب اس کے حق میں مغفرت چاہی جائے؟ ایہام نے بجب تاؤ پیدا کر دیا ہے۔

" دل کو لگا ہوں' میں جنون کی شدت، ذہمن کا ارتکاز، ایک طرح کی بے دماغ (mindless) قوت اور خود کو تباہ کرنے کی دھن کا ایسا زبر دست اظہار ہے کہ رو تَلَقَّ کھڑ ہے ہوجائے ہیں۔ایسا شعرا چھے اچھوں ہے بھی برسول بیں ہوتا ہے۔قائم نے اس سے ملتا جلتا مضمون با ندھ لیا ہے، لیکن ان کے یہاں وہ وحشیا ندمجو بت اور طنز نہیں ہے۔ اپنی صد تک قائم کا شعر، خاص کر مصرع ٹائی بہت ہی خوب ہے۔

گریبال کی تو قائم مدتوں دھجیں اڑائی ہیں

میریں

میریاں

میریا

TOT

رامنی ہوں گو کہ بعد از صدسال و ماہ دیکھوں اکثر نہیں تو تجھ کو میں گاہ گاہ دیکھوں

و کیموں تو چا نداب کا گذرے ہے جمھ پدکسا چا ندے مہینہ دل ہے کہ تیرے منھ پر بے مہر ماہ دیکھوں

> ہوں میں نگاہ لبل کو اک مڑہ تھی فرصت تا میر روے قاتل تا قتل گاہ دیکھوں

ار ۲۵۲ کیفیت کا عمدہ شعر ہے، لیکن اس میں بھی میر نے معنوی نکته رکھ دیا ہے۔ سیکروں ماہ وسال کے بعد یا سیکروں ماہ وسال کے وقفے ہے معثوق کود یکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ مشکلم اور معثوق دونوں کی عمرین نہایت دراز ہوں گی۔ اور اس طویل مدت کے گذر نے کے باوجود نہ مشکلم کا شوق کم ہوگا اور نہ معثوق کا حسن کم ہوگا۔ مومن نے گاہ گاہ دیکھنے کا مضمون اپنے رنگ میں خوب با ندھا ہے۔

تھا مقدر میں ان سے کم ملنا کیوں ملاقات گاہ گاہ نہ کی

مومن کا تکتہ پرانے لوگوں کے اس خیال پر بنی ہے کہ انسان کی تقدیر میں خوشی یاغم کی ایک مقدار مقرر ہوتی ہے۔ اگر ساری خوشی عمر کے ایک ہی جھے میں میسر آگئی تو ہاتی زندگی غم میں گذر ہے گ۔ ای طرح مومن کے مشکلم کی نقد پر میں معشو ت سے ملا قات کی کل مدت بہت ذرائی تھی۔ مشکلم نے بیتھوڑی سے مدت ایک ہی بار کی ملا قات میں صرف کر لی۔ اگر اس تھوڑی می مدت کوئی چھوٹے جھوٹے مواقع میں تقسیم کر لیتے تو بار بار ملا قات کی مسرت حاصل ہوتی۔ بلا سے مجموی مدت اتن ہی رہتی جنتی مقدر میں

تقى ليكن معشوق كامنهاتو بار ويكيف كوملتا\_

مومن کے بہال معنی اور مضمون دونوں خوب ہیں۔ لیکن میر نے '' راضی ہول'' کہد کر عشق کے معاطے کو مجودی کا سودااس خوبصورتی ہے بتایا ہے کہ بایدوشاید۔ پھر دوسرے مصرعے ہیں ذیر دست معنی خیز فقرہ '' اکثر نہیں' رکھ کر بات اور بھی دور پہنچادی ہے ، کہ بہترین حالات میں بھی معثوق ہے وصل کی تو قع تہیں تھی ، بہت ہے بہت مید ممکن تھا کہ اکثر اس کا منھ دیکھ لیتے۔اب حالات، یا نقدیر، یا خود معثوق ، اس پر بھی راضی نہیں لہذا گاہ گاہ بی دیکھنے پر اکتفا کرنے کو تیار ہیں ، چا ہے یہ گاہ گاہ دیکھنا بھی صد بابرس میں ایک بار ہو۔ بہت عمرہ شعر کہا ہے۔

اس مضمون کا مخالف پہلو عالب نے اپنے رنگ بیس خوب کلھا ہے۔
گیرم امروز دہی کام ول آل حسن کیا
اجر ناکای کی سلئہ ماگشتہ تلف
(مانا کہتم آج کے دن میر ہے دل کی مراد پوری

کرنے کو تیار ہو دہیکن اب وہ حسن کہاں؟
حسن ہی تو ہمارے مبر اور ناکا می کا اجر تھا ہم

فروی اور ناکامی کا اجر (یعنی تمھارا حسن) تو

بر بادہی ہو چکا۔)

غالب کے یہاں کسی تھیلے کھائے ہوئے (hard bitten) مردہوں پیشہ کی سی کلبیت ہے۔ میر کے لیجے میں بہر دگی ہے اور راضی بدرضا ہے جوب اور راضی بدرضا ہے الی ہونے کا انداز۔

۲۵۲/۲ چاند، ماہ، مہیند کی رعایت کے لئے ملاحظہ ہو ۱۰۳ اشعرز ریجث میں کئی طرح کے لطف بیں۔ پہلے مصرعے میں "ر" اور" بے مہر" کا تواز ن خوب ہے۔ " مہر" اور" ماہ "میں شلع کا لطف تو ظاہر ہے۔" چاند" اور" ماہ "میں ایہام ہے۔ مزید لطف یہ ہے کہ" چاند" میر" مہینہ " ہے جس کے لئے عام طور پر" ماہ "کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ اور

'' ماہ'' بمعنی'' چاند' ہے جو'' ماہ'' سے زیادہ مانوس اور رائج لفظ ہے۔'' دیکھوں'' اور چاند'' میں ضلع کالطف ہے۔'' دل'' اور'' میر'' ( بمعنی محبت ) میں بھی معنوی رعایت ہے۔'' دل'' اور'' میر'' ( بمعنی محبت ) میں بھی معنوی رعایت ہے۔'' میر'' ( بمعنی سورج ) اور'' ماہ'' اور'' منھ'' میں ضلع کالطف ہے، کیوں کہ معثوق کے منھ کومبر اور ماہ ہے۔'' میر'' ( بمعنی سورج ) اور'' ماہ'' اور'' منھ'' میں ضلع کالطف ہے، کیوں کہ معثوق کے منھ کومبر اور ماہ سے تثبید ہے۔

اب ال بات برغور بیجے کہ معثوق کے منھ پر چاند دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو یہی بیں کہ معثوق کی موجود گی ہیں، اس کے سامنے، نیا جاند دیکھنے کا موقع آئے ۔ بیتی ہمار ااور معثوق کا ساتھ ہو۔ اس ہیں تہذیبی عکتہ میہ ہے کہ لوگ اپنے خاص عزیز دن کے ساتھ مل کر چاند دیکھنے ہیں۔ دوسرے معنی میں تہذیبی عکتہ میہ ہو جات کہ بیل ہوا دیکھوں۔ ماتھ کے جموم کو بھی چاند کہتے ہیں، جیسا کہ ذوق کے شعریس ہے ۔

# جموم كا تظرير بدتر اب تو برا جاند لا يوسم بيش ح جاند كا وعده تفا بيش حا جاند

لبذامع شوق کے منھ پر چاند چکتا ہوا دیکھنے کے معنی بیہ وئے کہ معثوق کے ماتھ پر جموم دیکھیں، یا اسے مسکرا تا ہوا دیکھیں، جس سے اس کا چہرہ چاند کی طرح روش نظر آئے۔تیسرے معنی بید ہیں کہ بعض مہینوں (مثلاً صفر) کا چاند دیکھ کر آئینہ دیکھنا مبارک سمجھا جاتا ہے۔لبذا چاند دیکھ کر معثوق کا چہرہ (جو آئینے کی طرح ہے) دیکھا جائے۔ چوتے معنی بید ہیں کہ نیا چاند دیکھ کرکی محبوب کی صورت دیکھتے ہیں۔لہذا اس بار جنب میں چاند دیکھوں تو اس کے بعد تجھ تک رسائی ہوا در میں تیرامنے دیکھوں معنی کی بید میں۔لہذا اس بار جنب میں چاند کی کہ دیکھوں آواس کے بعد تجھ تک رسائی ہوا در میں تیرامنے دیکھوں معنی کی بید کھڑت اس لئے پیدا ہوئی ہے کہ ''منھ پ'' کو محاور اتی معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ ('' سامئ') اور لغوی معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ ('' سامئ') اور لغوی معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ ('' سامئ')

سر ۲۵۲ بعض لوگوں نے" نگاو بیل" پڑھا ہے، یعنی" نگاہ" اور" بیل" کے درمیان کسر ہ طاہر سمجھا ہے۔ لیکن اس طرح معنی کچھٹیں نگلتے۔اسے" نگاہ بیل" بے اضافت پڑھنا چاہئے، یعنی بیداضافت مقلوبی ہے، بیعنی" نگاہ کابیل۔"

اب معنی پرغور سیجے ۔ بالکل نیامضمون ہے۔ یہاں تک تو عام بات ہے کہ میں ایک نگاہ میں

مقتول ہوا۔اب اس مضمون کو بڑھا کر کہتے ہیں کہ بس ایک پلک جھیلئے بھر کی فرصت ملی تھی۔اتناہی ممکن ہوسکا کہ یا جس قاتل کا چہرہ دیکھ لیتا، یا پھر قتل گاہ کے منظر سے لطف اندوز ہوسکتا۔ دونوں یا تیس نہ ہوسکیں مضمون آفرینی اور کیفیت کا غیر معمولی امتزاج ہے۔اس سے ملتا جلتا ،لیکن کمزور شعرد یوان چہارم میں کہا ہے۔

قربانی اس کی مظہری پر بیطرت نہ چھوڑی

تکتے ہو میر اودھر تکوار کے تلے تم
شعرز بر بحث کے مقابلے میں غالب کا شعرلفاظی معلوم ہوتا ہے ۔

مرتے مرتے دیکھنے کی آرزورہ جائے گی
وائے ناکامی کہ اس کافر کا خنج تیز ہے

### 10m

مشہور میں دنوں کی مرے بے قراریاں جاتی میں لامکال کو دل شب کی زاریاں دل شب=آدمی رات

> چرے یہ جیے زخم ہے ناخن کا ہر خراش اب دیدنی ہوئی ہیں مری دستکاریاں

کشتے کے اس کے خاک بجرے جم زار پر خالی نہیں ہیں لطف سے لوہو کی دھاریاں

پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کولوگ مدت رئیں گی یاد یہ باتنی جارہاں

ام ۲۵۳ ''دل شب' بمعنی'' آدهی رات 'اس قدر بدلیج ہے کہ'' آصفیہ' بپلیش اور'' نوراللغات' بتیوں اس سے خالی ہیں۔ جعفر علی خال اثر بھی'' فرہنگ اثر'' میں اس کونظر انداز کر گئے ہیں۔ فریدا حمد برکاتی نے اپنی فرہنگ میں البتدا ہے درج کیا ہے، اور معنی بھی درست نکھے ہیں۔ میر نے اس محاور ہے کہ برکاتی نے اپنی فرہنگ میں البتدا ہے درج کیا ہے، اور معنی بھی درست نکھے ہیں۔ میر نے اس محاور ہے کہ جارجگہ استعمال کیا ہے۔ ایک تو خود شعرز پر بحث میں ، اور بقیہ تین مثالیس حسب ذیل ہیں ۔

کریں ہیں حادثے ہم بھی یار کریں میں حادثے ہم بھی یار کریں میں اور شب کے ہم بھی یار کریں میں اور قبر کریں میں اور شب کے ہم بھی یار کریں میں اور قبر کریں میں اور شب کے ہم بھی یار کریں میں سان آہ دل شب کے ہم بھی یار کریں

(و بوان اول)

رونے سے دل شب کے ترمیر کے کیڑے ہیں

پر قدر نہیں اس کو اس جلم آبی کی

(ويوان سوم)

فریاد سے کیا لوگ ہیں دن کو ہی عجب میں رہتی ہے خلش نالول سے میرے دل شب میں

(ديوان پنجم)

غالب نے بھی ایک جگہ' دل شب' استعال کیا ہے ۔ یاں فلاخن باز کس کا ثالہ بے باک ہے تادل شب آ ہنوی شانہ آ سا جاک ہے

غالب کے شعر میں بہت ی خوبیاں ہیں، لیکن' دل شب' کے محاور اتی معنی کا لطف نہیں ہے۔ حق بیہے کہ اس محاور سے کو لغوی معنی میں بھی جس طرح میر نے اپنے بعض اشعار میں استعمال کیا ہے اس کی مثال فاری میں بھی نہیں ملتی۔" بہار مجم' میں' دل شب' کی سند میں صائب کے دوشعر درج ہیں، لیکن کسی میں وہ بات نہیں جو میر کے شعروں میں ہے۔ چنانچے صائب کا شعر ہے ۔

گربہ بیداری غرور حسن مانع می شود می تواب عاشقال می تواب عاشقال (اگر غرور حسن اس بات میں مانع ہے کہ بیداری کی حالت میں تم طفی آؤ تو عاشقوں کی نید (خواب) میں تو آدھی رات کو آنا ممکن نیند (خواب) میں تو آدھی رات کو آنا ممکن

(-4

شعرز ہر بحث میں میر نے '' دل شب' کے محاوراتی معنی آگے رکھے ہیں اور محاور ہے کولفوی معنی میں استعال کر کے استعار محکوں کی شکل نہیں پیدا کی ہے ۔لیکن میضمون خوب ہے کہ آ دھی رات کو میر سے رونے کی آ واز لا مکال تک جاتی ہے ۔لطف کا ایک پہلو مید بھی ہے کہ اگر چہدن کی ہے قراریاں مشہور ہیں اور آ دھی رات کے گرمیر کی آ واز لا مکال تک جاتی ہے الیکن معثوق متوجہ نہیں ہوتا ۔مکن ہے رونے کی آ واز اگر مکال میں جا کر گم نہ ہوجاتی اور مکال (دنیا) میں گورشی ، تو معثوق بھی متاثر ہوتا۔

۲۷ سام ۲۵ چرے کی خراشوں کو'' وستکاری'' سے تعبیر کرنااعجاز ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ محاور بے میں'' وستکاری'' کے معنی ہیں'' ہاتھ کی کاری گری'' یعنی (craft) ، یہاں اس کو لغوی معنی (ہاتھ کا کام) میں استعال کر کے اور محاوراتی معنی کو معطل نہ کر کے استعار ہُ معکوس کی کیفیت پیدا کردی۔ پھر خراشوں میں استعال کر کے اور محاوراتی معنی کو معطل نہ کر کے استعار ہُ معکوس کی کیفیت پیدا کردی۔ پھر خراشوں سے بھر ہے چہر ہے کواپنی وستکاری کا کمال بتا نا انتہائی ولیری کامضمون ہے۔خودتر جمی کا شائیہ تک نہیں ، اور در دنا کے منظر پیش کردیا۔ متعلم کوا ہے جنون پرغرور اور این تباہ کن خصلت پر طما نیت ہے ، کہ میں جو کر رہا ہوں۔ بول ،ٹھیک کر رہا ہوں۔

معنی کا ایک پہلواور بھی ہے۔ '' بہار عجم' میں '' دستگار' کے ایک معنی '' استاد ہنر مند' بھی ورج ہیں ، اور '' دستگاری' کے معنی فاری میں '' نز کین ، کسی کام کو بغور وفکر انجام دینا' ' بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیہ سب معنی بھی شعر زیر بحث میں مناسب ہیں۔ اب '' دید ٹی '' کا لفظ اور زیادہ معنی خیز ہوگیا ، کہ میں نے اپنے چہرے کی نز کین میں جو ہئر مندی صرف کی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ ملاحظہ ہو سم سم سے اپنے چہرے کی نز کین میں جو ہئر مندی صرف کی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ ملاحظہ ہو سم سم سے '' چہرے' اور '' دید ٹی '' میں ضلع کا لطف ہے۔

سار ۲۵۱سیشر می گذشته شعر کی طرح کا ہے، اور حق سے ہے کہ اگر چہاں میں معنی کی اس قدر کھرت نہیں ہے، کین مضمون کی ندرت اور انداز بیان میں کم بیانی (understatement) نے اس کو گذشته شعر سے برخ ھادیا ہے۔ یہاں بھی دردنا کے مضمون ہے، اور '' جہم زار'' کہہ کر سے بات واضح بھی کردی ہے، لیکن پورے شعر میں وہی خاص میر وائی تمکنت اور اپنے کئے پر طمانیت ہے۔ ایسے جہم زار کو، جوخاک سے بھرا ہوا ہو، اور جس پرخون کی دھاریاں ہوں، اسے صرف یوں بیان کرنا کرخون کی دھاریاں لطف سے خالی ہوا ہو، اور جس پرخون کی دھاریاں لطف سے خالی مور ہونی نہیں ہیں، یہ بھی نہ کہنا کہ ان میں بڑا لطف اور با تک پن ہے، با تک پن اور غرور شہا دت اور غرور بوطنی و فاحد مشکلم کی زبان سے نہیں بیان کیا ہے بلکہ واحد و فاک بسری کی معراق ہے۔ پھر معنوق کی تعریف الگ فائن کہ بہر کی کی معراق ہے۔ پھر معنوق کی تعریف الگ کردی، کہ جس کے کہنے میں سے مان کہ جس کے کہنے میں سے مان کہ بیاں ہوگا۔ لفظ '' جسم' سے عریف کا شائرہ کردیا، کہ بدن پر بیرا ہی نہیں ہو گا کہ بیان کیا ہوگا۔ لفظ '' جسم' سے عریف کا شائرہ کردیا، کہ بدن پر بیرا ہی نہیں ہے، فاک ہی بیرا ہن ہے اور خون کی دھاریاں اس پر کسی دھاریاں اس پر کسی دھاریاں اس پر کسی دھاریوں کا کام کررہی ہیں۔ ایسے انداز کو کنایاتی کہتے ہیں۔

یگانہ نے میر کامضمون براہ راست انتحایا ہے۔۔ دیکھو تو اپنے وحشیوں کی جامہ زیبیاں اللہ رے حسن پیرین تار تار کا

لیکن وہ'' خالی نہیں ہیں لطف سے' کا جواب نہ پیدا کر سکے، اور امل نقل کا فرق صاف

نمایاں ہوگیا ممکن ہے خودمیر کو بیمغمون ملا کمال دہلوی کے اس شعرے ملا ہو \_

مارا زخاک کویت پیراہنست برتن آل ہم زاشک صرت صد جاک تابہ دامن (تیری گلی کی خاک کی وجہ سے ہمارے تن پر لباس تو ہے، لیکن اشک صرت کے باعث وہ تابددامن سوجگہ جاک ہے)

اس میں شک نہیں کہ ملا کمال نے زبردست شعر کہا ہے، لیکن میر کی می تقلیل بیان (understatement) اور اپنے جنون اور مقتولیت پر طعفنہ کہاں؟ میر کے یہاں با تک پن ہے، ملا کمال کے یہاں انععال اور نجوری۔

۱۲۵۳ ال شعر کے جواب میں کبی کہا جا سکتا ہے کہ ۔ کس نے سن شعر میر بیہ نہ کہا کہیو پھر ہائے کیا کہا صاحب (دیوان دوم) طحوظ رہے کہ ' باتیں'' بمعنی'' کلام'' بھی ہے اور بمعنی'' کام'' بھی معنی کا پہلومیر نے یہاں بھی نہ چھوڑا۔

گلیوں میں اشعار پڑھتے ہوئے لوگوں کا ذکر تہذیبی حقیقت بھی ہے اور تعلی بھی۔ خدا کاشکر ہے کہ ہمارے ذمانے تک بیرسم باتی ہے کہ لوگ گفتگو کے دور ان بے تکلف شعر پڑھ دیتے ہیں۔ اگر چہدہ پہلے والی بات نہیں کہ لوگ گلی کو چوں میں شعر پڑھتے ہوئے گذریں ، یا جمع ہوکر شعر سنیں سنا کیں۔ لیکن ابھی شعر کی قدر ہمارے معاشرے میں باتی ہے۔ بے تکلف شعر خوانی دراصل اس تہذیب میں ذیا دہ پھلتی ابھی شعر کی قدر ہمارے معاشرے میں باتی ہے۔ بے تکلف شعر خوانی دراصل اس تہذیب میں ذیا دہ پھلتی

پھولتی ہے جہاں تکھے ہوئے لفظ کے مقابلے میں بولا ہوالفظ زیادہ مقبول ہو۔ الی تہذیبیں اب کم ہوتی جارہی ہیں کیوں کہ لکھنے، اور چھپنے چھپانے کا رواج ہو درہا ہے۔ میر کا پہلامصر عالیہ پوری تہذیب کا مرقع ہے۔ طوق سے مطبوط ایک کیوں تہذیب کا مرقع ہے۔ طوق درہے کہ میر نے جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگ جگہ جگہ میر ہے شعر پڑھتے پھرتے ہیں۔ مجمد حسین آزاد نے لکھا ہے کہ نائے کی کوئی غزل جب دبلی آتی تھی تو ذوق اس پرفورا فکر تخن کرتے ہیں۔ مجمد حسین آزاد نے لکھا ہے کہ لوگ جب کھنو (الد آباد، کا نبور، نائے اس وقت جہاں بھی ہوتے ہوں) سے آتے تھے۔ اس میں بھی وہی نکتہ ہے کہ لوگ جب کھور پرلاتے تھے۔

410

## rar

درد و اندوہ میں تھبرا جو رہا میں ہی ہوں رنگ روجس کے کھومندنہ چڑھامیں ہی ہوں

ا پنے کو نیچ میں فغال جس کی سنو ہو ہررات وہ چگر سوختہ و سینہ جلا میں ہی ہول

لطف آنے کا ہے کیا ہی نہیں اب تاب جفا اتنا عالم ہے بھرا جاؤ نہ کیا میں ہی ہوں

کاستہ سر کو لئے مانگا دیدار پھرے میر وہ جان سے بیزار گدا میں بی ہوں

ار ۲۵۴ مطلع برائے بیت ہے،اس میں'' رنگ رواور'' منھ نہ چڑھا'' کی رعایت کے سوا کچھ ہیں۔ تھہرار ہا، بمعنی ثابت قدم رہا،مقابل رہا۔ بیجاورہ پہلے بھی گذر چکا ہے۔ ملاحظہ ہو ۲ر ۸۳۔

۲۷ ۱۵۴۷ میشعر" جگرسوخته وسینه جلا" کی بے باک تازگی کے باعث اپنی مثال بن گیا ہے۔ معنی کا بھی الترام خوب ہے۔ شعر میں ایک صورت حال بیان ہوئی ہے، کیکن اس میں کئی معنی ممکن ہیں۔(۱) اب تک تو عاشق صرف آ ہ و فغال کرتا تھا، معثو تی کے سامنے نہ آیا تھا۔ آج سامنا ہوا ہے، یا سامنا کرنے کی ہمت ہوئی ہے، تو کہتا ہے کہتم اپنے کو ہے میں جس شخص کا نالہ وفریا دسنتے ہو وہ میں بی ہوں۔ (۲) لاعلمی کے

باعث، یا تجائل عارفانہ ہے کام لیتے ہوئے معثوق مشکلم کا پیتان پوچھتا ہے۔ مشکلم اس شعر کے ذرایعہ جواب ویتا ہے۔ (۳) جگر سوختہ اور سینہ جلا وہ القاب ہیں جومعثوق نے عائبانہ مشکلم کی فغال س کردیے ہیں۔ اب مشکلم معثوق کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کوئم جگر سوختہ ، سینہ جلا کہتے ہواور جس کی ہر شب فغال س کرتم نے اسے یہ لقب دیا ہے، وہ جس ہی ہوں۔ (۴) ایک مفہوم یہ بھی حمکن ہے کہ معثوق کی شب فغال س کرتم نے اسے یہ لقب دیا ہے، وہ جس ہی ہوں۔ (۴) ایک مفہوم یہ بھی حمکن ہے کہ معثوق کی میں اور لوگ (رقیب) تو خوش وخرم رہے ہیں۔ جس ہی ایک محروم کرم اور مشغول فغال ہوتا ہوں۔ شعر ذریر بحث سے ملتے ہوئے مضمون کو قائم چاند پوری جس خوبصورتی سے باندھ گئے ہیں اس کے سامنے میر کاشعر پھیکا معلوم ہوتا ہے۔۔۔

دم قدم سے مقی ہمارے ہی جنول کی رونق اب بھی کوچوں میں کہیں شورونغال سنتے ہو

میر کے بہال معنی کی کثرت ہے، کیکن قائم کی سور انگیزی نہیں۔ قائم کامضمون میر نے بردھا ہے جس براہ راست اجتیار کیا \_

اٹھ گئے ہیں جب ہم سونا پڑا ہے باغ سب ا شور ہنگام سحر کا مہر ہے مدت سے مال

(و بوان چہارم)

حق بہے کہ '' مہرے'' بمعنی'' موقوف ہے'' کی تازگ کے باوجود میر کاشعر قائم سے بہت کم تر بی رہتا ہے۔

سار ۲۵۳ اس شعر میں عاشق کے ناز کا بیان خوب ہے کہ اتنی دیر میں آؤ گے تو آنے کا لطف کیا رہے گا؟۔ اور جفا اٹھانے کے لئے ساراعالم ہے، ایک مجھنی پر بیتو جہ کیوں؟" اناعالم ہے بھرا' میں اس بات کا کنامی ہمی ہے کہ معشوق کے عاشقوں کی کی نہیں۔" آنے 'اور جاؤ'' کا ضلع اور" جاؤنہ'' کی بے ساختگی مجھی خوب ہیں۔

٣١ ٢٥١ كاستدكدائي كامغمون عام ب عالب في اين مخصوص معنى آفريني اوراستعاراتي يجيدگى

ے کام لیتے ہوئے خوب شعرکہا ہے۔

زکوۃ حسن وے اسے جلوہ بینش کہ مہر آسا چاغ خانہ درویش ہو کاسہ گدائی کا

ال مضمون پرال سے بہتر شعر ملنا مشکل ہے۔ لیکن غالب نے '' کاسئرس'' اور'' جان سے بیزار گذا'' کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آتش اور نائخ نے اپنی اپنی کوشش ضرور کی ہے، لیکن میر کی کی شدت اور جان سے بیزار کی کامضمون ان کے بھی ہاتھ نہ گئے ہے۔

آ تکسیں نہیں ہیں چرے یہ تیرے فقیر کے دو تھیارے دو تھیکرے میں بھیک کے دیدار کے لئے

(آڻڻ)

(Et)

ہر گلی میں ہیں سائل دیدار آگھ یاب کائ گدائی ہے

قتل جرم مے کئی پر ہوکے ساتی بہر مے ہم لئے پھرتے ہیں اپنا کاستر ہاتھ میں

آتھوں کو بھیک کا تھیں کا جہاتھیں کا جن ادائیں کرتا۔ بھونڈے پن کے علاوہ وجہ شبہ بھی کزور ہے، اور دو تھیکروں کا جواز بھی نہیں فراہم کیا۔ نائ نے مضمون کو بخو بی نبھایا ہے، کیوں کہ کاستہ گدائی اور آتھے میں مشابہت اور مناسبت ہے۔ لیکن ان کا پہلامصر ع پوری طرح کارگرنہیں شعر بمشکل ہی تکرار کے عیب سے بچے سکا ہے۔ نائ کے دوسر سے شعر میں ساقی سے تخاطب غیر ضروری ہے اور قتل ہونے کے بعد کا سئیسر ہاتھ میں لئے پھرنے کی کوئی دلیل بھی نہیں دی۔

اب میرکود یکھئے۔ردیف یہال بے حدکارگر ہے، کیوں کہ پہلے مصرعے میں ایک غیر معمولی کام کا ذکر ہے۔" کام کا ذکر ہے۔" کام کا ذکر ہے۔" کام کا ذکر ہے۔" کام سیراد آگرواقعی کامیر سر ہوتی جیسا کہ نائ کے شعر میں ہے، تو کوئی ہات نہ بنتی ۔اس لئے اسکلے مصرعے میں جان سے بیزار کہا۔اب مرادیہ ہوئی کہ سر شیلی پر لئے پھرتے ہیں، یکن

ہر وقت سر کٹانے اور جان ہارنے کو تیار پھرتے ہیں۔ دیدار طلب کریں گے تو سر کٹے گا ہی۔اس لئے سر مقبلی پر ہے کہ جب جا ہوکاٹ لو اکیکن جلوہ دکھا دو۔

نائے کے پہلے شعر کے سامنے میر کا حسب ذیل شعرر کھے تو بات کھل جاتی ہے کہ نائے کا پہلا مصرع تقریباً ہے کارکیوں ہے \_

> کاستہ چٹم لے کے جوں زمس ہم نے دیدار کی گدائی کی

(ديوان اول)

میر کے مصرع اولی میں" جول نرحن" کی تشبید معنی سے بحر پور ہے،اور مصر بے میں مزید مضمون بھی آگیا ہے۔ ناتخ کے مصر سے میں کوئی مزید مضمون نہیں ۔ حق ہے جائے استاد خالیست ۔ شاہ نصیرالبتہ مضمون بدل کر بات نبھالے گئے ہیں ۔

بے تصور یار کے یوں چٹم لگتی ہے نصیر کاستہ خالی ہو جیسے مردم سائل کے ہات

#### 400

جن کے لئے اپ تو یوں جان نکلتے ہیں اس راہ میں وے جسے انجان نکلتے ہیں

کیا تیرستم اس کے سینے میں بھی ٹوٹے تھے جس زخم کو چیروں ہوں پیکان نکلتے ہیں

مت سبل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے بردے سے انسان نکلتے ہیں

ار ۲۵۵ مطلع بیں کوئی خاص بات نہیں، ' جان' اور ' انجان' کی طرح کے قافیے کے لئے دیکھئے ۱۲۵۹ مطلع بیں کوئی خاص بات نہیں، ' جان' کے معنی ہیں ' روح' ' اور مصرع ۲۵۱ اور ۲۵۱ لیکن یہاں میکھی کہد سکتے ہیں کہ مصرع اول ہیں ' جان' کے معنی ہیں ' روح' ' اور مصرع دوم میں ' جان' کہعتی ' جائے والا' ہے، البذا دونو لفظوں کی صورت ایک ہوتے ہوئے بھی قافید درست ہیں ۔ ایطاکی تعریف میہ ہے کہ جہاں قافیہ لفظ ' اور معنا' ' کر، ہو۔ یہاں وہ صورت حال نہیں لہذا ایطاکا عیب بھی نہیں ۔ ایک خفیف سالطف ' جان نکلنا' (جان جان) اور مصرع خانی کے ' نکلنا' (جابر آنا) کے ضلع میں ہے۔ ' جان' میر کے زیانے میں فرکبھی تھا۔

۲ ۲۵۵ اس مضمون کوغالب نے زمانہ نوجوانی کے ایک شعر میں خوب یا عدھاہے۔ کچھ کھٹکتا تھا مرے سینے میں لیکن آخر جس کو دل کہتے تھے سو تیر کا پریکاں ٹکلا غالب کا شعر تازک خیالی کی عمدہ مثال ہے ،لیکن میر کے یہاں بھی مصرع اولی میں انشائیا انداز میان کے باعث کثرت معنی پیدا ہوگئی۔(۱) تحسین کے لیج میں کہتا ہے کہ اس کے تیرستم سینے میں کس گہرائی ہے پیوست تھے!(۲) استجاب کے لیج میں کہا ہے کہ کیا میرے سینے میں بھی اس کے تیرٹوٹے تھے؟(۳) اس میں بید کنامیہ بھی ہے کہ جب زخم کھائے تھے اس وقت اتن تو یت تھی کہ معلوم بھی نہ ہوا کہ سینے پرزخم لگ رہے ہیں۔ رہے ہیں اور تیرٹوٹ ٹوٹ کر سینے میں پیوست ہوئے جارہے ہیں۔

ان دونوں شعروں کے ذریعہ میر وسودا کا فرق بھی معلوم ہوجاتا ہے۔ میر سوز کو بھی من کیجئے ، اورغور سیجئے کہ میرنے ان کے بارے میں ہنڈ کلیا والافقر وشایداس کئے کہا ہوگا۔

حچری لے کے من بعد سینے کو چ<sub>یرا</sub> ۔ تو دل کی جگہ خشک پیکان نکلا

سار ۲۵۵ کی جی جب نیس کے قالب نے "آدی "اور" انسان "کافرق میر کے یہاں سے حاصل کیا ہو۔

بس کہ وشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا
آدی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا
میر نے اس مضمون کو دوبارہ کہا ہے۔

میت مہل ہمیں سمجھو بہنچ ستے ہم تب ہم

میت مہل ہمیں سمجھو بہنچ ستے ہم تب ہم

برسول تین گردول نے جب خاک کو جھانا تھا

شعرز ریخت میں "انسان" کامضمون مزید ہے، اور بالکنا بیخود کو" انسان" کہدکر درجہ انسانیت پر فائز
کیا ہے۔ گردوں کا خاک چھاننا خوب ہے، لیکن "فلک" کی مناسبت ہے" پھرتا" بہت ہی خوب ہے۔
"کیرتا" کے قین معنی ہیں " گھومنا" اور "گشت کرنا" اور "مارا مارا پھرنا" بینتیوں ہی مناسب ہیں۔ اس
طرح محض ایک لفظ کے ذریعہ میر نے معنی آخرین کا کرشمہ دکھا دیا۔ بیضمون بھی عمرہ ہے کہ فلک تو اوپر

گردش گردش کرتا ہے، اور اس کا اثر نیچ نظر آتا ہے کہ پردۂ خاک سے انسان نمودار ہوتا ہے۔انسان چونکہ خاکی ہے،اس لئے'' خاک کا پردہ'' اور بھی مناسب ہے۔

بنیادی طور پرشعر میں کیفیت کی کارفر مائی ہے۔ معنوی پہلوبھی موجود ہیں۔ کیکن ان کی طرف تو جہ فورانہیں جاتی۔ مصرع اولی میں '' مت مہل ہمیں جانو'' کا انشائیہ ہی کیفیت سے بھر پور ہے، اور شعر کے بقیہ تمام الفاظ اسی رہے کے ہیں۔ میرکی حکمت میہ ہے کہ ایسے شعر میں بھی معنی کے سامان رکھ دیتے ہیں جہاں بظاہر معنی کا امکان نہ ہو۔

### ray

آپ بى كو = خودكو

ہم آپ ہی کو اپنا مقصود جائے ہیں ایے سواے کس کو موجود جائے ہیں

LY+

عجز و نیاز اپنا اپنی طرف ہے سارا اس مشت خاک کو ہم مبحود جانتے ہیں

صورت پذیر ہم بن ہر گزنہیں وے معنی اہل نظر ہمیں کو معبود جائے ہیں

عشق ہے= آفریں ہے

عشق ان کی عقل کو ہے جو ماسوا ہمارے ناچیز جانتے ہیں نابود جانتے ہیں

اپنی ہی سیر کرنے ہم جلوہ گر ہوئے تھے۔ اس رمز کو ولیکن معدود جائے ہیں

یہ اشعار مسلسل ہیں اور ان کے مضامین میں جدید انسانیت پرتی یا بشر دوتی اللہ اللہ کرنا (Humanism) اور قدیم تصوف اس طرح کیہ جا ہوگئے ہیں کہ ان کو اللہ اللہ کرنا مشکل ہے۔ اگر بیکہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ بیاشعار انسان کی عظمت اور نظام کا نئات میں اس کی مرکزیت کا ترانہ ہیں ، اور ان میں انسان مجبور ومحکوم اور کا نئات کی وسعت میں ایک حقیر ذرہ نہیں ، بلکہ اس کا بنیادی اصول ہے۔ تصوف کی روے کا نئات میں ایک نظام ہے اور اس کی نوعیت لس

(Teleological) ہے یعنی ایک طرف ہے کہ کا تنات کے وجود کے لئے ایک علم اولین ہے (جے خدا کہہ کر یکارتے ہیں ) اور دوسری طرف انسان بلکہ کا نئات کا ہر ذی وجود ، اٹی ہستی کو پیجائے اور ثابت كرنے كے عمل ميں مصروف ہے۔ يہ سفراى وفت كامياب موسكتا ہے جب انسان ، خدا كے وجودكو مانے اور اینے استی کو اس کے وجود کا پر تو سمجھے اور اس بات میں یفین رکھے کہ انسانی مراتب کی کوئی حد نہیں۔ ند ہب اسلام اور فلسفہ تضوف اسلامی میں کوئی فرق نہیں ، سواے اس کے کہ ند ہب اسلام کی رو سے انسان کو دنیا میں خدا کی نیابت اس لئے تغویض ہوئی ہے کہ وہ دنیا میں الوی نظام کو سیاست، معاشرت،معیشت، ہرشعے میں رائج کردے۔ فرجب اسلام کی روے انسان کا دائر وعمل دنیا اوراس کے لوگ میں کیکن انسان ہر بات میں خدا کا محکوم ہے۔تصوف میں سیائ عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔وہاں کرامت فی الله بینی لوگوں کے دلوں کو بدلنا اہم ہے۔للمذاتصوف انفر ادی وجود اور مراتب کومر کزیت دیتا ہادر فدمب ساجی وجوداور مراتب کومرکزیت دیتا ہے۔عقید وانسانیت برتی یابشر دوتی کی روسے انسان ال منہوم میں مرکزیت کا حال ہے کہ خدا کا وجودیا تو ہے بیس یا اگر خداہے بھی تو دوانسانی اعمال اور تاریخ میں مداخلت نہیں کرتا۔ خدانے کا نتات بنادی ہے اور اسے انسان کے سپر دکردیا ہے کہ وہ اے منخر كرے\_ليني اگرانسانيت يري كولطيف تر (refine) كيا جائے اور خدا كومرف علت اولين نہيں بلكه تمام وجود کا میدااور ملجا قرار دیا جائے تواس میں اورتصوف میں بہت ی باتیں مشترک نظر آ سکتی ہیں۔

زیر بحث اشعار میں جومضامین بیان ہوئے میں ان کے صوفیانہ اسلامی پہلو حضرت شاہ میرال جی خدانما کے مندرجہ ذیل اشعار میں دیکھئے۔

کتے = کہتے اچھول=کہوں

بندہ کبوں تو شرک کتے حق کبوں تو کفر یولو اتا براے خدا کس وضع اچھوں

جھے کو خدا نما نہ کہہ کر سب کئے ہیں رد کیا ہیں خدا نما نہ اچھوں خود نما اچھوں

لہندا اگر بندہ اپنے وجود کا اقرار کرنے تو شرک کا مرتکب ہوتا ہے، کیوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور لاموجود الا اللہ لیکن اگر بندہ اپنے کوخدا کہے تو کافر تھیرے، کیوں کہ خدا تمام صدود سے پاک

ہادر بندہ ہرطرح کے حدوداور آلودگیوں میں محصور ہے۔ لہذا بندہ نہ خدا ہے اور نہ خودکوئی وجودر کھتا ہے ،
یک پرتو وجودالی ہے ، یعنی خدا نما ہے۔ کیول کہا گروہ خدا نمانہیں تو خودنما ہے۔ اور خودنمائی شرک ہے۔
حضرت شاہ میرال تی نے بڑی احتیاط ہے گفتگو کی ہے، لیکن ابہام کے باعث ان کے کلام
میں کچھے پہلوا ہے ہیں جن پر اہل ظاہر کو اعتراض ہوسکتا ہے۔ حمکن ہے حضرت میرال جی صاحب کا مدعا
بس اتنا ہو جنتا ہیں نے بیان کیا ہے۔ لیکن بعض صوفیا پر ایسے احوال گذرے ہیں جب انھوں نے خودکو
بس اتنا ہو جنتا ہیں نے بیان کیا ہے۔ لیکن بعض صوفیا پر ایسے احوال گذرے ہیں جب انھوں نے خودکو
دارصونی شاعر مسعود بک (دفات کے کہ دونوں کا فرق نا پیدہوگیا ہے۔ چنا نچہ فیروز شاہ تخلق کے قرابت

عارف و مغروف به معنی یکست آل که غدارا بشناسد خداست (جائے والا اور دہ جو جانا جائے دونوں اصلیت کے اعتبار سے ایک ہیں۔ جوخدا کو بچانتا ہے خدا ہے۔)

مشہور ہے کہ مسعود بک کوان خیالات کے باعث موت کے گھاٹ اتار تا پڑا تھا۔ حضرت شخ عبد الحق محدث وہلوی نے '' اخبار الاخیار'' ہیں مسعود کی شہادت کا تو ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ان کی مغلوب الحالی کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ کہاجا تا ہے چشتیوں ہیں ہے کسی نے مسعود بک کی طرح امرار حقیقت کا فاش نہ کیا اور اس ورجہ جذب وستی کا اظہار نہ کیا۔ شخ عبد الحق نے مسعود بک کی کماب'' مراً قالعارفین'' کے جوافتہا سات نقل کے ہیں، ان ہیں بیرعبارت بھی ہے۔

عکس درنظر تحقیق عین شخص است که آل را ازخودنورے نیست، دی تر بدال وجدظہوری نہ حرکت نہ سکونت عکس بہفض است۔ چنا نکہ عکس را لئین وجود است، ہم چنال عین رابہ عکس مشہور است۔ اگر عکس عین شخص نہ بود ہے انا الحق و سبحانی بہ چہ وجہ رو نمود ہے؟ ( نظر تحقیق میں عکس، عین شخص ہے، کیول کہ عکس کو ازخود کوئی نورنہیں ۔اور اس وجہ ظہوری کے سواعلس میں نہ حرکت ہے نہ سکون ۔ عکس محف کی وجہ سے ، کیال تک کہ عکس کے وجود کو

تغین ہے۔ای طرح، عین بھی عکس کی وجہ سے طاہر ہوتا ہے۔اگر عکس، عین مخص نہ ہوتا تو ''[حضرت منصور مخص نہ ہوتا تو ''[حضرت منصور کا قول] اور '' انا الحق' '[حضرت منصور کا قول] جیسے دعوے کس طرح رونما ہوئے؟)

یہال میر در دیا دآتے ہیں۔

فخص و عکس اک آئیے میں جلوہ فرما ہو گئے ان نے دیکھا اپنے تیں ہم اس میں پیدا ہو گئے

میر درد نے تھوڑا سا پر دہ چھوڑ دیا ہے۔ شاہ میرال بی کی طرح سودا نے بھی بہت احتیاط کی ہے، جبیبا کہآئندہ معلوم ہوگا۔ مسعود بک کا قول تمام صدودا حتیاط کوترک کر گیا ہے، اور میر بھی ان سے پچھے بی کم ہیں۔

حفرت منصور جلاح کا واقعہ سب کی زبان پر ہے۔اس سے پہریم مشہور ایکن معنویت کے گا مشہور ایکن معنویت کے گا دواہم حضرت بایز بد بسطامی کا معاملہ ہے کہ ان کی زبان پر بھی ایسے کلے اکثر جاری ہوتے سے جن پر اہل ظاہر کو کفر کا گمان ہوتا تھا۔ مولا نا روم نے مثنوی (وفتر چہارم) میں ایک واقعہ بردی تفصیل سے بیان کیا ہے۔

بامریدال آن نقیر مختشم بایزید آمد که یک یزدال منم

گفت منتانہ عما*ل آل ڈوفؤن* لاالٰمه الّا ابنماہمافیا عبدوان<sup>ل</sup>

چول گذشت آن حال گفتندش صباح تو چنین شفتی و این نبود صلاح گفت این بار از کنم این مشغله کارد با دمن زنند آل دم بله

حق منزه از تن و من باتنم چوں چنیں گویم بہ باید کشتم (وہ معزز درولی بایزید مریدول کے ساہنے ایک دن آئے ادر پول اٹھے کہ دیکمویس خدا ہوں۔ان دوفتون بزرگ نے متی کے عالم میں صاف صاف کہہ ڈالا کہ میر ہے سواکوئی معبود نہیں بس خردار میری عبادت کرو۔جب ان پر سے دہ مال گذرگیا تو منح کومریدوں نے ان ے کہا کہ آپ نے ایساایسا کہا ہے اور یہ اچھی بات نہیں۔ انھوں نے کہا کہ اگلی بار جھے سے ایا ہوتو بے دھڑک فورا مجھے حجرے ماروینا۔اللہ تعالی جسم سے یاک ہے اور میں جم والا ہوں۔ اگر میں اب ابیا کبوں ( کہ میں خدا ہوں) تو مجھے مار

لیکن جب دوبارہ ان پرعشق کا غلبہ ہوا تو وہ سب با تیں انھیں بھول گئیں۔عقل تو محض سامیہ ہے، اور حق تعالیٰ خورشید۔ جب حق تعالیٰ (خورشید) ہوتو عقل (سامیہ) کہاں تھہر سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے نور میں پیطا قت نہیں کہ وہ انسان کواپنے مادی وجود سے بالکل غالی کرد ہے؟ چنا نچہ جب خواجہ بسطامی پرغلب عشق ہوا ہے۔

عقل را سیل تخیر درربود زال قوی ترگفت کاول گفته بود

نیست اندر جب ام الاخدا چند جوکی بر زمین و برسا

آن مریدان جملہ دیوانہ شدند کاردہ پرجم یاش می دند کاردہ پرجم یاش می دند (تحرکا سلاب عقل کو بہالے گیا اور اس بارشخ نے جو بات کمی وہ پہلے ہے بھی نیاوہ سخت تھی۔ انھوں نے کہا کہ میرے بے کے اندر خدا کے سوا پرکھ نہیں۔ تم ذہن و آسان میں (خدا کو سا کہ کی تک دھون نے رہو گے؟ بس بیس کر سب دھونڈ تے رہو گے؟ بس بیس کر سب مرید کویا دیوانے ہوگئے اور ان کے جم بیاک میں چھرے ہوگئے اور ان کے جم یاک میں چھرے ہوگئے اور ان کے جم

معیبت بیہوئی کہ جومر بیرجسم شخ میں چھرا بھونکا تھا، زخم خودای پرآتا تھا جس نے خواجہ کے سینے کونشا نہ بنایا، ای کا سید جاک ہوا۔ جس نے ان کا گلا کا ثنا جا ہا،خودای کا گلا کٹ گیا۔ بس ایک مرید ہوشیارتھا، اس نے وارتو کیا، گر ہلکا۔ اس طرح وہ زخی تو ہوالیکن جان بچا لے گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اقرار کیا ۔

ایں تن تو گرتن مردم بدے چوں تن مردم فردم شدے (اگرآپ کا بیجم عام انسانوں کا جم ہوتا تو

# انسانوں کے جسم کی طرح فخجر سے فنا ہوجاتا۔)

مولانا ہے روم اس کی توجہ وتغییر یوں کرتے ہیں کہ جو بےخود ہوا (یعنی جس نے اپنے ذاتی وجود کوئرک کردیا) وہ فنا ہوگیا۔ اور جوفنا ہوگیا وہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہوگیا ( کیوں کہ فنا اور بقا ایک ہی ہیں۔) اس کی ظاہری صورت فنا ہوگئی، اور صرف دیکھنے والے کا وجود رہ گیا۔ لہٰذا ایسے شخص پر جو وار کرے گا، کویا اینے ہی او پر وار کرے گا۔ گا، کویا اینے ہی او پر وار کرے گا۔

اس بحث کا نتیجہ بیڈللا کہ انسان اپنے انتہائی مراتب میں دنیاوی وجود کی آلودگی کورک کرکے ' وجود باتی میں ضم ہوجا تا ہے، یعنی درجہ فٹا کو پہنچ جانا انسانی وجود کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر انسان میر کی زبان میں خواجہ بسطا می کے حقائق بیان کرسکتا ہے کہ میرامقصود پجھاور نہیں ،میری تلاش صرف اس لئے ہے کہ میں خود کو تلاش کرلوں ، کیوں کہ میر سے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ میں ہی مقصود بخلیق ہوں اور میں ہی اصل وجود ہوں۔ انفرادی اعلان کے طور پر دیکھیں، یا پورے عالم انسانی کی طرف سے اعلان کے طور پر قراردیں ،میر کا میں مطلع تصور اور انسان پرتی دونوں مسا لک پرصادق آسکتا ہے۔ دوسرے مصرے کا انشائیہ انداز عجب حاکمانہ طرز رکھتا ہے۔

> دوسرے شعر کے سامنے سودا کا شعر رکھیں توبات صاف ہوجاتی ہے۔ عجز وغرور دونوں اپنی ہی ذات سے ہے ہم عبد سے جدا کب معبود جائے ہیں

سودائے انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے، تا کہ ان پر کفر کا الزام دور سے بھی نہ وار دہو۔ وہ
انسان کو بہر حال بندہ قرار دیتے ہیں، کیکن بندے کے واصل بحق ہونے کے امکان کو نظر انداز نہیں
کرتے۔ میر صاف کہتے ہیں کہ ہماری مشت خاک ہی اصل مجود ہے۔ اگر ہم بجز والحاح وزاری کرتے
ہیں تو وہ بھی اپنی ہی طرف کرتے ہیں، لیعنی ہم خدا بھی ہیں اور بندہ بھی۔ بندے کی حیثیت ہے ہم بجز و
الحاح کرتے ہیں اور خداکی حیثیت سے اس بجز وزاری کو قبول کرتے ہیں۔

تیسرے شعر میں اس مشہور تول کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے فر مایا میں ایک مخفی فزانہ تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہوجاؤں، اس لئے میں نے کا نئات کو پیدا کیا۔لیکن میراہے اور آ کے لے گئے۔ "معن" جمعن" حقیقت" ہے اور" صورت" جمعن (Appearance) (ملاحظہ ہو ار ۲۲۲)۔حقیقت الہی ظاہر بی اس وقت ہو تکتی ہے جب وہ صورت اختیار کرے۔صورت اگر چی تحض التباس ہے،اور بے وجود ہے، کیکن اس کے بغیر معنی کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔اس لئے اہل نظر ہم ہی کو ( یعنی انسانوں کو، ظاہری کا نتات کو ) معبود جانتے ہیں۔'' جانتے ہیں'' کے دومعنی ہیں۔(۱) تسلیم کرتے ہیں۔(۲) یقین وایمان رکھتے ہیں۔'' صورت''اور'' نظر' میں ضلع کا تعلق ہے۔

چو تھ شعر میں کی طرح کے امکانات ہیں۔ ممکن ہے کہ بیشعر طنز بیہ ہو، یعنی ان اوگول پر طنز بیہ ان کی جارہی ہوجن کی عقل اتنی محدود ہے کہ وہ ہمارے سواہر چیز کو تا چیز اور تا ہود بیجھتے ہیں۔ وہ بیات نہیں ہیجھتے کہ وجود تو ہر شے میں ہے۔ دوسراامکان بیہ ہے کہ تحسین کے لیجے میں کہا ہو کہ جو لوگ ہمارے ماسوا ( یعنی وجود انسانی کے ماسوا ) ہر چیز کو معدوم سیجھتے ہیں وہ لائق آفریں ہیں۔ دوسرے مصرعے میں ان تا چیز' اور '' تا ہود' دودولفظ بھی ہوسکتے ہیں۔ یعنی نہ + چیز اور نہ + بود۔ اب معنی بیہ ہوسے لوگ ہمارے ماسوا کسی شے کو شے بیجھتے ہیں اور نہ کسی ہستی ( = بود ) کو ہستی سیجھتے ہیں۔ یہ عنی بھی ہوسکتے ہیں کہ لوگ ماسوا کسی اور شے اور کسی اور وجود کو جانے ہی نہیں۔

یا نچویں شعر میں تیسر سے شعر کامضمون ایک اور رنگ سے بیان ہوا ہے، کہانسان دراصل خدا
کا آئینہ ہے۔ یہ حضرت این عربی کامضمون ہے کہانسان وہ آئینہ ہے جس میں خدا خودکود کھیا ہے اور خدا
وہ آئینہ ہے جس میں انسان خودکود کھیا ہے۔ اس مضمون اور دوسر سے شعر میں جو ضمون بیان ہوا ہے، اس
ربھی مولا نا ہے دوم کو سننے (دفتر ششم)

طالب کخش میں خود کی اوست دوست کے باشد جمعنی غیر دوست

سجده خود را می کند بر لحظه او سجده پیش آئینه ست از بهراو

گربدیدے ز آئینہ اویک پشیز بے خیال اونماندے کیج چیز (اس کوتم خزانے کا طالب نیمجھو، وہ خود خزانه به [ليعني واصل تجن كوفز مكينه علم اللي كاطالب نه مجھو، وہ خودخز نئينه لم البي ہے] امل حقیقت کے اعتبار ہے دوست (جاہنے والا) دوست (جابا جانے والا) کاغیرکب ہوسکتا ہے؟ وہ تو ہر لخطہ خود کو بی بندہ کرتا ہے۔ کیوں کہ آئینہ کے سامنے سجدہ آئینے کی غرض سے نہیں، بلکداس صورت کہ وجہ سے کرتے ہیں جوآئینے میں منعکس ہے۔[مطلوب میں چونکہ طالب کاعش ہے، جبیا کہ شخ ا كبرنے كہاہے، اس لئے مطلوب كوسجدہ كرنا كويا طالب كااينة آپ كوىجده كرنا ہے،] اگر وہ آئینے میں ایک دمڑی کے برابراصل حق کود کھے لیٹا تو وہ پھراس کے خیال کے سوا ( یعنی حقیقت عالیہ کے خیال کے سوا کچھ بھی باتی نہ رہتا۔[اور طالب دعواے انا الله كر بينه تا] (ترجمه وشرح بحواله قاضي سجاد حسين )\_

لبنداطالب اکثر خودکومطلوب کاتکس، یا مطلوب کوطالب کاتکس مجھے لیتا ہے۔ بیدمضامین ایسے منبیس ہیں کہ کسی عارف کا ل نہیں ہیں کہ کسی عارف کا مل کی رہنمائی کے بغیران پرغور کیا جائے۔ان کو اختیار کرنا تو بڑی بات ہے۔ بیہ میراورمولا ناروم بی جیسے لوگوں کے بس کا معاملہ ہے۔ملاحظہ ہو سام ۱۱۳۔

زىر بحث غزل كى زين يس سوداكى غزل كاذكراو پر آچكا ہے۔ قائم كى ايك غزل ہے جس كا

مطلع حسب ذیل ہے۔

گر فخر ہے جھے ہے وگرعاد ہے جھے ہے ہر جنس کی بال گری بازار ہے جھ سے

قائم کی غزل میر کے برابر کی نبیں ہے، لیکن سودا کی غزل سے بہتر ہے۔ اور اس رہے کی بہر حال ہے کہ اسے میر کے ساتھ دکھا جائے۔

#### 104

ان گوش ول سے اب تو سمجھ لے خر کہیں شکور ہوچکا ہے مرا حال ہر کہیں

240

اب فائدہ سراغ سے بلبل کے باغبال اطراف باغ ہوں گے پڑے مشت پر کہیں ق

تعتین جاکو بھول گیا ہوں پہ بیے ہے یاد کہتا تھا ایک روز بیہ اہل نظر کہیں

بیٹے اگر چہ نقش تر تو بھی ول اٹھا تقش بیٹھنا=غلبہ قائم ہونا کرتا ہے جائے کاش کوئی رہگذر کہیں

> کتے ہی آئے لے کے سر پر خیال پر ایسے گئے کہ کچھ نہیں ان کا اثر کہیں اثر=نثان

ار ۲۵۷ مطلع میر کے معیار سے معمولی ہے ، نیکن یہ پوری غزل میر کے زمانے میں بہت مقبول ہوئی ہوگی کیوں کہ قائم نے اس کا جواب لکھا ہے ۔ قائم یہ فیض صحبت سودا ہے ور نہ میں

قائم ييس محبت سودا بورندين طرى غزل سے ميركي آتا تفاير كہيں

(برآنا=غالبآنا)اس سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ میراینے زمانہ جوانی ہی میں اس قدرز بردست شاعر

مانے جا چکے تھے کہ قائم کوان کی غزل کا جواب لکھنا ہڑے جو تھم کا کام معلوم ہوتا تھا۔ میر کے مطلع میں مصرع اول کی ردیف ہوی خوب بندھا مصرع اول کی ردیف ہوی خوب بندھا ہے۔ چنانچہ قائم اس قافیہ بھی خوب بندھا ہے۔ چنانچہ قائم اس قافیہ کواتن صفائی سے نہائدھ سکے ہے۔ چنانچہ قائم اس قافیہ کواتن صفائی سے نہائدھ سکے ہے مرکبیں عالم میں ہیں اسیر محبت کے ہر کہیں لیکن ستم کو یہ نہیں اس قدر کہیں

۲۵۷/۲ بلبل کے پروں کامضمون قائم نے جیبابائدھ دیاہے، میر وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہیں ۔ مصرف ہے سب یہ بائش صاد کا ترے بلبل نہ بھر یو خون سے تو بال و پر کہیں

حق بہے کہ قائم کامضمون شصرف نیاہے، بلکدا پئی خوف ناکی اور جذبا تیت سے عاری سپائ بیانیدائداز کے باعث اپنا جواب آپ ہے۔ اس شعر کو پڑھ کر ناتسی جرمنی کے فوجی افسران یادآتے ہیں جواپئے قید یوں کی کھال کھنچوا کراس کا فانوس لینی Lamp Shade بنواتے تھے۔ میر کا شعراس کے سامنے ہلکا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میر کے یہاں معنی کی جہیں ہیں جو قائم کے یہاں نہیں ہیں اور میر کا شعراس قدر دھوکے باز ہے کہاں کے نکات بہت غور کے بعد کھلتے ہیں، ورنہ بظاہر شعر میں ایک کیفیت کے سوا کچھے نہیں، ورنہ بظاہر شعر میں ایک کیفیت کے سوا کچھے نہیں۔

سب سے پہلے تو یغور کیجے کہ باغبان کوبلبل کی تلاش کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ اس غرض سے کہ بلبل کواسیر کر سے لیکن باغبان ہے اس کام میں اتن دیر کیوں کردی کہ بلبل جاں بحق تشکیم ہوگئ؟ یعنی باغبان اور پہلے کیوں نہ آیا؟ پھر بیسوال بھی ہے کہ باغبان کا کام تو بلبل کواسیر کرنانہیں، بیکام تو صیاد کا ہمانہیں کہ بلبل کواسیر کرنانہیں، بیکام تو صیاد کا ہے۔ ایسانہیں کہ بلبل کواسیر کرناایا کام ہے جو باغبان کرتا ہی نہیں، لیکن عام طور پر باغبان کو چین اور صیاد کو بلبل شکار فرض کرتے ہیں۔ یہاں باغبان کوصیاد کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ اب اس بات پرغور کوبلبل شکار فرض کرتے ہیں۔ یہاں باغبان کوصیاد کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ اب اس بات پرغور کے کہ بلبل کی لاش کا ذکر ہے۔ آخری بات یہ کہ شعر کا متکلم کون

ان نکات کی روشی میں مندرجہ ذیل امکانات پدا ہوتے ہیں۔(۱) بلبل اور باغبان میں

ر قابت کا رشتہ ہے، دونوں کوگل سے محبت ہے۔اگر چہ دونوں کے مقاصد اورمحر کات (motivation) الگ الگ ہوسکتے ہیں ۔ یعنی بلبل کوگل ہے بےغرض عشق ہے، اور باغبان کی غرض اس ہے وابسۃ ہے کہ كل كطے گا تو گلدسته بناؤں گا، كوئي حسين چيز ترتيب دوں گا۔ (٢) باغبان نہيں جا ہتا كه بلبل باغ ميں رہے۔وہ اسے ڈھونڈ کرنگالِ دینا جا ہتا ہے۔ (۳) کیکن بلبل کاعشق اتنا صادق تھا کہ وہ سوزعشق کو زیادہ دریتک برداشت نه کرسکی \_ جب تک با غبان اس کی تلاش میں نکلے نکلے وہ اپنی جان ، جان آفریں کے سیرو کر چکی تھی۔ ( ۴ ) بہارختم ہوگئی ہے، باغبان جا ہتا ہے کہ گل نہیں تو عاشق گل ( بلبل ) ہی ہی، اس کو گر فتار كركے اپنا جى خوش كروں ليكن بہارختم ہوئى تو بلبل كى مدت عمر بھى تمام ہوئى للبذا باغبان كواب بلبل کہاں ملے گی؟ بس چند پراس کی یادگاررہ گئے ہیں۔(۵) بلبل کہیں قیدتھی بھی طرح چھوٹ کر ہاغ مین آ گئی۔ باغبان اے گرفتار کرنا جا ہتا ہے کہ دوبار ہفس میں ڈال دے۔ لیکن غم ہجراں سہتے سہتے بلبل اتنی زار ونزار ہوچکی تھی، یا باغ میں واپس پہنچ کراہے اتی خوشی ہو اُن تھی کہاس کا دم نکل گیا۔ لہذااب بلبل کہاں جے باغبان قید کرسکے ؟ (٢) قید میں رہنے کی وجہ ہے ، یاصد می عشق کے باعث بلبل اس قدر گھل گئ تھی کہ بس ایک مشت پرتھی ۔اب جب کہ وہ نہیں ہے،اس کی لاش نہ ملے گی مجتض مٹھی بھر برملیں گے۔یا قیر ے آزاد ہوکر بلبل پر پھڑ پھڑ اتی کسی طرح دیوار ہاغ تک پیچی اور وہیں اس کا دم نکل گیا۔اس لئے اب بلبل تونہیں بس ایک مٹھی بھر پر دیوار کے آس یاس ملیں گے۔(۷) شعر کا متکلم کوئی ایباشخص ہے جوہلبل کا دوست ہے اور باغ کے حالات ہے بھی واقف ہے۔ یا پھر وہ کوئی مبصر ہے جو حالات پر تبھرہ کرتا رہتا . ہ، یا پھروہ باغ میں گھومنے والے عام لوگوں میں ہے ہے۔ متکلم کے بید مکانات قائم کے شعر میں بھی -04

سرا المعار قطعہ بند ہیں۔ان کے اوپر دک شعروں کا ایک قطعہ ای غزل میں اور بھی ہے۔

تا تیادہ تر مرتبین نے زیر بحث اشعار کو بھی ای قطعہ کا حصہ قرار دیا ہے۔ (بعنی ان کے خیال

میں غزل میں دو قطعے نہیں ،ایک ہی قطعہ ہے۔) ممکن ہے یہ تیرہ کے تیرہ شعرا یک ہی قطعے کے ہول ۔ لیکن چونکہ زیر بحث اشعار کا مضمون ذرا مختلف ہوگیا ہے، اس لئے ممکن ہے یہ تین شعرا لگ ہوں ، یا اگرا لگ نہیں بھی ہیں تو ان پر بقیہ شعروں ہے الگ غور کیا جا سکتا ہے۔

يهالامصرع بظا ہرغيرضروري معلوم ہوتا ہے ، ليكن دوسر ےمصر عے ميل " كہيں" وراثيرُ حالفظ تھا، کہا گلے شعر میں جو بات کہی جارہی ہے وہ خاصی اہم ہے، اور جہاں وہ بات کہی گئی یاسنی گئی اس کے لے صرف" کہیں'' کالفظ ہوتو ہات کی اہمیت کم ہونے کا امکان ہے۔البذامصرع اولیٰ میں کہا کہ جس جگہ یہ بات سی وہ تو یا زہیں ہیکن جو بات سی وہ یا د ہے۔ا گلے شعر میں نقش بیٹھنے اور دل اٹھانے کا تصاو بہت ہی خوب ہے۔ اور درحقیقت بینوں شعروں کی جان ای مصرعے میں ہے۔ دوسرے مصرعے میں بالکنامید نیا کورہ گذرکہا ہے، لینی یہ بات واضح نہیں کی ہے کہ دنیا محض رہ گذر ہے۔ بلکہ یوں کہا ہے گویا یہ بات مب پر ٹابت اور ظاہر ہوکہ دنیا نہ صرف رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی رہ گذر کی طرح ہے جس پر ہروقت آنے جانے والوں کا ججوم رہتا ہے، جہال کوئی تھر تانہیں، اور تھرنے یا رہنے کے لئے مناسب جگہ بھی نہیں ہے، کیوں کہ وہاں مجمع عام ہے،خلوت اورعلمحد گی نہیں۔ دونوں مصرعوں کا انشا ئیدا نداز بھی خوب ے، کہ پہلے مصرعے میں امر (imperative) ہے اور دوسرے مصرعے میں استفہام ا نکاری-تیسرے شعر میں انداز خبریہ ہے بلین لہجہ پیغیبروں کی طرح پر وقار ہے۔ پنہیں کہاہے کہتم جیسے کتنے ہی آئے اور علے گئے۔ بلکہ میکہا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے آئے جن کا سرخیالوں سے بھرا ہوا تھا۔خیال سے مراد منصوبہ اور'' ارادہ ہوسکتا ہے ،غرور اور زعم و دعویٰ ہوسکتا ہے ناز وائداز بھی ہوسکتا ہے ( کہ ہماراحسن مٹنے والا نہیں) رہگذر کے اعتبار ہے'' ایسے گئے'') خوب کہا ہے، کیوں کہاس میں موت اور گذران وونوں کا اشارہ ہے۔ پھرای اعتبارے'' کہیں کچھان کا اڑنہیں' بہت عمرہ ہے، کہرہ گذر بِنقش قدم بھی بنتے ہیں، اور پھران نقوش قدم كودوسرول كے نقش قدم، يا كوئى اور چيز مثلاً ہوا مٹاديتى ہے اور "اثر" كے اصل معنى اونٹوں یعنی قافلوں کانقش قدم ہیں،مناسبت مشزاد ہے۔

مضمون معمولی ہے اور اسے سب شاعروں نے برتا ہے۔ انداز بیان کی خوبی نے اس میں غیر معمولی قوت پیدا کر دی ہے۔

#### MAA

کیا جو عرض کہ دل سا شکار لایا ہوں کہا کہ ایسے تو بین مقت مارلایا ہوں

2m +

نہ تک کر اے اے فکر روزگار کہ میں ول اس سے دم کے لئے مستعار لایا ہوں

یہ جی جو میرے گلے کا ہے ہار تو ہی لے رہ الله موں رہے گلے کے لئے میں یہ ہار لایا ہوں

چلا نہ اٹھ کے وہیں چیکے چیکے پھر تو میر ابھی تو اس کی گلی سے پکار لایا ہوں

> ار ۲۵۸ اس سے ملتا جالیا مضمون سودائے خوب کہا ہے۔ ما نگا جو میں دل کوتو کہا بس یمی اک دل جنتے ہی تو چاہے مرے کو ہے سے اٹھا لا

فرق بیہ کے کہ سودا کے یہاں اپنے دل کی واپسی کا تقاضا ہے، اور میر کے یہاں دل کی پیش کش ہے۔ پھر میر کے یہاں دل کی پیش کش ہے۔ پھر میر کے یہاں عاشق کی سادہ اوقی اور معشوق کی نخوت کا مضمون خوب ہے۔ عاشق تو اپنی جگہ سمجھے ہوئے بیشا ہے کہ میں دل جیسی فیتی اور لطیف شے پیش کرر ہا ہوں، اور معشوق کے لئے دل بے چارہ محض ایک معمولی ہے قیمت صید ہے۔ دونوں مصرعوں میں بے تکلفی کا لہجہ بھی خوب ہے۔ متکلم گفتگو کے لیے میں بھوڑے سے تیر اور تھوڑی می تفریر کی کے ساتھ کسی کو یہ واقعہ سنار ہا

ہے۔اس واقعے سے متکلم کواپنی بے قیمتی اورغیراہمیت کا احساس ہوتا ہے،اوراس طرح ہمارے سامنے معاملات عشق کے نئے باب کھلتے ہیں، کہ جس عشق کا آغاز ایسا ہو،اس کا انجام کیسا ہوگا۔

پھر دیکھے مصرع ٹانی میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ معثوق کی نظر میں متعلم کے دل کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایسے ایسے دل تو وہ مفت ہی مار لیتا ہے۔ دوسرا پہلویہ کہ معثوق کی نظر میں فی نفسہ دل کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان جیسے شکاروں کوتو میں مفت ہی مار لا تا ہوں ، جھے متاثر کرنے والی چزیں تو اور ہیں (مثلا جان، ایمان، دولت مرتبہ وغیرہ۔) '' مار لایا ہوں'' میں بھی دو پہلو ہیں۔(۱) شکار کرلا تا۔ (۲) چرا کریا زبردی چھین کرنے آنا۔ سودا کا شعران معنی آفرینیوں سے خالی ہے، ان کے یہاں سادہ معاملہ بندی ہے۔

ال مضمون پر، كه عاشق اين دل كوفيتى اور قابل قدر تجهة اس ، حكيم شفائي نے لا جواب شعركها

\_ ~

مرنے چو ہاے دل من گشتہ شکارت شکرانہ ایں صید تبی کن قنس چند (میرے ہاے دل جیبا کا پرند تیرا شکار ہوگیا۔اس کے شکرانے میں پچھ قفوں میں بند قیدیوں کو آزاد کردے۔)

ممکن ہے میر کومضمون یہیں سے سوجھا ہو لیکن انھوں نے شفائی کے پہلوؤں سے اجتناب کر کے اپنے رنگ کا شعر کہا جس میں روز مرہ زندگی اور عاشق کی بے سروسا مانی لیکن گھریلو پن اورعشق کی مایوی پرخوش طبعی کے انداز میں رائے زنی یوی خوبی سے بیان ہوگئی ہے۔

۲ م ۲۵۸ مضمون بیہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے دل کومعثوق سے واپس ما نگ لائے ہیں۔ول کو واپس ما نگ لائے کی وجہ شاید بیہ ہے کہ افکار ومصائب زمانہ کو ہر داشت کرنے کی طاقت ہو سکے۔(' دل کرنا'' اور'' مہت ہونا'' ہے۔)اس پر مزید لطف کہ غالبًا جس مقصد کے لئے دل واپس لائے ہیں، وہ بھی پورانہیں ہور ہاہے، کیونکہ قکرروزگار دل کو بھی ننگ کررہی ہے۔ یعنی دل اس

قدر کم زور (بےدل) ہے کہ فکرروز گارے ننگ ہوجا تا ہے،اس کامقابلہ کرنے کی تابنہیں رکھتا۔'' دل'' اور'' دم' ' مجمعتی'' سانس' اور مجمعتی' خون' کاضلع خوب ہے۔مضمون بھی انو کھا ہے۔

سر ۲۵۸ معتوق کو جان نذر کرنامعمولی مضمون ہے۔لیکن میرنے اس میں اس قدر جدت پیدا کردی ہے، ادر معنی کا ایسا پہلور کھ دیا ہے کم محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ضمون کس قدریا مال ہے۔معثوق کو گلے کے لئے ہار پیش کرنا بھی عام بات ہے۔اب و میکھتے محاورہ کس طرح لغوی معنی میں استعال ہوکر استعارهٔ معکوں بنرآ ہے۔ میں اپنی جان ہے عاجز ہوں، لیکن اس سے چھٹکار انہیں مل رہا ہے۔ جب کوئی چیز ہر وقت پریشان کرے اور اس ہے مفرنہ ہوتو کہتے ہیں بیتو گلے کا ہار ہوگئی۔ لہذا جان بھی گلے کا ہار ہے۔ لیکن جان فیمتی بھی ہے اورمعثو ق کو پیش کرنے کے لائق چیز بھی۔اب کہتے ہیں یہ گلے کا ہارتم ہی لے لو، یہ تمھارے ہی لائق ہے ( یعنی قیمتی چیز ہے۔ ) لیکن استعارے کے طور پر جان گلے کا ہار ہے ، یعنی مصیبت اور پریشانی کی چیز ہے۔البذا معثوق سے وراصل بید کہد رہے ہیں کہ لے اس مصیبت کو تو ہی سنجال \_میرےبس کی توبہ ہے نہیں ، میں اپنی بلاتیرے سرڈ النا ہوں \_ لینی معثوق کونذ رانۂ جاں بھی پیش کررہے ہیں اور اسے سزا اور مصیبت میں بھی مبتلا کر رہے ہیں۔جھنجھلاہث اور معصوم حالا کی کا لہجہ لا جواب ہے۔مومن کے یہاں ایسا کرشاعرانہیں ،اور نہ روز مرہ زندگی کا ایسا اظہار ہے جبیبا میر کے شعرول میں اکثر ہوتا ہے۔ملاحظہ ہو ۵ ر ۵ کا۔

> ٣ م ٢٥٨ اس مضمون کی بنيا دملاوا قف خلخال کے مندرجہ ذیل شعر پر ہے۔ ناصح ملامتم كند و من دري خيال کامروز مگذرم به چه تقریب سوے او ( ناصح تو مجھے ملامت کررہا ہے اور میں اس فکر میں ہول کہ آج اس کویے کی طرف کس بہانے سے

جاوُل\_)

جرأت نے بھی اس مضمون کو کہاہے ہے

# دل کوجوں توں اس کے کو ہے ہے اٹھالائے تھے ہم پر نظر اپنی بچا کر پھر وہیں جاتا رہا

جرات کے یہاں دل کو معتوق کے کو ہے ہے اٹھا لا نا اور پھر اس کا چیکے ہے وہیں واپس چا جا نا خالی از تصنع نہیں۔ ملا خلخال نے البتہ بڑی لطافت ہے بات کبی ہے۔ پھر بھی میر کا شعر ملا خلخال کے شعر سے بڑھا ہوا ہے، کیونکہ(ا) اس بیس ناصح کا ذکر نہیں، شکلم کوئی بھی دوست، بہی خواہ، قرابت دار یا صحف کا ذکر نہیں۔ شکلم کوئی بھی دوست، بہی خواہ، قرابت دار علی کے والا ہوسکتا ہے۔ (۲) ملامت کا کوئی واضح پہاؤ نہیں۔ (۳) عاشق کا چیکے چیکے پھر معتوق کی گئی کو جانا خلخال کے مضمون ہے زیادہ محاکماتی اور ڈرامائی ہے۔ (۳) میر کے یہاں تعین مقام نہیں ہے، صرف نال کی مضمون ہے دیادہ محاکم ایس نال کی محتوق کی گئی کہا ہے۔ یعنی شکلم بھی '' اور '' ابھی تو'' کہ وجہ ہے جوٹوری بین اور مکالماتی انداز ہے، ملا خلخال کا شعراس ہے خالی ہے۔ (۱) میر کے شعر میں اس بات کا بھی کنا یہ ہے کہ ایسا معاملہ دوز ہوتار بہتا کہ خال کا شعراس سے خالی ہے۔ (۱) میر کے شعر میں اس بات کا بھی کنا ہے کہ ایسا معاملہ دوز ہوتار بہتا ہے، فاری شعر میں بیدا کردی ہے، بلکہ خصوصی طور پر اس کا بھی واحد حاضر کے صفح میں بیان کر کے شصر ف عمومیت پیدا کردی ہے، بلکہ خصوصی طور پر اس کا بھی تو مان ہا ختہ نہیں ہوا ہے، بلکہ لوگوں کے دباؤ میں ہے۔ دوگ بلالا تے ہیں تو واپس آ جا ہے اور جب حملی باختہ نہیں ہوا ہے، کہ ابھی وہ پوری طرح نا موس و حکمین باختہ نہیں ہوا ہے، بلکہ لوگوں کے دباؤ میں ہے۔ لوگ بلالا تے ہیں تو واپس آ جا تا ہے اور جب حملین باختہ نہیں ہوا ہے، بلکہ لوگوں کے دباؤ میں ہے۔ لوگ بلالا تے ہیں تو واپس آ جا تا ہے اور جب حملین باختہ نہیں ہوا ہے، بلکہ لوگوں کے دباؤ میں ہے۔ لوگ بلالا تے ہیں تو واپس آ جا تا ہے اور جب

اولیت کاشرف ملاواقف خلخال کوضرور ہے، کین میر مضمون کوآسان پر لے گئے ہیں۔ وہاں کسی اور کا گذر نہیں۔ اس مضمون کو تقریباً نمیس الفاظ میں ویوان دوم میں بھی کہا ہے ۔

لائے تھے جاکر ابھی تو اس گلی میں سے پکار
چیکے میر جی تم اٹھ کے پھر کیدھر چلے
لفظ" کیدھر" میں ایک لطف ضرور ہے، ورند دیوان اول کاشعر بہت بہتر ہے۔

قائم نے اس مضمون کو ذرامبہم طریقے ہے لکھا ہے۔ اس بنا پر قائم کے شعر میں زور بیان پجھے میر کے سے انداز کا آگیا ہے ۔

کلی سے اس کی جو قائم کو لائے ہم تو کیا

یہ ول یہ نقش ہے اب تک وہ پھر گیا ہوگا نظیرا کبرآ بادی نے البتہ بالکل نیا پہلونکال کرخوب کہا ہے \_ میں تو بے عزت نہیں کیا جانوں اس بدخو کے پاس کون ساکم بخت پھر لاتا ہے جھے کو گیر کر

شاہ مبارک آبرونے مضمون ذرابدل کر کہا ہے لیکن "مچر گیا" کے ایہام نے شعر میں جان

ڈال دی ہے ۔

قول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی ہو کر کے بیقرار دیکھو آج پھر گیا

اب ای سیاق وسباق میں فیض کو بھی سن لیجئے۔ان کے یہاں مضمون کا پہلو دوسرا ہے، لیکن بنیادی بات وہی ہے۔ ظاہری خوبصورتی کے باد جود فیض کے شعر میں ٹھوس مغز (hard core) کی کی معلوم ہوتی ہے۔ بلکے فیض کے اکثر کلام میں یہی بات ہے کہ وہ بہت چھوٹی موٹی سامعلوم ہوتا ہے،اور اس میں طاقت وتوانائی کی محسوس ہوتی ہے ۔

> پر نظر میں پھول میکے دل میں پھر شعیں جلیں پر تصور نے لیا اس برم میں جانے کا نام

### 149

کل جواہر = قیمتی سرمہ جس ہیں موتی اور بعض جواہرات حل ہوتے ہیں۔ شہاں کہ تحل جواہر تھی خاک پاجن کی اٹھیں کی آگھ میں پھرتی سلائیاں دیکھیں

ار ۲۵۹ پیشعر بجاطور پر اپنی کیفیت کے لئے مشہور ہے۔ دونوں مصرعوں میں تضاد حال اس قدر ز بردست ہے کہ رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔اگرغور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کیفیت کی شدت کے باوجود اس شعریس میرکی لسانی بنرمندی بھی یورے طور برجلوہ گر ہے، اور اگر بیہ بنرمندی نہوتی تو شاید کیفیت تھی اس قدر پرقوت نہ ہوتی ۔مندرجہ ذیل نکات ملاحظہ ہوں: (۱) سرمہ بہت یاریک ہوتا ہے۔اس لئے خاک کوسرے سے تشبید دینا کیفیت اور طبیعی حیثیت دونوں اعتبار ہے خوب ہے۔ یعنی وجہ شبہ دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ سر سے اور خاک میں طاہری مماثلت ہے۔ اور دوسری بیکہ یاؤں کی خاک کوآئھوں ہے لگانا عقیدت اور احترام کے اظہار کا عام طریقہ ہے۔ (۲) سرمہ لگانے کے لئے سلائی استعال کرتے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں کسی کواندھا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اس کی آنکھوں میں زہر میں بچھی ہوئی سلائی پھیردیتے تھے، یا زہر ملائے ہوئے سرے کوسلائی ہے آتھوں میں لگاتے تھے۔ اس طرح "کل جوابر' اورسلائیاں پھرنے میں مناسبت ہے۔ (٣)' کل جوابر'،'' آگھ'اور' دیکھیں' میں ضلع کاربط ہے۔ (٣)" یا"اور" آنکھ" میں مناسبت ہے، کہ یاؤں جم کا اسفل ترین حصہ ہوتا ہے اور آنکھ جم کے بلندترین حصے میں ہوتی ہے۔ (۵)مصرع اولی میں صرف وتحو بہت ڈرامائی ہے۔'' شہاں کہ....'' غیر معمولی استعال ہے، کیوں کہ عام طور پراپیا جملہ لفظ'' وہ'' سے شروع ہوتا ہے۔'' وہ'' کے حذف ہے چتی بڑھ گئی ہے۔ (اس طرح کا زور بھی بھی فعل کے حذف کرنے سے بھی پیدا ہوتا ہے۔) اگر مصرع بول 8 to 20

وہ شاہ کل جواہر تھی خاک یاجس کی

تو زور بہت کم ہوجاتا۔ (۱) افظ ' انھیں' تا کیداور زور کے لئے ہے، لیکن اس کا ایک منہوم ہی ہی ہے کہ صرف انھیں بادشاہوں کا بیدشر ہے جن کی شان وعظمت ایسی ہوتی ہے کہ ان کی خاک پاکل جواہر کا مرتبہ رکھتی ہے۔ خاک پاکو براہ راست کل جواہر کہا ہے، لیمی تشیبہ کی جگہ استعارہ قائم کیا ہے۔ اس میں مبالغہ ہے، لیکن بی اس کا حسن بھی ہے۔ استعارہ اکثر مبالغے پر جنی ہوتا ہے، اس اصول کی کارفر ہائی اس مصرعے میں بڑی خوبصورتی ہے ہوئی ہے۔ اگر میہ کہتے کہ خاک پاکل جواہر کی طرح تھی، تو وہ زور نہ پیدا ہوتا جواس وقت ہے۔ اب معنی کی بھی کثر ت ہوگئ ہے کہ ان کی خاک پالوگوں کی نظر میں اس قدر قیمتی یا موقا جواس وقت ہے۔ اب معنی کی بھی کثر ت ہوگئ ہے کہ ان کی خاک پالوگوں کی نظر میں اس قدر قیمتی یا شفا بخش تھی جیسے کی جواہر ، یا ان کے عظم وشان کا بیکر شمہ تھا کہ ان کی خاک پاکل جواہر بن جاتی تھی۔ یا لوگ ان کی خاک یا کول جواہر کی طرح آتھوں ہے لگاتے تھے۔

جمیل جالی نے اپنی تاریخ میں اور کلب علی خال فائق نے اپنے مرتب کردہ '' کلیات میر'' میں لکھا ہے کہ پیشھرا حمد شاہ کے نابینا کے جانے کے بارے میں ہے۔ احمد شاہ کواس کے وزیر عادالملک نے تخت سے اتار کرائد ھاکرادیا تھا۔ لیکن بیدواقعہ ۱۱۲۵ جری (جون ۱۷۵۳) کا ہے، جب کہ پیشھر دیوان اول میں ہے جو ۱۱۲۵ جری (۱۵ ا ۱۵۵) میں مرتب ہو چکا تھا۔ لہٰذااگر پیغز ل میر نے بعد میں کہہ کردیوان اول میں شامل نہیں کی تو اسے ایک طرح کا کشف کہنا چاہئے کہ میر نے ایسا شعر کہدویا جو بعد میں ہو بہو حقیقت بن گیا۔ دیوان اول کا جو نسخ مجمود آباد میں ہے اور جس کی تاریخ کتابت ۱۵۸۸ ہے، اسے دیوان اول کا قدیم ترین معلوم مخطوط کہا جاتا ہے۔ اس میں بیغز ل نہیں ہے۔ لیکن اس سے چھٹا بت نہیں ہوتا ، کیوں کہ اس مخطوط میں بعض ایسے شعر بھی ہیں جو متداول دیوان اول میں نہیں ہیں ، بلکہ دیوان پنجم یا ششم میں ملتے ہیں (ملاحظہ مو مطبوعہ نسخ کا دیبا چداز اکبر حیدری)۔ لہٰذا جب تک بیہ بات دیوان پنجم یا ششم میں ملتے ہیں (ملاحظہ مو مطبوعہ نسخ کا دیبا چداز اکبر حیدری)۔ لہٰذا جب تک بیہ بات دیوان پنجم یا ششم میں ملتے ہیں (ملاحظہ مو مطبوعہ نسخ کا دیبا چداز اکبر حیدری)۔ لہٰذا جب تک بیہ بات

200

**٢**4+

فشار = نيورْنا

کیا میں نے روکر فشار گریباں رگ اہر تھا تار تار گریباں

عالاك= تيزرنآر

کہیں وست عالاک ناخن نہ لاگے گئا کہ سینہ ہے قرب و جوار گریباں

> نٹاں اشک خونیں کے اڑتے چلے ہیں فزال ہوچلی ہے بہار گریبال

پھروں میر عربیاں نہ وامن کا غم ہو نہ باقی رہے خار نے خار گریباں خارخار=الجھن،اندیشہ

ار ۲۲۰ اس پوری غزل میں غضب کی روائی ہے۔ مطلع میں رائے مہملہ کی تحرار لطف و برہی ہے۔ (مصرع اولی میں چائی میں جارا تارا تارا تارا تارا تارا تارا کر بیال) مطلع میں معنوی طور پرکوئی خاص بات نہیں ، لیکن رگ ابرکوگر بیان کے تار کا استعارہ بنا نا خوب ہے ہیں معنوی طور پرکوئی خاص بات نہیں ، لیکن رگ ابرکوگر بیان کو نچوڑا۔ شاید اس لئے کہ گر بیان ترکیا ، پھر گر بیان کو نچوڑا۔ شاید اس لئے کہ گر بیان میں مزید نمی جذب کرنے کی قوت شرہ گئی تھی۔

۲۲۰/۲ " وست چالاک ناخن" کو ایک مرکب فرض کریں تو مفہوم نکلتا ہے" ناخن کا تیز رفتار ہاتھ" لیعنی ناخن ایک الگ شخصیت اختیار کرتا ہے جس کے ہاتھ بہت تیز رفتار ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں اور مجھی کسی اور طرف ۔ گویا ناخن کے ادھرادھر دوڑنے کو ناخن کے ہاتھوں کا عمل کہا ہے۔ اگر صرف ' دست چالاک' کومرکب فرض کریں تو مفہوم ہے بنرآ ہے کہ تیز رفتار ہاتھوں کو مخاطب کر کے کہدر ہے ہیں کہ دست چالاک، ذرا آ ہستہ چل، کہیں ناخن نہ لگ جائے۔ پہلی صورت بہتر ہے، کیونکہ اس میں وہرا استعارہ ہے۔ ایک امکان ہے بھی ہے کہ ' چالاک ناخن' میں اضافت مغلو بی فرض کریں، جس طرح'' پیرمرد'' = '' مرد پیر' ، ای طرح'' چالاک ناخن' "ین اضافت مغلو بی فرض کریں، جس طرح'' پیرمرد'' = '' مرد پیر' ، ای طرح'' چالاک ناخن' آب صورت ہے ہوئی کہ ' دست چالاک ناخن' کے معنی ہوئے'' چالاک ناخن کا ہاتھ ہے۔ 'اس طرح دہرا استعارہ برقرار رہتا ہے۔ لیکن جو قرار ہتا ہے۔ لیکن جو قرار ہتا ہے۔ لیکن جو قرار ہتا ہے۔ لیکن جو قرار سبت ہے دیا دہ تیز ہیں ، اور ان سے گریان کو نو چنے صورتوں میں کنا ہے بہر حال باتی رہتا ہے کہ ناخن بہت لیے اور تیز ہیں ، اور ان سے گریبان کو نو چنے جواڑنے کا کام لیا جار ہا ہے۔ جنون کا کنا ہی تو بہر حال ہے ہی۔

ناخن کامضمون غالب نے بالکل نے پہلوے باندھاہے۔ دوست غم خواری میں میری سعی فرماویں کے کیا زخم کے بحرنے تلک ناخن نہ بڑھ آویں گے کیا

جرمن شاعر ہولڈرلن (Holderlin) جس کی زندگی کے آخری تقریباً چالیس برس دیواگی یا ہے من شاعر ہولڈرلن (Holderlin) جس کی زندگی کے آخری تقریباً چالیس برس دیواگی یا ہیم دیواگی میں گذرے،اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت لیے لیے باخن رکھتا تھا۔ جب وہ ان ناخنوں سے میز یا کری کو کھنگھٹا تا تو عجیب می دہشت انگیز خشک آ واز نگلتی تھی۔اس کے سامنے عالب کے شعر پرغور کیجئے کہنا خنوں کے بڑھنے کا اثنتیا تی کس درجہ دہشت انگیز ہے،اور میر کا مشکلم، جواپے لیے تیز ناخنوں سے گریبان اور سینہ چاک کرتا ہے،وہ شاید ہولڈرلن اور عالب سے زیادہ ہراس انگیز ہے۔

دوسرے مصرع میں سینے کو گریبان کے قرب و جوار بتانا بدلیج بات ہے، گویا سیندا ہم نہیں ہے، گریبان اہم ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ فلال جگہ، فلال مشہور جگہ کے قرب و جوار میں ہے۔ لیکن گریبان کے سامنے سینہ بے حقیقت بھی نہیں ، کیونکہ ناخن کے ذریعہ اس کے چاک ہونے کے امکان پر تردو، یا سرت کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ شعر کالہج ایسا ہے کہ آپ یہ بھی فرض کر بجتے ہیں کہ شکلم کو سینے کی خیریت کے بارہ میں تردو ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے ایک طرح کی پر سرت خیریت کے بارے میں تردو ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے ایک طرح کی پر سرت فیریت کے بارہ بیٹن آ مہ ہے کہ اب گریبان کے بعد سینے کانمبر آیا ہی چاہتا ہے۔ خوب شعر کہا ہے۔

مضمون بالكل نياب، آورمعني آخريني اس پرمستزاد ..

سار ۲۷۰ اس شعر میں عجب طرح کی حسرت ہے، اورخون سے رنگین دامن کو دامن کی بہار بتا نا اور پھر خون کا رنگ بلکا پڑنے کو اس کی خزال کہنا لطیف بات ہے۔ یہ کنا سی بھی ہے کہ اب اشک خونیں کی بارش نہیں ہور ہی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو گریبال پر لہورنگ کے خے نشانات بغتے رہتے اور بہار کو مبدل بہ خزال نہ ہونا پڑتا۔ بڑی کیفیت کا شعر ہے۔ '' چانا'' بمعنی'' شروع ہونا'' بھی دونوں مصرعوں میں خوب استعال ہوا۔

قائم نے اس مضمون کو بہت ہلکا کردیا ہے۔ داغ اشک آسٹیں سے اڑتے ہیں مفت جاتی ہے ہاتھ سے بیار

الم ۱۲۹۰ اس شعر میں معنی کے کئی پہلو ہیں۔لیکن پہلے لفظ ''خار خار'' پرغور کرتے ہیں۔اس کے دومعنی ہیں۔اس کے دومعنی ہیں۔اس کے دومعنی ہیں۔اس کے دومعنی ہیں۔ایک تو تال '' خواہش ،اشتیا تل' جیسا کہ خود میر کے اس شعر میں ہے ۔ مائل نہیں ہے سروہی تنہا تری طرف مگل کو بھی تیرے دیکھنے کا خار خار ہے

(د بوان دوم)

دوسرے معنی ہیں'' اندیشہ'''' البحص''، جیسا کہ شعرزیر بحث بیں ہے۔ بعد کے شعرانے'' خار خار'' کے پہلے معنی'' خواہش، اشتیاق'' ترک کردیئے اور صرف'' البحص'' کے معنی اختیار کئے۔ چنانچہ کے خار فیار الم حسرت دیدار تو ہے

شوق گلچین گلتان تسلی نه سهی

(غالب)

خار خار غم آشکارا بوا مثل دل جامه پاره پاره بوا

(مومن)

بعض لغت نگاروں نے'' خواہش، اشتیاق'' کے معنی ترک کردیۓ تو بعض (مثلًا فرید احمد برکاتی اپنی فرہنگ میں)'' اندیشہ، الجھن' کے معنی کونظرانداز کرگئے۔

> بعض پرانے شعرانے دونوں معنی کمحوظ رکھتے ہوئے نہایت عمر ہ شعر کہے ہیں۔ خارخار اپنے سنے کا دور کر یک دہر شے سنے سنے سنے رکھ اپس کول ہر وضع جیول پھول خندال غم نہ کھا

(عبدالله قطب شاه)

پھول جب پھولا ہوا تب بھید اس کا آشکار تھا نہاں عنچ کے دل میں تھے دہن کا خارخار

(شاهمبارك آبرو)

ان دونوں اشعار میں '' خارخار'' بمعنی'' خواہش' اور'' الجھن' بہ یک وفت استعال ہوا ہے۔ آ بر واور عبد الله قطب شاہ کے شعروں میں اور بھی خوبیاں ہیں جن پر بحث کا یہاں موقع نہیں میر کے شعر زیر بحث میں '' خواہش'' کے معتی بہت زیادہ نمایاں نہیں ہیں ، لیکن بالکل معدوم بھی نہیں ہیں۔'' الجھن'' کے معتی بہر حال بالکل واضح ہیں۔

اب شعر پرغور کیجئے۔ دونوں مصرعوں میں الفاظ کی تشست اتی عمدہ ہے کہ کی معنی ممکن ہیں،
(۱) نہ تو دامن کاغم ہواور نہ گریاں کا خار خار۔ (۲) دامن کاغم بھی نہ ہواور گریاں کا خار خار بھی نہ ہو۔
(۳) دامن کی فکر نہ ہواور گریاں کا خار خار نہ ہو۔ (۳) دامن کاغم نہ ہوتو گریاں کا خار خار بھی نہ رہے۔
(۵) عریانی دراصل اس بات میں ہے کہ نہ دامن کاغم ہواور نہ خار خار گریاں۔ یعنی لباس اتار تامحن طبیعی عمل ہے، اصل عریانی ہیہ ہے کہ دامن وگریباں کی کوئی فکر، کوئی الجھن نہ رہ جائے۔ یعنی جب ترک لباس کریں تو ترک غم گریباں و دامن بھی کردیں۔ (۲) و عائیدا نداز میں کہتے ہیں کہ اے میر خدا کرے ایسا ہوجائے کہ میں عریاں فرموں، وغیرہ۔ (۲) ارادے کا اظہار ہے، کہ اب میرا ارادہ ہے کہ عریاں بھوجائے کہ میں عریاں رکھنے کی خواہش ہوگی۔ گریبان رکھنے کی خواہش دو جبوں ہے ہوجائی سے دوسری اس وجہ ہے کہ گریبان ہوگا تو چاک کریں گے۔ دوسری اس وجہ ہے کہ گریبان ہوگا تو چاک کریں گے۔ دوسری اس وجہ ہے کہ گریبان کی خواہش اس لئے کہ گریبان ہو کو بیان ہو کا کریں گے۔ دوسری اس وجہ ہے کہ گریبان کی خواہش اس لئے گریبان کی خواہش اس لئے کہ گریبان ہو کہ کریبان کی خواہش اس لئے گریبان کی خواہش اس لئے کہ کریبان کی خواہش اس لئے کہ گریبان ہو کو بیان ہو کو بیان کی خواہش اس لئے کہ کریبان کی خواہش اس کی خواہش اس کی خواہش اس کریبان کی خواہش اس کی خواہش اس کی خواہش اس کریبان کی خواہش اس کی خواہش کی کریبان کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش

ہوگی کہ دامن ہو، اور دامن کی خواہش اس لئے ہوگی کہ اسے چاک کریں۔ لاجواب شعرہے۔ عریاں تن پرعبدالحی تابال نے بھی عمدہ شعر کہاہے، دوسرے مصرعے کی نحوی ساخت غضب کی ہے، لیکن میرجیسی معنی آفرین نہیں

فراغت سی ہے میں عریاں تی کی مرا ہاتھ ہے آج اور پیرہن ہے تابال نے ایک غزل زیر بحث (فشارگریباں) کی زمین میں بھی کی ہے، لیکن ان کا کوئی شعر میر کے اشعار کے رہے کانبیں ۔ بس بیشعر کچھ میر کے مطلع کی یا دولا تا ہے ۔

گرا اشک از بسکہ آنکھوں سے میر بے میر ب

#### 441

و یکھیں تو تیری کب تک یہ کج ادائیاں ہیں اب ہم نے بھی کسو سے آئکھیں لڑائیاں ہیں

کک سن کہ سو برس کی ناموس خامشی کھو دو خار دل کی باتیں اب منص پر آئیاں ہیں

۰۳۵ آئینہ ہو کہ صورت معنی ہے ہے لبالب راز نہان حق میں کیا خود نمائیاں ہیں

۱۲۱۱ اس غزل پرانعام الله خال یقین، شاہ حاتم اور تابال نے بھی غزلیں لکھی ہیں۔ شاہ حاتم نے اپنی غزل پر '' ببطرزیقین' کا عنوان دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیز بین شاید انعام الله خال یقین ہی کی نکالی ہوئی ہے۔ مرزافرحت الله بیگ نے اپنے مرتب کردہ دیوان یقین کے دیبا ہے ہیں لکھا ہے کہ شاہ حاتم نے اپنی غزل پر جو '' ببطرزیقین' کا عنوان دیا ہے، اس سے تابت ہوتا ہے کہ یقین کا ایک مخصوص طرز تھا اور اس نے شاہ حاتم کو بھی یک گونہ متاثر کیا تھا۔ میر اخیال ہے مرزافرحت الله بیگ کی بید کمضوص طرز تھا اور اس نے شاہ حاتم کو بھی یک گونہ متاثر کیا تھا۔ میر اخیال ہے مرزافرحت الله بیگ کی بید رائے ورست نہیں۔ اس زمین میں یقین کی غزل کسی خاص رہتے کی نہیں ہے، اور نہ ہی یقین کے پورے کلام میں کسی طرز ٹو کا احساس ہوتا ہے۔ شاعروہ ہے شک اچھے تھے لیکن ایسے نہیں کہ حاتم جیلے لوگ ان کر اردوشعرا کے عام طریقے وطور کے برخلاف) کے خطرز کومنفر د جا نیس اور اس کی نقل کر ہیں۔ شاہ حاتم نے (اردوشعرا کے عام طریقے وطور کے برخلاف) اپنے سے کم عمر معاصروں کی تعریف و توصیف میں بڑے فیاضا نہ رویے سے کا م لیا ہے۔ انھوں نے اپنی بعض غزلوں پر جو '' بطرزیقین' وغیرہ لکھا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ ان شعرا کی زمینوں میں غزل لکھ کروہ ان کی قدرو قیمت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ زیر بحث غزل میں بھی یہی معاملہ ہے، اور

حق یہ ہے کہ خودشاہ حاتم اور پھر میر کی غزلیں اس زمین میں یقین کی غزل سے بڑھی ہوئی ہیں۔ تاباں کی غزل البتہ معمولی ہے۔ لیکن شاہ حاتم کا ایک شعر تابال کے شعر سے لڑگیا ہے۔ ممکن ہے حاتم نے تابال کے شعر پرشعر کہا ہو۔ شعر حاتم کا بہر حال تابال کے شعر سے بہتر ہے۔ تابال کا شعر ہے۔

جہ کی دکھا جھجک کر دل لے کے بھاگ جانا کیا اچپلائیاں ہیں کیا چھچلائیاں ہیں

ابشاه حاتم کوینئے ہے

کک اک سرک سرک کر آبیشن بغل میں کیا اچیلائیاں ہیں اور کیا ڈھٹائیاں ہیں

زیر بحث غزل میں میر کامطلع کوئی بہت عمدہ نہیں۔اے صرف اس لئے رکھا ہے کہ نین شعر پورے ہوجا کیں۔'' دیکھیں''اور'' آلکھیں'' کاضلع تواچھا ہے،مضمون میں با تک پن ہے،لیکن کوئی تازہ پہلونہیں۔ان قافیوں کو حاتم اور تا بال نے بہت عمدہ نظم کیا ہے۔۔

> قسمت میں کیا ہے ویکھیں جیتے بچیں کہ مرجا کیں قاتل سے اب تو ہم نے آئکھیں لا ائیاں ہیں

(Ult)

زلفوں کا بل بناتے آئھیں چراکے چلنا کیا کم نگاہیاں ہیں کیا کج ادائیاں ہیں (ماتم)

یقین نے ایک شعر البتہ خوب کہا ہے۔
ہم تو چلے پہ یارب آباد رکھیو ان کو
ان بانچوں میں کیا کیا دھومیں مچائیاں ہیں
مصرع ٹانی میں فاعل کو ظاہر کردیتے تو شعر اور بہتر ہوجاتا۔

حاتم کا" کک اک سرک سرک کر" والاشعرتو ہماری غزل کے زیوروں میں شار ہونے کے "قابل ہے۔میرکامطلع ان دونوں ہی کے سامنے بے تدرہ گیا۔

۲۲۱/۲ ہے شعر میر نے البتہ ایسا نکال دیا ہے کہ اس پرسکر ول غزیل قربان ہو سکتی ہیں۔ ' ناموں خامشی' خود ہی نہایت عمدہ اور معنی فیز ترکیب ہے، کیوں کہ خاموش رہنا عشق ، عاشقی اور معنوق بینوں کی ناموں کا ضامن ہے اور نینوں ہی کورسوائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا مفہوم ہیہ ہے کہ خاموثی کی ایک ناموں تھی ، ایک آبرو تھی۔ جولب کشائی سے غارت ہوجائے گی۔ پھر'' سو برس کی' نہایت عمدہ فقرہ ہے، کیونکہ اس میں مبالغہ ہے، کیونکہ اس میں مبالغہ ہے، کین کثر سے مبالغہ نہیں ، بلکہ اس کی جگہ غیر قطعیت ہے۔ یعنی ہیسو برس کا عرصہ چند برسوں یا مہینوں ہی کا ہوسکتا ہے۔ لیکن شکلم کو بید مدت سو برس گئی ہے۔ '' کل سن کہ عرکم کی' کہتے تو یہ بات نہ پیدا ہوتی۔ پھر'' سو برس' کا تقابل دوجا ردل کی باتوں سے کیا ، یعنی سب با تیس نہیں کہ رہے ہیں ، اور یہ بھی کہ خاموثی تو سو برس کی تھی ، گر با تیں دو ہی جار کہیں گے۔ دل کی باتوں کا منصر پر آنا بھی خوب ہے۔ '' کل سن' میں بھی دومعنی ہیں۔ (ا) سنو، یعنی بشنو ، اور (۲) متوجہ کرنے کے لئے ، گذا سنو قلال شخص کیا کہتا ہے؟ جیسا کہ آتش کے مطلع میں ہے ، کہ سارا جادو صرف شروع کے تین لفظوں میں ہے ۔ کہ سارا جادو صرف شروع کے تین لفظوں میں ہے ۔ کہ سارا جادو صرف شروع کے تین لفظوں میں ہے ۔

س تو سبی جہاں میں ہے جیرا فسانہ کیا
کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا
لیکن میر کا'' کک س'' آتش کے'' سنتو سبی'' سے بہتر ہے، کیوں کہ میر کے لیجے میں چیلنج یا
مبار زطلی کا شائب نہیں ہے، اور معنی دونوں پھر بھی موجود ہیں۔

سار ۲۱۱ معنی اورصورت کی بحث ہم پہلے و کیو چکے ہیں۔ (۲۲۲۲) یہاں اس سمون کا ایک اور پہلو سائے آتا ہے۔ ذات تق کا راز پوشیدہ ہے، لیکن ذات تق کوخود نمائی کا اس قدرشوق ہے کہ آئینہ (عکس) اورصورت (Appearance) دونوں ہی حقیقت سے لبریز ہیں۔ آئینہ تو اس لئے لبریز ہے کہ ہے کہ وہ آئینہ دل ہے اوراس میں جمال الہی منعکس ہوتا ہے۔ اورصورت اس لئے معنی سے لبریز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوا پی صورت پر پیدا کیا۔ (ان الله خلق ادم علی صورت ہے) آئینے کو چونکہ دریا سے تشہید سے ہیں، اورصورت بہمنی (unreality) یعنی بمعنی سراب ہے، اور سراب پر بھی پائی کا گمان ہوتا ہے، اس لئے میں اورصورت بھی بہت خوب لفظ ہے۔ اس سلسلے میں ۲۳۳ بھی ملاحظہ ہو۔

جناب شاہ حسین نہری نے مجھے متوجہ کیا ہے اور بجاطور پر متوجہ کیا ہے کہ میں نے ان اللہ خلق آ دم علی صوریۃ ہے متعلق کوئی حوالہ درج نہیں کیا۔ میں نے بیتول صوفیا کے ملفوظات میں ویکھا ہے۔ مدت ہوئی میں نے اپنی کسی اورتح ریمیں اسے کسی دوسر سیاق دسیاق میں استعمال کیا تھا۔ وہ تحریر میر سے واللہ جناب محمد خلیل الرحمٰن فاروقی مرحوم دمبر ورکی نظر سے گذری تھی لیکن انھوں نے اس پرکوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ میر سے والد مرحوم حضرت شاہ اشرف علی تھانوی اور پھر حضرت شاہ وصی اللہ صاحب سے بیعت سے اور نہایت محاط ہزرگ تھے۔

بہر حال میں جناب نہری کی اس اطلاع کے لئے ان کا شکر گذار ہوں کہ مولا نا عبد الرشید نعمیانی نے اس قول کو صدیث بنایا ہے لیکن کوئی سند نہیں دی۔ جناب نہری کی بیا طلاع بھی اہم ہے کہ قرآن یا کہ جگہ بید ذکر تو ہے کہ اللہ نے انسان کی صورت بنائی ، مثلاً سورہ اعراف کی آیت شریفہ میں ہے والے تعمیل ہے مسلور تکم ۔ (اور ہم نے تم کو پیدا کیا بھر ہم نے تم محاری صورت بنائی ۔ ترجمہ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی ) یا ، اور ہمیں نے تم کو (ابتدا میں مٹی سے ) پیدا کیا بھر تمھاری صورت شکل بنائی ، ترجمہ حضرت مولا تاقع محموسا حب جالندھری )۔

یہ باتنی میر کے شعر کو بھتے میں بہر حال معاون ہیں۔

# MYM

میں کون ہوں اے ہم نفساں سوختہ جاں ہوں اک آگ مرے دل میں ہے جوشعلہ فشاں ہوں

لایا ہے مرا شوق مجھے پردے سے باہر میں درنہ وہی خلوتی راز نہاں ہوں

پنچہ ہے مرا ہنچۂ خورشید میں ہر صبح بنجہ خورشید=سورج کی کرئیں میں شانہ صفت سایہ رو زلف بتال ہول

تکلیف نه کر آه مجھے جنبش ب کی تکلیف=(کوئیکام کرنے سے کی خوں زیر زباں ہوں کے لئے)کہنا ہوں مدخن آغشتہ بہ خوں زیر زباں ہوں

اک وہم نہیں بیش مری ہستی موہوم اس پر بھی مرزی خاطر بازک پہ گرال ہول

200

خوش باشی و تنزیه و تقنس تھے مجھے میر اسباب پڑے یوں کہ کئی روز سے بال ہول

ار ۲۹۲ اس غزل میں دس شعر ہیں، اور پوری غزل میں تعلی ، تظر اور ورون بنی کے عناصر اس طرح پیوست ہیں کداگر چہ ہر شعر بہت اعلیٰ پائے کانہیں ہے، لیکن انتخاب کرنے میں مجھے بوی مشکل ہوئی۔

کیونکہ ہرشعرکس نہ کسی پہلو سے قابل لیاظ تھا۔ بہر حال، ہیں نے چارشعر نکال دیے ہیں۔ مطلع اگر چہ سب سے مزور ہے، لیکن اسے غزل کی شکل قائم رکھنے کے لئے شامل کر لیا۔ مطلع میں اگر چہکوئی بات نہیں،
لیکن پھر بھی ایک زوراور گرمی ہے۔ آتش کے یہاں اس طرح کے شعر بہت طبح ہیں جن میں بلند آ جنگی تو ہے لیکن مضمون اور معنی کے لئاظ سے پھے نہیں۔ شعر زیر بحث اتنا کمزور تو نہیں کہ تو جہ انگیز نہ ہو، لیکن میر کی معمولہ ضمون آفر بی یا معنی آفر بی اس میں نہیں۔ ہاں کیفیت اور زور ہے۔ چونکہ آگ کو پھونک مارکر معمولہ ضمون آفر بی یا معنی آفر بی اس میں نہیں۔ ہاں کیفیت اور زور ہے۔ چونکہ آگ کو پھونک مارکر معمولہ ضمون آفر بی یا معنی آفر بی اس لئے آگ اور شعلہ کے مفہوم والے تمام الفاظ میں ' ہم نفساں' کے ساتھ ضلع کا ربط ہے۔

غزل ۱۲۵۱ ورغزل زیر بحث کی بحرایک ہے، صرف قافیہ بدلا ہوا ہے۔ غزل ۲۵۱ کی زمین مصحفی نے غزل ۲۵۱ کی زمین مصحفی نے غزل کی ہے، کین دراصل مصحفی کی وہ غزل میر کی زیر بحث غزل کا جواب ہے۔ مصحفی کی غزل میں تعلی اور تفکر کی جا ہیں اور انھوں نے بعض شعر بہت عمدہ نکالے ہیں۔ ان کامطلع یقیناً میر کے زیر بحث مطلع کا جواب ہے، اور حق یہ ہے کہ اس سے بہتر ہے۔
معلوم نہیں جول یا خالق مخلوق نما ہوں
معلوم نہیں جھے کو کہ میں کون ہوں کیا ہوں

۲ ۲۲۲ مصحفی نے اپنی محولہ بالاغزل میں اس مضمون کو نے رنگ سے اٹھایا ہے۔ ان کے یہاں میر کا سام کا شفاتی لہجہ تونہیں ، لیکن سوالیہ انداز خوب ہے۔

ہوں شاہر تنزیبہ کے رخسار کا پردہ یا خود ہی مشاہد ہوں کہ پردے میں چھیا ہوں

میر کے یہال لفظ'' وہی'' بڑا پر قوت اور معنی خیز ہے۔ میر نے حسب معمول چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بڑے معنی اور امکانات بھر دینے کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ شعر کے مضمون پر تفصیلی بحث کے لئے ملاحظہ ہوغز ل ۲۵۱۔ شعر زیر بحث میں'' خلوتی رازنہاں'' کے ایک معنی ہیں۔'' رازنہاں کی خلوت میں رہنے والا' ۔ توسر ے معنی ہیں۔'' رازنہاں کی خلوت (خلا = کمل تہائی) کو پہند کرنے والا' ۔ تیسر ب معنی ہیں'' رازنہاں کو جانے والا' ۔ لفظ'' خلوتی ''اکٹر لغات میں نہیں ہے۔ فرید احمد برکاتی نے اپنی

فرہنگ میں الگ سے درج نہیں کیا ہے، لیکن خلوتی منزل قدی' کا اندراج کر کے معنی لکھے ہیں، ' غالبًا فرشتے یا مقدس لوگ مراد ہیں۔' اگر'' خلوتی' کے صبح معنی مد نظر ہوتے تو یہ تذبذب نہ پیدا ہوتا۔ (ویسے،' خلوتی منزل قدس' سے میر نے ہاروت اور ماروت مراد لئے ہیں۔یہالگ بحث ہے۔) دُنکن فوربس نے جومعنی درج کئے ہیں ان میں' موشدشیں درولیش' (hermit) بھی ہے جومیرے بیان کردہ دوسرے معنی کی تو ثیق کرتے ہیں۔

" خلوتی" عمده اور نادر لفظ ہے۔میر اور اقبال کے سواکہیں اور نظر سے نہیں گذرا" ذوق و شوق" میں اقبال کاشعر ہے۔

جلوتیان مدرسه کور نگاه و مرده ذوق خلوتیان مے کدہ کم طلب و تہی کدو

چونکہ صوفیوں کا ایک فرقہ بھی خود کو'' خلوتی '' کہتا ہے،اس لئے میر اور اقبال دونوں کے یہاں اپنے اپنے سیاق کے لحاظ سے لفظ'' خلوتی '' اور بھی معنی خیز ہوجاتا ہے۔خلوتی فرقے کے بانی حضرت عمر الحلوتی (وفات ۹۸ ۱۳۳) ایران کے تھے۔ ان کا ہندوستان آٹا ٹابت نہیں لیکن ان کا سلسلہ یہاں غیر معروف نہ تھا۔اصلاً وہ سہروردی تھے۔

یشعر ۲۵۱۵ کے بہت قریب معلوم ہوتا ہے، کین ایک اور بات بھی ہے، مسعود بک کاذکر ہم غزل ۲۵۱ میں پڑھ بھے ہیں۔ان کا قول ہے کہ روح عالم صانع ہے ، نہ کہ عالم مصنوع ہے۔ کہ روح دراصل اللہ کی صفات میں سے ہے، یا اگر ذراہمت ہے کام لیا جائے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روح غیر مخلوق ہے۔) مسعود بک کہتے ہیں کہ روح دراصل انسانیت کے آئینے میں جمال رحمانی کا انعکاس ہے۔اس اعتبار ہے دیکھیں تو میر کے شعر کامضمون صرف یہی نہیں کہ '' میں ایک خفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ چاہا جاؤں ،اس لئے میں نے دنیا بنائی۔''اس شعر کامضمون یہ بھی ہے انسان دراصل جمال اللی کا اظہار ہے، جیسا کہ ولی نے ایے شعر میں واضح الفاظ میں کہا۔

حن تھا پردہ تجرید میں سب سول آزاد خوب ہی آکے کھلا صورت انسان میں آ

۳۱۲۲۳ " پنجیئ خورشید" کا محاور ایعن اورشعرانے بھی بڑی خوبی سے استعال کیا ہے۔ ڈوہا ہے شفق ﷺ صنم پنجیئ خورشید یا مہندی کا ہاتھوں پہ ترے رنگ رہا رہے

(1290)

اس قدر ہوتا نہیں وست حنائی کا اثر پنج خورشید تیرے گیسوؤں کا شانہ ہے (تانخ)

> بس که هر یک موے دلف افتال سے ہتار شعاع مخبرُ خورشید کو سمجھے ہیں دست شانہ ہم

فلاہر ہے کہ تائے اور غالب دونوں نے میر سے استفادہ کیا ہے۔ ان کے شعروں سے میرکا شعر علی ہات تو یہ شعر حل کرنے کے لئے کچھ اشار ہے بھی نظتے ہیں الیکن میرکا شعر عنوں سے بڑھا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میر نے بخیر خورشید میں اپنا پنجد دے کرخودکو سورج کے مقابل تھہرایا۔ پھر ان کے یہاں مراعات النظیر بھی زیادہ ہے۔ (پنجہ، پخیر خورشید، بہ سایدرو، زلف) معنی کے لحاظ سے دیکھیے تو '' پنجہ خورشید' کو زلف معنوق کے برابر قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں میں بار کی، لطافت اور چک ہے۔ دوسرے مصر سے میں معنوق کے برابر قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں میں بار کی، لطافت اور چک ہے۔ دوسرے مصر سے میں '' سایدرو'' بمعنی'' عیار' غیر معمولی لفظ رکھ دیا ہے۔ عیار ہیشہ اپنے آتا کے ساتھ رہتا ہے، جہاں آتا وبال عیار۔ اس طرح شانہ بھی زلف کے لئے عیار کا کام کرتا ہے، کہ جہاں تک زلف جاتی ہو ہاں تک کرتا ہے۔ آتا کی طرح زلف اور نیع المرتبت ہے، اور عیار کی طرح شانہ بھی زلف سے کم رتبہ ہے۔ جس طرح خور زلف بھی بلند تر اور رفیع المرتبت ہے، اور عیار کی طرح شانہ بھی زلف سے کم رتبہ ہے۔ جس طرح نا نہ بھی زلف کی خدمت کرتا ہے۔ اس طرح نا نہ بھی زلف کی خدمت کرتا ہے۔ اس طرح شانہ بھی زلف کی خدمت کرتا ہے۔

لہذا، ہر میں میں معثوق کی زلف میں اپنی انگلیوں سے تنگھی کرتا ہوں۔ اس طرح میراہاتھ ہنی خورشید میں دوطرح سے ہے۔ ایک توبید کہ جو خص معثوق کی زلف میں تنگھی کرتا ہوں تو گویا ہنچہ کورشید ہے۔ دوسری بات میں کنگھی کرتا ہوں تو گویا ہنچہ کورشید ہے۔ دوسری بات میں کنگھی کرتا ہوں تو گویا ہنچہ کو

خورشید سے پنج کرتا ہوں۔ ایسے مصرے کے بعد دوسرامصرع حاصل ہوتا بہت مشکل تھا، کین میر نے کس قدر آسانی سے بیمنزل سرکی۔ مصرع اولی پرتر تی کر کے خودکو آتا سے زلف کے ساتھ ساتھ چلنے والاعیار کہا، اوراین کارگذاری پوری طرح ثابت کردی۔

ہماری داستانوں میں عیار کوشنرادے (ہیرو) کے جاں نگار دوست، راز دار، اور و قادار خادم
کی حیثیت سے اپنے شنرادے کی رکاب پر ہاتھ رکھے ہوئے، یا اس کی سواری کی زمام ہاتھ میں لے کر
آگے آگے یاشنرادے کے ساتھ ساتھ جاتا ہواد کھایا جاتا ہے جمکن ہے بیرہم عیاروں سے بھی زیادہ قدیم
ہو، یا اہل عرب کا ردائے ہو کیونکہ شبلی نے سیرت النبی (جلداول) میں لکھا ہے کہ جب نبی آخر الزماں فتح
مکہ کے دن کے میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر الصدیق آپ کی رکاب پر ہاتھ رکھے ہمراہ چل رہے
سے ۔ اور سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی (جلدوم) میں لکھا ہے کہ ججة الوداع کے موقع پر جناب
رسالت آب جب میدان عرفات میں تشریف لے گئو آپ کے اونٹ کی زمام حضرت بلال کے ہاتھ
میں تھی ۔ اس طرح عیار (یا جال شارخادم ردوست) کے بارے میں بیرہم بہت پر انی ہے کہ دہ بمیشہ اپنے
ہیرو کے ہم رکاب چلتا ہے ۔ میر کے شعر میں بھی یہی بات ہے کہ مشکلم اپنے معہوق کی زلف کا عیار اور

نائخ اور غالب کے شعروں پر غور کریں تو ایک اور مفہوم کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ تائخ اور غالب دونوں کے یہال مضمون یہ ہے کہ سورج کی کرئیں معشوق کے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں۔ اس مضمون کی بنیاداس بات پر ہے کہ صبح ہونے پرلوگ منے دھونے کے لئے آئلن یا برآ مدے میں آ جاتے سے دہاں اکثر وھوپ بھی ہوتی تھی جس ہے منے دھونے والے (والی) کا چہرہ اور بال دمک المحصے سے اس کی منظر میں میر کے شعر کا مفہوم ہی بھی ہوسکتا ہے کہ میں ہر صبح زلف معشوق میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرتا ہوں ۔ ادھر سورج کی کرن بھی اس کی زلف میں کنگھی کرتا ہوں ۔ ادھر سورج کی کرن بھی اس کی زلف میں کنگھی کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے ۔ لہذا میرا پنجہ ہر صبح پنج نئور شید میں ہے۔ '' پنج کہ خورشید'' ' (سورج کی کرنیں)'' کولغوی معنی میں استعال کر کے استعار ہم معکوس بیدا کیا ہے۔ یہ میرکا خاص انداز ہے۔

والان/ برآمدے میں منے وھونے کے بارے میں ملاحظہ ہو'' باغ و بہار'' (سیر دوسرے درویش کی ،قصہ بھرے کی شنرادی کا):

ایک دالان میں اسنے لے جا کر بھایا اورگرم پائی منگوا کر ہاتھ یا وَ ال دھلوائے۔ میر کے مندر جہ ذیل شعر میں بھی آنگن یا دالان میں مند دھونے کا اشارہ ہے ۔ د کیھ رہتے دھوتے اس رخسار کے دامیہ منھ دھوتے جو کہتی ماہ ماہ

(و لوان دوم)

چونکہ اس غزل میں تعلی کے مضامین بہت ہیں، اور اس شعر کے پہلے ایک شعر میں اپنے شاعر اند کمال کا ذکر کیا ہے کہ جلوہ ہے جھی سے لب دریا ہے تحن پر، اس لئے شعر زیر بحث کو تمثیلی رعگ میں فرض کریں تو بیمعنی نکلتے ہیں کہ میں معشوقہ بخن کی مشاطکی کرتا ہوں اور اس کی زلفوں کو سنوارتا ہوں۔
'' سابیر د'' کے معنی'' شب رو'' (یعنی چور) اور'' نیم شب بیدار'' بھی ہوتے ہیں۔ بیمعنی یہاں پوری طرح کا کارٹر نہیں، لیکن بیکار بھی نہیں، کیوں کہ ان میں اور'' زلف' میں ضلع کا ربط ہے۔ (زلف کا کام دل کو چرانا ہے، زلف رات کی طرح تاریک اور طویل ہوتی ہے، سوتے وقت اکثر چوٹی کھول ویتے ہیں، اس لئے زلف کو نیم شب بیدار فرض کر سکتے ہیں۔) لا جواب شعر کہا ہے۔

۲۹۲۱۴ غالب کانہایت خوبصورت مطلع میر سے متاثر معلوم ہوتا ہے۔

مر چشمہ خونست زول تابہ زباں ہائے

دارم شخ باتو وگفتن نہ تواں ہائے

(میرے دل سے میری زباں تک ایک

مر چشمہ خول ہے۔ ہائے کہ مجھے تجھ سے کہنے کو

ایک بات ہے کین کہنیں سکتا۔)

غالب کامطلع کیفیت کے اعتبار سے میر سے بڑھ گیا، لیکن میر کاشعرمعنوی اعتبار سے بہت تہ دار ہے۔ میر کے مصرع ٹائی میں پیکر بھی نہایت موثر اور دل وہلانے والا ہے۔ '' آغشتن'' کے معنی ہیں دار ہے۔ میر کے مصرع ٹائی میں پیکر بھی نہایت موثر اور دل وہلانے والا ہے۔ '' آغشتن' کے نہایت (۱) کتھیڑنا (۲) گوندھنا (۳) ترکرنا (۴) آلودہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ پہلے تین معنی موقعے کے لئے نہایت مناسب ہیں۔ یہ بات ظاہر نہیں کی ہے کہ وہ سیکڑوں با تیں کون سی ہیں جوخون میں تر ہیں یالتھڑی ہوئی

ہیں۔ یہ بھی واضح نہیں کیا کہ وہ ہا تیں خون کیوں ہوگئیں۔قاری یا سامع کے تخیل کوصد بخن آغشتہ بہ خوں زیر زبال کا غیر معمولی پیکر متاثر اور متحرک کر ویتا ہے اور کی طرح کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔لیکن بنیا دی بات میہ ہے کہ ان گئت ہا تیں دل سے زبان تک آئیں اور خون ہو ہو کر زیر زباں جمع ہوتی گئیں۔ نحوی بات میہ ہے کہ خود کوصد بخن زیر زبال کہا، یہ نہیں کہا کہ میں صد بخن زیر زبال رکھتا ہول۔

'' تکلیف' کیاں فاری محاور ہے کے معنی میں ہے۔ فاری میں '' تکلیف' کسی کام کو، اور کسی کام کو، اور کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں۔اردو میں اب یہ 'زخمت' '' پیاری' '' اذبیت' وغیرہ کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔لیکن '' کام' بیا'' کام کرنے' کے معنی محاور ہیں اب بھی پوشیدہ ہیں۔مثلاً'' آپ ذرااتی تکلیف کریں کہ فلاں صاحب ہے بات کرلیں۔'' یا'' آپ نے تکلیف کی، اس کاشکر ہی۔'' میر نے '' تکلیف کریں کہ فلاں صاحب ہے بات کرلیں۔'' یا'' آپ نے تکلیف کی، اس کاشکر ہی۔'' میر نے '' تکلیف' کوفاری محاور ہے کے معنی میں کئی باراستعال کیا ہے۔ان کے علاوہ بیصرف قائم کے یہاں نظر سے گذرا ہے۔لیکن چونکہ دوشعرانے استعال کیا ہے، اس لئے گمان گذرتا ہے کہ'' تکلیف' کے بیمعنی اٹھارویں صدی کی اردو میں کی نہیں صدتک مستعمل ضرور رہے ہوں گے ۔

مسیح جمن میں اس کو کہیں تکلیف ہوا لے آئی تھی رخ سے گل کو مول لیا قامت سے سرو غلام کیا

(مير، ديوان اول)

تکلیف باغ کن نے کی تجھ خوش دہاں کے تین دیتا ہے آگ رنگ ترا گلستاں کے تئین

(مير، ديوان اول)

تکلیف نالہ کر نہ مجھے آخدا کو مان کیا جانے کیا غضب ہواہمی ایک دم کے چ

( قائم چاند بوري)

ترتی اردو بورڈ پاکستان کے' اردولغت' میں' تکلیف' کے ایک معنی'' تحریک' ورج ہیں اورسند میں میر کا پہلاشعر (غلام کیا) اور قائم کاشعر کھاہے۔فریداحمد برکاتی نے'' آئندراج'' کا حوالہ دے

کر سی کلها که فاری میں ' تکلیف' کے معنی' کارفرمودن' بھی ہیں لیکن انھوں نے اشعار زیر بجٹ میں '' تکلیف' کے معنی غلط درج کئے ہیں، کیول کہ آخیں بھی اس لفظ کے موجودہ مردج معنی (زحمت، اذیت، وغیرہ) سے دھوکا ہوگیا۔اگروہ'' جراغ ہدایت' دکھے لیتے تو بات صاف ہوجاتی۔ (خود' آنندراج'' نے یہ معنی براہ راست' بہارتجم' سے نقل کئے ہیں۔)'' چراغ ہدایت' نے '' تکلیف کے برخاک انداختن' کو'' حرف کے برخاک انداختن' کو'' حرف کے برخاک انداختن' کے مرادف لکھا ہے اور'' قبول نہ کردن' معنی بتا کر خرکا ٹی کا شعر نقل کیا ہے۔

ے خوردہ و متانہ خرامید بہ صحرا برخاک نہ انداختہ تکلیف ہوا را (اس نے شراب بی اور صحرا کی جانب متانہ چلا، اس نے ہوا کی کبی ہوئی بات شکرائی نہیں۔)

اس طویل تحریری ضرورت بیر ظاہر کرنے کے لئے تھی کہ پرانے شعرا، خاص کر بڑے شعرا، علی کے ہرلفظ پرغور کرنا ضروری ہے۔ بیر تیاس کرنا غلط ہوگا کہ وہ ہرلفظ کواٹھیں معنی میں استعال کرتے ہیں جو ہمارے وقت میں مروح ہیں، یا جو ہمارے علم میں ہیں۔ اب اس مصرعے کی معنوی حیثیت کوا یک باراور دکھیے۔ شکلم چونکہ شاعر ہے، اس لئے لوگ تو قع رکھتے ہیں کہ وہ پھی کلام کرے گا۔ شکلم جواب میں کہتا ہے کہ مجھے کلام کرنے کے لئے نہ کہو۔ اب لفظ 'آن 'آن' جو عام طور پررسی سا ہوتا ہے۔ وہرے معنیٰ کا حامل ہوجاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ''تکلیف'' کے شلع کا لفظ ہے، اور دوسری طرف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میں صدیحٰن آئے شتہ بہنوں ہوں، اس لئے کلام نہیں کرسکتا، صرف آہ کرسکتا ہوں۔ اب''خن'' کی معنویت ہیں صدیحٰن آئے ششتہ بہنوں ہوں، اس لئے کلام نہیں کرسکتا، صرف آہ کرسکتا ہوں۔ اب'' جی زیر دست شعر ہے۔ کسی مورن کو ہلکا کر کے دیوان دوم میں یوں کہا ہے۔ اس مضمون کو ہلکا کر کے دیوان دوم میں یوں کہا ہے۔ میری غاموثی ہی میں اے ہم نفس الے ہم نفس اوہو شکے بات ہے۔ جو ہونٹ ایپنے واکروں

۵ ۲۲۲۷ معثوق کی خاطر پرگرال ہونے کامضمون میراٹرنے بھی خوب باندھاہے۔

اتے کچھ اب سیموں کی نظر میں سبک ہوئے جتے ہم آہ یاں ترے جی پر گراں رہے

لیکن میر نے جو پہلو پیدا کیا ہے وہ اپنی الگ شان کا حاال ہے۔ میں مٹ کر خاک ہوگیا، لینی میری ہتی صرف موہوم ہوکر
میری ہتی اب صرف وہم وتصور کے برابررہ گئی، یا میں اس قدر لاغر ہوگیا کہ میری ہتی صرف موہوم ہوکر
رہ گئی ہے۔ یا پھر یوں بھی کہہ سے بی کہ ہرانسان کی ہتی موہوم اور غیر معتبر ہوتی ہے، میں بھی انسان
ہوں للبذا میری بھی ہتی غیر معتبر ہے۔ اب دوسرے مصرعے میں کہا کہ اس موہومیت کے باوجود تھے میرا
ہوتا لپندنہیں اور میں تیرے مزائ نازک پر بار ہوں۔ اس وقت تو میر اوجود اور عدم برابر ہے۔ پھر بھی شاید
تو جھے اس سے زیادہ معدوم کرنا چاہتا ہے۔ کیفیت کا شعر ہے، لیکن معنوی بندواری سے خالی نہیں۔
دیوان دوم میں اس مضمون کو سے کہا ہے۔ وہاں کیفیت زیادہ ہے۔
فاک ہوئے بر با دہوے یا مال ہوئے سے مجہوں

۲۹۲۱ اس مضمون کو متعدد بار کہا ہے۔ ملاحظہ ہو ار ۱۰۲ اسکین یہاں دوسرے مصر سے میں سبک بیانی کمال کی ہے، اور ہزار مبالغوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ انسان کو دنیا میں بدرجہ مجبوری آتا پڑا ہے۔ یہ مجبوری دوطرح کی ہے۔ ایک تو وہ قد یکی اور آغازی مجبوری یعنی گناہ آدمی، جس کے باعث حضرت آدم کو مجبوری دوطرح کی ہے۔ ایک تو وہ قد یکی اور آغازی مجبوری بعضرت آدم کے بعد (اور ان کی وجہ سے) ہرانسان کا مقدر ہے۔ یعنی انسان کو پیدا ہوتا، اور اس کی روح کو عالم ارواح سے عالم آب وگل میں آتا پڑتا ہے۔ ان دوظیم الشان الم ناک حقائق کو '' اسباب پڑے یول'' جینے ہمہم، معنی خیز، اور بظاہر سرسری فقر سے میں بند دوظیم الشان الم ناک حقائق کو '' اسباب پڑے یول'' جینے ہمہم، معنی خیز، اور بظاہر سرسری فقر سے میں بند کر دیا ہے۔ پھر، انسان مدت مدید سے بہاں ہے، لیکن اس کی بیدت اس مدت ہے کم ہے جب وہ عالم ارواح میں تفار کیوں کہ اس کا آغاز روز الست کو ہوا تھا۔) اور اس مدت (لیعنی ابدالآباد) سے تو بہت ہی می انسان کی مدت دیا ہے بیش بن نوع انسان کی تاریخ کی ہوت ہی بہت ہی مختصر ہے؛ اور اسے محض '' کئی روز'' سے تبیر کرنا کمال معنی خیزی اور انتہا ہے بلاغت ہے۔ شعر میں بہت ہی مختصر ہے؛ اور اسے محض '' کئی روز'' سے تبیر کرنا کمال معنی خیزی اور انتہا ہے بلاغت ہے۔ شعر میں بہت ہی مختصر ہے؛ اور اسے محض '' کئی روز'' سے تبیر کرنا کمال معنی خیزی اور انتہا ہے بلاغت ہے۔ شعر میں بہت ہی مختصر ہے؛ اور اسے محض '' کئی روز' سے تبیر کرنا کمال معنی خیزی اور انتہا ہے بلاغت ہے۔ شعر میں بہت ہی مختصر ہے؛ اور اسے محض '' کئی روز' کئی تو تو کہ کی بھی انسان کی مدت حیات بی نوع انسان کی بوری انسان کی مدت حیات بی نوع انسان کی پوری

تاری کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے،اس لئے ایک ہلکی می امید کی کرن بھی ہے کہ یہ بچوری بہت دیر نہ رہے گی۔

ممکن ہے میر نے اپناشعر حافظ سے مستعار کیا ہو۔
طائر گلشن قدسم چہ دہم شرح فراق
کہ دریں دام گہ حادثہ چوں افتادم
(میں گلشن قدس کا طائر ہوں ، فراق کی تفصیل کیا بیان
کروں ، کیا بتاؤں کہ اس دام گہ حادثہ میں کیے پھنس
گلا۔)

بے شک میر کے پاس حافظ کے زبردست استعارہ و پیکر'' دام کہ حادثہ' کا جواب نہیں ۔لیکن میر کے یہاں تد داری زیادہ ہے۔دونوں شعرائی اپنی جگہ بے نظیر ہیں۔میر کے یہاں مصرع اولی میں اجتماع صفات اور فاری عربی الفاظ کی کثر ت اور اس کے مقابلے میں مصرع ٹانی کی سادگی کا تصاد بھی بہت خوب ہے۔اس میں ایک معنوی پہلو بھی ہے، کہ مصرع اولی کے زرق برق الفاظ عالم ارواح میں مشکلم کی تو گری۔ اور مصرع ٹانی کے سادہ الفاظ عالم آب وگل میں مشکلم کے افلاس اور بے جارگی کی علامت ہیں۔

## 444

# کہاں تک بھلا روؤ گے میر صاحب اب آگھوں کے گرد اک ورم دیکھتے ہیں

ار ۲۷۳ مجرحت عسری نے اکثریہ بات کہی ہے کہ میراپی خودی سے زیادہ اپنی انسانیت کو پیش کرتے ہیں ، اوروہ معمولی با توں میں بھی المید کا وقار پیدا کردیتے ہیں۔اس ممن میں انھوں نے اپنے مضمون'' میر جی'' میں میر کے دیوان اول کا میں مطلع نقل کیا ہے \_

> جب رونے بیٹھتا ہوں تب کیا کسر رہے ہے رومال دو دو دن تک جوں اہر تر رہے ہے

پھر عسری صاحب لکھتے ہیں (اور بالکل میچ کلھتے ہیں) کہ ''اس شعر میں جوٹر پجڈی پیدا ہوتی ہے وہ رونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ رومال کے ذکر سے۔ بیا یک لفظ بحل کی تیزی سے سارا منظر ہمارے سائنے لے آتا ہے کہ بید نیا کیا جگہ ہے۔ یہال کے آدمی کون لوگ ہیں۔ ان سے سیات کی تو تع کی جاتی ہے اور ان سب کے سامنے میر کاغم کیا ہے؟''اس کے بعد عسکری صاحب میر کے ذریر بحث شعر نقل کر کے کہتے ہیں ان سب کے سامنے میر کاغم کیا ہے؟''اس کے بعد عسکری صاحب میر کے ذریر بحث شعر نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہاں میر نے ''ایک عامیانہ چیز کی مدد سے ٹر پجٹری پیدا کی ہے۔''

اس میں کوئی شک نہیں کہ زیر بحث شعر میں عجب الم ناک غم کینی ہے۔ اوراس کیفیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں آتھوں کے ورم کرجانے کا ذکر کیا گیا ہے، لینی ایسی حقیقت کا جو عام زندگی ہے ماخوذ ہے۔ لیکن رومال والے شعر میں مضمون زیادہ اہم ہے، کیفیت نہیں عسکری صاحب نے مضمون آفرینی کے پہلوؤں پرمزید فور کیا ہوتا تو وہ انتیا اس نتیج پر چہنچ کے کہ دومال کے ذکر کے باوجوداس شعر میں زور، اشک باری کے مضمون کو شے رنگ سے پیش کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ دراصل اس مضمون کو ولی بہت پہلے بائدھ بھے تھے اور میر نے ولی کے مضمون پرتر تی کی ہے ۔

نه پوچموعشق میں جوش و خروش دل کی ماہیت

برنگ ابر دریا بار ہے رومال عاشق کا

ملح ظارے کرومال والے شعریس کیفیت "دودودن تک" کے سادہ اور بظاہر معصوم مبالغے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ میر کا شعرولی سے بہتر ہے، پچھاتو اس وجہ سے کہ ولی کے یہاں الفاظ کی کثر ت ہے، اور پچھاس وجہ سے کہ ولی کے یہاں الفاظ کی کثر ت ہے، اور پچھاس وجہ سے کہ میر نے "دودودن تک" کا گھر پلوفقرہ رکھ دیا ہے۔ مضمون میں اولیت کا شرف بہر حال ولی کو ہے۔ شعر زیر بحث کا مضمون البتہ میر کا اپنا ہے۔ اس زمین و بحر میں غالب اور سودا کی بھی غربی فور آیاد آتی ہیں۔ نو جوان غالب کی غرب میر اور سودا دونوں کی غربوں سے بہتر ہے بلین "ورم" کا قافیہ (یا آئھوں کے درم کر جانے کا مضمون ) باندھنے کی ہمت نہ سودا کو ہوئی نہ غالب کو۔ میر نے بہضمون کم سے کم دوبار اور کہا ہے۔

آنکھوں نے میر صاحب و قبلہ ورم کیا حفرت بکاکیا نہ کرو رات کے تین

(د نوان اول)

یکاے شب و روز اب چھوڑ میر نواح آتھوں کا تو ورم کر عمیا

(ويوان جبارم)

دیوان اول کے شعر کامصر ع اولی خوب ہے اور دیوان چہارم کے شعر کامصر ع ٹانی ۔ لیکن شعر زیر بحث کے دونوں مصر ع نہایت ہے تلے اور برجت ہیں۔ مصر ع اولی کا استفہام خوب ہے اور شخاطب بھی خوب ہے۔ اس شخاطب میں بے تکافی اور پنچا تی رنگ ہے۔ دیوان اول کے شعر کا طرز شخاطب نسبیة مصنوی ہے اور دیوان چہارم کے شعر کا طرز شخاطب تھوڑ اسا تحکمانہ اور لکلف لئے ہوئے ہے۔ علاوہ ہریں، شعر زیر بحث میں '' ویکھتے ہیں'' میں اس بات کا کنا ہے کہ خطاب کرنے والے بہت سے لوگ ہیں۔'' آ تکھوں'' اور ' دیکھتے ہیں'' میں ضلع بھی بہت خوب ہے۔

## 747

عام تھم شراب کرتا ہوں محتسب کو کباب کرتا ہوں

بنا= کمارت

کک تو رہ اے بناے ہستی تو تجھ کو کیسا خراب کرتا ہوں

کوئی بجھتی ہے یہ بھڑک میں عبث تعنقی پر عتاب کرتا ہوں

Z0+

جی میں پھرتا ہے میر وہ میرے جاگتا ہوں کہ خواب کرتا ہوں

ار ۲۲۳ یہاں مضمون کچھ فاص نہیں، کین مصرع ٹانی دومعنی کا حامل ہے (۱) تھم شراب کے عام ہونے پرمختسب جل کر کباب ہوجائے گا، اور (۲) مختسب کی تکابوٹی ہوجائے گا اور بیں (یا سب چینے والے) اس کو کباب کر کے کھا جا کیں گے۔ فعل کا صیغہ حال ہے، لیکن اس سے متنقبل کے بھی معنی نکلتے ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں: '' اب میں وہ کام کرتا ہوں جس پرز مانہ چرت کرے گا۔'' پیٹوی خوبی شعر میں مزید ہے۔ اگلے شعر میں فعل کا استعمال اس نہج پر ہے۔

مرزافرحت الله بیگ نے دیوان یقین کے دیباہے میں لکھا ہے کہ میرنے بیشعرامیر خسر و ہے ترجمہ کرلیا ہے۔

عام تم شراب می خواہم

# مختسب را كباب مين خواجم

اس بات سے قطع نظر کہ میر کاشعر فاری کا سراس ترجمہ نہیں ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ فاری شعر کلیات ضر و میں نہیں ملتا۔ اس بات کا امکان ہے کہ یہ شعر کسی اور کا ہو۔ اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ کسی نے میر کے شعر کی فاری بناوی ہو۔ فرحت اللہ بیگ نے یہ بات بہر حال سیجے لکھی ہے کہ پرانے لوگ غیر زبان کے اشعار کا ترجمہ کر لینا عیب نہیں سیجھتے تھے۔ انھوں نے اس مسئلے پر تفصیلی بحث نہیں کی ہے۔ تفصیلی بحث کا موقع یہاں بھی نہیں ، لیکن میں اتنا کہد وینا ضروری سجھتا ہوں کہ ترجمہ کرنا بھی مضمون آ فریلی کے اصول میں شامل ہے ، خاص کر جب ترجمہ اصل سے بڑھ جائے (جیسا کہ میرنے اکثر کیا ہے۔)

پرانی شعر مات میں استفادہ غیر کی حسب ذیل شکلیں تغیں۔(۱) سرقہ (۲) توارد (۳) ترجمہ (۴) اقتباس (۵) جواب آخری شکل سب سے زیادہ مستعمل تھی، یعنی کسی اور کے شعر یا کسی اور کی غزل کے مضامین کو بہتر طور پر پیش کرنا۔ بیاعلیٰ درجے کا ہنر تھا۔ ملاحظہ ہو ار۲۲۲۔

۲۲ ۳۲۳ بنائے بستی کوخراب کرنے کا دعویٰ اور اس پر بیتخاطب کہ تو تھوڑی دریظہر، پھرد کھیز اکیا حال کرتا ہوں۔ بہت لطیف ہے۔ فاہر ہے کہ'' ٹک تورہ'' محاور اتی ہے اور اس کا نغوی منہوم اس سے متحارب ہے۔ اس بنا پر شعر میں بیرناؤ بیدا ہوا ہے۔ '

لیکن شعر میں لطف کے اور بھی پہلو ہیں۔" بنا ہے ہستی' سے مراوخودا پٹی زندگی ہوسکتی ہے،
پوری دنیا ہوسکتی ہے، پوری کا نئات ہوسکتی ہے۔ یہ بات بھی واضح نہیں کی ہے کہ ہستی کی عمارت کو کس طرح خراب کریں گے۔" خراب' کے بھی دو معنی ہیں۔ (۱) ویران اور منہدم (۲) ہتاہ حال، لیعنی برا۔ دو مرا مفہوم کیفیاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فلال شخص کا کردار خراب ہے، یا قلال شخص بڑی خراب اردو لکھتا ہے۔ پہلے معنی کی روسے اس کی خرابی اسے ویران اور پر باد کرنا ہے۔ دو سرے معنی کی روسے اس کی خرابی اسے ویران اور پر باد کرنا ہے۔ دو سرے معنی کی روسے اس کی خرابی اسے ویران اور پر باد کرنا ہے۔ دو سرے معنی کی روسے اس کی خرابی اس کے کردار کو گندہ اور خراب کرنا ہے۔ خرابی کس طرح ہوگی، یہ ظاہر نہ کرکے لطیف ابہام رکھ دیا ہے۔ مشلا اپنی زندگی مراد ہے تو (۱) خود کشی کرلیں گے (۲) آوارہ و پر باد ہوجا کی گی ہو واس کے دیان کردیں گے۔ اس کی اس قدر پر ائی کریں گے کہ لوگوں کو اس سے نفرت ہوجا سے گی۔ (۲) اس قدر بدنا م کردیں گے اور اس کی اس قدر پر ائی کریں گے کہ لوگوں کو اس سے نفرت ہوجا سے گی۔

(٣) اس ك نظام كودر بم برجم كردي م \_وغيره\_

"بنائے ہمانی" سے مرادمعثوق بھی ہوسکتا ہے،جیسا کدایک شعریس میر نے معثوق کو

'' باعث حیات کیا ہے۔

تنگی جامہ ظلم ہے اے باعث حیات یا عث حیات یا ہے ہیں لطف جان کا ہم تیرے تن کے چ

(ديوان سوم)

اب مرادیہ ہوئی کہ تھوڑ ہے ہی دنوں میں ہم معثوق کے اخلاق بگاڑ کرر کھ دیں گے۔ یہ مفہوم دور کا ہوسکتا ہے بہکن بالکل ناممکن نہیں۔ قائم کا شعر ہے \_

وہ خوبرہ ہے کون سا جگ میں فرشتہ وٹل
دو روز مل کے ہم جے بدخو نہیں کیا
اس سے ملتا جلتا مضمون دیوان دوم میں یوں با ندھا ہے۔
خوار تو آخر کیا ہے گلیوں میں تونے مجھے
تو سی اے عشق جو تجھے کو بھی میں رسوا کروں

یم است کی کے پہلو بہت کم ہیں، اور ابہام میں کوئی امکانات نہیں۔ واضح رہے کہ ابہام اس وقت کارگر ہوتا ہے جب معنی کے کی امکانات پیدا ہوں، جبیا کہ شعرز ریجٹ میں ہے۔

" بناے ہستی ' ہے معثوق مراد نہ لیں تو شعر میں عجب قلندرا نہ انقلابی با تک پن اور اکڑ ہے۔ اس میں تھوڑی می جھک ظرافت کی بھی ہے۔اگر ایسا نہ ہوتو شعر کا مرتبہ پست ہوتا ہے۔وہ جانتا ہے کہ معثوق پر داؤچل جائے تواسے راہ پر لگالیں گے۔

'' بنا ہے ''ستی' سے'' ہستی کی بنیاد'' (نہ کہ عمارت ہستی ) بھی مراد نے سکتے ہیں۔'' بنا'' دونوں معنی میں مستعمل ہے۔

سار ۲۲۴ '' بحرُک' بمعنی' شعله' تولغات میں ملتا ہے، لیکن' بحرُک' بمعنی' آمک' نہیں ملتا۔اب اسے میر کا تضرف کہتے، یا لغات کی نارسائی، یا مجاز مرسل کی عمدہ مثال فرض سیجئے، کہ تفاعل کہہ کر فاعل مرادلیا ہے۔ میں آخری صورت کورج جے دیتا ہوں لیکن چونکہ پر اکرتی لفظیات پرمیر کی دسترس بہت دسیع متى،اس كئے ممكن ہے كى مقامى يولى ميں " تجرك" بمعنى " آگ" بھى ہو۔ بہر حال، اس ايك لفظ كى تازگی شعرکوا متخاب میں رکھنے کے لئے کافی ہے۔لیکن بعض پہلوا وربھی ہیں۔ پہلے تو بیدد کھیئے کہ'' بھڑک' کی وضاحت نہیں کی ، کہ بیانون می آگ ہے۔لیکن'' بیاجڑک'' کہد کر کلام میں زور بھی پیدا کیا اور بیہ کنا بیہ بھی رکھ دیا کہ آگ پرانی ہے، اور سننے والے کومعلوم بھی ہے کہ بیرآ گ کون سی ہے، کس کی لگائی ہوئی ب\_ خود كلامى كالجمي لهجه بي العنى كوئى سامنيس ب اورمتكلم اين ول سے بات كرر ما ب كه ميس خواه مخواہ اپنی پیاس پرخفا ہور ماہوں۔ بیآ گ وہ نہیں جوکسی چیز سے بچھ جائے۔ بیہ کنا پیجمی بہت لطیف ہے کہ پہلے مصرعے میں صرف'' یہ بجڑک'' کہا۔اور دوسرے مصرعے میں وضاحت کی کہ'' بجڑک' سے پیاس مراد ہے۔اب پینکنہ پیدا ہوا کہ آگ الگ چیز ہے اور پیاس الگ شے ہے۔ پیاس اس لئے لگی ہے کہ دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آگ بھے تو پیاس بھے محصٰ بیاس پرخفاہونا بے عنی ہے۔ بیاس تو آگ کا تفاعل ہے،خود مختار نہیں۔آگ تو بجھنے والی ہے نہیں۔للہذا شعر میں عجب مایوی اور بے جارگ ہے،لیکن یہ مایوی اور بے چارگی کسی ماتم یا نالہ وزاری کوراہ نہیں دیتی ، بلکہ اس میں ایک طرح کا اقبال (acceptance) ہے۔ اور بیا قبال بھی کفکش کے بعد پیدا ہوا ہے۔ پہلے تو پیاس بجھانے کی کوشش کی (مثلاً دل کو کہیں اور لگانا چاہا، یا کارونیا میں منہک کرنا چاہا، یا شعروشاعری ہے بہلانا چاہا۔) جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو پیاس برخفا ہوئے۔اسے خشم و برہمی کے ذریعیہ ڈراتا اور کم کرنا جایا۔ (مشلاصمیر نے ملامت کی ، یا خودکو ہی وهمکی دی کداگر پیاس نه بچھے گی تو نتیجہ برا ہوگا ، وغیرہ ۔ ) جب بیسب متہ بیریں کارگر نہ ہوئیں تو اس نتیج پر ينيح كهاب اپني تقذير كوقبول بي كرنا موگا-بيآ ك تو بجينے والى نہيں ميں نضول بي تشكي پر برہم مور ہا مول۔" كوئى بجھتى ہے" كافقرہ بھى بہت بلغ ہے، كيول كماس ميسسبامكانات بيں۔(١) آگايے آب بجھ جائے۔(۲) کوئی اورآ کراہے بجھا دے۔(۳) میں کوشش کروں تو بچھ جائے ، وغیرہ۔

لطف میہ ہے کہ آگ کی توعیت اب بھی واضح نہیں ہوتی ۔سب امکانات موجود ہیں۔ بہت عمدہ شعر کہا۔

٣ ١ ٢ ٢ " نوراللغات "مين" جي مين مجرنا" كي عني "بارباركسي كا دهيان آنا" لكه بين اورسند مين

میر کا ذیر بحث شعر دیا ہے۔ فرید احمد بر کا تی نے بھی یہی معنی '' مہذب اللغات' کے حوالے سے درج کئے ہیں۔ مشکل میسے کہ بیم عنی شعر سے متبا در نہیں ہوتے۔ اگر معثوق کا دھیان بار بار آتا ہے تو بیکوئی تجب کی بات نہیں ، اور اس شک کا کوئی موقع ہی نہیں کہ میں جاگ رہا ہوں کہ سور ہا ہوں؟ یہی بہتر ہے کہ یہاں '' پھرنا'' کو عام مفہوم (گشت کرنا ، گھومنا پھرنا) میں لیا جائے اور '' جی میں پھرنا'' کو محاور ہ فرض نہ کیا جائے۔

رِائے شعرا لفظ'' جی'' کو' جان' کے معنی میں استعال کرتے تھے، خاص کر جب بیلفظ کسی محاور ہے کا حصہ نہ ہوا وربطور اسم استعال ہوا ہو، جیسے ناسخ ہے

جی نہیں بچنا نظر آتا شب فرنت میں آج کہکشاں تکوار ہے اور آسال جلاد ہے

(کہکشاں کے تلواراور آسان کے جلاد ہونے کا مضمون میر درد کا ہے، پھر غالب نے بھی برتا۔ یہ بحث الگ ہے۔)لہذا مصرع اولی کا مطلب سے ہے کہ معثوق میری جان میں گھومتا پھر تا ہے، یعنی میری جان میں اتر گیا ہے۔ طاہر ہے کہ جب جان ہی معثوق سے بس جائے تو بیا تحاد بالمعثوق کی انتہائی منزل ہوگی۔ای گئے دوسرے مصرعے میں استعجاب اور مسرت سے کہا کہ آیا میں جاگر رہا ہوں یا سور ہا ہون (خواب د کھے رہا ہوں؟) یعنی معثوق کا جان میں رہے بس جانا ایسی چیز ہے جو آسانی سے نصیب نہیں ہوتی۔

میر کے بیبال' بی '' بمعنی'' جان' کے لئے ملاحظہ ہو ۲ مر ۲۵۸ وغیرہ۔ سراج اور نگ آبادی نے اس مضمون کو ہلکا کر دیا ہے۔ بیار کو ہے تجاب دیکھا ہوں میں سمجھتا ہوں خواب دیکھا ہوں

### 240

مثال سامیہ محبت میں جال اپنا ہوں تمھارے ساتھ گرفتار حال اپنا ہوں

مرے نمود نے جھ کو کیا برابر خاک میں نقش یا کی طرح پائمال ابنا ہوں

ترا ہے وہم کہ میہ نا تواں ہے جامے میں وگرنہ میں نہیں اب اک خیال اپنا ہوں

بلا ہوئی ہے مری گوکہ طبع روش میر ہوں آفآب ولیکن زوال اپنا ہوں

Z00

ا / ۲۶۵ بیغزل بیدل کی زمین و بحرمیں ہے۔فاری رویف'' خود یم'' کواردومیں'' اپناہول'' کردیا ہے۔بیدل کامطلع ہے \_

> تحیر آئینهٔ عالم مثال خودیم بہانه گردش رکست و پائمال خودیم (ہم اپنے ہی عالم مثال کا آئینه تخیر ہیں (بہار وخزال میں) رگوں کا آنا جانا تو محض بہانہ ہے۔ ہم خود اپنے ہی پامال ہیں۔)

خودا ہے جی پامال ہونے کا مضمون میر نے اسکے شعر میں باندھا ہے۔اس پر بحث آسکے آئی
ہے۔شعر زیر بحث میں تثبیہ بھی نئی ہے اور مصرع ٹانی میں مضمون بھی نیا ہے۔انسان اور اس کا سابیہ وہاں
میں ایسارشتہ ہے کہ ایک کو دوسر سے سے مفرنہیں۔ جہاں جم ہے وہاں سابیہ ہے اور جہاں سابیہ ہے وہاں
جہم الہذا سابیہ جم کے جال میں ہے اور جہم سائے کے جال میں ہے۔ یہی حال متکلم اور محبت کا بھی
جہ جب تک متکلم ہے، تب تک اس کی محبت بھی ہے۔ دونوں ایک دوسر سے سے جدا نہیں
ہوسکتے ۔ دوسر مصر عے میں لطیف ابہام ہے۔ عاشق یوں تو معثوق کے ساتھ ہے، کیوں کہ اگر معثوق
نہیں تو عاشق بھی نہیں، لیکن جس طرح عاشق اور محبت میں جہم اور سائے کا بندھن ہے، ای طرح معثوق نہیں ہوسکتا
میں اپنے حال میں (یعنی اپنے حسن اور معثوق) میں گرفآر ہے، معثوق اپنے حسن سے الگ نہیں ہوسکتا
اور عاشق کو محبت نہیں چھوڑ کئی۔اس طرح دونوں ساتھ ساتھ بھی ہیں اور ایک دوسر سے کی طرح اپنے اپنے الی رائینی اپنی اپنی حالت ) کے گرفتار بھی۔

۲۲۵/۲ میضمون ایک صد تک توبیدل ہے مستعارضرور ہے (جیسا کہ میں نے ۱۸۲۱ میں لکھا ہے)

اور بیدل نے ایک اور شعر میں اپنے ہی پائمال ہونے کا مضمون پھر با ندھا ہے۔

مشع آسودگی چہ امکانست

تاسرے ہست پائمال خود یم

(اس بات کا کیا امکان کہ آسودگی کی شع

روثن ہو۔ جب تک سر ہے، تب تک ہم

روثن ہو۔ جب تک سر ہے، تب تک ہم

آپ ایٹ الی بیں۔)

لیکن واقعہ ہے کہ بیدل کامطلع (جوار ۲۹۳ میں نقل ہوا) بہت عمدہ نہیں، کیوں کہ اس میں اپنے پائمال خود ہونے کی دلیل نہیں، اور دونو ل مصرعوں میں ربط بھی بہت نہیں۔ او پر جوشع نقل ہواوہ نیٹا بہتر ہے، لیکن میر کامضمون بیدل سے پھر بھی آ کے نکل گیا ہے۔ اور میر کاشعر ربط ومنا سبت الفاظ کے اعتبارے بھی بیدل کے دونوں شعروں سے بڑھا ہوا ہے۔

میر کے بہال سب سے پہلائکتہ بی قابل غور ہے کہ بیدل کے علی الرغم ان کامضمون اخلاقی یا

سبق آموز انہ نہیں، بلکہ تظراتی ہے اور آفاقی محروفی کا حامل ہے۔ " نموذ" بمعی" وکھائی دینا، ظاہر ہونا"

ہمی ہے، اور بمعی " نمایال ہونا" بھی ہے۔ دولوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے کہ میں جیسے ہی نمودار ہوا، خاک میں ملادیا گیا۔ اب اس مغمون کے لئے مصرع ٹانی میں کیا عمد ولیل پیش کی ہے، کہ جس طرح نقش پا نمودار ہوتے ہی مٹادیا جاتا ہے، یا قدمول تلے پامال ہوجاتا ہے، اس طرح میری نموداور میری پامالی بھی ہے۔ واضح رہے کہ قش پاتوائی وقت بن جاتا ہے جب پاؤل زمین پر پڑتا ہے۔ یاور بات ہے کہ وہ فظرت آتا ہے جب پاؤل اشتا ہے۔ البندا پامال ہونا ہی نقش پاکا وجود میں آتا ہے۔ یعن نقش پاکا عدم اس کا وجود میں آتا ہے۔ لین اللہ اللہ بین کہ کہ اس نقش پا پر پھر دوسروں کے پاؤل پڑتے اس کا وجود ہے۔ اور اس کا وجود تصر ہے پامالی پر۔ پھرد کھنے کہ اس نقش پا پر پھر دوسروں کے پاؤل پڑتے ہے۔ البندا ہیں ، یہ بی مکن ہے کہ آپ کا بی پچھلا قدم آپ کا اس نقش پا پر پڑے جوا گلے قدم نے بنایا ہے۔ البندا پامال ہو۔ پامالی ہونا ہی نقش قدم ہر طرح پامال ہوتا ہے۔ وہ وجود میں آتا ہے پامالی کے ذریعیہ اور اس کا وجود اس لئے ہے کہ وہ نقش قدم ہر طرح پامال ہوتا ہے۔ وہ وجود میں آتا ہے پامالی کے ذریعیہ اور اس کا وجود اس لئے ہے کہ وہ پامالی ہو۔

خود کونقش پاسے تعبیر کرنا اور اس طرح بیٹا بت کرنا کہ وجود میں آنا متیجہ ہے پا مالی کا اور پا مالی متیجہ ہے وجود میں آنا متیجہ ہے یا مالی کا اور پا مالی متیجہ ہے وجود میں آنے کا مانتہائی عمر ہ تخیل ہے اور کا کتاتی المیے کے انداز رکھتا ہے۔

انقش پاکی افراد گی اور پستی حال کا مضمون میر در دیے خوب لکھا ہے۔

ایموں فرادہ برنگ نقش قدم میں مرفت گال کا مگر سراغ ہوں میں

یہ مضمون ، کہ نقش قدم سراغ ہے گئے ہوئے لوگوں کا، ولی نے انتہائی حسن اور کیفیت کے ساتھ نظم کیا ہے ۔

یوں رفتگاں کے ہجر میں داغاں ہیں سینے پر ولی صحرا کے جول دامن اپر ہوں نقش پاے رہرداں اٹنے خوبصورت شعرول کے سامنے چراغ جلنا مشکل تھا۔لیکن میرنے بیدل سے استفادہ کرتے ہوئے نقش قدم کے مضمون کوئی دسعت دے دی۔

٣١٨ ٢ كدازعش كے باعث اپنے وجود كووہم سے كئي جگة تعبير كيا ہے۔ مثلاً ١١٧ ١ اور مندرجہ ذیل

اشعار \_

گداز عشق میں ہہ بھی گیا میر یمی دھوکا سا ہے اب بیربن میں

(ديوان اول)

ریاضات محبت نے رکھا ہے ہم میں کیا باتی موداک کرتے ہیں ہم یوں بی ابشکل مثالی ہے

(ديوان دوم)

شعرزیر بحث او پردرج کرده دونول شعرول سے بہتر ہے۔ دیوان اول کے شعر کا مصرع ٹانی

بہت خوب ہے، کیکن شعر میں معشوق سے خطاب براہ راست نہیں ہے (اگر چدامکان ہے کہ شعر کا مشکلم
معشوق سے بات کر رہا ہو) اور خود معشوق کا تا ٹر شعر سے ظاہر نہیں ہوتا۔ دیوان دوم کے شعر میں مصرع
ٹانی بہت خوب ہے، کیکن مصرع اولی کثر ت الفاظ سے پوجھل ہے۔ اس س پر جوشعر ہے اس میں لفظ
د معمود کی خاص اہمیت ہے، اور اس بات کی بھی، کہ معشوق سے کہا جارہا ہے کہ اس وقت بھی آنا ہوتو
آجاؤ۔ ورنہ ہم میں کیار ہےگا۔

شعرز یر بحث میں پہلی خوبی تو یہ ہے کہ معثوت سے براہ داست خطاب ہے، لین برامکان بھی ہو ہو میر کوزندہ اور گوشت پوست کا ڈھانچا ہجت اور دورری خوبی یہ ہے کہ خطاب معثوق سے نہ ہو، بلکہ کی بھی شخص سے ہوجو میر کوزندہ اور اس کے دور مشکلم کوزندہ اور اس کے جہم کو بہو دورری خوبی یہ ہے کہ معثوق (یا مخاطب) کا تاثر بھی موجود ہے، کہ دہ شکلم کوزندہ اور اس کے جہم کو لہاس کے ذر بعد ڈھکا ہوا بھتا ہے۔ تیسری اور سب سے بڑی خوبی مصرع ٹانی کا مضمون ہے۔ جو چیز تم و کیکورہ ہووہ محض میر ہے خیال کی قوت ہے، لینی میں نے اپنے کواپی توت مخیلہ کے ذور بر تمھارے سامنے منتظل کردیا ہے۔ یا چربیش ہوں، بلکہ میرا خیال ہے۔ یعنی تمھارے دل میں جو میری شبیہ سامنے منتظل کردیا ہے۔ یا چربیش ہوں، بلکہ میرا خیال ہے۔ یعنی تمھاری آئے محول کے سامنے آئی ہے، اور شمیس دھوکا ہور ہا ہے کہ بیاصلی میں ہوں۔ تیسرے میں یو بی ہوں ۔ تیسرے میں وہی ہیں وہی اس میں اور میر سے اصل وجود جسم میں وہی اس میں اور میر سے اصل وجود جسم میں وہی شرائی رہے۔ یعنی خود میں تو معدوم ہو چکا ہوں ہی میرا خیال ( یعنی شود میں یا تصوری وجود ) ہاتی ہے۔

مصرع اولی میں '' بینا توال'' بھی خوب ہے۔ لینی '' بین نا توال ہوں جامے بین ' کہنا ممکن تھا، کیکن اس کی جگہ '' بینا توال ہے جامے بین '' کہااور تین خوبیاں حاصل کرلیں۔(۱) چونکہ خودا ہے وجود کی نفی مصرع ثانی بین کررہے ہیں ،اس لئے '' بین ' کھتے تو گویا اپنے وجود کی نفید بین ہوتی۔(۲) '' بید نا توال '' کہہ کرخود کو تقریباً واحد غائب کا مرتبہ دے دیا۔(۳) جب کوئی شے سامنے موجود ہوتو اس کے اسم پراسم اشارہ ('' یہ') نگانے سے زور بردھ جاتا ہے۔ مثلاً اقبال ی

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ ہوائیں یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں (''روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے'')

یا قبال''لالهٔ صحرا'' کا آغازیوں کرتے ہیں \_

یہ گنبد مینائی یہ عالم تنہائی جھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی

میرکے پہاں اسم اشارہ کے ایک اورز پردست استعال کے لئے ملاحظہ ہو ۲ر ۱۲۳۸ور ۲ر ۳۷۳۔

نا توانی کے مضمون تمام شعرا باندھا کئے ہیں۔ یہ ہنداریانی شعرا کامحبوب مضمون ہے۔لیکن میری تازگی اور مکر شاعرانہ اور شکفتہ طبعی کے میری تازگی اور مکر شاعرانہ اور شکفتہ طبعی کے سہارے سے خوب کہا ہے،لیکن میر کامضمون ان کی پہنٹے سے بہت دور رہا۔

لاغر اتنا ہوں کہ گر تو برم میں جادے مجھے میرا ذمہ دکھے کر کر کوئی بتلادے مجھے

منگفته طبی ناسخ کے بہال بھی ہے، کیکن ان کے مضمون کے متعلقات بے لطف ہیں، کثرت

الفاظاس پرمشراد

انتهاے لاغری سے جب نظر آیا نہ میں بنس کے وہ کہنے گے بستر کو جھاڑا چاہئے

متعلقات کے پرلطف ہونے سے میری مرادیہ ہے کہ ضمون کوجس صورت حال کے حوالے سے بیان کیا جائے اس میں بھی تازگی اور تدرت ہو۔ ناسخ کے یہاں صورت حال ہیں ہے کہ معثوق بیار

پری کوآیا۔ عاشق بستر سے لگ گیا ہے اور اتفاو بلا ہو گیا ہے کہ دکھائی نہیں ویتا۔ ظاہر ہے جب وہ دکھائی ہی خیمت و اس کے جارہ ساز اور دوست اس کی خدمت اور دکھے بھال کیا کر سکتے ہوں گے؟ پھر معشوق کا ہنسا اور میہ کہنا کہ بستر کو جھاڑ کر دیکھیں، معشوق کی سنگ ولی پر دال تو ہے بھین اس سے عاشق کی تو قیراتی گھٹ جاتی ہے کہ وہ انسان سے زیادہ کوئی کیڑا (مثلاً کھٹل) معلوم ہونے لگتا ہے۔ (واضح رہے کہ بستر کو جھاڑ نے کا کل بھی ہوتا ہے کہ اس میں کھٹل وغیرہ قتم کا کوئی حقیر لیکن ضرر رساں کیڑا ہو۔) اس طرح شعر میں طباعی کی جگہ معمولی در ہے کی ہزل حادی آجاتی ہے۔ غالب نے تو کر شاعرانہ سے کام لے کرمضمون میں طباعی کی جگہ معمولی در ہے کی ہزل حادی آجاتی ہے۔ غالب نے تو کر شاعرانہ سے کام لے کرمضمون کو بچالیا، لیکن ناتنے جوش بیان میں طباعی اور شکفتہ طبعی کی حدول کو پار کر گئے۔ میر نے سب سے بہتر انداز اختیار کیا، کہ مشکلم ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ اس طرح مضمون میں اس قدر جان پڑگئی کہ بظاہر معلوم ہوتا اختیار کیا، کہ مشکل ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ اس طرح مضمون میں اس قدر جان پڑگئی کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے ناتنے اور غالب کے شعروں کا میر ہے کوئی رشتہ ہی نہیں۔

کیڑوں کے پیکرکو برتے ہوئے اس مضمون کومیر نے دوجگداور بائدھاہے،اور تل بہے کہ خوب بائدھاہے۔

ترا ہے وہم کہ میں اپنے چربین میں ہوں نگاہ غور سے کر جھے میں کچھ رہا بھی ہے

(د نيوان اول)

پوشیدہ تو نہیں ہے کہ ہم ناتواں نہیں کو ہارا بھرم ہے کھ

(ولوان سوم)

شعرز ریجت میں معنی کے پہلوزیادہ ہیں۔ورندمندرجہ بالا دونوں شعربھی کسی بھی اچھے شاعر کے لئے مایۂ افتخار ہیں۔

آخری بات بیر کہ میر نے مصرع اولی میں معشوق (یا مخاطب) کے وہم کا ذکر کر کے دوسرے مصرع میں اپنا خیال رکھ کر بات کو پوری طرح مر بوط کر دیا۔ اگر صرف بیہ کہتے کہتم کو غلط نہی ہے، وغیرہ تو ربط اتنا تھل نہ ہوتا۔ شاہ کارشعر کہاہے۔

٣ ١ ٢ ٢ تعلى كيشعرسب كهتيه بين كيكن اس شعر كاانداز بي ادر ہے۔ " طبع روثن 'اور" آفاب'

رەگىيا\_

کی مناسبت بہت خوب تو ہے ہی، کیکن اپنے زوال کو اتنا بلند ورجہ وینا کہ وہ زوال آفاب کے برابر ہوجائے، میر کے اس بے لگام تخیل کا نمونہ ہے جس کا ذکر میں پہلے کرچکا ہوں۔فاری،اردو کی مشہور کہاوت ہے رع

# اے روشی طبع تو برمن بلاشدی

میدایسے موقع پر بولی جاتی ہے جب کی شخص کی خوبی، خاص کراس کی ذہنی اور و ماغی خوبی، ماص کراس کی ذہنی اور و ماغی خوبی، اسے کسی مشکل میں ڈال دے، یااس کے لئے اہتلا کا سامان بن جائے۔اب میر کہتے ہیں کہ درست ہے میری روانی طبع (میرا کمال شاعری، میراعشق، میرامفکرانہ ذہمن) میرے لئے (اور شایداور ول کے لئے ہیری روانی طبع (میرا کمال شاعری، میراعشق، میرامفکرانہ ذہمن) میرے لئے (اور شایداور ول کے لئے ہیں) سامان بلا ہے۔لیکن مجھے کوئی رنج نہیں، بلکہ مجھے اس پر افتخار ہے۔ کیونکہ میں آفتاب ہول، اور اگر روشن طبع کے باعث مجھے پر اہتلا آئی تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آفتاب اپنی روشن کے باوجود (یااسی روشن کے باوجود (یااسی روشن کے باوجود (یااسی روشن کے باوجود (یاسی روشن کی باوجود (یاسی روشن کے باوجود (یاسی روشن کے باوجود (یاسی روشن کے باوجود (یاسی روشن کے باوجود (یاسی روشن کی باوجود (یاسی روشن کی باوجود (یاسی روشن کے باوجود (یاسی روشن کے باوجود (یاسی روشن کی باوجود کی روشن کی باوجود (یاسی روشن کی باوجود کی روشن کی باوجود (یاسی روشن کی باوجود کی ب

اس تعلی میں دو پہلو ہیں۔ایک تو بہی کہ میں آفاب کی طرح روش ہوں۔دوسرایہ کہ میں آفاب کی طرح روش ہوں۔دوسرایہ کہ میں آفات میں تنہا ہوں۔میری ابتلا اور ول کی طرح کی نہیں ہے، بلکہ آفاب کی طرح تنہا اور بے عدیل ہے۔کوئی تارانہ آفاب کی طرح روش ہوتا ہے،اورنہ اس کی طرح غروب ہوتا ہے۔سورج کا تنہا اور عدیم الحطیم ہوتا اس کی خوبی اور اس کے لئے باعث فراغت ہے، یہ ضمون میر نے دیوان ششم میں یوں باند ھا ہے۔

تجرید کا فراغ ہے کی دولت عظیم بھاگے ہے اپنے سائے سے بھی خوشتر آفاب

لہذا آفاب کی طرح میں بھی اس فقدر یکہ ویکا ہوں کہ میر اسایہ تک نہیں۔اور میر از وال بھی آفاب ہی کے زوال کی طرح روش اور بے عدیل ہے۔

روشى طبع كامضمون ميرعلى اوسط رشك في تمثيلى الدازيس بالدهاب اليكن ان كاثبوت نامكمل

بج یہ ہے روشیٰ طبع بلا ہوتی ہے چاند کامل جو ہوا نقص بھی درکار ہوا

### 444

سید ہو یا پھار ہو اس جا وفاہے شرط کب عاشقی میں پوچھتے ہیں ذات کے تئیں کے تئیں = کے بارے میں

**Z**00

ار ۲۹۲ اس شعر میں ''اس جا''ای قتم کا زور رکھتا ہے جیسا کہ ۲۱ میں '' بینا توان'' کی بحث میں فدکور ہوا۔''اس جا'' میں دوسر الطف ہے کہ '' عاشق '' جوایک صورت حال ہے، اسے جگہ ہے تجبیر کیا ہے۔ بیار دو کا خاص محاورہ ہے، لیکن اس کے برشے میں سلیقہ بہت در کار ہوتا ہے۔'' عاشق میں '' کہہ کر صورت حال کی مکانیت کو متحکم کیا ہے، اس طریقہ کارکو برشے میں ایک فائدہ ہے تھی ہے کہ '' عاشق '' ( یعنی عشق کرنا، عشق میں بتلا ہوتا، اور عشق کے لواز مات سے معاملہ کرنا) کی اہمیت عاشقوں ( یعنی عشق کرنا، عشق میں بتلا ہوتا، اور عشق کے لواز مات سے معاملہ کرنا) کی اہمیت عاشقوں ( یعنی عشق کرنا، عشق میں بتلا ہوتا، اور عشق کے لواز مات سے معاملہ کرنا) کی اہمیت عاشقوں ( یعنی عشق کرنا، عشق کرنا، عشق ہے۔ انفس ( یعنی انفر اوی شخصیت، یا اشیا کی انفر اوی حیثیت ) اہم نہیں ہے۔ ملکہ آفاق ( یعنی مکمل صورت حال، عمومی وجود ) اہم ہے۔ ہماری شاعری ( اور تہذیب و فکر و فلسفہ ) کا بیہ اصول یہاں بردی خوبی سے کارفر ما ہے۔ مثلاً مصرع ٹانی آگریوں ہوتائ

کب عاشقول سے پوچھتے ہیں ذات کے تنین

تو مرکزی اہمیت عشق کی نہیں، بلکہ انفرادی عاشقوں کی ہوتی۔ یعنی آفاقی کی جگہ انفس کومرکزیت حاصل ہوجاتی۔ حالی کا زمانہ آتے آتے نہاری تہذیب میں (غالبًا مغرب کے زیراثر) آفاق کے بجائے انفس کو مرکزی مقام حاصل ہونے لگا تھا۔ چنانچے دیکھئے حالی نے میر کے ضمون کو یوں بیان کیا ہے۔

قیب ہوکوہ کن ہو یا حالی عاشقی کچھ کی کی ذات نہیں

حالی کے یہاں عاشق اہم تو ہے، کیکن مرکزی اہمیت انفس ( لینی قیس، کوہ من اور حالی ) کی ہے جو عاشقی کرتے ہیں۔ حالی کاشعرنہا ہے عمدہ ہے، اور دوسر مصرعے میں لفظ '' کی کھ' تو بہت پرزور ہے۔ کی تہذی مفروضات (cultural assumptions) کی تبدیلی کے باعث ان کاشعرمیرکی ونیا

ے الگ ہوجاتا ہے۔

اب میر کے شعر میں '' سید ہویا چمار' پر غور کیجے۔ یہاں بھی عمومیت ہے۔ پھراس فقر ے
میں ہندوستانی تعصّبات وتصورات کو پوری طرح سموکر بات کوفوری اور زمینی کردیا ہے۔ برہمن شخ وغیرہ
کہتے تو وہ عمومیت نہ حاصل ہو کتی جورہم وروائ اور معاشرت کے حقائن پر بنی ہے۔ بیدونوں الفاظ (سید
اور چمار) ایک پورے معاشرے ، اس کے طبقات ، اس کی اچھائی برائی ، سب کو محیط ہیں مجمد صن عسکری
ناظر
نے بعض کہاوتوں اور محاوروں کے حوالے ہے بھی بہی بات کہی ہے کہ ان میں ایک پورا تہذبی تناظر
منعکس ہوجاتا ہے۔ پھر سید اور چمار کے ساتھ لفظ '' ذات'' کوجتنی مناسبت ہے اتن قیس ، کوبکن ، حالی
وغیرہ ناموں سے نہیں ہے جو حالی کے شعر میں نہ کور ہیں۔

میر کے بارے میں کی لوگوں (مثلاً قاضی عبدالودود) نے شک ظاہر کیا ہے کہ دوسید نہتے۔ محمد حسین آزاد نے بھی اپنے انداز میں یوں لکھا ہے کہ شک کی بنیاد پڑٹالا زم تھی۔ حقیقت جو بھی ہو (اور میر کی سیادت یا عدم سیادت کا ان کے شاعرانہ مرتبے سے کوئی تعلق بھی نہیں) یہ امر واقعہ ہے کہ میر نے'' سید''اور'' پھاڑ' کودوانتہاؤں کے طور پراکٹر استعال کیا ہے۔

> اے غیر میر تجھ کو گر جوتیاں نہ مارے سید نہ ہووے پھر تو کوئی پھار ہووے

(ديوان اول)

لہذاسیداور چمار کہہ کرمیر نے اپنے خیال میں سب سے زیادہ" شریف" اور سب سے زیادہ" حقیر" کا فرکر کردیا ہے۔ اس طرح مملکت عشق میں ہرچھوٹے اور ہر بڑے کو بشرط دفا برابر قراردے دیا ہے۔ یہ ایک طرح کی بشر دوئی (Humanism) ہے جس پر اسلامی تہذیب اور تصوف کی گہری چھاپ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں ذات پات اور طبقہ بندی کا بھی شعور ہے جے رجعت پرستانہ کہنا ضروری ہے۔ بشر دوئی اور ذات پات کی تفریق کا بی جذبہ شعر میں بیک وقت موجود ہونے کی وجہ ہے اس میں عب طفر یہ لطف پیدا ہوگیا ہے۔ ایک طرف تو بیطنز خود مشکلم اور اس کے ہم خیال لوگوں کے معتقدات پر ہے جوانسانوں میں ذات پات کی تفریق رواد کھتے ہیں۔ تو دوسری طرف بیان اہل ظاہر پر بھی طفر ہے جو عشق کی درویش صفت بشر دوئی کا آئینہ عشق کو چند لوگوں کی میر اٹ بھتے ہیں۔ مجموع حیثیت سے بیشعرعشق کی درویش صفت بشر دوئی کا آئینہ عشق کو چند لوگوں کی میر اٹ بھتے ہیں۔ مجموع حیثیت سے بیشعرعشق کی درویش صفت بشر دوئی کا آئینہ

دارہے۔

غالب نے اس مضمون کواپئی مخصوص تعقل تی انداز میں لکھا ہے۔ ان کے یہاں کیفیت بہت کم ہے، جب کہ میر کاشعرائے معنی کا حامل ہوتے ہوئے بھی کیفیت ہے بھی بھر پور ہے۔

وفاداری بہ شرط استواری اصل ایماں ہے

مرے بت خانے میں تو کینے میں گاڑو برہمن کو
سیداور پہمار کی دوئی کومیر سے براہ راست مستعار لے کرسلیم احمد نے عمدہ شعر کہا ہے۔
گانتھتے ہیں بھٹے ہوئے جذبات
ہوکے سید سینے سلیم پہمار

سلیم احمد کے شعر کو بیل نے میر سے براہ راست مستعار اس لئے کہا کہ سلیم احمد (جیسا کہ افھوں نے اپنی خودنوشت بیل کھا ہے ) سید نہ تھے۔ اس شعر بیل '' سید' اور'' بھار' استعارہ ہے ، آپ بیل افھوں نے اپنی خودنوشت بیل کھا ہے ) سید نہ تھے۔ اس شعر بیل '' سید' اور' بھار' استعارہ ہے کہ بیل دات پات کی تفریق کو غلط اور ساجی نہیں۔ بیل سے بیل ہوں کہ بیل ذات پات کی تفریق کو غلط اور ساجی ناانصافی پر بہن مجمتا ہوں ، نہ ہی بیل اس' دوئی'' کا جای ہوں جس کا ذکر میر اور سلیم احمد کے اشعار بیل ہے۔ بیل نے ان چیزوں کا تذکرہ اشعار کے حوالے سے کیا ہے ، اپنے تصورات کے حوالے سے نہیں۔

#### **77**

## گوش دیوار تک تو جا نالے اس میں گل کو بھی کان ہوتے ہیں

ار ۲۷۷ اردوادب کی تاریخ مفروضوں اور فرضی بیانات سے بھری پڑی ہے۔ ان بیس سے ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ اٹھارویں صدی کے شروع میں دلی میں '' ایبام گوئی'' کی تحریک بہت مقبول تھی۔ پھر مرزا مظہر جانجاناں وغیرہ کے زیر اثر خود' ایبام گویوں' (مثلاً شاہ حاتم) نے رنگ بدلا۔ آ ہستہ آ ہستہ ایبام گوئی فتم ہوگئ اور اس کی جگہ جذبات ومحسوسات کا سادہ ، ہے تکلف اور کیفیت آگیں بیان دلی والوں ایبام گوئی فتم ہوگئ اور اس کی جگہ جذبات ومحسوسات کا سادہ ، ہے تکلف اور کیفیت آگیں بیان دلی والوں کا طرز تھہرا۔ اس دعوے کے ثبوت میں اشعار کا شار نہیں پیش کیا جاتا کہ (مثلاً) ، 20 اے بعد فلاں فلال شعراک (مثلاً) ای یا نوے فی صدی شعروں میں ایبام نہیں ہے۔ نہ بی '' ایبام گو' شعرا (مثلاً ) پچاس فی آبرو، نا ہی ، شروع کے شاہ حاتم ) کے اشعار کا شار پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے یہاں (مثلاً ) پچاس فی صدی شعروں میں ایبام ہے۔ نہ ای کہ اکا دکا شعروں کے بیانات اور اشعار پر کلیے کرکے تھم لگا دیے جی کہ فلاں زمانے تک '' ایبام گوئی'' مقبول رہی ، اور پھر اس کے بعد اشعار پر کلیے کرکے تھم لگا دیے جیں کہ فلال زمانے تک '' ایبام گوئی'' مقبول رہی ، اور پھر اس کے بعد مشوک ومردود تھم ری۔

واقعہ یہ ہے کہ 'ایہام گوئی'' بھی متروک نہیں ہوئی۔ اور ہوتی بھی کیے؟ ایہام دراصل رعایت کااور رعایت ،معنی آفرینی کا ذریعہ ہے۔ اور ہماری زبان کی بڑی خوبیوں میں ہے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں رعایت اور مناسبت کے امکانات بہت ہیں ،کوئی بھی تخلیقی شخصیت ،اگر وہ زبان شناس ہو، ایہام اور رعایت سے دامن گروال نہیں ہو کتی ۔ اچھا شاعر زبان کے تمام امکانات کونظر میں رکھتا ہے اور ایہام اور دعایت سے دامن گروال نہیں ہو کتی ۔ اچھا شاعر زبان کے تمام امکانات کونظر میں رکھتا ہے اور ان کو بروے کارلاکر' لطف تخن' پیدا کرتا ہے۔ (''لطف' کے جاتے ہیں ان میں سے پھے حسب ذبل ہیں ۔

'' ایہام گوئی'' کے زوال کی دلیل میں جو شعر پیش کئے جاتے ہیں ان میں سے پھے حسب ذبل ہیں ۔

میں رنگ ہوں آئی نہیں خوش جھے کو دور کئی

## منكر سخن وشعر ميں ايہام كا ہوں ميں

(سودا)

بیشعر دراصل در دے مندرجہ ذیل شعر کا جواب ہے۔اس کا پچھ خاص تعلق ایہام کے اٹکار ہے نہیں ہے

# از بسکہ ہم نے نام دوئی کا منادیا اے درد اینے دفت میں ایہام رہ گیا

درد یہ کہدرہ ہیں کہ ہم نے دوئی کا نام ہر جگہ مٹادیا،اب صرف شعر میں ایہام رہ گیا،اور
کہیں دوئی نہیں۔سودااس کا جواب دیتے ہیں کہ میں اس قدر یک رنگ ہوں کہ میں شعر میں بھی ایہام کو
نہیں مانتا۔اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ میں ایہام کے دجود کا قائل نہیں ۔ یعنی کوئی ضروری نہیں کہ
سودا ایہام کو برا ہی کہدرہ ہوں۔وہ صرف یہ کہدرہ ہیں کہ میں نے اس درجہ یک رنگی اختیار کر رکھی
ہے کہ میں ایہام تک کے دجود کا مشکر ہوں،اور لطف یہ ہے کہ اس بیان میں ایہام ہے، کیونکہ 'رہ گیا''ک
ایک معنی'' بریکار ہوگیا' معطل ہوگیا'' وغیرہ بھی ہیں۔ بہر حال آگر یفرض بھی کرلیا جائے کہ سودا کا مطلب
میں اور صرف یہی ہے کہ میں ایہام کو پہند نہیں کرتا تو ورد کا شعر بہر حال موجود ہے، جس میں ایہام کے
وجود کا اقر ار ہے۔درد بہر حال آبرو، نا بی میک رنگ وغیرہ '' ایہام گو یوں'' کے بعد کے شاعر ہیں۔اور
درد وسودا دونوں کے یہاں عملاً ایہام خاصا نمایاں بھی ہے۔سودا کے خود اس شعر میں ایہام موجود
ہے۔(ایہام کا ہوں میں ۔ ایہام کہوں میں۔)

انکارایہام کی دلیل میں میرکامیشعر بھی اکثر (بلکہ سودا کے شعرے زیادہ) چیش کیا جاتا ہے۔
کیا جانوں دل کو کھینچ ہیں کیوں شعر میر کے
سیکھ طرز ایسی بھی نہیں ایہام بھی نہیں

اس شعر کے سلسلے میں پہلی بات ہے کہ بید دیوان دوم کا ہے۔ بید یوان ۱۵۵۱ کے بعداور ۱۵۵۵ کے پہلے تیار ہوا۔ البندااس وقت تک' ایہام گوئی''اتنی اہم تو تھی ہی کہ میر کواس کا ذکر کرنا پڑا۔ دوسری بات بیکہ بیہ شعر دراصل ایہام کی تعریف و تحسین ہے، کہ میر کے شعرول میں ایہام بھی نہیں ہے پھر بھی ان کے شعر دل کو تھینچتے ہیں۔ یعنی ایہام ایسی چیز ہے جس کے ہونے سے دل شعر کی طرف تھنچتا ہے۔ تیسری بات بیک

میرکے یہاں ایہام کی کی نہیں۔ شعرز ریحث میں تجابل عارفانہ ہے۔ شاہ حاتم کا ۲ سے اکا شعر ہے۔

کہتا ہے صاف و شہر بخن بس کہ بے علاش عاتم کو اس سبب نہیں ایہام پر نگاہ

اس شعرے البتہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ اگر بے سمی و تلاش کے صاف شعرال جائے تو ایہا م کو، (جس میں بہر حال سعی و تلاش کی ضرورت ہو سکتی ہے) کیوں اختیار کریں؟ بیعنی اس ہیں ایہا م کی برائی نہیں ہے۔ ہاں ایہا م کے علاوہ اور طرح کے امکانات کا ذکر ضرور ہے۔ بیداور بات ہے کہ ۲ ۲ کا اے بعد بھی شاہ حاتم ایہا م پر بنی شعر کہتے رہے۔ اس زمانے کا ایک شعرانعام اللہ خال یفین کا ہے۔
ایہا م پر بنی شعر کہتے رہے۔ اس زمانے کا ایک شعرانعام اللہ خال یفین کا ہے۔
شاعری ہے لفظ و معنی سے تری لیکن یفیں
کون سمجھے یاں تو ہے ایہام مضموں کا تلاش

اس شعرے دوبا تیں ثابت ہوتی ہیں۔ایک توبیک اس زمانے تک ایہام بہت مقبول تھا،اور دوسری بات بیک مائے تک ایہام بہت مقبول تھا،اور دوسری بات سیک مائے کی بات کردہ ہیں۔

حقیقت بیہ کہ ہمارے کلا یکی شعرانے، چاہے وہ دلی کے ہوں یا لکھنؤ کے، ایہام کو بھی ترک نہیں کیا۔ میر کے یہاں کثرت سے ایہام نظرا تا ہے، اور آخر دفت تک موجود ہے۔ ذریر بحث شعر کو بیس نے امتخاب میں اس لئے درج کیا ہے کہ بیشعر بظاہر صرف ایہام کی خاطر کہا گیا ہے۔ گذشتہ صفحات میں ایہام اور ضلع کی بہت ہی مثالیں ہیں (ضلع بھی ایہام کی ایک شق ہے۔) لیکن ایسے شعر نہیں ہیں جن میں ایہام اور ضلع کی بہت ہی مثالیں ہیں (ضلع بھی ایہام کی ایک شق ہے۔) لیکن ایسے شعر نہیں ہیں جن میں میں ایہام ہو۔

" د بوار کے بھی کان ہوتے ہیں " یا" د بوار ہم گوش دار و " کی بنیاد پر د بوار کے کان فرض

کرکے تا لے سے کہا ہے کہ تو کم سے کم باغ کی د بوار کے کانوں تک تو پہنچ جا۔ پھول کی پھوٹری کو کان سے
تشبیہ دیتے ہیں ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کانوں کے باوجود پھول بہرا ہے کیوں کہ وہ بلبل کا نالہ نہیں سنتا۔
" کان ہوتا" محاورہ ہے ، اس کے معنی ہوتے ہیں " مشبیہ ہوجاتا" البذا اگر نالہ د بوار کے کان تک پہنچا تو
پھول کو بھی سے ہوجائے گی۔ ( یعنی پھول کے بھی کان ہوجا کیں گے ) مزے دارشعر ہے۔ استعارے کو
لغوی معنی ہیں استعال کیا ہے ، جیسا کہ ایہا میں اکثر ہوتا ہے۔

تھوڑاسا اورغور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شعر میں ایہام پر بنی معنی آ فرینی کے علاوہ مضمون برمنی معنی آفرینی بھی ہے۔میرشاعر ہی اشنے خطرناک ہیں کہان کے شعر بربھر پورتو جہ نہ کریں تو اس بات کا امکان رہتا ہے کہ شعر کے ساتھ پوراانصاف نہ ہوگا۔ اس شعر میں مضمون پر مبنی معنی آ فرینی ہونے سے میری مراد بہ ہے کہ اس میں بیان کردہ صورت حال میں کئی کنائے اور کئی امکانات ہیں۔ (۱) متکلم کی مغنی یا پرندے سے بیہ بات کہدر ہا ہے۔ (۲) متکلم خودمغنی یا پرندہ ہے۔ (۳) متکلم یااس کا مخاطب تفس میں ہے، اس لئے اس کی آواز ہاغ کے اندرنہیں پہنچتی (س) مشکلم یا اس کا مخاطب ہاغ کے باہر ہے اور اس کو باغ تک یا باغ کے اعدر جانے کی اجازت نہیں۔(۵) نالہ اتنا دھیما ہے کہ اس کی آواز دور تک نہیں جاتی ،اس لئے اس ہے کہا جار ہاہے کہا تنا تو بلند ہو کہ گوش دیوار تک پہنچ سکے۔(۲) ٹالے کی بلندی اور دیوار کی بلندی میں ربط ہونے کی وجہ سے" نالہ" اور" دیوار" میں ضلع کا تعلق ہے۔ (2) " موش" بمعنی" کوشه" بھی ہے۔اس طرح" کوش" اور" دیوار" میں بھی ضلع کا تعلق ہے ( کیوں کہ " موشمة ويوار" بمعني" ويواركا كونا" مستعمل ب-) (٨) مصرع اولى كالهجه دعائيه ب، يعني اب نالے، گوش دیوارتک تو جا۔ (٩) " تو" کو" تو" (واحد حاضر) بھی فرض کرسکتے ہیں، لینی اے نالے، تو گوش د بوارتک جا۔اس صورت میں بھی دعائیہ ابھ ہوسکتا ہے،لیکن امریہ ابجہ حادی ہے۔اگر'' تو'' کو واحد حاضر نەفرض كريں تو دعائيہ لېجە ياتمنائى لېجە حادى ہے۔

> اس مضمون کوذرابدل کرمیر نے دیوان چہارم میں بھی کہا ہے۔ شور نہیں بال سنتا کوئی میر تفس کے اسپرول کا گوٹی نہیں دیوار چمن کے گل کے شاید کان نہیں

#### MYA

آتا ہی تیرے کو چے میں ہوتا جو میر یاں کیا جائے کدھر کو گیا کچھ خبر نہیں

ار ۲۹۸ اس طرح کے شعر میرنے بہت ہے گہے ہیں۔ان میں سب سے بہتر شعر غالبًا وہ ہے جو ار ۴۸ پر ہے۔ار ۳۳ بھی قابل تو جہ ہے۔علاوہ پریں دیوان سوم کے بھی پیدوشعر بہت خوب ہیں۔

(۱) کل جاکے ہم نے میر کے ہاں یہ سنا جواب

مدت ہوئی کہ یاں تو وہ غربت وطن نہیں

(۲) راه و روش کا مودے ٹھکانا تو کھے کہیں

کیا جانے میر آگئے تھے کل کدھر سے یاں

د بوان دوم کاایک شعرتو شعرز ربحث کی بازگشت معلوم ہوتا ہے۔

کو چے میں تیرے میر کا مطلق اثر نہیں کیا جائے کدھر کو گیا کچھ خبر نہیں

شعرزر بحث بیل بعض ایسی خوبیال ہیں جن کی بنا پر بیشعرات عمرہ اشعار میں بھی ممتاز ہے۔ کیفیت اور مضمون اور معنی تنبول کی یک جائی اس شعر میں ایسی ہے کہ اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ مندرجہ ذیل نکات پرغور سیجے۔ (۱) معثوق خود میر کا احوال لینے آیا ہے کہ میر کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ (۲) اس کی ایک وجہ بیہ ہو گئی ہے کہ معثوق کو بھی میر ہے پچھ نگاؤ ہے۔ (۳) دوسری وجہ بیہ ہو گئی ہے کہ میرائے دنوں سے غیر حاضر ہے کہ معثوق کو بھی تشویش ہوئی کہ دہ کہاں چلا گیا۔ (۳) تیسری وجہ بیہ ہو گئی ہے کہ معثوق کو میر کی گئی اس لئے محسوس ہوئی کہ اسے میر سے پچھ کام ہے۔ مثلاً معثوق کا محشوق کا مشغلہ تھا میر پرظلم وسم کر کے اوقات گذاری کرنا۔ اب میر نہیں ہے تو معثوق کو صرف اوقات کے لئے کوئی مشغلہ تھا میر پرظلم وسم کر کے اوقات گذاری کرنا۔ اب میر نہیں ہے تو معثوق کو صرف اوقات کے لئے کوئی مشغلہ تھی فی انجد افراقی کا کہا عمرہ شعر ہے۔

رفتم از کوے تو اے خوبہ جفا کردہ بھو صرف اوقات بہ آزار کہ خواہی کردن (تیرے کوچے ہے میں چلا گیا۔اے تو، جے مجھ پر جفا کرنے کی عادت تھی،اب یہ بتا کہ س پر ظلم کر کے تو صرف اوقات کرے گا؟)

یا اگرستم کاہدف درکارنہیں ہوت کوئی ایسا کا م ہے جس میں جانباز محفی کی ضرورت ہو، اور میر بی جیسیا شخص الی جانبازی کرسکتا ہے۔ (۵) میہ بات سب پر ظاہر ہے کہ اگر میر موجود ہوتا، یعنی دنیا میں ہوتا یا شہر یابتی میں ہوتا تو معثوق کے ہی کوچے کا جائے معثوق کا میر کے بارے میں استفسار ایک طرح سے غیر ضروری ہے۔ میر چاہے بیار ہوتا یا معذور ہوتا، لیکن بشرط زیت وہ معثوق کے بی کو پے میں جاتا۔ (۲) جن محلے والوں، یا جس سے پوچھا گیا ہے کہ میر کہاں ہے، وہ معثوق کو پہچانے ہیں۔ لہذاوہ صرف یہ کہتے ہیں کہ میر ہوتا تو تمھارے بی کو پی میا تا۔ یعنی معثوق ا تنامشہور شخص ہے اور اس سے میر کاعشق آئی شہرت رکھتا ہے کہ سب لوگ اس بات کوجائے ہیں اور معثوق کو پہچانے ہیں۔

میقو ہوئے مصرع اولی کے نکات۔ اب مصرع ٹانی کودیکھئے۔ (۱) میرکوئی دیوانہ، خانہ تراب
شخص ہے۔ محلے والے اس کے بارے بیل صرف اتناجائے ہیں کہ وہ معثوق کی گلی ہیں پایا جاتا ہے۔ وہ
اگر وہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ وہ غالبًا دنیا ہی ہیں نہیں ہے۔ (۲) محلے والوں کو میر سے کوئی
غاص ولچی نہیں، کیوں کہ وہ غائب ہوگیا ہے، لیکن کی کواس کے بارے ہیں غلم نہیں کہ کب گیا، کہاں گیا۔
(۳) یا شاید ولچی نق ہے، لیکن اس کو جاتا ہوا و کھے کہ ریکو ہے معثوق ہی کو جار ہا ہے۔ اب معلوم ہوا
کہ وہ وہاں نہیں ہوتک کو نہیں معلوم کہ وہ کہ حرف گل گیا۔ (۲) سے بھی حمکن ہے کہ میر رات کے وقت یا
کہ وہ وہاں نہیں ہوتک کی کوئیں معلوم کہ وہ کہ حرف گل گیا۔ (۲) سے بھی حمکن ہو۔ کہ میرکی مثال کی ایسے
فائماں خراب فقیر کی ہے جو محلے ہیں کہیں پڑار ہتا ہے۔ کی کواس کے آنے جانے سے کوئی خاص ولچی کوئی اس کے بارے ہیں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ اب
لوگوں کواحساس ہوتا ہے کہ وہ فقیر تو واقعی دکھائی ہی ٹہیں دے رہا ہے، خدا معلوم کہاں چلا گیا۔ (۲) اب
لوگوں کواحساس ہوتا ہے کہ وہ فقیر تو واقعی دکھائی ہی ٹہیں و سے دہا ہے، خدا معلوم کہاں چلا گیا۔ (۲) اب

فائدہ ہے؟ خدامعلوم میر کدھرنکل گیا۔مصرع ثانی کا آخری نکڑا'' کیچے خبرنہیں' طنزیہ اور استفہای بھی ہوسکتا ہے، کہ معثوق سے پوچھاہے،''شمصیں کچے خبرنہیں؟''

پورے شعر میں عشق کی دیوا تگی، بے چارگی، استغراق فی المعشوق کی کیفیت ہے، لیکن میر کے خاص انداز کی طرح یہاں بھی ترحم انگیزی اور ماتم کوثی یا رسی دردانگیزی نہیں، بلکہ ایک طرح کا وقار ہے۔معشوق کا خود پرسان حال ہونا اور لوگوں کا اے فور اُ پہچان لیٹا بالکل منے مضمون بھی ہیں۔

749

شاہد نول میر کس کو اہل محلّہ سے میں محضر پہ خول کے میرے سب کی گواہیاں ہیں

ار ۲۹۹۸ اس سے مشابہ ضمون ظفر اقبال نے یوں باندھا ہے۔ حاکم شہر نے انصاف کیا میرا بھی کی بہت اہل محلّہ کی حمایت اس نے

ظفرا قبال کے یہاں طنز کی کیفیت ہے، لیکن طنز اکہرا ہے۔ ہاں '' اہل محلّہ'' کے ذکر سے شعر میں ایک لورے معاشرے کا حوالہ ضرور قائم ہوگیا ہے۔ میر کامضمون نہ دار ہے۔ پرانے زمانے میں ایک طریقہ سے بھی تھا کہ جب کسی سر برآ وردہ فخص کو سزائے موت دینی ہوتی تھی تو ایک محضر تیار کرتے ہے جس پراس فخص کے واجب الفتل ہونے کے دلائل ، اور معتبر لوگوں کے دسخط ہوتے ہے۔ مشہور ہے کہ جب واجد علی شاہ کی خدمت میں انگریزوں کا پروانت معزولی چیش کیا گیا جس میں خودان کے بعض خاص لوگوں کے حوالے سے واجد علی شاہ پرفر دجرم قائم کی گئی تھی تو انھوں نے بیشعر پڑھا۔

والے سے واجد علی شاہ پرفر دجرم قائم کی گئی تھی تو انھوں نے بیشعر پڑھا۔

لاؤ تو قتل نامہ ذرا میں بھی دیکھ لوں

مرس کس کی مہر ہے سرمضر گئی ہوئی

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شعر میر محبوب علی خال آصف جاہ نظام حیدرآباد کا ہے۔اگراہیاہے تو واجد علی شاہ سے اس کا انتساب درست نہیں۔لفظ ''محض'' میر کے شعر میں خاص ابمیت رکھتا ہے۔ مشکلم ایسا شخص ہے جس کا اب کوئی یارو مددگار نہیں۔وہ اب دنیا میں بالکل ننہا ہے۔اہل محلّہ، جن سے امید ہوتی کہ اس کے حق میں گواہی دیں گے،وہ پہلے ہی سے مشکلم کے واجب الفتل ہونے کی تصدیق کر چکے ہیں۔ کہ اس کے حق میں گواہی دیں گے،وہ پہلے ہی سے مشکلم کے واجب الفتل ہونے کی تصدیق کر چکے ہیں۔ للف (یا المید) مید ہے کہ جرم کی نوعیت نہیں بتائی گئی ہے۔کا فکا کے ناول (The Trial) کی طرح مشکلم ماخوذ تو ہے اور اس پر تعزیر بھی ثابت ہے، نیکن جرم کیا ہے، یہ اسے نہیں معلوم، بلکہ شاید کی کوئیس

معلوم۔'' محض'' کالفظ منتکلم کی اہمیت اور سربر آور دگی کو واضح کرتا ہے اور اس کی بے جپارگی اور بے گناہی پر مجھی وال ہے۔خوب شعر ہے۔اس کے مقالبے میں ویوان اول ہی میں اس مضمون کو ذرابدل کر اور بہت ہلکا کر کے کہا ہے۔

> کافی ہے مہر قاتل محضر پہ خوں کے میرے پھر جس جگہ سے جادے اس جا ہی معتبر ہے مزید ملاحظہ ہو سام اساسا، جہال صورت بالکل برتکس ہے۔

14.

تحقے بھی یار اپنا بول توہم ہر بار کہتے ہیں ولے کم ہیں بہت وے لوگ جن کو یار کہتے ہیں

**4**4-

معاذاللہ دخل کفر ہو اسلام میں کیوں ہی غلط اور پوچ نامعقول بعضے بار کہتے ہیں

"علم"=نام سلمانی=ایک پھرجس میں دھاریاں ہوتی ہیں علم کو کب ہے وجہ شمیہ لازم سمجھ دیکھو سلیمانی میں کیا زنارہے زنار کہتے ہیں

دهر کا=خوف

عجب ہوتے ہیں شاعر بھی ہیں اس فرقے کا عاشق ہوں کہ بے دھڑ کے بحری مجلس میں سے اسرار کہتے ہیں

ار • ٢٧ الفاظ كى نشست الى بے كەمھر عتين بىل دودوم عنى ہو گئے ہيں۔ پہلے مھر ع اولى كو ليجئے۔

(۱) ہم يوں تو تجھے بھى ہر بارا پنايار كہتے ہيں۔ (۲) (اے) يار ہم يوں تو تجھے بھى ہر بارا پنا كہتے ہيں۔

اب مھرع ثانی د يھے الى اليكن وہ لوگ بہت كم ہيں جن كو يار كہتے ہيں (يعنی جو سيح معنى ميں" يار"

کہلانے كے مستحق ہوں۔ (۲) ليكن ايسے لوگ بہت كم ہيں جن كو (سب) لوگ" يار" كہتے ہيں۔" يار"

ہمعنى دوست بھى ہاور بمعنى معثوق بھى۔

اب سوال بیہ ہے کہ شعر کا مخاطب کون ہے؟ اگر مخاطب معثوق ہے تو مدعا بیہ ہوا کہ اگر چہ ہربار اس کو اپنا (یا اپنایار) کہ کر بات کرتے ہیں الیکن ایسے لوگ کم ہیں جنسیں سیجے معنی میں دوست کہا جائے۔ یعیٰ تم معشوق تو ہولیکن دوست (لیعیٰ بہی خواہ) نہیں ہو۔ دوسرے معنی بیہ ہوئے کہ ہم شمصیں اپنامعشوق تو الفظان ہیں ہوئے کہ ہم شمصیں اپنامعشوق تو کہتے ہیں گئیں تم ہیں جن کو ہر بنائے معشوتی لفظان یار' سے خاطب کیا جائے۔ یعنی تم ہیں معشو قاندادا کیں نہیں ہیں ہم تو ظلم وستم نہیں کرتے ، انداز وغز ہنیں دکھاتے ، وغیرہ و جائے۔ یعنی تم ہیں معشوقاندادا کیں نہیں ہیں ہی اپنایار کہتے ہیں ،لیکن ایسے لوگ ہیں جن کو سب لوگ یار کہتے ہیں ،لیکن ایسے لوگ ہیں جن کو سب لوگ یار کہتے ہوں۔ یا البنائم ایک منتخب فرقے کے فر دہو۔ ان تمام معنی کی روے منتکلم معشوق پراپی برتری جمارہا ہوں۔ الہذائم ایک منتخب فرقے کے فر دہو۔ ان تمام معنی کی روے منتکلم معشوق پراپی برتری جمارہا ہے۔

اگر مخاطب معثوق نہیں ہے تو وہ پھر کوئی عام شخص ہے اور متکلم اس سے کہدر ہاہے کہ لفظ ' یار' کے دومعنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شخص معاشرتی طور پر رواداری ہیں کسی کو یار (لیعنی دوست بہی خواہ) کہد دیا جائے ، اور ایک بید کہ کوئی شخص واقعی معثوق ہواور اس کے لئے ' یار' کا لفظ استعمال کیا جائے۔ اگر ہم شخصیں ہر بار' یار' کہہ کرمخاطب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہیں کہم معشوق بھی ہو۔

۲۷ • ۲۷ سار • ۲۷ بیشعر قطعہ بند ہیں۔ شعر بہت اجھے نہیں ہیں لیکن میں نے ان کوا متحاب میں اس کے رکھا ہے کہ مودا اور فیک چند بہار کے ایک ایک شعر کا حوالہ جانے بغیر ان کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ۔خود سودا کا شعر، جوان کے نعتیہ قصید کے مطلع اول ہے خاصام شکل ہے ۔ مواجب کفر ثابت ہے یہ تمغاے مسلمانی ہوا جب کفر ثابت ہے یہ تمغاے مسلمانی نہ ٹوٹی شیخ سے زار تنبیع سلیمانی

بہار کاشعر ہے۔

اگر جلوہ نہیں ہے کفر کا اسلام میں اُظاہر
سلیمانی کے خط کو دکھے کیوں زنار کہتے ہیں
سودا کے مضمون کوغالب نے بہت بہتر طریقے سے اداکیا ہے
وفاداری بہ شرط استواری اصل ایماں ہے
مرے بت خانے میں تو کیے میں گاڑو برہمن کو

سودا كاشعراس مضمون برقائم مواب كدستك سليماني ميس جودهاري موتى باي اي زنار'

کہتے ہیں۔ زنارعلامت ہے کفر کی۔ اب ظاہر ہے کہ سنگ سلیمانی کی'' زنار'' کوتو کوئی تو ڈسکٹانہیں۔ لہذا شخ بھی اس زنارکونہیں تو ڈسکٹا۔ اور اگر زنارٹوٹ نہ سکی تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ وہ باطل نہتی۔ زناراس کے نہ ٹوٹ سکی کہ وہ پھر میں پیوست تھی۔ یعنی سنگ سلیمانی اپنے عقیدے میں ٹابت قدم تھا۔ ( کیونکہ زناراس کے دل میں پیوست تھی۔ )اس طرح ٹابت ہوا کہا گر کفر ٹابت قدمی اور استقلال حاصل کر لے تو اسلام کا درجہ حاصل ہوجاتا ہے۔ مراد بیہ ہوئی کہ وفاداری اور ٹابت قدمی ایمان واسلام کی اصل ہے۔ دلیل بیہ کے کہنگ سلیمانی میں زناراس قدر ٹابت قدم ہوتی ہے کہ شخ بھی اے نہیں تو ڈسکٹ ہے۔ دلیل بیہ کے کہنگ میں زناراس قدر ٹابت قدم ہوتی ہے کہ شخ بھی اے نہیں تو ڈسکٹ ہے۔ اگر زنار باطل ہوتی تو شخ ، جوتی کا نمائندہ ہے، اسے تو ڈسکٹا۔

ظاہر ہے کہ سودانے اس شعر میں فدہب کلامی اور دعوی ودلیل کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ میر خاصے وسط المشرب شخص ہے ایکن خدا معلوم کیوں ان کو بیشاعرانہ دلیل اور مضمون فدہبی حیثیت سے بہت قابل اعتراض معلوم ہوا۔ سودا کا شعر معمولی ہے ، اور اس پرفنی اعتراضات بھی ممکن ہیں لیکن میرنے فنی اعتراض کرنے کے بجائے فدہبی اعتراض کیا۔ پھر دوسر سے شعر میں فدہب کلامی کی شم کی ایک دلیل بھی وی ، جوخود بہت بودی ہے۔ ویک چند بہار کے شعر میں سودا کے شعری پیچید گی نہیں ہے لیکن ان کا استدلال وہی ہے جوسودا کا ہے ، اور ان کے اسلوب میں پرجنتگی زیادہ ہے۔

قطعے کے پہلے شعر میں میر نے بہارا در سودا پر تملہ کیا ہے جولوگ کہتے ہیں کہ کفر بھی اسلام میں داخل ہے، وہ غلط اور پوج اور نامعقول بات کہتے ہیں۔ معاذ اللہ بھلا اسلام میں کفر کا دخل کہاں ہوسکتا ہے؟ دوسرے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ بہار وسودا کی بید کیل غلط ہے کہ سنگ سلیمانی میں جو ڈز تار ہے وہ وہ ی چیز ہے جو کا فرول کی زنار ہوتی ہے۔ کسی نام کے لئے کوئی وجہ تشمیہ ضروری نہیں ہوتی لیعنی کوئی ضروری نہیں کہ کسی چیز کا جو تام ہواس نام میں اور اس چیز میں کوئی منطق تعلق بھی ہو۔ سنگ سلیمانی میں شخص وھاری موتی ہے ، زنار نہیں ۔ لیکن اسے زنار کہتے ہیں ، محض نام رکھ دینے سے وہ دھاری زنار کا مرتبہ تو نہ اختیار موتی ہے ، زنار نہیں ۔ لیکن اسے زنار کہتے ہیں ، محض نام رکھ دینے سے وہ دھاری زنار کا مرتبہ تو نہ اختیار کر لے گی۔

میرنے یہ بات توضیح کہی ہے کہ نام کی وجہ تسمیہ ضروری نہیں لیعنی بیضروری نہیں کہ کسی چیز کا جو نام ہودہ اس کی صفت بھی ہو۔ جدید علم لسان اس بات پر بہت زور دیتا ہے، لیکن مسلمان فلاسفہ کو بھی بیہ بات معلوم تھی ۔ پھر بھی ،استعاراتی معنی کولفوی معنی میں استعال کر کے استعارہ معکوں قائم کرنا اردو فاری

شاعروں کا خاص شیوہ رہاہے۔خود میر نے صد ہاہا را بیا کیا ہے۔ پھر انھیں اعتر اض کرنے کامحل نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے بیغزل جس زمانے کی ہے ان ونوں میر پر نہ ببیت غالب تھی۔اس کا ثبوت اس غزل کے مقطعے سے بھی ملتا ہے۔

سک کو میر بیل اس شیر تن کا ہوں کہ جس کو سب
نی کا خوایش و بھائی حیدر کرار کہتے ہیں
میرے یہاں دوچار شعرا یسے ضرور ہیں جن بیں فاق میر تشیع کی جھلک ہے۔ مثلاً ۔
میرے یہاں دوچار شعرا کے فارک جڑ فساد کی
جانے ہے جس کو علم ہے دیں کے اصول کا

دعویٰ جو حق شنای کا رکھئے سو اس قدر پھر جان ہو جھ کریئے تلف حق بتول کا (دیوان دوم)

ہم جان ہو جھ کریئے تلف حق بتول کا ہے۔
ہتھ نبی و علی و وصی کی ذات یاں حرف معتبر نہیں ہر یوالففول کا یاں حرف معتبر نہیں ہر یوالففول کا (دیوان جہارم)

کین عقیدے کا جوش اور بات ہے، نہ ہبیت کا تعصب اور بات۔ جن میر نے بہار اور سودا کے اس خیال کو شاعر اند کے بجائے نہ بہی گے پر ڈیر بحث لا کرمور داعتر اض تھہر ایا، انھیں کا بیشعر بھی ہے۔

اس کے فروغ حسن سے جطکے ہے سب میں نور
عثم حرم ہو یا کہ دیا سومنات کا
(دیوان دوم)

للذا یکی کہنا پڑتا ہے کہ میرنے جس وقت سلیمانی میں کیا زنار ہے والے شعر کے تھے اس وقت ان پرشاعری کے بجائے خد ہبیت غالب تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میر کے زیر بحث قطعے کا خاص نشانہ سودانہیں بلکہ فیک چند بہار ہوں۔ میر نے '' نکات الشعرا'' میں فیک چند بہار کے ترجے میں ان کامحولہ بالا شعر نقل کرنے سے پہلے یہ بھی لکھا ہے کہ '' خدا ہدایتش کندواسلام نصیب'' اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ میر نے بہار کے شعر کو خاص طور سے نہ ہی مناظر سے کے عالم سے قرار دیا اور اس کا جواب دینا ضروری سمجھا۔
کہتے ہیں کہ چندر بھان بر ہمن کے ذیر دست شعر پرشاہ جہاں بھی خفا ہوا تھا۔

ہیں کرامت بت خاہ مرا اے شیخ کہ چوں خراب شود خانہ خدا گردد

رائے شیخ میر ہے بت خانے کی کرامت دیکھ کہ جب وہ تباہ ہواتو خانہ خدا بن گیا۔)

ممکن ہے شاہ جہال نے اس شعر کوخانہ کعبہ پر طنز سمجھا ہو۔ لیکن وہ بادشاہ تھا، شاعر نہ تھا۔ میر نہ صرف شاعر بتھے، بلکہ بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کے یہاں اس تسم کے تعصب کا اظہار اور وہ بھی استے خراب شعروں میں، بہت افسوس تاک ہے۔ اس لئے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہومر بھی کبھی او تکھ جاتا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ خود میر ہی نے پھر سودا کا مضمون لے کر سودا سے بہتر طریقے سے دیوان پنجم میں نظم بھی کردیا ہے۔

اسلامی کفری کوئی ہو ہے شرط درد عشق دونوں طریق میں نہیں تاکارہ درد مند

۱۷۰۰ ۲۷۰ یشعر شاعر کے مرجے اور منصب کو بیان کرتا ہے اور جمارے کلا کی نظریہ شعر کا حصہ ہے۔
شاعر کو ہر طرح کی بات کہنے کاحق ہے اور وہ ہر بات بر ملا کہتا ہے۔ چاہے وہ اسرار باطن ہوں، یا بلند و
پست ز مانہ پردائے زنی ہو، شعر میں ہر ضمون ممکن ہے۔ آتش نے بھی میضمون بیان کیا ہے
بلند و پست عالم کا بیاں تخریر کرتا ہے
قلم ہے شاعروں کا یا کوئی رہرو ہے بیٹر کا
آتش کے یہاں تشیہ بھونڈی اور بے زور ہے۔ لیکن کلیہ بالکل ورست بیان ہوا ہے۔ خود

غزل بھی بنیا دی طور پرعشقیہ شاعری ہے اور ٹارسائی کے مضمون اس میں حادی ہیں لیکن اصولاً غزل میں

بھی ہرطرح کامضمون بیان ہوسکتا ہے۔ یہ بات پرانے شعرائے قول اور عمل دونوں سے ثابت ہے۔ میر کے یہاں مصرع اولی میں تحسینی فقرے بہت خوب ہیں۔ پہلے تو کہا کہ بجب ہوتے ہیں شاعر بھی ، یعنی تحض شخسین کی۔ پھراس پرتر قی کر کے کہا کہ میں اس فرقے کا عاشق ہوں۔ دوسرے مصرع میں '' اسرار'' کا لفظ بھی بہت خوب رکھا اور شعرا کے بے خوف اظہار کی بنا پر ان سے عشق ہونا بھی نئی اور عمدہ بات کہی۔ آتش کا شعران باتوں سے خالی ہے۔

میر نے دیوان پنجم میں شاعر کے مرتبے پرایک اور بھی عمدہ شعر کہا ہے۔ شاعر ہومت چیکے رہواب چپ میں جانیں جاتی ہیں بات کرو ابیات پڑھو کچھ بیتیں ہم کو بتاتے رہو

اس شعر پر بحث اپنے مقام پر ہوگی۔ "عجب ہوتے ہیں شاعر بھی " والے شعر میں لفظ" کا "
مجھی بہت بلیغ ہے۔ اگر کہتے کہ" اس فرقے پر عاشق ہوں " تو مرا ذکلتی کہ میں اس فرقے کے لوگوں سے
جنسی عشق کرتا ہوں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ فلال شخص فلال شخص پر عاشق ہے۔ " کا "سے مرادیڈ فکلی کہ مجھے اس
فرقے کے لوگوں سے بہت محبت ہے۔ مثلاً کہتے ہیں فلال شخص آم کا عاشق ہے، یا ناولوں کا عاشق ہے، یا
فلمی ادا کا رول کا عاشق ہے، یعنی ان سے بہت شغف و مربت رکھتا ہے۔ و کیھے استے نضے منے لفظوں میں
معنو بت کا پہلو کتنا اہم ہوتا ہے اور ہڑا شاعر کس طرح اس پہلو کو نظر میں رکھتا ہے۔

#### 121

# شاید کہ کام صبح تک اپنا کھنچ نہ میر احوال آج شام سے درہم بہت ہے یاں

ارا ۲۷ یشعرتقریبا خالص کیفیت کا ہے۔ تقریباً میں نے اس لئے کہا کہ سراسر کیفیت کا شعر ہوتا تو معنی بہت کم ہوتے ، یا بالکل نہ ہوتے ۔ جبیبا کہ بیدل نے کہاہے'' شعرخوب معنی نہ دار د' بیبال معنی کا پہلویہ ہے کہ'' کام گھنچنا'' جبیبا بدلع محاورہ استعمال کیا ہے۔ یہ فاری یا اردو کے کسی لغت میں نہ طا ، میرکی ایجاد معلوم ہوتا ہے۔ '' آصفیہ' نے اسے درج ضرور کیا ہے، اور یہی شعر بھی سند میں نقل کیا ہے۔ لیکن شعر کی قراکت غلط ہے، اس لئے معنی بھی غلط نکا لے ہیں ۔ آصفیہ میں شعر یول الکھانے ۔

کی قراکت غلط ہے، اس لئے معنی بھی غلط نکا لے ہیں ۔ آصفیہ میں شعر یول الکھانے ۔

شاید کہ کام صبح تک اپنا کھنچ گا میر

تاید کہ کام ن تک اپنا کھیج گا میر احوال آج شام ہے ورہم بہت ہے یاں

" آصفیہ'' نے معنی لکھے ہیں: کام آخرہونا، مرنا، گذرنا، جان ہے جانا۔ ظاہر ہے کہ" کھنچ نہ میر'' کی جگہ'' کھنچ گا میر'' پڑھ لیا تو ایے معنی ستفاد ہی ہوں گے۔ چونکہ کسی اور لغت ہیں ملتا نہیں، اس لئے صاحب" آصفیہ'' نے غلط قر اُت کی بنا پر معنی قیاس کر لئے۔" نور اللغات' نے بھی غالبًا' آصفیہ'' ہی پر تکیہ کیا ہے، کیونکہ وہاں بھی بہی شعر" آصفیہ'' والی غلطی کے ساتھ درج ہے اور معنی بھی وہی ہیں، یعنی ''مرجانا''۔فرید احمد برکاتی نے" آصفیہ'' کے حوالے ہے" آصفیہ'' کے معنی نقل کئے ہیں، اور پھر اپنے معنی لکھے ہیں" وفت گذارنا، بسر ہونا''۔فلاہر ہے کہ برکاتی صاحب نے بھی اندازے سے کام لیا ہے۔انھوں نے شعرز پر بحث کاحوالہ ہیں دیا ہے، لیکن دیوان اول کے ہی ایک اور شعر کوفش کیا ہے۔

تا شام اپنا کام کھنچ کیون کہ دیکھتے ہوتی نہیں ہے جی کو جفاکار آج کل

اس بات سے قطع نظر کہاس شعر میں اعلی در ہے کا ایہام ہے (آج + کل جمعنی '' چین'')، دونوں اشعار سے صاف ظاہر ہے کہ میر نے '' کام کھنچا'' جمعنی'' زندگی باقی رہنا، سانس کا سلسلہ چلتے

ر ہنا ، استعمال کیا ہے۔ یعنی جو بھی کام ہمارے ہیں وہ کل تک جاری ندر ہیں گے ، رات ہی کوان کا سلسلہ منقطع ہوجائے گا۔اس تازہ محاورے نے مصر عے میں جان ڈال دی ہے۔

اس سلیلے میں ۲/ ۱۷۲ بھی ملاحظہ ہو جہاں'' کام کھنچنا'' ہے کی بات یا کسی معالمے کا کسی منزل یا انجام تک پہنچنا مرادلیا گیا ہے۔ فلاہر ہے کہ یہاں بھی وہی معنی ہیں کہ زندگی کا معاملہ منح کی منزل تک ند پہنچ گا۔ تعجب ہے لغت نگاروں پر کہ میر کے تین تین شعرسا منے ہوتے ہوئے بھی میرحاورہ درج نہ کیا، یا اگر درج کیا تو معنی غلط سمجھے۔

اب دوسرامصرع دیکھتے ہیں۔"یاں"کالفظ بمعنی"میرا،میرے یہاں"ہے۔ اس طرح اسلوب میں ایک طرح کی لا شخصیت آگئی گویا اپنائیس کی اور شخص کا ذکر بور ہا ہے۔" آج شام" کہہ کر مصرع اولی کا جواز پیدا کردیا، کہ آج شام سے حال درہم ہے، اس لئے صبح دیکھنے کی امید نہیں ۔ یہ کنایہ بھی رکھ دیا کہ ادر شامول کو بھی حال درہم ہوتا تھا ایکن آج حالات کچھ زیادہ ہی ہرے ہیں۔ پھر حسب معمول سبک بیانی سے کام لیا۔ بات کو بجائے ہڑھا چڑھا کر کہنے کے بڑی آ ہمتگی سے، تقریباً رواروی کے لیج میں کہدیا۔ یہ تقریباً دواروی کے لیج میں کہدیا۔ کیفیت آئی زیروست ہے کہ ان کی طرف فوراً دھیاں نہیں جاتا۔

جناب عبدالرشید نے مطلع کیا ہے کہ ' چراغ ہدایت میں ' کام کشیدن' مجمعیٰ' کامیاب ہوتا'' درج ہے۔ ہات بالکل صحیح ہے، لیکن فاری محاورے میں '' کام' 'معنی'' مقصود، غرض ، مدعا'' ہے ، اور'' کشیدن' 'معنی'' حاصل کرتا'' ہے، جیسا کہ اشرف مازندرانی کے شعرے ظاہر ہے جوخان آرزونے '' کام کشیدن' کی سند میں نقل کیا ہے۔

کام دل را زال دہن خواہم کشید از دہان او تخن خواہم کشید از دہان او تخن خواہم کشید (میں این دلی الم عااس منص سے حاصل کروں گا، ایمی کا ماس کے منص سے لفظ حاصل کرلوں گا، لیمی اسے اپناہم کلام بنالول گا۔)

ظاہر ہے کہ میر کا محاورہ'' کا م کھنچا'' ہے'' کا م (مقصد ) کھنچا''نہیں مِمکن ہے میر نے فاری محاور ہے کود کی کراپنا محاورہ وضع کرلیا ہو۔

#### **727**

منظور ہے کب سے سرشور بیدہ کا دینا چڑھ جائے نظر کوئی تو بید بو جھا تاریں

ZYD

ار ۲۷۲ سرکودردسریا بوجھ کہنا اور اسے اتار نے کی سعی میں رہنا اور اسے اتار کرخوش ہونا شعر کا عام موضوع ہے۔ ایک بہت عمدہ فاری شعر ۳۸ ۸ سا کی بحث میں گذر چکا ہے۔ شیخ تصدق حسین کی داستان "ایرج نامہ" حصد دوم صفحہ ۱۸ سم پر بیرعبارت ملتی ہے:

اب جو نیچیگردن پر پڑتا ہے تو صاف گلے

کو کاٹ کرنکل گیا۔ سرتن سے جدا ہو کر گرا

اور آ وازگلوے بریدہ سے بلند ہوئی: شعر

سر بر سرپاک تو فداشد چہ بجاشد

ایں بارگرال بود ادا شد چہ بجاشد

(میرا سرتیرے پاک سرپر فدا ہوگیا، کیا

اچھا ہوا۔ بیا یک بارگرال تھا، ادا ہوا۔ کیا

اچھا ہوا۔ یہا یک بارگرال تھا، ادا ہوا۔ کیا

اچھا ہوا۔)

آتش نے بڑے دھوم دھڑ اکے سے کہا ہے ۔

ادب تاچند اے دست ہوس قاتل کے دامن کا سنجل سکتانہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا

آتش کا شعرتقریباً دولخت ہے اور مصرع ٹانی میں روانی کا فقدان محمد حسین آزاد نے دبیر کے مرجے کے بارے میں آتش سے ایک قول منسوب کیا ہے کہ'' مرثیہ تھایا لندھور بن سعدان کی داستان محم شے کے مرجے کے بارے میں آتش نے ایسا کہا کہ نیس ایکان کی بات سے کہ بیقول دبیر کے مرجے سے زیادہ محمل معلوم آتش نے ایسا کہا کہ نیس ایکان کی بات سے کہ بیقول دبیر کے مرجے سے زیادہ

خودآتش کی غزل پرصادق آتاہے۔

اب میر کاشعرد کیمے۔ کتا جا کر کہا ہے اور لہجے میں کس قدر باتکین اور بے پروائی اورایک طرح کی معصومیت بھی ہے۔ '' منظور''اور'' نظر'' میں رعایت ہے۔ '' نظر چڑھ جائے''اور'' بو جھا تارین' میں نہایت عمدہ رعایت ہے۔ معنی کود کیمئے کہ شور بدہ سری کی علت نہیں بیان کی ۔ یا تو اس لئے شور بدہ سری ہے کہ دل میں جوانی کی امنگیں اور دلولے ہیں ، لیکن ابھی کوئی معثو تنہیں ملا ہے۔ سر شیلی پر لئے پھرتے ہیں کہ کوئی مل جائے تو اس کے حوالے کریں۔ یا پھر شور بدہ سری اس لئے ہے کہ بھی کسی پر عاشق ہوئے ہیں کہ کوئی مل جائے تو اس کے حوالے کریں۔ یا پھر شور بدہ سری اس لئے ہے کہ بھی کسی پر عاشق ہوئے ہے، وہ معثوق تو ملانہیں لیکن ایک شور بدہ سری دے گیا۔ اب اگر پھر کوئی دیسا ہی مل جائے تو دل کیا ، بیسر شور بدہ ہی دے دائیس گے۔ یا پھر شور بدہ سری کی وجہ شاعرانہ مضامین کا جوش وخروش ہے جس کی بنا پر سر شور بدہ ہی دائیس گے۔ یا پھر شور بدہ سری کی وجہ شاعرانہ مضامین کا جوش وخروش ہے جس کی بنا پر سر شیل ایک طوفان بریا ہے (ملاحظہ ہو ۱۳۸۳)۔

مزیدلطف بیہ کے کہ شور بدہ سرتو ایسا ہوتا ہے جو ہلکا معلوم ہوتا ہے، لینی ایسا لگتا ہے کہ سر ہوا میں اڑا جارہا ہے۔ اس کو بوجھ کہا ہے۔ اور'' یہ بوجھ'' کہہ کر بیا شارہ رکھ دیا ہے کہ ہمارے خیال میں تو یہ بات بالکل ثابت وظاہر ہے کہ سرشور بدہ ایک بوجھ ہوتا ہے لیکن ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ سرشور بدہ کے علاوہ یہ فکر بھی بوجھ ہوسکتی ہے کہ سرکسی کودے و بنا ہے۔ بیاد هیڑ بن اور تر دو بھی ایک بوجھ ہے جواس وقت اتر ے گا جب سر کئے گا۔ سر کئے کو'' سر اتر نا'' بھی کہتے ہیں ، اس لئے'' اتارین' میں وہری معنویت ہے۔ (ملاحظہ ہو ۴۸ مرکم)

میں نے اوپر کہا ہے کہ شعر میں ایک طرح کی معصومیت ہے۔ وہ اس معنی میں کہ اگریہ پہلے عشق کا ارمان ہے تو مشکلم کو معلوم نہیں کہ سر دینے کے بعد بھی در دسر سے نجات نہ مطے گی۔ وہ اس غلط نہی میں ہے کہ سرشور بیدہ گیا تو شور بیدگی بھی جائے گی۔ اسے کیا معلوم کہ ان معاملات میں کیا کیا گذرتی ہے۔ بقول مومن ہے

ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پھیان کہ بس ایک وہ ہیں کہ جنمیں جاہ کے اربال ہول گے

### 722

فكركرنا=خيال كرنا

کے ہے کوبکن کر فکر میری خستہ حالی میں الہی شکر کرتا ہوں تری درگاہ عالی میں

سرزوجونا= ظاهرجونا

یں وہ پڑمردہ سبزہ ہوں کہ ہوکر خاک سے سرزد ایکا یک آگیا اس آسال کی پائمالی میں

نظرر كهنا=اميدر كهنا

نگاہ چیٹم پر خشم بتاں پرمت نظر رکھنا ملا ہے زہر اے ول اس شراب پرتگالی میں

شراب خون بن تزیوں سے دل لبریز رہتا ہے بھرے ہیں عکریزے میں نے اس میناے خالی ہیں

خلاف ان اور خوبال کے سدا یہ جی میں رہتا ہے یمی تو میراک خوبی ہے معثوق خیالی میں

44.

ار ۲۷۳ مطلع دلچیپ ضرور ہے، لیکن اس میں کوئی خاص بات نہیں۔

۲/ ۳/ ۲ ملاحظہ ہوار • ۲۳ جس میں اس سے ملتا جلتا مضمون ہے، اور اس مضمون کے اور شعروں کا حوالہ ہمی ہے۔ شعر ذریر بحث کی لحاظ سے ندرت کا حامل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مبز وا تفا قا آگا ہے (خاک سے سرز دہوا ہے۔ فاری میں "سرز دن" کے معنی ہیں" ظاہر ہونا" اور میر نے اس منہوم میں استعال بھی کیا

ہے۔ لیکن اردو میں '' سرزد ہوتا' کسی کام کے، خاص کر نامناسب کام کے، ہوجانے کے معنی میں آتا ہے۔ مثلاً گناہ سرزد ہوتا۔ لہذا یہاں اتفا قاوا قع ہوجانے کامفہوم بھی ہے۔ ) دونوں اعتبارے'' سر' اور '' پائمالی'' کی رعایت خوب ہے۔ اتفا قا ظاہر ہونے کے مفہوم کوشعر کے صرف ونجو ہے بھی تقویت ملتی ہے۔ یعنی مصرع ٹانی کے پہلے لفظ'' لیکا یک'' کومصرع اولی ہے بھی متعلق کر سکتے ہیں۔ (میں وہ پڑمردہ سبزہ ہوں جو لیکا کیک خاک سے سرزد ہوکراس آسان کی یائمالی میں آگیا۔ )

اس منہوم کونظر میں رکھیں تو شعر کا تناظر اور بھی کا ئناتی ہوجاتا ہے، کہ انسان اتفاقا، بلا کسی تیاری اور رضامندی کے، کا ئنات میں ڈال دیا گیا۔ اور جب یہاں پہنچا تو آسان کاعمل پائمالی اس پر صاوی ہوا۔ اس طرح انسان آسانی قو تول کے ہاتھوں دوبار پامال ہوا۔ ایک بارتواس دنیا میں تھے تکے جانے کی وجہ سے، اور دوسری بار دنیا میں آنے کی وجہ سے، یعنی عالم بالا سے اثر کر عالم اجسام میں آنے کے بعد۔

'' خاک' اور'' آسان' کی مناسبت ظاہر ہے۔'' اس آسان' میں لفظ'' اس' محض اسم اشارہ نہیں ہے، بلکہ زور دینے اور شکایت و برہمی کا لہے پیدا کرنے کے لئے بھی ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں'' اس حکومت نے تو اور بھی ظلم کر رکھا ہے۔'' اسم اشارہ کے پرمعنی استعمال کے لئے مزید ملاحظہ ہو سام ۲۳۸۔ اور سام ۲۶۵۔

خودکو پر مردہ سبزہ کہنے میں ایک لطف ابہام ہے، کہ بیہ بات واضح نہیں کی ہے کہ آسان کی پائمالی کے بعد پر مردہ ہوئے ہیں، یا پر مردہ پیدا ہی ہوئے ہے اور اب آسان نے ہمی پامال کردیا۔ دونوں معنی خوب ہیں۔ '' میں اک پر مردہ سبزہ'' یا '' میں ہوں پر مردہ سبزہ' وغیرہ کہتے تو یہ بات حاصل نہ ہوتی۔ آسان کا کوئی ماسل نہ ہوتی۔ آسان کا کوئی مصوبہ یا تبجو بر تھی کہ چیزوں کو پائمال کیا جائے۔ میں خود براہ راست نشانہ نہ تھا۔ لیکن جب عام پائمالی شروع ہوئی تو گیہوں کے ساتھ کھی بھی پس گیا۔

'' پڑمردہ''اور'' خاک' میں مناسبت ہے، کیول کہ مرجعانی ہوئی گھاس کارنگ اکثر خاکی یا خاکی مائل بھورا ہوجا تا ہے۔ فاری میں' یکا کی'' کے معنی'' اچانک، پورے کا پورا'' بھی ہیں۔ طاہر ہے کہ بیم عنی بھی مناسب ہیں۔ایک معنی'' ایک کے خالف یا مقابل ایک' بھی ہیں۔ بیم عنی بھی درست ہیں، کہ ایک طرف سبز ہ تھا اور اس سے مقابل آسان یا اس کی پائما نی تھی۔ان معنوں کو مد نظرر کھئے تو'' یکا کیے'' میں ایجام ہے۔غرض جس طرح دیکھئے،اس شعر کا ہرلفظ مناسبت اور معنی کا تکمینہ ہے۔

سار ساک ۲''شراب پرتگالی'' سے مراد port wine ہے جو گہرے سرخ رنگ کی ہوتی ہے اور اولاً پرتگال میں بنتی تھی (جیسا کہ اس کے انگریزی نام ہے بھی ظاہر ہے۔) اس کامضمون اردوشاعروں نے اکثر باندھا ہے۔شاکر ناجی کہتے ہیں ۔

> گلے ہے یوں تری اکھیاں سیدست گویا پی ہے شراب پرتگالی

لیکن اس شعر میں مضمون کا کوئی لطف نہیں ، کیوں کہ'' شراب پر نگائی'' کی مناسبت ہے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس کے برخلاف نو جوان غالب کے یہاں اگر چہ پچھ ضرورت سے زیادہ تیج پیر ہے ، لیکن شراب پر نگالی کی سرخی کی مناسبت سے الفاظ لائے گئے ہیں ۔

ہوا آئینہ جام بادہ مکس روے گلگوں سے نشان خال رخ داغ شراب پر نگالی ہے

میر نے بھی یہی کلتہ رکھا ہے کہ غصے میں چونکہ آنکھیں سرخ ہوجاتی ہیں، اس لئے نگاہ چھم پر خشم کوشراب پرتگالی کہا کہ وہ بھی گہرے سرخ رنگ کی ہوتی ہے، میر نے مزید بات یہ پیدا کی ہے کہ پرتگالی شراب میں زہر کی آمیزش بتائی ہے۔ پرتگالی شراب (Port) کے ذائقے کو اصطلاح میں ''شیر یں' (sweet) کہا جاتا ہے۔ اس کی مشھاس بلکی اور قدرتی ہوتی ہے۔ یعنی اس میں شیرے کاخمیر نہیں ڈالتے (جیسا کہ بعض ہندوستانی شرابوں میں ہوتا ہے۔) اس کا مزاگاڑ ھا اور پھلول کے خوشبووالہ شربت کا ساہوتا ہے۔ خدامعلوم بیشراب میر نے لی تھی کہ نہیں، لیکن اس شعر میں بیمضمون جس طرح بندھا ہے اس سے متبادر ہوتا ہے کہ میر اس شراب کے ذائقے سے واقف تھے، اور جانتے تھے کہ الی شراب میں اگر زہر ملا ہوتو اس کا پید لگنامشکل ہوگا (بشر طیکہ زہر بہت زیادہ مقدار میں، یا بہت تاخ نہ ہو) کو مند اور ذائقہ آسانی سے چھپ سکتا ہے۔ زہر کو کامضمون طاکر میر نے بات کہیں ہینجادی ہے۔

میرممنون نے شراب پرتگالی کی جگہ تنخ پرتگالی باندھا ہے،اور لطف بیر رکھا ہے کہ شراب کا مضمون بھی موجود ہے۔ان کا شعر بہت عمدہ ہے لیکن میر نے زہر کامضمون اضافہ کر کے اور پورٹ کے رنگ کی مناسبت رکھ کر اپنا شعر بہت بہتر بنالیا ہے۔ ممنون کہتے ہیں ۔
فرنگی زادہ بے درد بچھ بن دل پیمستوں کے فرنگی زادہ کے درد بچھ بن دل پیمستوں کے کے موج بادہ تنخ پرتگالی کا

اس بات میں بہر حال کوئی شک نہیں کہ منون نے شعر بہت بنا کر اور برجنتگی کے ساتھ کہا

-4

'' چیثم داشتن' فاری محاورہ ہے، بمعنی'' امید رکھنا'' اردو میں اس کا ترجمہ'' چیثم رکھنا'' اور 'نظر رکھنا'' کیا گیا۔ دونوں ہی مقبول نہ ہوئے۔'' چیثم داشت' بمعنی'' امید' تو چل گیا، کیکن'' چیثم رکھنا'' کیا گیا۔ کونوں ہی مقبول نہ ہوئے۔'' چیثم داشت' بمعنی'' امید رکھنا'' کلا کی شعرا کے بعد نظر نہیں آتا۔ تعجب ہے کہ'' چیثم رکھنا'' کلا کی شعرا کے بعد نظر نہیں آتا۔ تعجب ہے کہ'' چیثم رکھنا'' کسی اردولغت میں نہیں۔ میر نے تواسے کئی باراستعمال کیا ہے۔ (مثلاً ملاحظہ ہو ۱۸۸) اور دیوان اول \_\_\_

کیا کہوں کیا رکھتے تھے تھے سے ترے بیار چیم تھے کو بالیں پر نہ دیکھا کھولی سوسو بار چیم

در د کے یہاں بھی ہے۔

دل اس مرہ سے رکھیو نہ تو چھم رائی اے بے خبر برا ہے یہ فرقہ سیاہ کا

" نظر رکھنا" بمعنی" امید رکھنا"" نور اللغات "میں ہے، لیکن میر کے شعر زیر بحث کے علاوہ اور کہیں نظر نہ آیا۔نا در ہونے کی حد تک بیر محاورہ بھی" لفظ تازہ" کا حکم رکھتا ہے۔" چھم" اور" خشم" کی سجنیس اور" چھم" " نگاہ" اور" نظر" کی رعایت بھی خوب ہے۔" دل" اور" شراب" میں بھی رعایت ہے، کیونکہ دل کو مینا سے تشبید دیتے ہیں۔ (اس سلسلے میں اگلائی شعر ملاحظہ ہو۔)

۳ م ۲۷۳ دل کو مینااورخون کوشراب کہنے کے مضمون پرسراج اورنگ آبادی نے بے مثال شعر کہا ہے۔ خون دل آنسوؤں میں صرف ہوا

## گر گئی ہے بجری گلابی سب

لکین میر نے بات وہاں سے شروع کی ہے جہاں سراج نے ختم کی ہے۔ بینا ہے ول سے خون بہ چکا اور بینا خالی ہوگیا۔ لیکن اب شراب خون کی جگہ تڑپ اور بیچینی اور بیقر اری نے لی ک ہوگئی ہو

بی تضاد بھی کس قدرخوبصورت ہے کہ بینا میں شراب کی جگد سکریز ہے بھرے جائیں'' لبریز'' اور'' سکریز ہ''میں تجنیس ظاہر ہے۔ پوراشعرضمون آفرینی کی عمدہ مثال ہے۔

دل کو مینا ہے تشبیہ وینا عام بات ہے لیکن دل کو مینا ہے خالی کہنے کے لئے مضمون آفرینی کی

ضرورت ہے۔ ممکن ہے میرکو بی خیال کلیم ہمدانی نے بھھایا ہو \_

زسینہ ایں ول بے معرفت رامی کئم بیروں چراہے ہودہ گیرم در بغل میناے خالی را (میں اس بے مغرفت ول کو سینے سے باہر اکا لے دیتا ہوں۔ بھلا اس میناے خالی کو بے فاکدہ بغل میں دا بے رہنے سے کیا حاصل؟)

مینا کو بغل میں داب کر چلتے تھے،اس لئے کلیم کے شعر میں لطف مزید ہے۔ سودانے بھی اس

ے فائدہ اٹھایا ہے۔

دل کے کلروں کو بغل نے گئے گھرتا ہوں کھ علاج اس کا بھی اے شیشہ گراں ہے کہ ہیں میر کے مضمون میں ندرت ہیہ کہ دل کو مینا ہے خالی اس لئے کہا کہ اس میں خون نہیں۔ پھر میر بات پیدا کی کہ جب دل میں خون نہیں تو (اس غم کے باعث کہ خون کے آشو کس طرح رو کیں ، یا اس باعث کہ اگر دل میں خون نہ پہنچے تو شدید در وہوتا ہے) اس میں تڑپ بھری ہوئی ہے۔اس بر مزید ہیہ مضمون اضافہ کیا کہ تڑپوں کو نظر بزوں سے استعارہ کیا۔ غضب کا شعر کہا ہے۔

" شراب خون " اور اس طرح كى تركيبول مين اعلان نون ير بحث كے لئے ملاحظه

\_0m/mg

۲۷۳/۵ میضمون بالکل نیا ہے۔لطف بیہ ہے کہ ای فتم کی بات جان ڈن نے اپی نظم Present in کہ ۲۷۳/۵ میں کہی ہے :

By absence this good means I again.

That I can catch her

Where none can match her,

In some close corner of my

brain;

And there I embrace and kiss her,

Thus both I enjoy and miss her.

فرق صرف میہ ہے کہ ڈن تو پھر بھی گوشت پوست کی معثوقہ کی بات کر رہا ہے۔ میر کامعثوق بالکل خیالی ہے، اور خیال چونکہ میر کے قبضے میں ہے، اس لئے معثوق بھی ان کے قبضے میں ہے۔ '' یہی تو میر اک خوبی ہے'' بھی عمدہ کہا ہے۔ کیوں کہ یہ روز مرے کا روز مرہ ہے اور حقیقت کی حقیقت۔ '' خوبال'' کا نقابل بھی پرلطف ہے۔

> قائم نے بہت کوشش کی لیکن بے رنگ ساشعر کہا۔ گو بظاہر تو گلے لگتا نہیں میرے تو کیا ہے نصور سے ترے ہردم ہم آغوثی مجھے

سودااور جرائت دونوں نے اس مضمون کے نئے پہلونکا لے ہیں ۔
میں بندہ ہوگیا سودا اب اس نازک خیالی کا
کہ یارا پنے کو سمجھا ہوں مرے پہلو میں بیٹھا ہے
(سودا)
دی تصور نے کسی کے اور بینائی مجھے
بند آتھوں پر بھی وہ ویتا ہے دکھلائی مجھے
بند آتھوں پر بھی وہ ویتا ہے دکھلائی مجھے

جراًت کاشعراس وقت اور مزیدار ہوجا تا ہے جب بیدهیان رکھا جائے کہ جراًت کا کیے پہتم نقد بصارت سے تہی تھا۔

### 72°

جہاں اب خارزاریں ہوگئی ہیں سپیں آگے بہاریں ہوگئی ہیں

سنا جاتا ہے شہر عشق کے گرو مزاریں ہی مزاریں ہوگئی ہیں

ڪنار= آغوش

ای دریا ہے خولی کا ہے یہ شوق کہ موجیس سب کناریں ہوگئی ہیں

ار ۱۷۲۲ میضمون جاری شاعری میں عام ہے۔خود میرنے اسے کی بارکہا ہے، مثلاً دیوان اول بی میں ہے ۔ -

جس جا کہ خس و خار کے اب ڈھر لگے ہیں یاں ہم نے انھیں آتھوں سے دیکھیں ہیں بہاریں

میرسوزنے بہت خوب کہاہے۔

ناصر کاظمی نے استعارہ بدل کرعمہ ہشعر بنایا ہے۔

گذرول ہول جس خرابے سے کہتے ہیں وال کے لوگ ہے کوئی دن کی بات یہ گھر تھا یہ باغ تھا اس مضمون کومیر حسن نے ذاتی رنگ میں لکھا ہے۔ اب جہال خار وخس پڑے ہیں کبھی ہم نے میاں آشیاں بنائے تھے ڈیرے ڈالے میں بگولوں نے جہاں اس طرف چشمہ رواں تھا پہلے

میرکازیر بحث شعر بعض صفات کی بناپران سب میں متاز ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میر

کے شعر میں کیفیت بہت ہے، لیکن معنی کی جہتیں بھی ہیں۔ پہلے مصر سے کے دومفہوم ہیں۔ وہ جگہیں
جہاں اب خارز ارنمودار ہوگئے ہیں، یاوہ جگہیں جواب خارز اربن گئی ہیں۔ دوسرے مصر سے میں کئی مفہوم
ہیں۔(۱) پہلے، یا گذشتہ دنوں میں، یہاں سے بہاریں ہوکر گذری تھیں۔(۲) پہلے ان جگہوں پر کئی بار
بہارآئی تھی۔(۳) پہلے ان جگہوں پر طرح طرح کی بہاریں آچک ہیں۔(۳) پہلے ان جگہوں پر کئی بار، یا
طرح طرح کی بہاریں بریا ہوچکی ہیں (یعنی جشن من چکے ہیں۔)

لفظ " بینین" پرغور سیجے۔ بادی النظر میں محسوں ہوتا ہے کہ مصرع اولیٰ کے " جہاں" کے مقابلے میں مصرع ٹانی میں" وہاں" ٹھیک ہوتا۔ اچھاشاعر بہی کرتا۔ لیکن بڑے شاعر نے " بیبین" کالفظ میں مقابلے بالکل غیر متوقع جہت پیدا کردی کہ جن مقابات پر بہار بی تھیں اٹھیں مقابات کو خارزار بنا بنا پڑا۔ یعنی اگر بہارنہ آتی یا جشن بہارنہ تما تو وہ جگہیں خارزاروں میں تبدیل بھی نہ ہوتیں ۔ خارزار میں تبدیل ہوتا دراصل بہار کا نتیجہ ہے۔ اب معلوم ہوا کہ بہارنہ آتی تو بہتر ہوتا، کیوں کہ پھر خارزار تو نہ ہوتی ۔ معمولی میدان یا جھاڑی جنگل ہوتے ۔ خارزارے برتر تو کوئی چرنہیں، کیوں کہ اس سے کی کو پچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بھی خارزارے وجشت کرتے اوراس میں واغل ہونے ہے گریز کرتے ہیں۔

ذرا دیکھئے، اس مضمون کولوگ دوڈ ھائی سو برس سے برت رہے ہیں، کیکن میرکی سی معنی آفرینی کوئی نہ حاصل کرسکا۔ کیفیت اس پرمستزاد۔ میرکادعوا۔ استادی تھاتو کیاغلط تھا۔ اس فن میں کوئی بے تہ کیا ہومرا معارض

اول تو میں سند ہوں پھر بید مری زبال ہے

(د يوان اول)

بات سیح ہے، زبان ہی پر حاکمانہ تسلط کے باعث میر چھوٹے چھوٹے الفاظ کواس قدر تددار

بنادية تقيد

" خارزار" ولچب لفظ ہے۔" نور اللغات "اور" آصغیہ "اس سے خالی ہیں۔ پلیش میں سی

مذکردری ہے۔ ترقی اردو بورڈ کرا چی کے'' اردولغت' میں بھی مذکر درج ہے۔ لیکن جواسا دویتے ہیں ان سے مذکر مونث کچھ ٹابت نہیں ہوتا۔ جلیل ما تک پوری کی کتاب'' تذکیرو تا نبیٹ' اور آفاق بناری کی ''معین الشعرا'' بھی اس لفظ سے خالی ہیں۔ للبذامیر کی سند پراسے مونث ہی قرار دینا ہوگا، اگر چہ'' زار' پر ختم ہونے والے تمام الفاظ اردو میں مذکر ہیں۔

۲۷ ۱۷ کا بیمضمون بھی بہت بندھاہے،اورمکن ہےداستانوں سے شاعری ہیں داخل ہوا ہو۔'' داستان امیر حمزہ' میں الیک شہرادیوں کا تذکرہ ہے جن کے عشاق کی قبریں شہر کے آس پاس یا کسی نمایاں مقام پر ہوتی تھیں تا کہدوسروں کوعبرت ہو۔ چنانچہ احمد حسین قمر کی'' طلسم ہفت پیکر'' جلد سوم صفحہ ۱۰۳۹۔ ۱۰۳۰ پر خدکور ہے:

شہر میں جو داخل ہوا دیکھا ایک جانب
باغ ہے، اس میں مزار عشاق بنے
ہیں۔جوتا جدار عاشق ہوکرآئے اور ہاتھ سے اس
نقاب دار کے مارے گئے، ان کی قبریں اس باغ
میں بنوادیں ....کی قبر سے دھواں اٹھتا ہے۔کی قبر
سے آواز نالہ آتی ہے۔

مصحفی نے اس مضمون کوشہر بدایوں سے منسوب کر کے خوب نظم کیا ہے۔

قاتل تری گلی بھی بدایوں سے کم نہیں

جس کے قدم قدم پہ مزار شہید ہے

خود میر نے اس مضمون کومزید باندھا ہے (دیوان اول)

کیا ظلم ہے اس خونی عالم کی گلی میں

جب ہم گئے دوجاد شی دیکھیں مزاریں

جب ہم گئے دوجاد شی دیکھیں مزاریں

آتش نے مضمون کی وسعت کم کردی، لیکن ان کا دوسرامصرع خوب ہے۔ پہلامصرع البیتہ محض بحرتی کا ہے، بس مر بوط ہوگیا ہے۔ پت سے کوچہ قاتل کا س رکھ اے قاصد عجاے سنگ نثال اک مزار راہ میں ہے

ہمارے زمانے میں فانی نے الگ راہ نکالنے کی کوشش کی ہلیکن ان کے دونوں مصر عے مر بوطنہیں۔ پہلے مصر سے میں کوچۂ قاتل کا ذکر ہے تو دوسرے مصر سے میں خاک نشینوں کی بات ہے۔ بہت سے بہت میہ کہد سکتے ہیں کہ ''اٹھنا'' کے معنی'' مرنا'' بھی ہوتے ہیں \_

یہ ۔ کوچہ قاتل ہے آباد ہی رہنا ہے اک خاک نشیں اٹھا اک خاک نشیں آیا

اشعار کاس لیے سلسے میں میر کاشعر پھر بھی ممتاز اور روثن ہے۔ پہلے مصرع میں ''شہرعشن' کا ذکر ہے، اور پھر بید کہ اس کے چاروں طرف مزار بن گئے ہیں۔شہرعشق کی وسعت بہر حال معثوق کی گئی سے زیادہ اور س کی معثوبت بھی '' کوچہ' قائل' سے بڑھ کر ہے۔ مزاراس کے گرد ہے ہیں۔اس ہیں ایک اشارہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں (عاشقوں) کوشہرعشق میں وفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ان کی اشیں باہر پھینک دی جاتی ہیں، دو سر اوگ ان کا کفن وفن کرتے ہیں۔ دو سراا شارہ یہ ہے کہ شہر کے گرد اشیں باہر پھینک دی جاتی ہوں ، دو سر دو گئی ہوتا ہے۔ یہاں سب باغ وغیرہ کٹوا کر صرف مزارین گئے ہیں۔تیسرا بیا آس پاس عام طور پر باغ یا جنگل ہوتا ہے۔ یہاں سب باغ وغیرہ کٹوا کر صرف مزارین گئے ہیں۔تیسرا اشارہ یہ ہے کہ چاروں طرف مزار ہونے کے باعث شہرعشق میں داخلہ آسان نہیں،کین مزاروں کی ہی اشارہ یہ ہے کہ چاروں طرف مزار ہونے کے باعث شہرعشق میں داخلہ آسان نہیں،کین مزاروں کی ہی کشرت سے جاتے اور جان سے ہاتھ دھوتے ہیں۔

اب مصرع اولی کے اسلوب کودیکھیں۔ ''سناجا تا ہے' گویا پچھلوگ آپس میں باتیں کررہے ہیں۔ انھول نے شہرعشق ویکھانہیں ہے، لیکن اس میں دلچینی رکھتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے یا سنتے رہے ہیں۔ انھول نے شہرعشق ویکھانہیں ہے، لیکن اس میں دلچینی رکھتے ہوں۔ یا پھر ان لوگوں پر ہنتے ہوں، یا جہرت کرجے ہیں۔ جمکن ہے بیلوگ خود وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ یا پھر ان لوگوں پر ہنتے ہوں، یا جہرت کرتے ہوں جوشہرعشق کی شہرت کو بھی ثابت کرتے ہوں جوشہرعشق کی شہرت کو بھی ثابت کرتے ہوں جوشہرعشق کی شہرت کو بھی ثابت کرتا ہے۔ مصرع ثانی میں روز مرہ '' مزاریں ہی مزاریں'' بھی بہت عمرہ ہے۔ ایسا مبالغہ جوروز مرہ پر مین ہو بہت موثر اور واقعیت آنگیز ہوتا ہے۔

شہرعشق کے گردمزاروں کے ہونے سے ایک امکان یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ لوگ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ۔شہر پناہ کے دروازے تک بہنچتے وم تو ژویتے ہیں۔ میر نے ایک جگہ' شہر عشق' پرتر تی کر کے'' اقلیم عاشق'' مجمی کہا ہے اور مضمون اقلیم کی مناسبت سے باندھا ہے۔ ملاحظہ ہو ۱۲۲/۲۔

ممکن ہے شعرز ریجنٹ کے مضمون پر یہود یول کے اس مشہور عقیدے کا بھی دخل ہو کہ جو مخف بیت المقدس میں فن ہووہ میدان حشر میں سب سے پہلے محشور ہوگا۔ چنانچہ آ دشائی مارگالت ( Avishai ) بیت المقدس میں فن ہووہ میدان حشر میں سب سے پہلے محشور ہوگا۔ چنانچہ آ دشائی مارگالت ( Margalit ) اب بی عالم ہے کہ مارے شہر کے گرد قبروں اور مزاروں کا ایک حلقہ بن گیا ہے۔

سار ۱۷ کا بیشعر اگرچہ اس رہبے کا تبیں ہے جیسے پچھلے دو شعر ہیں، پھر بھی اس میں'' کنار'' ( بمعنیٰ'' کنارہ''اور بمعنیٰ' آغوش'') کا ایہام عمدہ ہے۔اور بیات بھی بدلیج ہے کہ خودموج دریا کو کسی اور دریا کا اشتیاق ہے۔معشوق کودریا ہے خونی کہنا بھی دلچہ ہے۔

اس مضمون پرمیر نے کی شعر کیے ہیں۔مثلاً ملاحظہ ہوا ر ۱۱۰۔ پھردیوان ششم میں ہے رنگ ہے کہا ہے۔

آغوش جیسے موجیں البی کشادہ ہیں دریائے حسن اس کا کہیں ہم کنار کر دریائے حسن اس کا کہیں ہم کنار کر موجوں کے آغوش ہوجانے پر مصحفی کا شعر دیباہے میں ملاحظہ ہو جہاں میرکی جنسی (Erotic)شاعری سے بحث ہے۔(دیباچہ جلداول صفحہ ۱۳۵۔)

## 740

# خداجائے کہ دنیا میں ملیں اس سے کہ عقبی میں مکال تو میر صاحب شہرة عالم بیں بید دونوں

ار ۲۷۵ اس شعر میں بھی سبک بیانی خوب ہے۔ دنیا اور عقبیٰ کو مکان کہدکر دو کام نکالے ہیں۔
یعنی '' مکان' بمعنی'' جگہ'('' زمان' کا متضاد ) بھی ہے اور بمعنی '' گھر' بھی۔ یہ بات واضح نہ کرنا بھی
بہت لطیف ہے کہ دنیا اور عقبیٰ کی شہرت کیوں ہے؟ غالبًا اس وجہ سے کہ بھی دونوں جگہ ہیں سب سے اچھی
ہیں (یعنی ان کے علاوہ اور جگہ ہیں بھی ہیں۔) یا شاید اس وجہ سے کہ آھیں دومیں تمام وجود بند ہے۔ یہ بھی
نازک بات ہے کہ عقبیٰ کہ شہرت دنیا ہیں ہے اور دنیا کی شہرت عقبیٰ میں ہے۔

ایک کلته یہ بھی ہے کہ دنیا میں تو واقعی مکان (جگہ) ہے، لیکن عقبی مکان نہیں، بلکہ کیفیت اور صورت حال ہے۔ گر دونوں کو مکان سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح دنیا اور عقبی انسانی زندگی سے قریب تر حقیقت بن جاتی ہیں۔ خود سے مخاطب عمرہ ہے، اس کا خاص فا کدہ یہ ہے کہ دہ موقع متعین ہوجا تا ہے جب یہ شعر کہا گیا، کوئی شخص حادث عشق سے دو چار ہوا ہے۔ ابھی نیا نیا محاملہ ہے۔ اگلی ملا قات کا امکان بہت روثن نہیں ہے۔ عاشق خود کلامی کے لیجے میں کہتا ہے کہ طنے کی تو جگہمیں دونوں بہت مشہور ہیں، اب خدا جانے اس سے کہاں ملاقات ہو۔ اس میں مایوی نہیں ہے، بلکہ انسانی صورت حال کو پوری طرح قبول کرنے کا انداز ہے۔ نہ تا سف ہے اور نہ احتجاجی۔ ہاں ایک خفیف می رجائیت ضرور ہے کہ ملاقات کہیں در کہیں ہوگی ضرور۔

ایک امکان می بھی ہے کہ'' میر صاحب'' اس شعر کا منگلم نہ ہو، بلکہ مخاطب ہو لیعنی کوئی شخص'' میرصاحب'' کومخاطب کر کےاہیے ول کا حال سنار ہاہے۔

بینکته دونو ن صورتوں میں مشترک ہے کہ ملنے کی جگہیں دونو ن ٹھیک ہی ہیں ۔ یا ملا قات جہاں

بھی ہو، تھیک ہے۔ جگہ کی قید نہیں۔

تخاطب کے انداز اور دونوں عالم کودوم کان کہنے سے جوحسن پیدا ہوا ہے اس کا سیم انداز وکرنا ہوتو دیوان دوم میں بیشعرد کیھئے۔

> بہی مشہور عالم میں دو عالم ملاپ اس سے خداجائے کہاں ہو

مضمون وہی ہے، لیکن اسلوب بدل جانے کی وجد سے شعر بلکا ہوگیا ہے۔ اس لئے میرنے

خود کہاتھا \_

میر شاعر بھی زور کوئی تھا دیکھتے ہو نہ بات کا اسلوب (دیوان اول)

دنیا اور عقبیٰ کو'' دو عالم'' کہنا اگر چہ کنائے کا فائدہ رکھتا ہے، کیکن استعارہ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں وہ زر بحث شعر میں ہے۔ پھر شعر زیر بحث میں لفظ'' عالم''رکھ کر دنیا اور آخرت کا اشارہ رکھ ہی دیا ہے۔ بہت عمرہ شعر ہے۔ مکالماتی لہجہ ہے، اور مضمون بھی اور معنی آفرینی بھی، مکالماتی لہجہ میں عام طور پر کیفیت زیاوہ ہوتی ہے، معنی آفرینی کم۔

اگر چہ پہلی نظر میں محسوں ہوتا ہے کہ مصرع اولی کی بندش پچھست ہے، کیوں کہ اس میں لفظ'' کہ'' کی تکرار کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا، یعنی مصرع اولی یوں بھی ممکن تھا ج خدا جانے ملیس دنیا میں اس سے یا کہ تقبیٰ میں

لیکن واقعہ بیہ ہے کہ لفظ'' کہ' مصرعے کے کلیدی الفاظ'' ونیا'' اور'' عقبیٰ ' کو بیان میں آگے لائے (foreground) کرنے کا کام کرتا ہے۔'' ونیا'' اور'' کے عقبیٰ ' میں تو ازن اور زور ہے۔ صرف ایک بار'' کہ' لانے سے بیفا کدہ نہ حاصل ہوتا۔ فاری میں '' کہ' محض بیانیہ یا مساوات کا کام نہیں کرتا۔ بعض اوقات بیم جردز ورد ہے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً عرفی کامصرع ہے بع

یہال "ک " بمعنی " یقینا ، بے شک " ہے مکن ہے میر کے ذہن میں بیات رہی ہو۔

امیر بینائی نے میر کے ضمون کوذرادور سے چھوا ہے۔
جا کے آرام نہ دیکھی کھی اس عالم بیل
معلوم کہ ہے عالم بالا کیا

#### 724

لب ترے لعل ناب ہیں ووٹوں پر تمامی عمّاب ہیں دوٹوں

440

تن کے معمورے میں یمی دل و چیم گر مصے دو سو خراب ہیں دونوں

ایک سب آگ ایک سب پانی دونوں دیوہ و دل عذاب ہیں دونوں

ار ۲۷۲ مطلع برائے بیت ہے۔لفظ "عمّاب" میں ایک لطف ضرور ہے، کیوں کداس کے ایک معنی " ناز کرنا" بھی ہیں۔

. ۲۷۲/۲ دل اور آنکھ کو گھر کہنے میں کی لطافتیں ہیں۔(۱) دل اور آنکھ دونوں کو'' گھر'' ہے تشبید دیے ہیں۔(۲) دل اور آنکھ دونوں کو'' گھر'' ہے تشبید دیے ہیں۔(۲) ہیں۔(خانۂ ول، خانۂ چٹم۔'' خانۂ چٹم'' کے دومعنی ہیں، آنکھ کا حلقہ،اور وہ گھر جے آنکھ کہتے ہیں۔)(۲) ول ول اور آنکھ دونوں کے لئے'' رہنا'' کا محاورہ آتا ہے۔(ول میں رہنا، آنکھوں میں رہنا وغیرہ۔) اور '' رہنا''گھر کے لئے بھی ہولتے ہیں۔(۳) جب تن کومعمورہ کہا تواس میں گھر ہول گے ہی۔اور سارے بدن میں صرف ول اور آنکھ ایسے عضو ہیں جن کو گھر سے تشبید و ہے ہیں،اور جن کے اندر کس کے ہوئے جانے وغیرہ کا محاورہ استعمال کرتے ہیں۔

اب معنی پرغور کریں۔لفظ'' یہی'' خاص قوت کا حامل ہے۔اس میں اشارہ بھی ہے، زور بھی ہے،اور لیجے کے اعتبار سے رنجیدگی بھی۔گذری ہوئی بات کا سادہ بیان بھی ہے اور اپنی حالت اور نظام

كائتات برطنز بهي مثلاً يون ديكھئے:

(۱) یمی دوگھر نتھے۔(گھروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔)

(۲)بس یمی دو گھرتھے۔(لیعنی اورنہیں تھے۔زور دیتے ہوئے۔)

(۳)افسوس که یمی دوگھر<u>تھ</u>۔

(۴) دوی گھرتھے۔(سادہ اور جذبات سے عاری بیان۔)

(۵) دو بی تو گھرتھے(اوروہ بھی ابخراب ہیں۔)(رنجیدگی۔)

(۲) دوگھر تھے(اوران کوبھی زمانے نے محفوظ نہ چھوڑا۔)(نظام کا کنات برطنز۔)

(۷) دوگھرتھے(اوروہ بھی ابٹراب ہیں۔)(برہی۔)

غرض کہ لفظ'' یبی'' نے معنی کے متعدد امکانات پیدا کردیئے ہیں۔چھوٹے سے لفظ سے بڑے بڑے کام لیٹامیر کا خاص ائداز ہے۔مثلاً درد کا بیشعرد یکھیں۔

> سوبھی نہ تو کوئی دم و کیے سکا اے فلک اور تو یاں کچھ نہ تھا ایک گر و کیےنا

کوئی شک نہیں کہ شعر بہت خوب ہے۔معنی بھی ہیں اور کیفیت بھی۔مضمون میر سے مشابہ ہے لیکن میر کی سی تہ داری نہیں اور چھوٹے الفاظ کو بھر پور سے بھی زیا دہ قوت سے برینے کا انداز نہیں۔

کین میر کے شعر میں معنی کابیان ابھی ختم نہیں ہوا۔ حسب ذیل نکات پرغور کریں۔(۱) ول و چشم کے خراب ہونے کی وجہ نہیں بیان کی۔اس طرح امکانات کا ایک نیاسلسلہ پیدا ہوا۔ (۲) خرابی کی کیفیت نہیں بیان کی، یعنی خرابی کس ڈھنگ کی ہے۔؟ اس طرح امکانات کا ایک اور سلسلہ پیدا ہوا۔ (۳) ماضی اور حال کا بیان کیا، لیکن مستقبل کو چھوڑ دیا۔اس طرح امکانات کا تیسر اسلسلہ پیدا ہوا۔ان نکات کی بنا پرشعر میں جو حسن پیدا ہوا ہے اس کا پوراا ندازہ کرنا ہوتو ای مضمون پرجگرصا حب کا شعر ملاحظہ

يوب

جب سے اس نے پھیرلیس نظریں رنگ تابی آہ نہ پوچھ سینہ خالی آتکھیں ویرال دل کی حالت کیا کہتے لوگوں کوجگرصاحب کے اس شجز پرسرد صنتے دکھے کر مجھے خیال آیا ہے کہ ہرزمانے میں شاعر بقدر شعرفہی ہی پیدا ہوتا ہے۔ میر کے زمانے میں لوگ زیادہ شعرفہم ہتے اس لئے میر پیدا ہوئے۔ ہماری شعرفہی جگر صاحب سے بہتر شاعر کی مستحق شاید نہتی (خود جگر صاحب نے بیشعر 'نگار'' کے غز ل نمبر (مرتب نیاز فتح پوری مطبوعہ ۱۹۴۱) میں مشمولہ اپنے بہترین کلام کے انتخاب میں رکھا تھا۔ اب مزید کیا کہا جائے؟ والٹ وقمن (Walt Whitman) کا قول یاد آتا ہے کہ بڑا شاعر میسر آنے کے لئے بڑے سامعین بھی ضروری ہیں۔

سار ۲۷۲ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شعر میں لف ونشر غیر مرتب ہے۔ یعنی مصرع اولی میں "آگ" کا تعلق" ول میں "آگ" کا تعلق" ولا میں ان کا تعلق" ولا میں جوخون کی سرخی ہے یاعشق کی گری ہے، اس کی بنا پر امکان ہے۔ یعنی بیفرض کر سکتے ہیں کہ آنکھوں میں جوخون کی سرخی ہے یاعشق کی گری ہے، اس کی بنا پر آگھ کو سراسرآگ کہا۔ غالب کا شعر ہے۔

نگہ گرم ہے اک آگ چیکتی ہے اسد ہے چراغاں خس و خاشاک گلستاں مجھ ہے

(اس پر طیاطبائی نے لکھا ہے کہ نگہ گرم کی کچھ دجہ نہ معلوم ہوئی۔ دراصل طباطبائی حسب معمول اعتراض برائے اعتراض کررہے ہیں۔ ورنہ وجہ صاف ہے کہ عشق کی گری کی بنا پر آنکھوں سے آگ برس رہی ہے۔) غالب کے اس شعر پر مفصل بحث' تفہیم غالب' کے جدیدایڈیشن میں ملاحظہ ہو۔ بہر حال، میر کے شعر میں اس بات کا امکان بالکل ہے کہ آنکھوں میں خون کی سرخی یاعشق کی گری کے بہر حال، میر کے شعر میں اس بات کا امکان بالکل ہے کہ آنکھوں میں خون کی سرخی یاعشق کی گری کے باعث ان کو' سراس آگ' کہا ہو، اور شدت غم کے باعث ول کے پانی ہوجانے کی بنا پر اس کو' سب پانی' کہا ہو۔ اس طرح شعر میں لف ونشر مرتب کی کارفر مائی نظر آتی ہے۔'' ایک' اور'' سب' کی رعایت بھی پر لطف ہے۔

دل وچشم کے آگ اور پانی (یا پانی اور آگ) ہونے کی وجہ سے بید دونوں عذاب تو ہیں الیکن بید نظاہر کرکے کد ل وچشم کی حالت کیوں ایسی ہوئی ہے، میر نے کمال بلاغت سے کام لیا ہے۔ کیوں کہ اس طرح امکانات کا سلسلہ پھرشر وع ہوجاتا ہے۔ دریدا کی بیات بھی بھی صحیح ہی معلوم ہوتی ہے کہ بیہ پید لگانا غیر ممکن ہے کہ متن کے اندر معنی کامرکز کہاں ہے؟

فرديات

رديف ن

**Y Z Z** 

فردوس سے پھے اس کی گلی میں کی نہیں پر ساکنوں میں وال کے کوئی آدمی نہیں

ار ۲۷۷ نے فورٹ ولیم اور نسخہ آئی میں غزلیات کے بعد کی صفحے فردیات کے ہیں۔ نسخہ محدور آباد (مرتب اکبر حیدری) میں غزلیات کے بعد چند مفردشعر ہیں۔ عباس نے اپنے کلیات سے نہ معلوم کیوں فردیات کو حذف کردیا ہے (ممکن ہے جلد دوم میں ڈالنے کا اردہ ہو جو ہنوز شرمندہ طباعت نہیں ہوگی ہے۔) مخطوطۂ نیر مسعود ہنچہ محمود آباد کی طرح محض دیوان اول پر مشمل ہے۔ اس میں بھی غزلیات کے بعد وہی شعر فردیات کے تحت درج ہیں جوفورٹ ولیم اور آسی میں ہیں۔ اس اعتبار سے میں نے بھی فردیات کو دیوان اول کے بعد جگہ دی ہے۔ کلب علی خال فائن نے خدامعلوم کس بنا پر فردیات کو دیوان مشتم کے بعد جگہ دی ہے۔

شعرز ریخت کا مضمون غالب نے بھی بڑی خوبی سے ادا کیا ہے.

کم نہیں جلوہ گری میں ترے کو ہے سے بہشت

دہی نقشہ ہے ولے اس قدر آباد نہیں

غالب ك شعر ير بحث ك ك النا الناب الماحظه موراس مين كوئي شك نبين كه غالب في

استفادے کا حق ادا کر دیا ہے اور معنی کے اتنے نکات اپٹے شعر میں رکھ دیئے ہیں کہ غالب کومیر کا مقروض نہیں کہہ سکتے لیکن میر کے شعر میں مضمون کی جدت کے علاوہ معنی کی تہیں بھی ہیں۔ ینہیں کہا جا سکتا کہ غالب کا شعر میر ہے بہتر ہے۔مندر جدذیل نکات ملاحظہ ہوں:

(۱) مصرع ٹانی میں لفظ' وال' کوفر دوس ہے متعلق کریں تو معنی ہے ہیں کہ فردوس میں آدمی کوئی نہیں ہے۔ لیعنی جولوگ آدمی کہلانے کے مستحق ہیں ان کو جنت میں جگہ نہیں ملتی۔ یا جنت سنسان اور غیر آباد ہے۔ یاوہاں صرف حوریں اور غلمان وغیرہ ہیں ،انسان نہیں۔ اس طرح کے کئی امکا نات ہیں۔ غیر آباد ہے۔ یاوہاں صرف حوریں اور غلمان وغیرہ ہیں ،انسان تعلق کریں تو معنی نگلتے ہیں کہ معثوق کی گلی میں انسانی صفت رکھنے والا کوئی شخص نہیں ،سب ہی معثوق صفت خون کے پیاسے ہیں ، یا انسانی خلت ومروت سے عاری ہیں۔ یا معشوق کی گلی میں رقیب ہی رقیب ہیں۔ یا معشوق کی گلی میں رقیب ہی رقیب ہیں۔ یا معشوق کی گلی میں رقیب ہی رقیب ہیں۔ یا معشوق کی گلی میں رقیب ہی رقیب ہی رقیب ہی رقیب ہیں۔ یا معشوق کی گلی میں رقیب ہی رقیب ہیں۔ یا معشوق کی گلی میں رقیب ہی رقیب ہیں۔ یا معشوق کی گلی میں رقیب ہی رقیب ہیں۔ یا معشوق کی گلی میں رقیب ہی رقیب ہیں ، ان میں آ دمیت کہاں؟

اس طرح'' وال' اور'' آدی' جیے معمولی لفظوں کی تفصیل مہم رکھ کرمیر نے شعر میں کئی معنی رکھ دیتے ہیں۔اس مضمون کو دیوان چہارم میں بھی کہا ہے،لیکن ابہام نہ ہونے کی وجہ سے وہ بات نہ آئی جو شعرز ریجٹ میں ہے۔

> کوچۂ یار تو ہے غیرت فردوں ولے آدمی ایک نہیں وال کے مواداروں میں

#### **74**

کیسہ پر زر ہو تو جفا جویاں تم سے کتنے ہماری جیب میں ہے

ار ۲۷۸ اس مضمون کوصدرالدین فائزنے بھی کہاہے، کیکن ان کے پہال انفعالیت بہت ہے اور معنی میں کوئی تنہیں ۔الفاظ میں عدم مناسبت بھی ہے ۔

> خوش صورتال سے کیا کروں میں آشنائی اب جھے کو تو ان دنوں میں میسر درم نہیں

میر کے یہاں شاہانہ لفنگا پن اور حسینان جہاں کی کم تو قیری ہے، خاص کران حسینوں کی جو شم

کیش اور جفا پیشہ ہوں۔" زر' اور'' کتنے'' میں ضلع کا لطف خوب ہے ( کیوں کہ رو پئے وغیرہ کے لئے

کتنا، کتنے کا لفظ لاتے ہیں۔" کتنے رو پئے'''' کتنا زر' وغیرہ) کیسہ' اور'' جیب' کی رعایت ظاہر

ہے۔اس میں مکتہ بھی ہے کہ معثوق کا جیب میں ہونا اور کیسہ پر زر ہونا ایک ہی بات ہے۔ لیتی اگر معثوق

جیب میں ہے تو گویا کیسہ پر ذر ہے۔ یا اگر کیسہ پر ذر ہے تو گویا معثوق ہی جیب میں ہے۔" جیب میں

ہونا'' میں جو بے تکلفی اور اعتماد سے بھر پور طنطنہ ہے وہ بھی ظاہر ہے۔" ہیں'' بمعنی'' ہوں گئے'' بھی خوب

ایک بہلو اور بھی ہے۔ بظاہر تو'' جفا جویاں' (لیعنی جفا جولوگ) مخاطب ہیں، لیعنی تمام جفاجو یوں کو کاطب ہیں، لیعنی تمام جفاجو یوں کو کاطب کیا ہے۔ لیکن' جفاجو' اور''یاں' کوالگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔اب نٹریوں ہوئی کہ' اگر کیسہ پرزر ہوتو اے جفاجو ، تم سے کتنے ہی یہاں ہماری جیب میں ہیں' ۔ یہاں یہ اعتراض نہ کرنا چاہئے کہ اگر شخاطب'' اے جفاجو' ہے تو مصرع ٹانی میں'' تجھ' ہونا تھا، ورند شتر کر یہ ہوجائے گا۔ انیسویں صدی کے وسط تک شتر گر یہ عیب نہ تھا۔

اس مضمون کو بدل کر دیوان اول میں یوں کہاہے۔

زور و زر کھی نہ تھا تو بارے میر

کس مجروسے پر آشنائی کی

دیوان دوم میں طنز بیکن خوش طبع کہیے میں کہا ہے۔

سیمیں تنوں کا لمنا چاہے ہے کچھ تمول شاہد پرستیوں کا لمنا چاہے ہے کچھ تمول شاہد پرستیوں کا ہم پاس زر کہاں ہے

دیوان اول کے شعر (آشنائی کی) میں اپنے اور معثوقوں کو حقیر یا بے دفا گردا نے کے تیورخوب ہے۔

د لوان دوم

رديف ن

149

کوئی بیل کا کلوا اب تلک بھی پڑا ہوگا ہمارے آشیاں میں

۷۸۰

۱۷۹۱ " بیکل کا کلزا" خود بی بهت بدلیج نقره ہے بہضمون کی تازگی اس پرمستزاد ہے۔ معنی کے بھی کئی پہلو ہیں۔ پیکر بیب بنتا ہے کہ بکل آشیانے پرگری تو خود بھی کلڑے کلڑے ہوگئے۔ یا آشیانے کو خاک کردینے کے بعد بیکل واپس کئی لیکن اپنا ایک کلڑا (اپنے جگر کا کلڑا؟) وہاں چھوڑ گئی۔ شاید اس لئے کہ اس کو بھی آشیانے سے کسی طرح کا لگاؤ پیدا ہوگیا۔ یا شاید اس لئے کہ اگر آشیاں پھر آبا د ہوتو اسے فورا خاکستر کیا حاسکے۔

" پڑا ہوگا" پر فور کریں تو بیامکان نظر آتا ہے کہ بیاناب کے ع

ک طرح کا معاملہ ہے۔ یعنی بیلی تو ہماری خانہ زاد ہے۔ لا پروائی ہے کہتے ہیں کہ ابی بیلی کو کیا ہو چھتے ہو،
اس کا ایک مکڑا تو اب بھی ہمارے لئے ہے آشیانے کے کسی گوشے میں ال جائے گا۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہزار نتابی ہے، لیکن وہ لوگ ایسے گئے گذر ہے بھی نہیں ہیں۔ ایسے ایسے خزانے یا جو اہر تو اب بھی ان کے گھر کے کسی گوشے میں پڑے ال جا کیں گے۔ یعنی بیلی اور اس کی نتابی کی ہمارے لئے کوئی ابھیت ان کے گھر کے کسی گوشے میں پڑے ال جا کیں گے۔ یعنی بیلی اور اس کی نتابی کی ہمارے لئے کوئی ابھیت

نہیں ۔ پھر چونکہ آشیانے کی بربادی کابراہ راست ذکر نہیں کیا ہے،اس لئے یہ نتیجہ بھی نکالا جاسکتا ہے کہ بجلی گری توسہی بنیکن آشیاں کو خاک نہ کر تکی۔

ایک پہلویہ ہے کہ شعراستفہای ہوسکتا ہے۔ یعنی آشیانے پر بجلی گری، ہم آشیاں چھوڑ کرنگل گئے کہ جان تو بچے ۔ یا ہم وہاں تھے ہیں ، تب بجلی گری۔ اب واپس جانا چاہتے ہیں تو کوئی شخص شنع کرتا ہے کہ واپس مت جاؤ تھارے آشیاں میں بجلی اب بھی باتی ہے ، یا ابھی تک نثیمن جل رہا ہے ( بجلی کا کلڑا = آگ۔) اس کے جواب میں شکلم یو چھتا ہے کہ اگر چہ اتن دیر ہوگئ ہے ، کیا اب تک بھی بجلی ہمارے آشیانے میں موجود ہوگی ؟

" بحلی کا نکڑا'' ہے ذہن' چاند کا نکڑا'' کی طرف نتقل ہوتا ہے۔'' چاند کا نکڑا'' بمعنی'' بہت حسین شخص'' (لہٰذامعثوق) اب معنی یہ نکلے کہ ہم ہزار برباو ہوئے ،لیکن معثوق کا پیکر اب بھی ہمارے خرمن حیات بعنی ہماری روح وول میں موجور ہے۔

#### **۲** / •

تب خال= حيمالا

نہیں بتخال <sup>لو</sup>ل د*ار*با میں گہر پہنچا بھم آب بقا میں

کے ہے ہر کوئی اللہ میرا عجب نبت ہے بندے میں خدا میں

ملے یرسوں وہی بے گانہ ہے وہ ہنر ہے سے ہمارے آشنا میں

موامين اژنا=مغرور بونا

اگرچہ خکک ہیں جیسے پرکاہ اڑے ہیں میری لیکن ہوا میں

ار ۱۸۰۰ اس شعر میں کوئی خاص خوبی نہیں لیکن اسے خیال بندی کی اولین مثالوں میں رکھا جاسکتا
ہے۔خیال بندی سے مرادیہ ہے کہ مضمون بہت دور کا ہواور اس میں فی نفسہ کوئی خاص حسن نہ ہولیکن عدرت ہو۔خیال بندی والے شعر میں دلیل عام طور پر کمز ور ہوتی ہے۔لیکن ایسا بھی نہیں کہ شعر بالکل بے دلیل ہو۔شعر زیر بحث میں دلیل موجود ہے، کہ معثوق کے ہونٹوں کو 'د آب بقا' یا 'د آب حیات' کہتے میں ۔لیل ہو جود مستجد نہیں۔ 'دلیل اور 'د میر' کی رعایت اور مصرع اولی میں لام کی کشرت شعر میں مزید خوبی بیدا کرتی ہے۔

بتخال کے مضمون پرخالص خیال بندی کاشعرد یکمنا ہوتو عالب ملاحظہ ہوں۔ آیا نہ بیابان طلب گام زباں تک بتخالهٔ لب ہو نہ سکا آبلهٔ یا

عالب نے معثوق کی جگہ عاشق کے بتخالہ کب کا ذکر کیا ہے۔ نائ معثوق کی چیک روئی کامضمون باندھتے ہیں۔ایے مضمون کوخیال بندی کی معراج کہنا غلط نہ ہوگا۔

آبلے چیک کے جب نکلے عذار یار پر بلبلوں کو برگ گل پر شبہ شبنم ہوا

جیسا کہ تائخ اور غالب کے شعروں سے ظاہر ہے، خیال بنڈی میں معنی کا لطف کم ہوتا ہے۔ خود غالب نے ایک شعر کے بارے میں اس لئے کہا ہے کہ اس شعر میں خیال تو بہت وقیق ہے، کین لطف کی خیبیں ، لینی کوہ کندن وکاہ برآ دردن۔

۲۸ \* ۲۸ اس مضمون کومیر نے کئی بارکہا ہے، اور ہر جگہ واضح یا خفیف سااشارہ رشک کا ہے، کہ اللہ کو سب لوگ اپنا کیوں کہتے ہیں۔ مندر جہ ذیل رہائی میں میر نے اپنارشک بالکل صاف بیان کر دیا ہے۔

ول غم سے ہوا گداز سارا اللہ
غیرت نے ہمیں عشق کی مارا اللہ
ہے نبیت خاص تجھ سے ہر اک کے تین کے تین کہتے ہیں چنانچہ سب ہمارا اللہ

یہ ضمون ذراانو کھااور ولچسپ ہے۔ کیول کہ عام تجرب تو یہ ہے کہ جو محف اللہ والا ہوجائے وہ دوسرول کو بھی واصل بحق کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ اہل حق کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے بھی اٹھیں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ لیکن میر (یا متکلم) کو گوار انہیں کہ میرے علاوہ اور بھی کوئی اللہ کو اپنا کہے۔ اس طرح کے مضامین عسری صاحب کے اس خیال کی تر دید کرتے ہیں کہ میر کے یہاں نفی خودی اور نفی ذات ہے۔ دیوان دوم میں کے مندرجہ ذیل شعر میں میر رہے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا تو خدائی نہیں ہے، یا پھر دنیا والے صرف بی کے مندرجہ ذیل شعر میں میر رہے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا تو خدائی نہیں ہے، یا پھر دنیا والے صرف برعم خود خدا تک پہنچے ہوئے ہیں یا خدا کو یا دکرتے ہیں، اور دراصل وہ خدا کو جانے ہی نہیں ہیں۔ مراد یہ ہوئی کہ صرف مندا کو جانے ہی نہیں ہیں۔ مراد یہ ہوئی کہ صرف مندا کو جانے ہی نہیں جا سے۔

روے بخن ہے کیدھر اہل جہاں کا یارب

سب متفق ہیں اس پر ہر ایک کا خدا ہے دیوان پنجم کے ایک شعر میں میر کالہج تحقیرادر خفیف ی کا ہے، کہ برخض ہی خداکوا پنا کہتا ہے۔ جو ہے سو میر اس کو میرا خدا کہے ہے کیا خاص نسبت اس سے ہر فرد کو جدا ہے

شعرز ریخت میں معنی کا نیا پہلویہ ہے کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے عاد تا، یا بات بات میں "میر بے
اللّٰهُ"، "یا میر بے اللّٰه "اور "اللّٰه میر بے" وغیرہ جیسے فقر بے بولتے ہی رہتے ہیں۔اس عادت تکلم ہے میر بی
پہلو پیدا کرتے ہیں کہ ہر شخص اللّٰہ کو اپنا جانتا ہے اور اس کی ہستی پر اپنا خاص حق سجھتا ہے۔ دوسر بے
مصر سے میں بھی معنی کا نیا پہلوآ گیا ہے کہ ما لک تو اللہ ہے، اور انسان اس کا بندہ۔اس طرح اللّٰہ انسان کا
شہوا، بلکہ انسان اللّٰہ کا ہوا۔لیکن یہال ما لک اور غلام میں عجب نسبت ہے۔ یعنی طور یہ کہا ہے، یا تحسین
سے کہا ہے، یا رشک سے کہا ہے، یا تعجب سے کہا ہے کہ یہاں بندے اور ما لک کارشتہ عجب طرح کا ہے کہ
بندہ ما لک کو اپنا کہتا ہے۔بالکل نیا شعر کہا ہے۔

سار ۱۸۰۰ این مضمون کوذرا آگے لے جاکر دیوان مشم میں یوں بیان کیا ہے۔ جھی کو ملنے کا ڈھب چھے نہ آیا نہیں تقصیر اس نا آشنا کی

لیکن شعر زیر بحث میں طنز کا اسلوب بہت عمدہ ہے۔ " ہمارے آشنا" میں بید کلتہ بھی ہے کہ اوروں کے معثوق شاید ایسے نہ ہوں، لیکن ہمارے معثوق کی اوا بہی ہے۔ " ہنریہ ہے" میں بھی نکتہ ہے کہ سب میں کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے، ہمارے آشنا کا ہنر نا آشنائی ہے۔" آشنا" بمعنی" معثوق" رکھ کر" بیگانہ" کے ساتھ اچھا تضاویدا کیا ہے۔

۳۸۰/۳ اس خیال کی بنیاد کلیم ہمدانی پر ہے۔ به ایس دماغ که از سامیہ اجتناب کلیم به آل سریم که تشخیر آفاب کلیم (ہمارے دماغ کا تو یہ عالم ہے کہ ہم سائے سے بھی گریز کرتے ہیں،اوردوئ یہ رکھتے ہیں کہ ہم سورج کو فتح کریں ہے۔)

دونوں کے یہاں خود پر طنز بہت عمدہ ہے۔اور کلیم کے دونوں مصرعوں میں پیکروں کا جو تضاد ہے وہ بہت تو جدائلیز ہے۔لیکن میر نے اپنی بات نبھادی ہے۔ پہلے مصر سے میں خود کوخٹک گھاس کی بتی کہا۔دوسر سے مصر سے میں ہوا میں اڑنے کا محاورہ اس طرح یا ندھ دیا کہ لغوی معنی بھی سیح ہوگئے ، کیوں کہ خس و خاشاک موامیں اڑتے ہی رہتے ہیں۔دیوان سوم میں '' پرکاہ'' کی رعایت نہ ہونے کی وجہ سے یہی مضمون ناکام رہ گیا۔۔۔

ضعیف و زار تنگی سے ہیں ہر چند ولیکن میر اڑتے ہیں ہوا میں

" ہوا میں اڑنا" کی جگہ عام طور پر" ہوا پر اڑنا" بولتے ہیں۔" نور اللغات "اور" فرہنگ اڑ" میں بیدی اور قربنگ اڑ" میں بیدی اور تا ہیں۔" نور اللغات "اور" قربنگ اڑ" میں بیدی اور قربنگ اور تا ہوا ہیں ہوا پر اڑنا" ورج ہے۔فرید احمد برکاتی نے "فربنگ میر" میں خدام علوم کس طرح" ہوا میں اڑنا" کے معنی" آصفیہ" کی سند سے لکھے ہیں۔ پلیٹس ، ڈنکن فوربس ، اور فیلن آئی اس محاورے سے خالی ہیں۔ بدیں وجہ اسے میرکی اختر اع کہنا جا ہے۔

#### MAI

# ہے جہان تک سے جانا بعینہ اس طرح قل کرنے کے جیاں میں جیسے زندانی کے تین

<u>۸</u>۵

۱۸۱۱ اس شعر میں تثبیہ کا کمال اور انسانی فطرت پر غیر معمولی طنز وتیمرہ ہے۔ انسان و نیا میں چاہے کتابی درماندہ ومصیب زدہ کیوں نہ ہو، کیکن و نیا ہے جانا پھر بھی اسے شاق گذرتا ہے۔ و نیااگر زنداں ہے تو موت اس زندال سے رہائی ہے، کیکن سے وہ رہائی ہے جو آئل کے ذریعہ نصیب ہوتی ہے۔ دوسرے معمر عمیں ''قتل'' کا لفظ اس قدر معنی فیز ہے کہ باید وشاید کھر آئل کے لئے قیدی کو لے جانے کو منظر تصور میں لا ہے۔ کوئی نالدوگر بیر کرتا ہے۔ کوئی شکایت کرتا ہے، کوئی احتجائی کرتا ہے، کوئی انتہائی ضبط سے کام لیتا ہے، اور کسی کا دامن ضبط آخری موقع پر پارہ پارہ ہوجاتا ہے۔ یوں فرانس کی آخری ملکہ ماری آئتو انیت (Matie Antoinette) کے بارے میں تکھا ہے کہ جب اس کوقید خانے ہے تکال کرقل کے لئے گاڑی پر بٹھا کر کوچہ و بازار سے لے جایا گیا تو وہ کمال جن م واستقلال کے ساتھ سراو نچا کے ٹلق خدا کے درمیان سے گذری لیکن جب گلویٹن کا سامنا ہوا تو اس کے بدن پر لرزہ طاری ہوگیا۔ تقذیر انسان کے ساتھ کیا کیاسلوک کرتی ہے، ذندگی موت سے بدتر ہوجائے ، لیکن پھر بھی ہم موت کا خیر مقدم میں شہیں کرتے۔

یہ بھی دیکھئے کہ مصرع اولی میں'' جہان تنگ'' کہد کر لفظ'' زندانی'' کے ساتھ مناسبت برقر ار رکھی ہے۔ مناسبت کی تعریف یہ ہے کہ الفاظ ایسے ہول جو معنی کوادا کرنے کے لئے ناگزیر ند ہوں، لیکن ان کے ذریعی میں ندداری اور بیان میں چستی بیدا ہوسکے۔ مثلاً مصرع اولیٰ کی کئی شکلیں ممکن تھیں بھ

- (۱) ہے جہان کہنہ سے جانا اس طرح
- (۲) ہے جہان رنگ و بو سے اپنا جانا اس طرح
- (m) اس جہان آب وگل سے ہے گذر نااس طرح

## (٣) ہے بشر کا جان سے جانا بعینہ اس طرح (۵) اس جہاں سے اپنا جانا ہے بعینہ اس طرح

وغیرہ۔اور بھی کی شکلیں ممکن ہیں۔شعر کے اصل معنی کا مرکز چونکہ مصرع ٹانی ہیں ہے،اس لئے مندرجہ
بالا مصاریع ہیں سے کوئی بھی اختیار کر لیجئے۔شعر کھل ہوگا اور معنی کم وہیش ادا ہوجا کیں گے۔لیکن وہ فاکدہ
عاصل نہ ہوگا جو اصل مصرع اولی ہیں لفظ ' نگ ' سے حاصل ہوا ہے۔ کیوں کہ ' نگ ' اور ' زندانی ' میں
جو مناسبت ہے، وہ معنی ہیں مزید قوت پیدا کرتی ہے اورشعر کوغیر معمولی توازن اور ہمواری بخشتی ہے۔ پھر
'' جہان نگ ' سے ' نگ آ جانا'''' عرصہ زیست کا نگ ہونا'''' و نیا نگ ہوجانا'' وغیرہ محاوروں اور
فقروں کی طرف بھی ذہن خقل ہوتا ہے۔اس طرح '' زندانی'' کے مفہوم کومزید اسٹھام ملتا ہے۔آتش نے
جو کہا ہے۔

# بندش الفاظ بڑنے سے گوں کے کم نہیں شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا

تواس کا مطلب یہی ہے کہ خود تکینے جا ہے کتنے ہی تیمتی اور خوبصورت کیوں نہ ہوں الیکن ان میں مناسبت نہیں ہے اور دوہ سے جگہ پر مسیح طریقے سے نہیں جڑے گئے ہیں تو زیور بدنما (یعنی مقصد میں ناکام) تھہرا۔
انیسویں صدی کے بعد غزل گو یوں نے مناسبت الفاظ کا اہتمام تھوڑ دیا۔ اس وجہ سے ان کا شعرا کثر بے
ربط اور تقریباً ہمیشہ معنی کے رجبہ اعلیٰ سے گرا ہوا ہوتا ہے۔

"مناسبت" اور" رعایت" بیس فرق کرنا چاہئے۔" رعایت" کے ذریعہ یا تو معنی کی توسیع ہوتی ہے، یا ایسے معنی پیدا ہوتے ہیں جوشعر ہے مضمون سے براہ راست متعلق نہیں ہوتے۔ اس طرح زبان کے امکانات غیر متوقع طور پر سامنے آتے ہیں اور بیان کے لطف یا تناؤیس اضافہ کرتے ہیں۔ رعایت اگر نہ بھی ہوتو معنی قائم ہوجاتے ہیں، لیکن شعر کے لطف و تازگی اور وسعت معنی میں کمی آجاتی ہے۔ مناسبت اگر نہ ہوتو شعر میں توازن، ہمواری اور چستی نہیں آتی ، اور معنی کنر وررہ جاتے ہیں۔ حسرت موہانی نے بھی (جورعایت کے خالف ہے) اعتراف کیا ہے کہ مناسبت الفاظ شعر کا بہت بڑا حسن ہے۔ عالب نے تھی (جورعایت کے خالف ہے) اعتراف کیا ہے کہ مناسبت الفاظ شعر کا بہت بڑا حسن ہے۔ عالم اللہ اللہ نے تھی (دور طیس عالب یہ مصرع کی دادیوں دی ہے:" چارلفظ ، اور چاروں واقعے کے مناسب۔" تفتہ ہی کے نام ایک اور خطیس عالب یہ مصرع نقل کرتے ہیں ج

### یاد رکھنا فسانہ ہیں ہم لوگ

پھر لکھتے ہیں کہ" یا در کھنا" فسانہ کے واسطے کتنا مناسب ہے! لہذا مناسبت کی تعریف ہیہ ہوئی، ایسے الفاظ لا نا جومعنوی طور پر ایک دوسر ہے کی پشت پنائی کرتے ہوں اور کیفیت اور اثر اور فضا کے اعتبار ہے آپس میں ہم آ ہنگ ہوں۔ اصغر گونڈ وی اور فراق گور کھیوری اور جوش کے کلام میں مناسبت کی تخت کی ہے۔ عدم مناسبت دراصل بحر نظم ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ شاعر کو زبان کی باریکیوں کاعلم واحساس نہیں۔ اس کے بر خلاف رعایت کا التزام اس بات کا ثبوت ہوتی ہوتی ہے اور رعایت کا التزام اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ شاعر قادر الکلام ہے، زبان کا نباض ہے اور اس کے امکانات کو پوری طرح بر تنا جا نتا ہے۔

> مثال کے طور پرمیرانیس کے بیے چند متفرق معرعے دیکھئے ج (۱) پانی کہاں کا سب بیہ بہانے اجل کے بیں (۲) ہم وہ بین غم کریں گے ملک جن کے واسطے (۳) تصویر سے بستر پہ کشیدہ بیختن زار (۳) ہے انگلیوں کے بند میں خیبر کشا کا زور (۵) اک عمر کاریاض تھا جس پرلٹاوہ باغ

> > اب ان ميں رعايتيں ملاحظه مول ـ

مصرع لی پانی بہانے ۔ اجل (جل = پانی ۔ اجل = جو چیز پانی ندہو) مصرع سے ہم غم (ہم = واماندگی ، محرونی) ملک ۔ جن ۔ مصرع سے تصویر ۔ بستر (بستر پرتصویریں بنی ہوتی ہیں ، ) تصویر ۔ کشیدہ ۔ تن مصرع سے بند ۔ کشا۔ مصرع مے بند ۔ کشا۔

فاہر ہے کدان رعایتوں کے بارے بیس بہی کہا جاسکتا ہے کہ بیت کالم بیس اضافہ کرتی ہیں اور بیز بان

کجو ہر بیس اس طرح بیوست ہیں کہ وہی شاعران کو برت سکتا ہے جس کی دسترس حاکما نداور خلاقا نہ ہو۔

رعایت اور مناسبت کے خمن میں ایک بات بیجی اہم ہے کہ مشاق اور غور سے پڑھنے والے قاری (close reader) کی نظر رعایت کو پہچان لیتی ہے۔ (بعض اوقات رعایت اتن برجت اور بے ساختہ آتی ہے کہ مشاق قاری کو بھی وریح ناپڑتا ہے۔) لیکن مناسبت کا معاملہ بیہ ہے کہ اس کی کی تو کھئتی ہے، لیکن اگر وہ موجود ہوتو اس پر اکثر دھیان نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر شعر زیر بحث ہی کو پیش کرسکتے ہیں۔ جو متبادل مصر عیم نے پیش کے ہیں ان میں مصرع ٹانی کے ساتھ دمناسبت کم ہے۔ مثلاً مشاق قاری فوراً کہد دے گا کہ جب مصرع ٹانی میں مصرع ٹانی کے ساتھ دمناسبت کم ہے۔ مثلاً مشاق قاری فوراً کہد دے گا کہ جب مصرع ٹانی میں مصرع ٹانی ہے۔ تبادل مصرع ہی اور ھیمس مصرع ٹانی سے کوئی تغایر نہیں ہے۔ لیکن مناسبت سے عاری ہے۔ متبادل مصرع ہی اور ھیمس مصرع ٹانی سے کوئی تغایر نہیں ہے۔ لیکن مناسبت سے عاری ہے۔ متبادل مصرع ہی مار ہیں۔ اصل مصرع ٹانی سے کوئی تغایر نہیں ہے۔ لیکن مناسبت ہی نہیں ہے، لبذا بیر مصرع ہی کم اثر ہیں۔ اصل مصرع ٹانی سے کوئی تغایر نہیں ہے۔ لیکن مناسبت ہی نہیں ہے، لبذا بیر مصرع ہی کم اثر ہیں۔ اصل مصرع ٹانی سے کوئی تغایر نہیں ہے۔ لیکن مناسبت ہی نہیں ہے، لبذا بیر مصرع ہی کم اثر ہیں۔ اصل

ہے جہان تک سے جانا بعینہ اس طرح

بہت برجت معلوم ہوتا ہے۔لیکن اس بات کی طرف دھیان عام طور پرنہیں جاتا کہ بیر برجنتگی بڑی حد تک '' جہان تک 'اور'' زندانی'' کی مناسبت کی مرہون منت ہے۔

یں نے اوپر کہا ہے کہ رعایت اگر نہ بھی ہوتو معنی قائم ہوجاتے ہیں لیکن کلام کا لطف اور تازگی اور معنی کی وسعت کم ہوجاتی ہے۔ اس کی مثال میں ۱۲۷۲ کو پھر دیکھئے۔

ایک سب آگ ایک سب پانی دونوں
دیوہ و دل عذاب ہیں دونوں

مصرع اولی میں ' ایک ' اور ' سب' کی رعایت ہے۔ اب مصرع یوں کرو بھے تھے ۔ ایک ہے آگ ایک ہے یانی

معنی قائم ہو گئے ،لیک "اور" سب" کے ذریعہ جولطف اور وسعت پیدا ہوئی تھی دہ زائل ہوگئی۔

مناسبت کا انتظام امر ۲۷۸ میں ویکھئے۔ یہاں مصرع اولیٰ میں'' کیسہ پرزر'' کی مناسبت کے مصرع ٹانی میں'' جیب میں ہیں' کا فقرہ ہے۔اس کے برخلاف فائز کے شعر میں کلیدی لفظ'' درم'' ہے۔اس کے برخلاف فائز کے شعر میں کلیدی لفظ'' درم' ہے۔ ہے،لیکن اس کی مناسبت کا کوئی اور لفظ شعر میں نہیں ہے۔

شعرز ہر بحث میں تشبیہ کی ندرت اور معنی کے حسن پر گفتگو ہو چکی ہے۔اب اس کے معنی سے بالکل الٹامضمون اسی حسن سے میر کے مندر جہذیل شعر میں دیکھتے ہے

جانا اس آرام کہ ہے ہے بعینہ بس بہی جیسے سوتے سوتے ایدھر سے ادھر پہلو کیا (دلوان اول)

'' آرام گه''اور'' سوتے سوتے'' کی مناسبت دیکھئے ،تشبیہ کی بداعت دیکھئے ادرغور سیجئے کہ بھلا کون سا مضمون تھا جس کا درواز ہ خدا ہے بن پر بندتھا۔

#### 247

## جانا ادهر سے میر ہے دیسا ادهر کے تیں بیار یوں میں جیسے بدلتے ہیں گھر کے تیں

ا ر ۲۸۲ زندگی ہے موت تک گذران کے موضوع پر دوز بردست شعر ہم ابھی دیکھ چکے ہیں۔خیال آتا ہے کہاس مضمون پراب کیا بچا ہوگا جے میر جیسا شاعر بھی نظم کر سکے لیکن پیشعرموجود ہے،اورا گرچہ ا ۲۸۱۷ ان متنوں میں غالبًا بہترین ہے، لیکن شعرز ریجٹ اس سے پچھ ہی کم رتبہ ہے۔خلاق المعانی ہوتو الساہو۔("معانی" بہال" مضامین" کے مفہوم میں ہے۔) تشبید یہاں بھی درجہ کمال کو پنجی ہوئی ہے۔ بماریوں میں گھر بدلنا کے کئی معنی ہیں ۔ (۱) جب کوئی ویا آتی ہے تو نوگ گھر چھوڑ کرکسی اور طرف نکل جاتے ہیں تا کہ محفوظ رہیں۔(۲) کسی کو بار بارکوئی بیاری لگ جاتی تھی تو گھر کومنحوس یا آسینی قراردے کراہے چھوڑ دیتے تھے۔ (٣) کسی کو گھرید لئے کو کوئی مجبوری ہو (مثلاً مالک مکان گھر خالی کرار ہا ہو، یا گھر کہنگی یا کسی اور بات کے ہاعث مخدوش ہو گیا ہو ) اور اہل خانہ بیار ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایسے میں گھر بدلنا کنٹی کلفت اور زحمت کا معاملہ ہوگا۔ (۴) جوصورت حال ۲ میں بیان ہوئی اس پریہاضا فہ سیجئے کہ کوئی مخص بار بار بیار ہوتا ہے اور گھر کی منحوسیت یا آسپیپ کے خیال سے اسے بار بار گھر بدلنا پڑتا ہو۔ اب و کھنے گھربدلنے کی کیا معنویت ہیں ۔(۱) گھربد لنے کے یا وجوداس بات کا کوئی یقین نہیں ہوسکتا کہ جس بلانے گھرچھوڑنے پرمجبور کیا ہے وہی بلانے گھر میں نہ آگئے گی۔ (۲) دنیا ایک گھر ہےاور عقبیٰ ایک گھر ہے۔ دنیا کو'' دارالمحن '' (رنج کا گھر) کہتے ہیں۔ ممکن ہے دوسرا گھر بھی ایسا ہی ہو۔ (س) جدید ماہرین نفسیات نے زہنی تعب (mental stress) کا ایک نقشہ تر تیب دیا ہے۔اس کی رو ے سب سے زیادہ تعب (جس کے سونمبر ہیں) شریک حیات کی موت کی بنا پر ہوتا ہے۔اس نقشے میں چوتھا نمبر گھرید لئے کا تقب ہے،اس کے تعلیس (۲۳) نمبر ہیں ۔ یعنی گھرید لئے کا تقب (stress)معمولی نہیں ہوتا، چاہے خراب گھرے اچھے گھر کوہی جانا ہو۔ شعر میں دنیا اور عقبی نہ کہہ کر صرف' اور ' اور ' اور ' کہاہے کیکن مدعا بالکل واضح ہے، یہ بھی دے۔

آتش نے حسب معمول دھوم دھام سے کہا ہے، کیکن مضمون میں ذرہ برابراضافہ نہ کرسکے بلکہ مصرع اولیٰ میں آسان سے تخاطب بے مصرف رہا \_

> منزل گوراب مجھے اے آسال در کار ہے مردم بیار کو نقل مکال درکار ہے

#### 272

شب نہاتا تھا جو وہ رشک قمر پانی میں سمتھی مہتاب سے اٹھتی تھی لہر پانی میں

يڑا= كلمتحسين

ساتھ ال حسن کے دیتا تھا دکھائی وہ بدن میں جھے جھکے ہے پڑا گوہر تر یانی میں

مرجان=موتگا

رونے سے بھی نہ ہوا سبر درخت خواہش گرچہ مرجال کی طرح تھا بی شجر پائی میں

آتش عشق نے راون کو جلا کر مارا گرچہ لنکا سا تھا اس دیو کا گھر پانی ہیں

۷9۰

فرط گرمیہ ہے ہوا میر تباہ اپنا جہاز تختہ پارے گئے کیا جانوں کدھر پانی میں

ار ۲۸۳ مصرع اولی میں کوئی خاص بات نہیں۔ کھلے پائی میں معثوق کے نہانے کا مضمون ہی ایسا ہے کہ اس میں زیادہ بار کی ممکن نہیں۔ پھر بیہ ضمون زمانہ حال کے غداق پر گراں بھی گذرے گا۔ لیکن اس بات سے انکارنہیں کہ غالب سے پہلے کے تمام وہلوی شعرا کے یہاں بیہ ضمون مل جائے گا، چاہے کتفاہی بیسے کا بندھا ہو۔ مثلاً جراکت نے اس زمین میں دوغز لہ کہا ہے اوران کی پہلی غزل کا مطلع ٹانی حسب ذیل

# جاکے جب پیرے ہے وہ رفک قمر پانی میں چہرہ آتا ہے پری کا سا نظر پانی میں

۲ ر ۲۸۳ مصحفی نے اس زمین میں جوغزل کبی ہے اس میں میر کی برابری کے لئے بہت ہاتھ پاؤں مارے ہیں۔ لیکن مضمون آفرین مصحفی کا بہترین پہلونییں۔اور بیز مین الیک ہے کہ اگر شاعراعلی ورج کا مضمون آفریں نہ ہوتو غزل بالکل پھس پھسی ہوکررہ جائے۔ چنا نچے اس زمین میں مصحفی کا بہترین شعران کے مزاج کی ارضیت اور جنسی تلذذ کا آئینہ دارتو ہے، لیکن ان کے بقیہ شعر کمزور ہیں

جھکے ہے ہوں وہ بدن جامہ شہم سے تمام شوخیاں جیسے کرے عکس قمر پانی میں

لفظ'' شیم' (ایک باریک گیڑا) خوب ہے،اور عکس قمر کی شوخیاں بہت عمرہ نہیں تو بہت پست بھی نہیں۔ لیکن بدن کے جھکٹے اور عکس قمر کی شوخیوں بیس کوئی ربط نہیں، کیوں کہ بدن کے جھکٹے سے تو مرادیہ ہے کہ باریک کپڑے کے باعث بھی بدن کا کوئی حصہ ذراسا جھکک اٹھتا ہےاور بھی کوئی حصہ جھلک اٹھتا ہے۔ یہ کیفیت چاندنی رات میں لہروں کی نہیں ہوتی۔ وہاں تو پوری سطح دریا کی نہ کی حد تک منور ہوتی ہے۔ پھر لفظ'' تمام'' کارگرنہیں، بلکہ تقریباً بھرتی کا ہے۔ (اس کے برخلاف میر نے'' پڑا'' بہمعنی کامہ تحسین خوب استعمال کیا ہے۔ اپنی حیثیت میں بیلفظ عمدہ تو ہے ہی ، لیکن بیمعثوق کے انداز (کدوہ پلنگ پر پڑا ہوا ہے اور عاشق اس کے نظارے ہے آئے تھیں سینک رہا ہے) کی طرف بھی ابتارہ کرتا ہے۔)

'' پڑا'' بطور کلم مخسین کے ایسے برجت استعال کے لئے ملاحظہ ہو ۲ م ۳۵ کیکن میر کے بہال لفظ'' پڑا'' ہی کی خوبی لائق تو جہیں ۔ شعر کا مضمون اور اس کو بیان کرنے کے لئے جو پیکر استعال ہوا ہے، وہ بھی نہا بت تا زواور حسیات بدن سے بھر پور ہے۔

سب ہے پہلی بات تو یہ کہ بر نے لباس کے اندر سے بدن کی جھلک دکھانے کی بات کورک کرکے بدن کو براہ دراست بر ہند دکھایا ہے۔ پھر'' دیتا تھا دکھائی وہ بدن' بیس کی اشار ہے ہیں۔(۱) عاشق کہیں دور سے یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ لہذا ممکن ہے یہ کی خواب کا بیان ہو۔ (۲) معثو تی پلٹگ پر بر ہند لیٹا ہوا ہے۔ (یا سور ہا ہے) لیکن پلٹگ کے چاروں طرف کی تتم کا پر دہ ہے (مسہری کا پر دہ ہوسکتا ہے) اور عاشق پلٹگ کے باہر سے اس نظار ہے سے لطف انداز ہور ہا ہے۔ (۳) عاشق چھپ کر معثو تی کی برجنگی کو عاشق پلٹگ کے باہر سے اس نظار ہے سے لطف انداز ہور ہا ہے۔ (۳) عاشق چھپ کر معثو تی کی برجنگی کو دکھ رہا ہے۔ جد بدطح کے لوگ اس کو خفیہ نظار گی (voyeurism) سے تعبیر کریں گے۔ اور یہ تعبیر درست بھی تھم رہے گی۔ لیکن خفیہ نظار گی بہر حال ایک مضمون ہے۔ چا ہے وہ نا گوار ہی کیوں نے قرار دیا جائے۔ (۴) معثو تی واقعی کوئی بار یک کپڑ اپہنے ہوئے ہے (جیسا کہ صحفی کے شعر میں ہے) لیکن عاشق کی چشم شخیل اسے بالکل بر ہند دیکھ رہی ہے۔ مصحفی کا بی لا جواب شعر ہے۔

آسیں اس نے جو کہنی تک اٹھائی وقت صبح آگئ سارے بدن کی بے تجابی ہاتھ میں

اب مصرع ٹانی کود کھتے ہیں۔" گوہرتز 'اور' پانی ' کی رعایت نہایت عمدہ ہے۔ پھر گوہرکا رنگ پھیکا شافعی سفید نہیں ہوتا ، بلکہ بلکی می زردی یا سنہرا پن لئے ہوتا ہے۔ موتی کی چک بھی بہت تیز نہیں ہوتی ۔ بیسب با تمل بدن کی لطافت اور صیاحت کے لئے بھی بہت مناسب ہیں۔ اور اگر پانی کی تدمیں موتی پڑا ہوا ہوتو اس کا رنگ ، اور اس کی سطح کے بارے ہیں ہمار ااحساس ، دونوں میں ایک طرح کی فیر قطعیت آجائے گی۔ پانی کا رنگ موتی کے رنگ پر اثر اعماز ہوگا۔ موتی کے رنگ میں بھی چک زیادہ معلوم ہوگی، بھی کم ۔ لہروں کی حرکت کے باعث موتی ہے بھی ایک طرح کی جان اور زندگی کا تاثر حاصل ہوگا۔ یعنی موتی میں پچھ گرمی معلوم ہوگی، جے Warmth of life کہد سکتے ہیں۔ اس طرح پانی میں پڑا ہوا گو ہرتر اس تر وتازہ اور شا داب بدن سے مشابہ دکھائی دے گا جس کا جلوہ عاشق کی نگا ہوں کے سامنے ہے۔

موتی کے لیاظ ہے آخری بات یہ کہ دوسرے مگ تو تراشے جاتے ہیں تب ان کا حسن نکھر تا ہے۔ لیکن موتی کا حسن نکھر تا ہے۔ لیکن موتی کا حسن اس کے فطری سڈول پن میں ہے۔ لیڈاموتی کا حسن زیادہ نامیاتی (organic) ہوتا ہے۔ یہی صفت انسانی بدن میں بھی ہے۔ پھر موتی کی گولائی اور دائرہ، جسم کے دائروں کی بھی یاد دلاتے ہیں۔ یہاں کھل شعروں میں ہے جن میں گی طرح کے حواس اور مشاہدے اور داخلی تاثر کے گئی پہلو پوری طرح سا گئے ہیں۔ دیکھن چھوٹا، افتی مشاہدہ، عمودی مشاہدہ، نرمی، سیال پن، گرمی، حرکت، جنسی اہتراز، سب کھموجودہے۔

ایک بات اور بھی کہنے کے قابل ہے۔ یہ بیس واضح نہیں کیا کہ جس کا بدان دیکھا جارہا ہے تو و اس کے ذہنی کو اکف کیا ہیں؟ کیا اسے اس بات کا اصاب ہے کہ وہ برہنہ ہے؟ او پر جو تھیجات بیان ہو کیں ان میں سے بعض کی روسے یہ ممکن ہے کہ معثوق، جس کا بدان دکھائی و سے رہا ہے، اپنی بر بنگی سے باخبری ہے، لیکن اس بات سے شاید باخبر نہیں کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ بعض کی روسے دونو ں بی طرح کی باخبری غیر ممکن ہے (مثلاً اگر بیخواب کا منظر ہے۔ ہاں یہ پھر بھی ممکن ہے کہ خواب میں دکھائی و سے والا معثوق بھی باخبر قرار دیا جائے!) بعض کی رو سے ممکن ہے کہ معثوق دونوں طرح سے باخبر ہو، جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔ یورپ میں مصور صد ہا برس سے برجہ کورتوں کی تصویر میں بنایا کرتے تھے، لیکن کورتوں، کے پیان ہوگا۔ یورپ میں مصور صد ہا برس سے برجہ کورتوں کی تصویر میں بنایا کرتے تھے، لیکن کورتوں، کے بیان ہوگا۔ یورپ میں مصور صد ہا برس سے برجہ کورتوں کی تصویر میں بنایا کرتے تھے، لیکن کورتوں، کے بربنگی کا شاید اصاب بھی نہیں ہے۔ اس طرح '' معصومیت'' کا ایک پردہ صارہ جاتا تھا۔ لبذا جب ملکہ اُس رکی بربنگی کا شاید اصاب کہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح '' معصومیت'' کا ایک پردہ صارہ جاتا تھا۔ لبذا جب میں رکی جس میں اولیمیا نہ صرف پر ہنہ ہے، بلک اس کوائی بربنگی کا احساس ہے، اور اس بات کا بھی پوراعلم ہے کہ کوئی اسے دیکھ دہا ہے، تو اس پر ایک غلغلہ بھی گیا اور لوگوں نے مانے پر ہزار طرح کی لعنت طامت کی۔ یہاں مشرق ومغرب کے فداق کا ایک بنیادی فرق نمایاں ہوتا ہے، کہ مشرق میں عرباں مورت کی۔ یہاں مشرق می عرباں مشرق ومغرب کے فداق کا ایک بنیادی فرق نمایاں ہوتا ہے، کہ مشرق میں عرباں مورت کی ۔ یہاں مشرق ومغرب کے فداق کا ایک بنیادی فرق نمایاں ہوتا ہے، کہ مشرق میں عرباں مورت کی ۔ یہاں میں مورت کی ۔ یہاں مشرب کے بھر ان کی اور اس کورت کی میں مورت کی ہو تو اس پر ایک خواب کر ایک کی ایک ہو ہو کہ کے۔ یہاں مشرب کورت کی ۔ یہاں مورت کی ہو تو اس پر ایک کورت کورت کی ہو تو اس کی بھر کی ہو تو اس کی کورت کی دورت کی کورت تصویر بہت کم بنتی ہے (سنگ تراثی کی بات نہیں،)لیکن جب بنتی ہے تو پورے شعور کے ساتھ۔ میر کے شعر یہ بہت کم بنتی ہے تو پورے شعور کے ساتھ۔ میر کے شعر یس بھی بہی بہی بہی بہی بات ہے کہ اگر چہ اس کی ایسی تعبیر بھی ممکن ہے جس کی روسے معثوق کو دونوں باتوں کا ایپ دیکھے جانے کا احساس نہ ہو،لیکن ایسی تعبیر بھی ممکن ہے جس کی روسے معثوق کو دونوں باتوں کا احساس ہو۔ مثلاً بی تعبیر کہ عاشق بلنگ کے باہر ہے اور معثوق کو مسہری کے پردوں میں سے دیکھے رہا ہے۔ یہاں عین ممکن ہے کہ معثوق سویا ہوانہ ہو، بلکہ جاگر ماہواور عاشق کا منتظر ہو۔

سار ۲۸۳ درخت خواہش کے لئے ملاحظہ ہو ۱۳۹۳۔ زیر بحث شعر کے مضمون کوذرابدل کر دیوان دوم ہی میں یوں کہاہے \_

# پھولا کھلا نہ اب تک ہر گر درخت خواہش برسول ہوئے کہ دول ہول خون دل اس شجر کو

مندرجہ بالاشعر میں ایک خوبی ہے بھی ہے کہ بعض درخت اور پودے (مثلاً انگور کی بیل) اگر بھی بھی بکرے کے خون سے بیٹنچ جا کیں تو زیادہ سرسبز ہوتے ہیں۔لیکن شعر زیر بحث میں کئی باتیں ہیں جو اے اس مضمون کے تمام شعروں میں ممتاز کرتی ہیں۔مندرجہ ذیل نکات ملاحظہ ہوں:

- (۱) درخت خواہش کا گھر آ نکھ میں تھا، لینی دل کوجتنی بے قراری تھی اس سے زیادہ بے قراری آنکھ کوتھی۔
  - (٢) 🙏 يا پھرول بھى يانى ہوگيا تھا،لېذورخت خواہش كا گھريانى ميں،يعنى دل ميں تھا۔
- (۳) 🦠 مونگاسرخ رنگ کا ہوتا ہے۔اس میں آئکھ کی سرخی ، آنسو کی سرخی ، اورخون دل کی سرخی کا اشارہ ۔۔۔
- (۳) مونگا اگر چہ جاعدار ہے، اور بڑھ کر پوری پہاڑیوں کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ لیکن بیں اور بنیادی طور پراس کی شکل درخت سے مشابہ ہوتی ہے۔ لیعنی اس میں شاخیس می ہوتی ہیں اور شاخول کے مرے چھول سے مشابہ ہوتے ہیں۔
- (۵) مونگا صرف پانی میں نہیں، بلکہ سمندر کے نمکین پانی میں ہوتا ہے۔ لبذا آنسو کی شمکینی اور سمندری پانی کی شمکینی میں ربط قائم ہوگیا۔

(۲) مونگا سرخ ہوتا ہے، اس انتہار سے سرخ درخت کے سبز ہونے کا ذکر دلچہ ہے۔ شجر کا قافیہ جراًت نے بھی خوب نظم کیا ہے ۔ گئل مڑگاں کونی اشک کی پینجی بے ڈھب گل کے اک روز گرے گا بیشجر پانی میں

روتے روتے مڑگاں کا جھڑ جانا اچھامضمون ہے، اور استعارہ بنی برمشاہدہ ہے، کیوں کہوہ درخت جن کی جڑمسلسل پانی میں رہتی ہے ان کا گل کر گر جانا عام ہے۔ آتش نے میر کامضمون براہ راست لے لیا ہے۔

مثل گل یار کو خندال نہ کیا گریے نے تخم امید نہ سر سنر ہوا بارال سے

لیکن آتش کے بہال'' مثل گل'' کافقرہ بالکل بحرتی کا ہے اور میرکی طرح کے متدور متہ نکات ان کے بہاں مفقود ہیں۔

۱۲۸۳ اس شعر میں دیو مالا فی حقیقت کوعشق کی حقیقت ہے اس طرح ضم کیا ہے کہ مضمون آفرینی کی معراج حاصل ہوگئ ہے۔ '' دیو'' بمعنی'' قو ی بیکل آتشی مخلوق' تو ہے ہی بمعنی'' شیطان' بھی ہے ۔ آتش عشق نے راون کوجلا کر خاک کر دیا ۔ اس مضمون کا بیان مناسبت اور استعاره دونوں کاحق پوری طرح ادا کر دہا ہے ۔ نہ راون کو بیتا ہی ہے عشق ہوتا اور نہ اسے شکست نصیب نہوتی ۔ پھر ہنو مان جی کا لائکا میں آگ کر دہا ہے ۔ نہ راون کو بیتا ہی سے عشق ہوتا اور نہ اسے شکست نصیب نہوتی ۔ پھر ہنو مان جی کا لائکا میں آگ کی کا نا اور دہ ہرے کے دن راون کے پیلے کوجلانے کی رسم ، بیدو با تیس بھی نظر میں رکھئے ، راون کا گھر تو پائی میں تھا ہی ، کیوں کہ لاکا ایک جزیرہ ہے ۔ '' جلا کر مارا'' کی معنویت بھی لطیف ہے ۔ غرض جس طرح بھی در کی تھے ، بیشعر کمال فن کا نمونہ ہے ۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھئے کہ راون کوعشق کا شہیدتو کہا ، لیکن اس کو دیو ( دیو ) اور کیا بشر ، عشق کی کو دیو ( دیو ) اور کیا بشر ، عشق کی کو شیطان ، کیا آتشی مخلوق ( دیو ) اور کیا بشر ، عشق کی کو نہیں چھوڑتا ۔ شخ عطار نے کیا خوب کہا ہے ۔

خرقه را زنار کردست و کند عشق ازین بسیار کردست و کند (پیخرقے کوزنارکرچکاہے۔اورکرتارہتا ہے۔عشق اس ہے بھی زیادہ کرچکاہے۔ اورکرتارہتاہے۔) دنکا کامضمون قائم نے بھی بائدھاہے، لیکن بالکل ہے رنگ ۔ دل مراتم کوتو لئکا ہے وسہرے کی بتال فتح ہے سال بھر اس کی جواسے لوٹے گا

2/ ۲۸۳ میر کے یہاں سمندر کی تباہ کاری اور جوش وخروش پر مبنی بیکروں کے بارے میں پچھ بحث گذر
چکی ہے۔ (ملاحظہ ہوغزل ۲۰۹۔) بیشعر بھی اسی طرح کا ہے جس میں سمندر کی وسعت اور قوت کا غیر
معمولی احساس نظر آتا ہے۔ آتش نے حسب معمول میر کے شعر سے براہ راست استفادہ کیا ہے۔
تختہ پارہ کی طرح سے ہول آتش تباہ

ہو قراری لیج وریا ہے طوفال خیز ہے
شعرز بربحث کے علاوہ آتش نے میر کے دیوان پنجم کا بیشعر بھی استعمال کرڈ الا ہے۔
موج زنی ہے میر فلک تک ہر کچہ ہے طوفال زا

لیکن بات ظاہر ہے۔ صرف الفاظ کو جمع کرنے سے کا منہیں بنمآ، جب تک کہ تھیں معنوی سطح پر زندہ نہ کیا جائے۔ میر کے شعروں میں'' تختہ پارے''اور'' لجۂ' کے الفاظ معنیٰ کی بلند سطح پر واقعے ہوئے ہیں اور آتش کے شعر میں یہی الفاظ سرسری اور رسمی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر میر کے شعر میں مصرع ٹانی کا استفہام غضب کا ہے۔

سرتاسر بے تلاطم جس کا وہ اعظم دریا ہے عشق

جرات میں آتش کی می بلندکوشی ہیں ہے۔لیکن آتش کی بلندکوشی اکثر ناکام رہ جاتی ہے اور وہ وہم سے زمین پرآگرتے ہیں۔ان کے اکثر شعروں میں دھوم دھام بہت ہے،لیکن غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ بات کچھ قابل ذکر ندھی۔جرائت کی کشتی ساحل سے بہت دور نہیں جاتی ،لیکن غرقاب بھی نہیں ہوتی ۔جرائت اپنی ہلکی پھلکی با تیں بڑی صفائی اور کا میا بی سے کہ جاتے ہیں۔ چنا نچان کا شعر ہے۔

ایے وریا میں بہ چلے ہیں کہ آہ جس میں ٹاپو نہیں ہے تاؤ نہیں

میر کے شعر میں معنوی پہلو اور بھی ہیں۔ول کو جہاز سے استفارہ کیا ہے۔ اس اعتبار سے غوں کے باعث شکتہ دل کے ککڑوں کو شختے پارے سے استعارہ کرنا بہت عمدہ ہے۔ پھر آنسوؤں کے ساتھ دل کے ککڑوں کو شختے پارے سے استعارہ کرنا بہت عمدہ ہے۔ پھر آنسوؤں کے جہاز کا ساتھ دل کے کمڑ ہے تھی ۔ اس لئے دل کے جہاز کا تناہ ہونا اور اس کے تختوں کا ٹوٹ کرنامعلوم منزلوں کی سمت میں غائب ہوجانا نہایت مناسب ہے۔ اس آخری پہلوکو لے کرظفر اقبال نے اچھاشعر کہا ہے۔

دل کا پتہ سرشک مسلسل سے پوچھنے آخر وہ بے وطن بھی اس کارواں میں تھا

" تخته پاره" کا پیکرمیر نے دیوان اول میں بھی باندھاہے الیکن اس خوبی ہے ہیں ۔

نہ گیا میر اپنی کشتی ہے ایک بھی تختہ پارہ ساحل تک

یہاں معنویت پھر بھی آتش کے شعر سے زیادہ ہے۔ دیوان دوم کا متدرجہ شعر سمندر سے

میر کے شغف کو ہالکل ہی ہے رنگ میں پیش کرتا ہے۔

کیا جانوں چھ تر کے ادھر دل پہ کیا ہوا کس کو خبر ہے میر سمندر کے پارکی.

اس شعر پر بحث این مقام پر ہوگ ۔ فی الحال آخری بات بیم ض کرنی ہے کہ طالب آملی نے

بھی'' تختہ پارہ'' کا پیکر بڑی خوبی ہے باندھاہے \_

صد تخت پارهٔ دلم افقاده در کنار بحرم که خطی لب من ساحل منت (میرے دل کے سیکروں تخت پارے میری بغل میں پڑے ہوئے ہیں، میں ایسا سمندر ہون کہ میری خطکی لب میراساحل ہے۔)

چونکہ میر کے شعرز ریجٹ کامضمون بھی طالب آملی کے مضمون سے خفیف سی مشابہت رکھتا ہے،اس لئے ممکن ہے طالب کا شعر میر کے سامنے رہا ہو۔

#### 274

کس کئے جاؤل البی کیا دوا پیدا کروں دل تو چھ دھنسکا ہی جاتا ہے کروں سوکیا کروں

دل پریشانی مجھے دے ہے بھیرے گل کے رنگ آپ کو جول غنی کیول کر آہ میں کیجا کرول

ایک چھمک ہی چلی جاتی ہے گل کی میری اور یعنی بازار جنول میں جاؤں کھے سودا کروں

اب کے ہمت صرف کر جوال سے جی ایجے مرا پھر دعا اے میر مت کریو اگر ایبا کروں

ار ۲۸۴ " دهنسکنا" کسی لغت میں نہیں ملاء جی کفرید احمد برکاتی نے بھی اپنی فرہنگ میر میں اسے نظر انداز کیا ہے۔ انھوں نے دیوان دوم کے ہی حسب ذیل شعر کی بنیاد پر" دهسکنا" ضرور درج کیا ہے۔

گودل دهسک ہی جاوے آئکھیں اہل ہی آ دیں

سب او چی تی ہے ہموار تیری خاطر

" آصفیۂ" اور" نور اللغات "میں" دهسکنا" بھی نہیں ماتا ۔ پلیٹس فیلن ، ڈیکن فوربس نے "دهسکنا" شامل کیا ہے اور معنی کم دیش بھی دیے ہیں کہ جگہ ہے ہی جاتا ، گرجانا، وغیرہ ۔ بیدخیال ہوسکتا ہوسکتا کے کہ شعر زیر بحث میں" دهسکنا" ہی ہوگا۔ کیکن تمام معتبر تنون

" دهنسکا" کے ساتھ ہے۔ لہذا یہی فرض کرنا پڑے گا کہ " دهسکنا" اور " دهنسکنا" و نوں صحیح ہیں۔ یاممکن ہے کہ ہے کہ اس میر نے " دهنستا" اور " کھسکنا" کو طلا کر نیالفظ" دهنسکنا" بنالیا ہو۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ پرانے زمانے ہیں یہ لفظ" دهنستا" فوٹ دهنستا" فقا۔ چنا نچہ عبد الواسع ہائسوی نے اپنی " غرائب برانے زمانے ہیں یہ لفظ" نوستا" کھی کر معنی بتائے ہیں " زبین کا ہیٹے جانا" ، اس پرخان آرزوئے " نوادر الالفاظ" میں اعتراض کیا ہے کہ" دهستا" ہمعنی مجرد ہیٹے جانا ، گرجانا وغیرہ ہے ، زبین کے ہیٹے جانے سے مخصوص میں اعتراض کیا ہے کہ" دهستا" تلفظ نیس کے داس نے سے کمان قوی ہوجا تا ہے کہ اس زمانے میں بیلے لفظ نہیں کھا ہے ، اس لئے بیگان قوی ہوجا تا ہے کہ اس زمانے میں بیلے لفظ میں بیلے لفظ میں بیلے اعتراض کیا ہو۔

اب بات جو بھی ہو ہلیکن'' دھنسکنا'' کی تازگی اور ندرت کے لئے یہی ثبوت کافی ہے کہ عام لغات میں بےلفظ نہیں ملتا شعرز مر بحث میں صوتی آ ہنگ کے اعتبار سے بھی'' دھنسکا'' کس قدر مناسب ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں مصرع اولی میں کوئی خاص بات نہیں، لیکن مصرع ٹانی بے شک لاجواب کہا ہے۔

یے غزل ولی کی زمین میں ہے، اور بڑی حد تک ولی کے جواب میں معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ولی کے دو تین شعرا یہ بھی ہیں جن تک میر کی رسائی نہ ہوتک \_ولی کا مطلع ہے \_ خوبی اعجاز حسن یار اگر انشا کروں ہے تکلف صفحہ کا غذ ید بیضا کروں ہے تکلف صفحہ کا غذ ید بیضا کروں

اس کے برارمطلع میر سے نہ ہوسکا ،اور نہ ہی میر کے یہال'' انشا'' کا قافیہ استے بدلیے مضمون کے ساتھ بندھ سکا۔میربس اثنا کہدکررہ گئے ہے

> لوہوروتا ہوں میں ہراک حرف خط پر ہمدمال اور اب رنگین جیسا تم کہو انشا کروں

ہاں اگلے تین شعر (جودرج انتخاب ہیں )اس قدر بلنداور تازہ ہیں کہ ولی کی تمام استاوی ان کے سامنے بے رنگ ہوجاتی ہے۔ ۲۸ / ۲۸ " دل پریشانی" میں اضافت مقلوبی ہے، یعنی "پریشانی دل" اضافت مقلوبی ہمیشہ کلام کا رتبہ بلند کردیتی ہے، کیوں کہ اس میں بداعت ہوتی ہے۔" دل" اور" گل" میں بوجہ سرخی مناسبت ہے۔ اور" گل" کی رعایت ہے" رنگ" بھی عمدہ ہے۔

لیکن میر محمکن ہے کہ'' ول پریشانی'' میں اضافت مقلوبی نہ فرض کی جائے۔اگر اضافت کے اعتبارے پڑھیں تو نٹر ہوگی'' دل کی پریشانی مجھےگل کے رنگ بھیرے دیت ہے۔''اگر ہاضافت فرض کریں تو نٹر ہوگی'' دل بجھے پریشانی دے ہاورگل کے رنگ بھیرے ہے۔ بینی دونوں صورتوں فرض کریں تو نٹر ہوگی'' دل بجھے پریشانی دے ہاورگل کے رنگ بھیرے ہے۔ بینی دونوں صورتوں میں شکلم کی شخصیت اور زندگی میں اختشار ہے۔فرق میہ ہوکی دوسری صورت میں اس اختشار کا بانی خوداس کا دل ہے ،اور پہلی صورت میں دل کی پریشانی ایک عمومی صورت حال ہے۔اس کا بانی معشوق، یا دنیا، یا کوئی اور بات ہوگئی ہے۔

اب مصرع ٹانی کو دیکھئے۔ غنچ کو دل گرفتہ کہتے ہیں۔ دل کی پریشانی جو متعلم کوگل کی طرح بھی ہی کس کام کی ، جب بھی رے دے رہی ہے، اس کی جگہ غنچ کی کی دل جعی ورکار ہے ۔ لیکن بید دل جعی بھی کس کام کی ، جب اس کا مفہوم دل گرفتگی اور سکوت اور محرو نی ہے؟ پھر لفظ'' آ ہ'' مصر عے کی وسط میں بے حدمعی خیز ہے ، کیونکہ آ ہ کرنے سے تو دل اور بھی شکتہ اور پارہ پارہ ہوتا ہے (ضعف کے باعث، یا آ ہ کے اثر کے باعث، وغیرہ) لہذا جس چیز کو کم کرنا چا ہتے ہیں (ول کی پریشانی) اس کو بڑھانے والا کام کررہے ہیں، پینی آ ہ کھینچ رہے ہیں۔ پھر بیدی غور کیجے کہ غنچ بالآخر پھول بن کر کھاتا ہی ہے اور پھر بکھرتا ہی ہے۔ لہذا اگر غنچ کی طرح سیجی غور کیجے کہ غنچ بالآخر پھول بن کر کھاتا ہی ہوگا ، یا دوبارہ کھل کر بکھرنا ہوگا۔ اگر غنچ کی طرح سیجی ہوگی ، یا دوبارہ کھل کر بکھر نا ہوگا۔ اگر غنچ کی طرح بھی ہارہ پارہ گھر رہا ہے ۔ لیکن گرفتگی ، اور صورت کے اعتبار سے دل اور غنچ ہیں بھی کہ گل کی طرح بھی پارہ پارہ بارہ بھر مال غنچ بما ہوگا ؟

سار ۲۸۳ پھول تو بازار میں جا کر فروخت ہوتا ہی ہے۔اس کو غالب نے" ہوس زر" اوربیر نے تقاضا عدد ہو ہی کہ پھول جو بازاد میں تقاضا عدد ہو ہی کہ کہ ہوں جو بازاد میں

جا کرخریدار کی طلب کرتا ہے تو بہ تقاضائے حسن نہیں، بلکہ تقاضائے عشق ہے۔ لیعنی عشق پھول سے تقاضا کرتا ہے کہ اگرا پنی ہستی کو کسی حجے مقصوداورا پی جھے انجام تک پہنچانا ہے تو بازار عشق میں جا وُاور کسی قدردال کے ہاتھ بک جا وُر لہٰذا پھول آئکھیں کھولتے ہی مشکلم سے اشارہ کرتا ہے کہ میں تو اپنے انجام سے باخبر مون، بھے تو بازار میں جا کرفروخت ہوتا ہی ہے۔ تم اپنی زندگی نضول صنائع کرر ہے ہو، جا وُتم بھی اپنا سودا کرو، کسی قدردال کو تلاش کرو۔

'' بإزار جنول'' کے اعتبار ہے'' سودا'' نہایت عمدہ ہے، کیوں کہ اس کے دوسرے معنی (جنون) بھی پوری طرح کارگر ہیں۔

ایک معنی بیجی ہو سکتے ہیں کہ پھول کا اشارہ دراصل منظم کے ذہن اور دل کا رجحان ہے۔

یعنی پھول کو دکھے کر منظم کو خیال آتا ہے کہ اسے تو بازار ہیں جاتا ہی ہے، میں بھی کیوں نہ اس کی طرح اپنا مسودا کر ڈالوں؟ جب پھول جیسی حسین ہتی بھی اپنے مقصود کے حصول کی خاطر بازار تک پہنچ سکتی ہے تو جھے بھی الیا کرنا چاہئے۔ یعنی پھول دراصل اشارہ نہیں کررہا ہے، لیکن پھول کا انجام منظم کی نظر میں ہے۔

لہذاوہ اسے پھول کے اشارے اور ترغیب سے تعبیر کررہا ہے۔ مشلا ہم کہتے ہیں" دریا کی روانی اشارہ کر رہی ہے کہ وقت بھی تفہر تانہیں۔ "یعنی کی بات سے جو نتیجہ نکالا جائے ہم اسے اس بات کے معنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اشاریات کے معنی سے تعبیر

ایک معنی سے بھی ہوسکتے ہیں کہ بہار کے موسم میں پھول کو کھلا ہوا دیکھ کر شکلم کا جنون بیدار ہوجاتا ہے۔ (بہار میں جنون کی شدت رسومیات شعر میں داخل ہے۔) بیداری جنوں کے باعث وہ بازار جنوں میں جاکرا ہے کو بولی پر چڑ ھانا چا ہتا ہے اوراس کے لئے گل کی چشمک کا بہانہ بناتا ہے۔

'' ایک چشمک ہی' میں نکتہ سے کہ پہلے بھی بھی گل کی طرف سے (یا اپنی طرف سے)
تخریک جنوں ہوتی تھی ، لیکن کی وجہ سے مشکلم اس تحریک پر ممل پیرانہ ہوسکا (شاید تقل عالب آگئ ہو)۔

مشکلم کی اس ناکامی پر پھول اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتا ہے یا زبان حال سے چشمک کرتا ہے۔ اگراپیا ہے تو '' جشمک '' کے ایک اور معنی '' طعنی زنی' 'بھی نہا بیت کا را مدہوجاتے ہیں۔ نہا بیت خوب شعر ہے۔

"جو" یہاں پر"کہ" یا" تاکہ"کے معنی وے رہا ہے۔ لیعنی مصر عے کامفہوم ہوگا" اب کے ہمت صرف کرکے میرا کام کردو کہ میرا بی اس سے اچٹ جائے۔" یہاں" ہمت "اصل عربی معنی میں ہے، یعنی "کرم"" فضل اور جوز"" قوت" وغیرہ۔ متعلم کوئی بہت دل زدہ عاشق ہاور بار بارا پیخت میں وعا کراچکا ہے کہ میرا دل معثوق سے ہٹ جائے۔ کامیا لی غالبانہیں ہوتی، یا اگر ہوتی ہے تو اس کا اثر دیر تک نہیں رہتا۔ اس باروہ میر (جوکوئی بزرگ صوفی وغیرہ ہے) سے کہتا ہے کہ اچھا اب آخری بارا پے کرم اور فضل اور قوت کوکام میں لا کرمیر ہے تق میں وعا کردہ کہ میرا دل معثوق سے ہٹ جائے۔ اس کے بعد اگر فضل اور قوت کوکام میں لا کرمیر ہے تق میں وعا کردہ کہ میرا دل معثوق سے ہٹ جائے۔ اس کے بعد اگر پیرکہوں، یا آگر پھر بھی میرا دل معثوق تی جہٹ جائے۔ اس کے بعد اگر پھر کہوں، یا آگر پھر بھی میرا دل معثوق تی مجبوری پر مائل ہوجائے ، تو تم دعامت کرنا۔

پوراشعربے چارگی اور عشق کی مجبوری اور عشق میں پیش آنے والے روز مرہ معالمے کا اس قدر خوبصورت مرقع ہے کہ بایدو شاید۔اس پر طرہ ہیرکہ تھوڑی سی ظرافت بھی ہے۔ لینی خود متکلم تو سنجیدہ ہے، کیکن شاعر (یعنی راوی) متکلم کی ساوہ لوجی یا جمافت پر متبسم معلوم ہوتا ہے کہ عشق کے جنجال سے نکلنا اتنا آسان نہیں ۔ یا پھروہ اس بات پر تبسم کر رہا ہے کہ عجیب شخص ہے، عشق میں خود ہی گرفتار بھی ہوتا ہے اور اس سے نکلنا بھی چا ہتا ہے۔

#### MAD

کرتا نہیں قصور ہمارے ہلاک میں یارب یہ آسان بھی مل جائے خاک میں

اب کے جنول میں فاصلہ شاید نہ پکھ رہے وامن کے جاک میں دامن کے جاک میں

کہے لطافت اس تن نازک کی میر کیا شاید سے لطف ہوگا کسو جان بیاک میں

ار ۲۸۵ "بلاک" بمعنی "بلاکت، نیستی" کو" آصفیه "ف مونث لکھا ہے۔ جلیل ما تک پوری کے رسالہ تذکیروتا نیٹ بیس اے ذکر بتایا گیا ہے۔ نیکن غالب کا جوشعر سند میں درج ہے اس سے ذکر مونث کی بھونٹ کے بیس سے ذکر مونث کی بیس معلوم ہوتا۔ چونکہ معتبر شخوں میں "بمارے ہلاک" آیا ہے، اس لئے میں نے ای کوافقیار کیا۔ شعر بہر حال معمولی ہے۔ اس میں صرف اس کنائے کاحسن ہے کہ میں تو خاک میں مل ہی چکا، یارب آسان بھی خاک میں مل جائے۔ اس میں میرف اس کنائے کاحسن ہے کہ میں تو خاک میں مل ہی چکا، یارب آسان بھی خاک میں مل جائے۔ اس میں میرف اگر ہی ہے کہ آسان بھی کی کو ہلاک ندکر سے گا۔

۲۸۵/۲ اس شعر کے بارے میں حالی کا بیان کردہ مشہور واقعہ ہے (''مقدمہ شعروشاعری'') کہ ''مولانا آزردہ کے مکان پران کے چندا حباب جن میں مومن اور شیفتہ بھی تنے ایک روز جمع تنے میرکی اس غزل کا بیشعر پڑھا گیا اب کے جنول میں ... شعر کی با انتہا تعریف ہوئی اور سب کو بی خیال ہوا کہ اس قافیے کو ہر شخص اپنے اپنے سلیقے اور فکر کے مطابق با ندھ کر دکھائے۔سب قلم دوات اور کا غذ لے کرا لگ لگ بیٹھ گئے اور فکر کے ۔اس وقت ایک اور دوست وار دہوئے۔مولانا سے بو چھا حضرت

كس فكرمين بيقي بين مولانات كهاقل موالله كاجواب لكهربابون

'آزردہ نے تحسین کاحق تو ادا کردیا، لیکن تعجب ہے کہ شعر نہی کا اس قدر ملکہ رکھنے کے باوجود حالی نے اس شعر کے بارے میں کوئی گہری بات نہیں کہی۔'' مقدمہ' میں دوجگہ اس شعر کاذکر ہے۔ دونوں ہی جگہ حالی صرف اتنا کہہ کررہ گئے ہیں کہ'' ایسے چیتھ رہ ہو مضمون کومیر نے باوجود غایت درجے کی سادگی کے ایک ایسے اچھوتے نرالے اور دکش اسلوب میں بیان کیا ہے کہ اس سے بہتر اسلوب تصور میں نہیں آ سکتا۔ اس اسلوب میں بڑی خو بی بہی ہے کہ سیدھ اسادہ نیچر ل ہے اور باوجود اس کے بالکل انوکھا ہو۔'' مدوسری جگہوہ میں بڑی خو بی بہتر چاک

لیعنی حالی اس شعر کو نیچرل کیکن بالکل انو کھا بتا کررہ جاتے ہیں ، اور اس تناقض کو بھی دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کوئی شعر نیچرل اور ساتھ ہی ساتھ انو کھا کیوں کر ہوسکتا ہے؟ میر کے دوسر بے نقادوں نے بھی اس شعر کی تعریف ہیں کوئی کی نہیں کی ، لیکن سے بات واضح کرنے سے وہ بھی قاصر رہے ہیں کہ اس شعر کا حسن ہے کس چیز ہیں؟ اصل بات سے ہے کہ بید کیفیت کا شعر ہے۔ اس میں معنی کی کثر ت نہیں ۔ لہٰذا اس کے حسن کو محسوس کرنا آسان ہے ، لیکن اسے بیان کرنا مشکل ہے ۔ لیکن ایسانہیں ہے کہ شعر ہیں بند داری بالکل نہیں ۔ مندر جد ذیل نکات برغور کریں:

- (۱) پیچیلے موسم بیں صرف آغاز تھا، تھوڑا بہت دائن جاک کیا تھااور تھوڑا بہت گریبان۔اس عدم پیکیل کے باعث دل بیں حسرت باتی تھی کہ جنون کاحق ادانہ کریائے۔اس بار بیکیل کا ارادہ ہے۔لہذا بیجنون کے ولو لے اور وحشت کے شوق کامضمون ہے۔
- (۲) پیچیلے موسم میں تو کسی نہ کسی طرح عزت باتی رہ گئ تھی کہ پیر بمن پوری طرح تار تار نہ ہوا تھا۔

  اس بار تو ایسے آثار بیں کہ بحر پور جنون ہوگا اور چاک دامن اور چاک گریباں مل کر ایک ہوجا کیں گئے۔ لہذا یہ خوف اور پریشانی کامضمون ہے، کہ اس بار جنون ہوا تو پوری طرح بات کھل جائے گی اور ہوش بالکل نہ باتی رہے گا۔ یعنی مشکلم اس وقت تو ہوش میں ہے، کیک پود لیئر (Van Gogh) اور فان گاگ (Van Gogh) کی طرح جنون کے آثار خود پر طاری ہوتے و کھتا ہے۔

(۳) تمنا کی تھی کہ ایسا جنون ہو کہ گریبان اور دہمن دونوں جاک ہوجا کیں ۔لیکن جنون شاید اتنا زبر دست نہ ہوا، یا موسم گل ہی اتنا مختصر تھا کہ جنون کو بردھنے اور بھیلنے کا وقت نہ ملا۔اب ایک امید بھری تمنا ہے کہ شایداس موسم میں بات پوری ہوجائے۔

(س) جنون اس بنا پر ہوا تھا کہ عاشق اور معثوق میں فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ تو کم نہیں ہوسکتا۔ لیس یہی امید کر سکتے ہیں کہ دامن اور گریبان کا فاصلہ تم ہوجائے۔ یعنی عاشق اور معثوق کا وصل نہ ممکن ہوسکا تو وامن اور گریبان میں تو وصل ہوجائے۔ للبذا یہ ضمون عشق کی مایوسی اور حرماں نصیبی کا ہے۔

(۵) کنائے کا لطف ہے ہے کہ ممکن ہے شعر کا متکلم کوئی ہوا در موضوع کوئی اور شخص ہو ۔ یعنی کوئی مضروری نہیں کہ شعر کا متکلم اپنے ہی دامن وگر بیان کی بات کرر ہا ہو۔ اب مضمون ہے ہوا کہ کوئی فضر فرن نہیں کہ شعر کا متکلم اپنے ہی دامن وگر بیان کر رہا ہے کہ پچھلے موسم میں تو اس شخص (یا ان سب شخص غیر ایک مشاہدہ یا خیال بیان کر رہا ہے کہ پچھلے موسم میں تو اس شخص (یا ان سب دیوانوں) کے دامن اور گر بیاں میں پچھے فاصلہ رہ گیا تھا، کیکن اس باران کا جنون اس قدر جوش پرہے کہ چاک دامن اور چاک گر بیاں ایک ہوکرر ہیں گے۔

ان سب صراحتوں کے باوجود شعر کی قوت کی پوری توجیہ نہیں ہو علی معلوم نہیں مولا تا آزردہ نے " قل ہواللہ کا جواب" کیا لکھا الیکن بہادر شاہ ظفر نے ہمت کر ہی لی \_

اے جنوں ہاتھ سے تیرے نہ رہا آخر کار چاک دامان میں اور چاک گریبان میں فرق

اصلی نقلی کا فرق ظاہر ہے۔امیر مینائی نے البنۃ اسلوب اور پہلوبدل کراس مضمون کوا ختیار کیا اور ایسا شعر کہا جس پروہ فخر کر سکتے تھے بس میہ ہے کہ ان کے یہال روانی ذرا کم ہے \_

> اے جنوں کب سے دونوں ہیں مشاق آج ہوجائیں جیب و داماں جمع

'' خودمير نے'' ديوان دوم ہي بين اس مضمون کود د باره کہا\_

اب کے جنوں آکے ﷺ گریباں کا ذکر کیا کہتے بھی جو رہا ہو کوئی تار درمیاں شعرخوب ہے۔ اور''گریبال کے چاک میں' والاشعرنہ ہوتا تو بیشعرا در بھی اچھا معلوم ہوتا۔
دامن کے چاک اور گریبان کے چاک میں فاصلہ نہ رہ جائے گا، اس بیان میں ابہام کے
ساتھ ساتھ پکیر کاحس غیر معمولی ہے۔ بہا درشاہ ظفر نے لفظ'' فاصلہ' ترک کیا، گویا شعر کی اصل روح
ترک کردی، کیوں کہ'' فاصلہ'' کا مفہوم طبیعی اور محاکاتی ہے۔ جب کہ'' فرق'' میں بیہ بات نہیں۔ مثلاً
مصرع یوں کرد ہیجے ع

اب کے جنوں میں فرق ہی شایدنہ کچھ رہے تو دہ بات نہیں پیدا ہوتی لفظ ''فاصلہ''اس شعر میں بڑے غضب کالفظ ہے۔

سار ۲۸۵ جسم اور جان کے مضمون پر اس طرح کے کئی اشعار کے لئے ملاحظہ ہو ۲۲،۰۱۱ اور ۲۸۵ اور ۲۸۰ ۱۸ جسم اور جان کے مضمون پر اس مضمون میں میر نے ہمیشہ نئے نئے رنگ پیدا کئے جی ۔ بیال بھی بعض پہلو بہت تازہ ہیں۔ دونوں مصر عانثا ئیہ ہیں۔ مصرع ٹانی میں دومعنی ہیں۔ (۱) شاید ہی کسی جان پاک میں شاید ہوتو ہو، کسی بدن میں نہیں شاید ہی جان پاک میں شاید ہوتو ہو، کسی بدن میں نہیں ہوسکی۔

"لطیف" اور" لطافت" کی رعایت بھی خوب ہے۔" جان پاک" بمعنی" روح" نہ" بہار مجمی میں ہے، نہ" فرہنگ آنندراج" بیں ، حالال کر سعدی نے" گلستان " میں با ندھا ہے۔

چو آہنگ رفتن کند جان پاک
چہ برتخت مردن چہ (بردوے خاک
(جب روح جانے کا ارادہ کرے تو اس
وقت تخت پر مرنا کیا اور نگی زمین پر مرنا

ترتی اردو بورڈ کراچی کے ''اردولفت' میں میرحسن کا کیک شعر درج کرکے'' جان پاک ' سے کنا پینڈ رسول اللّٰدُ مراد بتائی گئی ہے۔ میرحسن کے شعر میں بہت دور کا قرینہ اس کا ماتا ہے، لیکن میر کے شعر میں اس معنی کا پالکل قرینہ نہیں۔ چونکہ روح کی صفت'' ہے گناہ'' بھی بیان کی ہے (آئندراج) اس لئے'' جان پاک'

کے معنی '' روح'' ہی درست اور مناسب ہیں۔

" کیا کیئے" انشائیہ ہونے کی وجہ ہے معنی کے کئی امکانات رکھتا ہے۔(۱) کیا کہوں، کوئی مناسب بات، کوئی حسب حال بیان، میسرنہیں ہور ہاہے۔(۲) کہنے کی بات نہیں ہے۔(۳) جو بھی کہتے مناسب ہے۔ میرنے ایسے موقع پر بیانداز بہت استعال کیا ہے۔

> ہائے لطافت جم کی اس کے مربی گیا ہوں پوچھو مت جب سے تن نازک وہ دیکھا ہے تب سے مجھ میں جان نہیں

(ويوان جهارم)

لطف اس کے بدن کا پکھ نہ پوچھو کیا جائے جان ہے کہ تن ہے

(ويوان دوم)

کیاتن نازک ہے جان کو بھی حمد جس تن پہ ہے کیا بدن کا رنگ ہے تد جس کی پیرائن یہ ہے

(د يوان دوم)

دیمی کو نہ کچھ پوچھو اک بھرت کا ہے گروا ترکیب سے کیا کئے سانچے میں کی ڈھانی ہے

(و بوان اول)

> اک بیلی کی کوند ہم نے دیکھی اور لوگ کہیں ہیں وہ بدن تھا

انتظار حسین کے ناول'' نستی' میں ذا کرغلطی ہے اس وفت عسل خانے کا درواز ہ کھول دیتا ہے جب صابرہ

اس میں نہاری تھی اوراس کی آنکھول کے سامنے بیلی سی کوند جاتی ہے۔ دونوں جگہ پیکر اور ڈرا ما بہت خوب ہے۔ لیکن انشا سیواسلوب کی کی محسوس ہوتی ہے۔ انتظار حسین کے یہاں تو خیر آسان نہ تھا کیوں کہ وہاں نثر میں بیانیہ تھا،لیکن شعر میں اسے ضرور ممکن ہوجانا جا ہے کہ ایسے مضمون میں بظاہر بجز کلام ہی قادر الکلامی ہے۔

جناب عبد الرشید نے '' و تخدا'' کے حوالے سے '' جان پاک' کے معنی'' روح خالص' بیان کے ہیں اور انھوں نے وجدی وکنی اور یکرود الموی کے اشعار بھی نقل کئے ہیں جن میں '' جان پاک' استعال ہوا ہے لیکن کسی شعر میں '' جان پاک' ' بمعنی'' روح خالص' نہیں برتا گیا ہے، بلکہ یکرو کے شعر سے تو '' جان پاک' ' صرف' جان' یا '' کے معنی مستفاد ہوتے ہیں ۔

آملو مہریاں ہو کیرو سیں کے میں سیں اس میں جان پاک بیا میرکشعرمیں بھی''جان پاک' بمعنی'' روح خالص'' کا قریبنہ بالکل نہیں۔

## 444

آج ہمارے گھر آیا ہے تو کیا ہے میاں جو نثار کریں الا تھنے بغل میں تجھ کو دیر تلک ہم پیار کریں

۸۰۰ فاک ہوئے برباد ہوئے پامال ہوئے سب محوہوئے اور شدائد عشق کی رہ کے کیسے ہم ہموار کریں

شیوہ اپنا بے پروائی نومیدی سے تھہرا ہے گیرہ کے جھی وہ مغرور دیے تو منت ہم سوبار کریں

ار ۲۸۶۱ اس شعر کوبعض لوگوں نے رنجیدگی پر مبنی بتایا ہے۔ حالال کہ صاف ظاہر ہے کہ بیہ چالا کی کا شعر ہے اور اس میں کوئی تلخی یا حزن نہیں، بلکہ ایک طرح کا غروراور طمانیت ہے۔ تابال کے دوشعر سنئے۔
ایک طرح کا غروراور طمانیت ہے۔ تابال کے دوشعر سنئے۔
آج آیا ہے یار گھر میرے

بیہ خوشی کس سے میں کہوں تابال

بعد مدت کے ماہرو آیا
کیوں نہ اس کے گئے لگوں تاباں
رویف یہاں بہت لطف دے رہی ہے۔ کیکن حزن اور شکست خوردگی یہاں بھی نہیں۔ تینوں شاعروں کے مزاج کا فرق دیکھنا ہوتو غالب کو بھی یا دکر لیجئے۔
مزاج کا فرق دیکھنا ہوتو غالب کو بھی یا دکر لیجئے۔
ہے خبر گرم ان کے آنے کی

## آج بی گھر میں بوریا نہ ہوا

غالب کے یہاں فقر وورویشی کا کنایہ بہت لطیف ہے۔ اور یہ بات لطیف تر ہے کہ معثوق چیے کی خاطر تواضع کے لئے بھی بہت تکلف اور اہتمام کا خیال آتا ہے تو اتنا ہی کہ بوریا ہوتا تو بچھادیے۔ حضرت بابا فرید صاحب کے یہاں عام طور پر کچے گور ابال کر کھائے جاتے تھے۔ جب کوئی خاص مہمان (مثلاً بابا نظام الدین) قیام پذیر ہوتا تو فرماتے کہ آج ولی کے مہمان آئے ہیں، آئے تمک ڈال کر گور ابالنا۔ ظاہر ہے کہ غالب نے بابا فرید اور میر دونوں سے استفادہ کیا ہے اور لاجواں شعر کہا ہے۔ لیکن یہ بھی طوظ رکھیں کہ تینوں شاعروں کے مزاج میں کتنا فرق ہے۔ غالب کے یہاں خیال اور تصور کی نزاکت ہے اور جسمانی مضمون سے گریز ہے۔ تابال صرف گلے گئے کی بات کرتے ہیں۔ اور میر اپنی پوری ارضیت، اپنے پورے مئنگ، ورویشا نہ اور پر ہوتی انداز میں معثوق کو بغل میں تھینچ کر دیر تک اسے بیار ارضیت، اپنے پورے مئنگ، ورویشا نہ اور پر ہوتی انداز میں معثوق کو بغل میں تھینچ کر دیر تک اسے بیار کرنے گیا۔

معنی کے اعتبار ہے بھی میر کے یہاں کی لطف ہیں۔(۱)'' تو'' کومعروف پڑھے (ایش واحد حاضر) تو زور لفظ' آج' پر ہے، کہ آج تم جمارے گھر آئے ہو لینی دوسرے ،معمولی لوگ تو آتے ہو۔ لینی دوسرے ،معمولی لوگ تو آتے ہیں رہتے ہیں لیکن تکھاری بات اور ہے۔ (۲)'' تو'' کو جمہول پڑھے تو زور'' گھر'' پر ہے۔ لینی آج تم جمارے گھر آئے ہوتو موقع تھا کہ چھند رہیش کرتے ، فاطر تواضع کرتے وغیرہ۔(۳) دونوں صورتوں میں یہ کتابیہ باتی رہتا ہے کہ گھر میں بھی بہت چھر ہا ہوگا، لیکن اب پھی نہیں رہ گیا۔(۴) اس میں یہ کتابیہ ہے کہ عشق نے گھر برباد کر ڈالا۔ ہم نے سب چھرانا ڈالا، یا ہم نے اختلال مزاح کی وجہ ہے گھر کی پرواہی ہے کہ عشق نے گھر برباد کر ڈالا۔ ہم نے سب چھرانا ڈالا، یا ہم نے اختلال مزاح کی وجہ ہے گھر کی پرواہی نہیں کر رہے ہیں، کہ وادر سارا گھر ،سب مال و اسباب، ضائع چلا گیا۔ (۵) جان شار کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیوں کہ اور سارا گھر ،سب مال و اسباب، ضائع چلا گیا۔ (۵) جان شار کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیوں کہ اگر جان شار کردی تو معشوق کو بغل میں تھینچ کر پیار کرنے کا موقعہ ندر ہے گا۔ (۲) اور نہ بیم موقع رہیں کا کے معشوق کو دل کھول کر بیار کر نا اس پر جان شار کرنے ہے بھی متعلق ہو سکتا ہو اس نار کرنے ہے بھی متعلق ہو سکتا ہی میں کھینچ نے ہی یا در اس کا جنسیاتی (در تیک پیار کریں (یا دونوں ہی کریں!) جاور پیار کرنے ہے بھی ہے تکلفی اور اس کا جنسیاتی (ودنوں) اشارہ لا جو اب ہے۔(۱۰)'' ہمارے'' پر زورد یں توایک متی ہے تکلفی اور اس کا جنسیاتی (ودنوں) اشارہ لا جو اب ہے۔(۱۰)'' ہمارے'' پر دورد یں توایک متی ہے تکلفی اور اس کا جنسیاتی (ودنوں) اشارہ لا جو اب ہے۔(۱۰)'' ہمارے' پر دورد یں توایک متی ہے تکلفی اور اس کا جنسیاتی (ودنوں) اشارہ لا جو بہ ہم تا کہ ہو کہوں کی موجود کی کھر کی کو بی کا سے کو کو کو کھر کی کو کو کو کھر آئے ہو۔

اس مضمون کا ایک پہلو بہت ملکے انداز میں دیوان اول میں یوں باندھاہے۔

"کا نہیں رہا ہے کیا اب نار کریۓ

آ گے ہی ہم تو گھر کو جاروب کر چکے ہیں

"بنغل میں کھینچنا' میرنے ایک جگہ یوں استعمال کیا ہے (دیوان اول) کے

قفا شب کے کسائے نیخ کشیدہ کف میں

پر میں نے بھی بغل میں بے اختیار کھینچا

تعجب ہے کہ بیجاورہ'' نوراللغات' میں ہے نہ ترقی اردو پورڈ کراچی کی'' اردولغت' میں جی کی فریداحمد برکاتی کی'' فرہنگ میر' میں بھی نہیں ۔'' بغل میں مارنا'' البتہ ہے، کین وہ دوسر معنی میں ہے، ڈوق ہے اس نے جب ہاتھ بہت زور بدل میں مارا اپنا دل ہم نے اٹھا اپنی بغل میں مارا

۲۸۲/۲ پامالی اوراس کے نتیج میں ہمواری پرمیر نے گئی عمدہ شعر کیے ہیں۔ مثلاً دیوان سوم میں ہے۔
اب پست و بلند ایک ہے، جول نقش قدم بال
پامال ہوا خوب تو ہموار ہوا میں
مزید ملاحظہ ہو ۲۸۲/۲ اور ۱۲۲۵۔ شعر زیر بحث کا ایک لطف اس کی تاریخ میں ہے۔

مزید ملاحظہ ہو ۲۲ (۲۷ اور ۱۲۲۵ اور ۱۲۲۳ اور ۱۲۲۳ اور ۱۲۲۳ اور ۱۲۳۳ اور ۱۳۳۳ کا ایک لطف اس کی تاریخ میں ہے۔ پہلے خاک ہوئے۔(۲) پھر برباد ہوئے (یعنی اجاڑے گئے، ہوا میں مثل غبار اڑتے پھرے۔)(۳) پھر جب خاک زمین پر بیٹھی تو قدموں کے پامال ہوئے۔ (۴) اس قدر پامال ہوئے کہ محوہ وگئے۔ یعنی زمین میں دھنس گئے، یا یا لکل غائب ہوگئے۔

شعر کادوسرالطف اس بات میں ہے کہ عشق کی راہ اس کے باوجود ہمارے لئے ہموار نہ ہوئی۔
مندرجہ بالا چارصور توں میں سے کوئی بھی اس بات کے لئے کائی تھی کہ راستہ ہموار ہوجا تا ( کیوں کہ ہم
خوداس قدر پست یا بلکے ہو گئے تھے کہ کوئی بھی چیز ہمارے لئے سدراہ نہ ہو یکی تھی کی کی ایسا نہ ہو سکا۔ یا
ممکن ہے راستہ ہموار ہوگیا ہو ایکن عشق کی شدتیں آسان نہ ہو کیس۔ (یعنی '' ہموار'' جمعنی'' آسان''۔)
مصرع ٹانی کا استعظم م مجی بہت خوب ہے ، کہ اب اور کیا ممکن ہوسکتا ہے؟ ہم نے اپنے وجود

کوعدم بناڈالا ،اب نوسب کھے آسان ہوجانا تھا۔اس طرح مضمون کا قول محال واضح ہوتا ہے کہ جب متکلم وجود ہی نہیں رکھتا تواس کے لئے مشکل وآسان ،عسراور پسر،سب برابر ہیں۔

جناب شاہ حسین نہری فرماتے ہیں کہ شعر میں ''عشق کی راہ کے شدا کد کے ہموار کرنے کی بات ہے نہ کہ عشق کی راہ کے شدا کد کے ہموار کرنے کی بات ہے نہ کہ عشق کی راہ کے ہموار کرنے کی'' لیکن حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں۔اور جیسا کہ میں او پر عرض کر چکا ہوں'' ہموار' یہاں استعاراتی ہے، ہمعنی'' آسانی''۔

سار ۲۸۶ یہاں بھی عاجزی میں وہی میر کی مخصوص تخوت اور خود داری ہے۔اس مضمون کو اور بھی بے تکلف ہوکر دیوان اول میں یوں کہا ہے \_\_

باہم سلوک تھا تو اٹھاتے تھے نرم گرم کاہے کو میر کوئی دیے جب گڑ گئ

فرق صرف بیہ کے کہ دیوان اول کے شعر میں ترک تعلق سے زیادہ آپس میں نبھاؤنہ ہونے اور عدم مناسبت کامضمون ہے۔ شعر زیر بحث میں ترک تعلق ہے، یا ترک تعلق کا ڈھونگ ہے اور امید ابھی ہاتی ہے۔ ای لئے بیعہد یا یہ تھمدین بھی ہے کہ معثوق ذرا بھی مروت کرے گا تو ہم سوسوباراس کی خوشامد ہم سے۔

A + 0

#### MAL

یوں قیدیوں سے کب تین ہم تک تر رہیں جی چاہتا ہے جاکے کسو اور مر رہیں

رہتے ہیں ہوں حاس پریٹاں کہ جوں کہیں دوتین آکے لوٹے مسافر اتر رہیں

آوارگی کی سب ہیں سے خانہ خرابیاں لوگ آویں دیکھنے کو بہت ہم جو گھر رہیں

تن و تیم رکھا نہ کرو پاس میر کے ایبا نہ ہو کہ آپ کو ضائع دے کر رہیں

ار ۲۸۷ مطلع براے ہیت ہے۔ ہاں پہ تضادخوب ہے کہ قید یوں سے بھی زیادہ تک تہیں الیکن کہیں جاکر (یعنی قید سے چھوٹ کر) مرنے کی بات کررہے ہیں۔روز مرہ پر ہیر قابوسب کے نصیب میں نہیں۔

۲۸۷۲ تشید نهایت تازه ہے اور میرکی اپنی اختراع معلوم ہوتی ہے۔" حواس پریشال" کے اعتبار کے اعتبار کے دوتین 'مسافر خوب ہے، کیول کہ پانچ حواس ہوتے ہیں اور" دوتین مسافر" بیل بیاشارہ ہے کہ بقیہ حواس کم ہو بچے ہیں۔ پھر، دوتین کی جمع بھی پانچ ہوتی ہے۔ لئے پٹے مسافروں کا کہیں کسی سرامیں آکر انزر بہناروز مرہ زندگی کے بھی قریب ہے، لہذا تشید فوری طور پرموٹر ہے۔

اس مضمون کودیوان دوم ہی میں بہت بلکا کر کے کہا ہے۔

اب صبر وہوش وعقل کی میرے ہیے معاش جول قافلہ لٹا کہیں آگر اقر رہے دیوان سوم میں یہی مضمون اور بھی کمزور اسلوب میں اداکیا ہے۔ عاشق خراب حال ہیں تیرے گرے ہڑے جول لشکر شکستہ پریشاں اقر رہے

لفظ'' مسافر'' میں جومحاکاتی کیفیت ہے وہ نہ'' قاقلہ'' میں ہے اور نہ'' لشکر'' میں معلوم ہوا مشاہدے کی ورسی اور صفح اور پرمعنی لفظ نہ مہیا ہو، پاتی درسی اور صفح اور پرمعنی لفظ نہ مہیا ہو، پاتی سب باثر یا کم اثر رہتا ہے۔ ترتی پیندشعرا کی نظموں کے دفتر اس باعث دفتر پارینہ سے بھی بدتر ہو پکے ہیں کہان کولفظ کی تلاش میں مہارت نہتی۔

سام ۲۸ میرکواس بات کااحماس شاید بهت زیاده تھا کہ وہ مختنم ہیں ،الہذا یہ مناسب ہی ہے کہ لوگ ان سے ملنے اور انھیں و کیھنے کے لئے آئیں۔ بظاہران کے مزاح میں یار باشی بھی تھی ۔ بعض اشعار اور بعض نظموں کی وجہ ہے لوگوں نے یہ مشہور کردیا کہ وہ بہت بدد ماغ سنے اور لوگوں سے ملتے جلتے نہ سنے۔اس بات کو د آب حیات 'میں ذکور بعض قصول نے اور بھی شہرت دی ۔ لیکن ان کے پورے کلام کو دیکھیں تو بات کو د آب حیات 'میں ذکور بعض قصول نے اور بھی شہرت دی ۔ لیکن ان کے پورے کلام کو دیکھیں تو بحسوس ہوتا ہے کہ وہ مرجوعہ خلق ہوتا پہند کرتے تھے۔ (حمکن ہے بیاز راہ رعونت ہو، کہ ہم چومن دیگرے نیست۔) بہر حال ان کے پورے کلام سے تاثر یہی حاصل ہوتا ہے کہ لوگ ان سے ملتے جلتے تھے، وہ لوگوں میں اٹھتے ہیں معاشرے کے معمورے کا خاصا احماس تھا۔

۳ اس ۱۹ میں اس میں اس کے دروازے پرایک انبوہ دیکھتے ہیں جومیر کے دیدار کے لئے جمع ہے، کین میرخودا پئے آپ ہے بخرکی اور منزل ہیں گم ہیں ۔ شعرز پر بحث ہیں اس کا النا منظر ہے کہ گھر ویران پڑا ہے۔ لیکن بیداس وجہ ہے کہ آوارگ کے ہاتھوں منتکلم دشت وشہر میں مارا مارا پھر تا ہے۔ اگر وہ گھر پرر ہے تو لوگ اسے دیکھنے جو تی در جو تی آئیں۔ یہاں تک کہ اس کے جنازے پر بھی ایک جم غفیر موتا ہے۔ (اس مضمون کو بھی کی بار کہا ہے۔)۔

زیادہ حد سے تھی تابوت میر یر کثرت

ہوا نہ وفت مساعد نماز کرنے کو (دیوان اول)

دونوں مضمون بالکل نے ہیں۔ شعرز ریجٹ کے مضمون کو بدل بدل کرمیر نے کی بارنظم کیا ۔ چل ہم نشیں کہ دیکھیں آوارہ میر کو تک خانہ خراب وہ بھی آج اپنے گھر رہا ہے

(و يوان اول)

چل ہم نشیں ہے تو ایک آ دھ بیت سنے شہتے ہیں بعدمدت میراپنے گھررہے ہیں

(ويوان دوم)

چلو میر کے لؤ تجس کے بعد کہ وے وحثی لؤ اپنے گھر میں بھی ہیں

(ديوان سوم)

آہم نیں ہے تو آج ان کے بھی چلئے کتے ہیں میرصاحب مدت میں کل گر آئے

(ديوانسوم)

شعرز ریجت میں خوبی بیہ کہ خانہ خرابی ،اور شکلم کامر جوعہ ہونا ، دونوں یا تیں اس میں مذکور کردی ہیں۔

۳/ ۲۸۷ اس زمانے بیل قاعدہ ہے کہ جس قیدی کوموت کی سزادیتے ہیں اس کے پاس سے ہروہ چیز (حتی کہ جوتے کے تیے بھی) لے لیتے ہیں جس کی مدو سے وہ خودکشی کرسکتا ہو۔ بیاس لئے کہ وہ سزا سے فی ند نظے۔اغلب بیہ کہ میر کے زمانے میں بیقاعدہ ندر ہا ہوگا اور بیمضمون انھوں نے اپی طبیعت سے نکالا ہوگا۔اس سے مشابہ مضمون دیوان سوم میں بھی کہا ہے ۔
جب اس کی تینے رکھنے لگا اینے یاس میر

## امید قطع کی تھی تبھی اس جوال سے ہم

شعرز ہر بحث میں میر کی طبیعت کی افسر دگی (depression) اور اس کے باعث اس کا مائل بہنو دکشی ہوتا نہایت خوبی سے بیان ہوا ہے اور اس کی پوری زندگی میں جونا مرادی اور دنیا سے جی اچا ہے ہوجانے کی جو کیفیت رہی ہوگی اس کے لئے بیشعرز بروست کنایہ بن گیا ہے۔

تخاطب کا ابہام حسب معمول خوب ہے۔ متکلم کوئی ایسا شخص ہے جو میر کا دوست یا ناصح ہے، اور مخاطب میر کے گھر کا کوئی شخص ہے۔ یا میر کا معالی یا نگہبان ہے۔ خود وہ شخص، جے میر کہا گیا ہے، موجود نہ ہوتے ہوئے بھی پورے شعر پر چھایا ہوا ہے۔ ایک امکان سے بھی ہے کہ میر موجود ہو، لیکن ہوش و حواس سے معرا ہوا دراس کے سامنے ہی ہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو میر پر افسر دگی (depression) کا بھی ایر ہے، لینی وہ سمان موجود موجود شاید کے علاوہ جوش جنون (mania) کا بھی ایر ہے، لینی وہ سمان موجود میں معالی خیر خواہ دبی زبان سے اپنی افسر دگی کا عالم ہے، اس لئے وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور ناصح یا معالی خیر خواہ دبی زبان سے اپنی بات کہ دریتا ہے کہ میر کے یاس چاتو ہتھیارتھ کی کوئی چیز نہ ہوتا چا ہے۔

'' ضائع کررہیں'' بھی بہت معنی خیز ہے۔ بظاہر تو بیمر جانے کے مغہوم میں روز مرہ ہے، لیکن اس میں بیا شارہ بھی ہے کہ خود کئی میں جان بہر حال ضائع ہوتی ہے۔خود کئی ہے کہ خود کئی میں جان بہر حال ضائع ہوتی ہے۔خود کئی ہے ان حالات ہے جنگ جان لینے سے بہتر ہے کہ جن حالات نے بیکے فیت اور بیتمنا ہے مرگ بیدا کی ہے ان حالات ہے جنگ کی جائے ۔یاان کا تدارک کیا جائے ۔یاان سے نباہ ہی کر لیا جائے ۔ بہت خوب شعر کہا ہے۔

واضح رہے کہ شعر میں جس میر کا ذکر ہے وہ میر تنتی میر نہیں ہے، بلکہ عاشق (لیعنی غزل کا ایک کروار) ہے۔ بالفاظ دیگر، اسے میر کی آپ بیتی، یا میر کے ذاتی تجربے اور احساس پر بہن شعر بجھنالازم نہیں۔ بلکہ بہتر سے کہ غزل کے اشغارے شاعر کی آپ بیتی متخرج کرنے کے رجحان کو بہت کم بروے کارلایا جائے۔ غزل کی رسومیات اور غزل کے مضامین میں شاعر کی آپ بیتی سے کہیں زیادہ آفاقیت

## 244

ڈوبا لوہو میں پڑا تھا ہمگی پیکر میں بیر نہ جانا کہ گئی ظلم کی تکوار کہاں

ار ۲۸۸ بکس اور بگاہی کے ساتھ ساتھ فریا داور ڈراما کے امتزاج نے اس شعر کوغیر معمولی قوت بخش دی ہے۔ فریاد سے میرا دنہیں کہ اس شعر میں کوئی فریادی ہے، یااس میں فریاد کا لہجہ ہے۔ بلکہ یہ پورا شعر فریاد ہیں۔ ناز ہوں ہے، بیش ہوسکا۔ شعر میں معنی شعر فریاد ہوں در مند تھر وانہیں ہوسکا۔ شعر میں معنی شعر فریاد ہیں۔ مصرع فائی میں '' کہال' کے دومعنی ہیں۔ (۱) جسم کے کس جصے پراور (۲) کس جگہ کہ مسمقام پر۔ یعنی ممکن ہے ظلم کی تلواراس جگہ ہے کہیں دور گئی ہو جہاں اب میر کا خون میں آغشتہ پیکر پڑا ہوا ہے۔ زخم کھا کر میر کسی طرف (مثلاً اپنے گھر کی طرف، دوستوں کی طرف) افرال و فیزال چاتا ہے۔ آخراہے کسی جگہ پر موت آجاتی ہے۔ '' بیدنہ جانا'' سے تین معنی مراد ہوسکتے ہیں۔ (۱) خود میر نے نہ جانا کہ نظم کی تکوار کہاں گئی، یعنی کس جگہ پر گئی۔ (۳) کہ نظم کی تکوار کہاں گئی، یعنی کس جگہ پر گئی۔ (۳) منظم بھی میر کی طرح سے نہو میں تر ہتر میر کا لاشہ منظم بھی میر کی طرح سے نہو میں تر ہتر میر کا لاشہ منظم بھی میر کی طرح سے نہو میں تر ہتر میر کا لاشہ دیکھا۔

قائم اس مضمون کومحویت کی طرف لے گئے ہیں۔انھوں نے بھی اچھا شعر تکالا ہے۔ ہاں میر جیسی ڈرامائیت نہیں

زخم کیسال ہے دل و جال بیس نگہ کا تیری

پھے نہ سمجھا بیس کہ یہ تیر کدھر سے گذرا

قائم کے یہال معنی بھی میرسے کم ہیں۔آتش نے بھی اشتیاق اور محویت کا پہلولیا ہے، لیکن

ان کے یہال وضاحت، کشرت الفاظ، اور تصنع بہت ہے، اور معنی بہت کم ۔

بیہ اشتیاق شہادت میں محو تھا دم قتل

کے ہیں زخم بدن پر کہاں نہیں معلوم خودمیر نے اس مضمون کا صرف ایک پہلو لے کردیوان اول میں یوں لکھا ہے ۔ کشع کا اس کے زخم نہ ظاہر ہوا کہ میر کس جاے اس شہید کے نتیج جفا گئی

شعرز ریخت میں متعلم کے بھی کئی پہلو ہیں۔(۱) میر کالاشدان کے گھر رمحالیتی میں لایا گیا ہاور متعلم وہ شخص ہے جولا شے کولا یا ہے۔(۲) متعلم کوئی ایساشخص ہے جس نے کہیں راہ میں میر کالاشہ ویکھا ہے اور اب وہ آگر لوگول کو خبر و سے رہا ہے۔(۳) متعلم کئی لوگ ہیں جوآپس میں میرکی موت پر تبھرہ کررہے ہیں۔

'' ظلم کی تکوار''ایک معنی میں مجاز مرسل ہے، لیمن'' ظلم'' کہہ کر'' ظالم' مراد کی ہے۔ دوسرے معنی میں براہ راست استعارہ ہے، کہ وہ تکوار جوظلم سے چلائی گئی، پورے شعر میں ایک طرح کا اسرار بھی ہے۔ کیوں کہ میر کائل کن حالات میں ہوا، یہ بات واضح نہیں ہوئی۔ لاجواب شعر ہے۔ اس مضمی میں میں وہ منظم اللہ من

ال مضمون میں امیر مینائی کوآتش ہے عجب دلچیپ توار د ہوا ہے۔'' مراۃ الغیب'' میں امیر مینائی کاشعر ہے ہے

کیا ہے ذوق شہادت نے محو بیہ دم قتل گئے ہیں زخم کہاں جسم پر نہیں معلوم اسلامی کارنگ آتش ہے، اور آتش کارنگ نائخ سے اس قدر ملتا ہے کہ بعض اوقات ان تیزوں کے اشعار میں فرق ناممکن ہوجا تا ہے۔ میر کاساالمیہ انداز کسی کے پہال نہیں۔

## 119

اے مجھ سے تجھ کو سوطے تجھ سانہ پایا ایک میں سوسو کہیں تونے مجھے منھ پر نہ لایا ایک میں

ھا سب کو دعویٰ عشق کا لیکن نہ تھبرا کوئی بھی دانستہ اپنی جان سے دل کو اٹھایا ایک ہیں

بیل سے بول چکے بہت پر بات کہتے ہو چکے جول ایرساری علق پر ہول اب تو چھایا ایک میں

۸۱۰ سورنگ وہ ظاہر ہوا کوئی نہ جا کہ سے گیا دل کو جو میرے چوٹ تھی طاقت نہ لایا ایک میں

۱۸۹۸ بیفزل بحررجز (مثمن سالم) میں تو ہے ہی، بیدواتی مشکلم کا، عاش کا، اور انسان کا رجز بھی ہے۔ پوری غزل جمروانی اس قدرہے کہ میں ساری کی ساری غزل انتخاب میں رکھنے ہے بمشکل ہی خود کوروک سکا۔ بیرچارشعر جو آپ کے سامنے ہیں، اگر چہ بہت زبر دست ہیں کین پوری غزل کا زور اور تا شر (impact) ہی کچھاور ہے۔

مطلع کامصرے اولی سعدی کی یا دولاتا ہے اور مصرے ٹانی عافظ کے ایک مضمون کی بازگشت ہے۔ معثوق بے عدمیل اور بے مثال ہے، کین عاشق بہت سے ہو سکتے ہیں۔ معثوق کی صفت ہی ہے۔ کہاس جیسا کوئی نہ ہو، کم سے کم عاشق تو بہی جمتا ہے۔ ور نہ وہ معثوق کومعثوق نہ بناتا ہے۔
گرچہ درخیل تو بسیار بہ از ماباشد

ماترا در بمه عالم تثناسيم نظير

(سعدی)

(اگرچہ تیرے گروہ میں بہتر بوگ جھے ہے بہتر ہیں،لیکن میں تمام دنیا میں کسی کو تیری نظیر نہیں سجھتا۔)

معثوق کی ایک صفت زبان درازی بھی ہے، یعنی وہ عاشق کو سخت کیے جاتا ہے۔ من بگوش خود از دہائش دوش سختانے شنیدہ ام کہ مپرس

(مانظ)

(کل میں نے اپنے کان سے اس کے منہ سے الی الی الی باتیں سنیل کہ لوچھومت۔)

صافظ کے یہاں پرلطف ابہام اور رعایت گفتلی ہے، کین میر کے بھی مصرعے میں معنی کے دو پہلو ہیں۔(۱) تو نے جھے پہلے تکھے بہت پکھے بہا۔ را بھلا کہا، کین میں تیری کبی ہوئی ایک بات بھی منہ پرنہ لایا، تا کہ لوگ کھے بدز بان نہ کہیں۔

مطلع میں بظاہر ربط کی کی ہے۔ لیکن در حقیقت ایسانہیں ہے۔ متعلم جیسے اور بھی عاشق ہیں جن کومعثوق نے برا بھلا کہا ہوگا، لیکن سب ہی ایسے نہیں ہیں کہ متعلم کی طرح خاموش رہ جا کیں۔ بظاہر تو معثوق کے عاشق بہت ہیں، لیکن متعلم جیسا کوئی نہیں۔ متعلم کو چونکہ معثوق جیسا کوئی نہیں اسے وہ معثوق کی عاشق بہت ہیں، لیکن متعلم جیسا کوئی نہیں۔ معثوق کی اچھی بری با تمی منصرف برداشت کرتا گیا، بلکہ ان کوزبان پر بھی لانے ہے گریز کرتا رہا۔

اس مضمون کوتھوڑ اسابدل کرشکایت کے لیچے میں دیوان دوم ہی میں کہاہے۔
الی ہی زبال ہے تو کیا عہدہ برآ ہوں گے
ہم ایک نہیں کہتے تم لاکھ ساتے ہو
پھرذر ااور بدل کردیوان چہارم میں کہا۔
حرف و خن کی اس سے اپنی مجال کیا ہے

## ان نے کہا ہے کیا کیا جس نے اگر کہا کچھ ان دونوں اشعار جس معاملہ بندی کارنگ ہے۔مطلع زیر بحث جس عشق و عاشق کے بارے میں عمومی بیان ہے۔

۲۸۹/۲ میشعرقرآن پاک (سورة احزاب) کی آخری آیت کی طرف اشاره کرتا ہے کہ اللہ نے اپنات علم کا بارز مین و آسان کو پیش کیا، لیکن انھوں نے جرائت نہ کی۔ انسان جو کہ کم عقل تھا، اس نے بدان ت قبول کر لی۔ لیکن اس میں سے عاشق کی طرف سے بھی بیان ہے کہ میں نے جان ہو جھ کر اپنی جان سے ول نہ لگایا، جان پر سے ول کی رغبت بٹالی۔ نکتہ یہ بھی ہے کہ جب جان پر سے ول بٹالیا تو اسے معثوق پر لگادیا۔ وانستہ اس معنی میں کہ جھے معلوم تھا کہ میں جب جان سے رغبت نہ کروں گا تو پھر زندگ سے ہاتھ وھونا پڑے وانستہ اس معنی میں کہ جھے معلوم تھا کہ میں جب جان سے رغبت نہ کروں گا تو پھر زندگ سے ہاتھ وھونا پڑے گا۔ بیشعرتمام سے عاشتوں کا اعلام نامہ ہے۔ آ ہنگ کی بلندی قابل داد ہے۔ ویوان سوم

بازار وفا میں سرسودا تھا سیموں کو پر نی کے جی ایک خریدار ہوا میں دیوان اول میں اس مضمون کومیر نے یوں لکھا ہے ۔

سب پہ جس بار نے گرائی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا

اس كے سامنے قائم كاشعرد كيھئے تو اندازہ ہوگا كہ" بينا توان" جيسامعمولی فقرہ بھی كس قدر پرزور ہوسكا كے ۔ قائم چاند پورى \_

نہ اٹھا آسال سے عشق کا بوجھ ہمیں ہیں جو سے مگدر بھائے ہیں

ان دونوں اشعار پر مفصل بحث شعر غیر شعر اور نثر'' میں ملاحظہ ہو۔ مندرجہ بالا میں ہے کوئی بھی شعر، زیر بحث شعر کا مضمون لامحد ود ہے۔ دوسری بات بید کھی شعر، زیر بحث شعر، زیر بحث شعر کے برابر نہیں پہنچتا۔ اول توبید کہ زیر بحث کہ یہاں مقابلے اور مبارز طبی کا منظر ہے کہ ایک عالم کو دعوائے عشق تھا۔ تیسری بات بید کہ شعر زیر بحث میں بالکل نئی بات ہے کئی ہے کہ عشق برابر ہے موت کے ، اور میں ایسا تھا جس نے دائستہ ول کو جان سے نہ

لگایا، ورنہ عام قاعدہ ہے کہ انسان کے دل کوجو چیز سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے وہ اس کی جان ہے اور تمام ذکی روح فطری طور پر اپنا دل اپنی جان سے نگاتے ہیں۔ مشکلم معاشق نے جان ہو جھ کر دل کو مجبور کیا کہ جان سے محبت ندکرے۔ پورے شعر میں ڈرامائی کیفیت مشز ادہے۔

سار ۲۸۹ اگر گذشته شعرعاش کا اعلان نامه تھا تو بیشعر شاعر کا اعلان نامه ہے، محض میر کانہیں۔اسے میر کا ذاتی بیان اور ذاتی تعلیٰ فرض کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں لیکن پھر شعر کی عمومیت کم ہوجاتی ہے۔
مضمون میں مید دلچسپ تعناد بھی ہے کہ گذشتہ نوگ تو بجل کی طرح چمک رہے تھے، کین مشکلم، جو آج کا شاعر ہے، وہ بادل کی طرح سیاہ ہے۔اس میں نکتہ ہیہ کہ بجل تو محض نقصان پہنچاتی ہے، پھر وہ بادل کا بی مصدہ۔بادل میں بجل بھی ہو دیات بخش اور قوت بخش ہوتا ہے۔پھر دوسری بات ہیکہ مصدہ۔بادل میں بحل بھی ہوتی ہے اور بادل جب کھر کر آتا ہے تو سارے آسان کو بھر دیتا ہے۔ بھی آسان کو بھر دیتا ہے۔

د بوان ششم میں اسے بوں کہاہے ۔ برق تو میں نہ تھا کہ جل بھتا ابر تر ہوں کہ چھارہا ہوں میں

مزيدملاحظه والرام

۲۸۹/۲ جب بحک دل میں میلان نہ ہو، یعنی دل خود عشق کے تجربے کو قبول کرنے کو تیار نہ ہو، تب تک عشق کی سعادت نصیب نہیں ہو گئی لیعنی عشق کے لئے ایسادل چاہئے جوعشق کرسکتا ہو۔اوراگر دل پہلے سے در دمند ہوتو پھر کیا کہنا۔ ہزرگول نے اس لئے عشق کی تلقین کی ہے کہ اس کے ذریعیانسان کے مزاح میں گداختگی پیدا ہوتی ہے اور اس طرح وہ مجازی سے حقیقی کی طرف گذار کرسکتا ہے۔

مصرع اولی میں "سورنگ" کے دومعنی ہیں۔(۱) وہ سورنگ سے بیعنی سوطرح سے ظاہر ہوا۔
(۲) اور وہ وجود جوسورنگ رکھتا ہے، لیعنی وہ بوقلموں ہے، طرح طرح کے رتگوں کا مالک ہے۔ اس طرح "
د کوئی نہ جا کہ سے گیا" کے بھی دومعنی ہیں۔(۱) کوئی ازخو درفتہ نہ ہوا، کوئی بھی اپنی جگہ سے ہوش ہوکرنہ گرا۔اور (۲) کسی نے اٹھ کراس کا استقبال نہ کیا۔

منتکلم چونکہ پہلے ہے ہی دل فگارتھا،اس لئے اس کے دل نے معثوق صدجلوہ کا اثر فورا قبول کیا۔لیکن وہ پہلے ہی ہے دل فگار کیوں تھا؟ اس کے کئی جواب ممکن ہیں۔(۱)عشق مجازی کی چوٹ تھی،البذاعشق حقیقی کارنگ آسانی ہے چڑھ سکا۔(۲)غم دنیانے دل فگار کررکھا تھا۔(۳)معثوق تین کا زخم خوردہ تھا۔(۴) قدرت نے ہی مجھے دل در دمندعطا کیا تھا۔

اس مضمون کومیر نے بار بار کہاہے ، کیکن زیر بحث شعر جیسا پیٹیبرانداور عار فانہ لہجہ اور کیفیت سمی جگذبیں لیعض شعرا چھے ہیں تو بعض معمولی

> ہشیار تھے سب دام میں آئے نہ ہم آواز تھی رفکی سی مجھ کو گرفتار ہوا میں

(د يوان سوم)

بی سمنج کیا اسر تفس کی فغال کی اور متنی چوٹ اپنے دل کو گرفتار ہم ہوئے

(ديوان سوم)

ہم دام تے سوچیٹ گئے سب دام سے اٹھے تھی ول کو میرے چوٹ گرفآر ہو گیا

(ويوان پنجم)

ہم دام بہت وحثی طبیعت تھے اٹھے سب مقی چوٹ جو دل پر سوگرفآر ہوئے ہم

(د بوان ششم)

مولانا ے روم نے مثنوی (دفتر ششم ) میں خوب کہا ہے۔

زال شود آتش رہین اسوخت

کوست با آتش زہیش آموخت

رآگ اس لئے سوخت (جلانے والی

لکڑی وفیرہ) کو پہند کرتی ہے کہ سوخت

پہلے بی آگ پرسدھا ہوا ہوتا ہے۔)

او پرنقل کے ہوئے شعروں میں میر نے پرندوں کوصید کرنے کے حوالے سے مضمون بیان کیا ہے، لیکن ممکن ہے ذریر بحث شعر پر مولا ناروم کا کچھ پر تو ہو۔ مضمون بہر حال عام ہے، لیکن میر نے اسے غیر معمولی شدت و کیفیت بخش دی ہے۔

**19**+

کیا عبی مجنوں ہے محمل ہے میاں بیہ دوانا باولا عاقل ہے میاں

مرنے کے چھپے تو راحت کی ہے لیک پچ میں یہ واقعہ حاکل ہے میاں

رنگ ہے رنگی جدا تو ہے ولے آب ساہر رنگ پیس شامل ہے مبال

یے ہی دریا ہے ہتی کی نہ پوچھ بہتی: چھیلاپن یال سے وال تک سوجگہ ساحل ہے میاں

۸۱۵ مستعددہ وشیار،کام کرنے پ آج کل مستعدہوں پر سخن ہے آج کل مستعد،ہوشیار،کام کرنے پ شعر اپنا فن سوکس قابل ہے میاں سخن ہونا:اعتراض کرنا

ار \* ۲۹ بہت برجت مطلع ہے۔ الفاظ کی نشست اور عبارت کا اسلوب ایسے ہیں کہ اگر چہشعر بظاہر سادہ ہے، کیکن دراصل اس میں کئی معنی ہیں۔ (۱) پہلے مصر سے کا متعلم کہتا ہے کہ میاں ہے بجنوں بھی عجب شخص ہے۔ بیکاری کیلئ کے ممل کے چیچے چیچے دوڑتا رہتا ہے۔ دوسر ے مصر سے کا متعلم جواب دیتا ہے کہ نیس بید دیوانہ یا والنہیں ہے۔ عاقل ہے۔ (کیوں کہ اے معلوم ہے کہ محمل کا تعاقب کرنا ہی اصل وظیفہ عشق ہے۔ (کیوں کہ اے معلوم ہے کہ محمل کا تعاقب کرنا ہی اصل وظیفہ عشق ہے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ وظیفہ عشق ہے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ

کہاں کی عاقلی ہے کھمل کے پیچھے بیچے فضول دوڑتے رہیں۔ایے دیوانے باولے کو بھلاعاقل کون کیے گا۔؟ (اس مغہوم کی روے دیوانے کے بکارخویش ہشیار ہونے والی بات مقدر ہے، فدکورٹبیں۔) (۳)

یورے شعر کا متعلم ایک ہی شخص ہے۔وہ کی شخص کے جواب میں، یا تحض ایک مشاہدے کے طور پر کہتا

ہے کہ کیا تم سجھتے ہو کہ مجنول محمل کا تعاقب فضول ہی کرتا ہے؟ نہیں،اییا نہیں ہے۔وہ دیوانہ باولا تم محملارے لئے ہوگا۔وراصل وہ عاقل ہے۔(یعنی دیوانہ بکارخویش ہشیار ہوتا ہے۔) (س) لفظ "باولا" اکثر بیارے لئے ہوگا۔وراصل وہ عاقل ہے۔(یعنی دیوانہ بکارخویش ہشیار ہوتا ہے۔) (س) لفظ " باولا ہے، اس کو کتاب کے بغیر کل ہی نہیں پڑتی " ۔ اس اکثر بیارے لئے بھی بولئے جیں۔ مشلاً " عجب باولا ہے، اس کو کتاب کے بغیر کل ہی نہیں پڑتی " ۔ اس اعتبارے دیکھئے تو مصرع ٹانی میں " دواتا" کے بعد سوالیہ شان ہے۔ یعنی ء

یے دوانا؟ باولا عاقل ہے میال

اب مطلب بيہوا كماس ديوانے كى بات كررہے ہو؟ يااس ديوانے كى بات كيا؟ اس شخص كوتم ديوانہ بيجھتے ہو، كيابيد ديوانہ ہے ارے ميال بيہ باولا براعاقل ہے۔ يا باولا عاقل ہے، ديوانہ بيس ہے۔ (۵) اى طرح مصرع اولى ميں تھى در كيا مسلم كى بعد علامت استقبام فرض كر كے مصرع يوں پر دھ كيتے ہيں ء

کیا؟ عبث مجنول ہے محمل ہے میاں؟

اب مطلب سرہوا کہ تم نے کیا کہا؟ کیابات تم نے کبی؟ کیا تم سجھتے ہوکہ مجنوں عبث ہی ہے محمل ہے؟ (٢)" باولا'' کے بعد بھی استفہام فرض کر کے مصرع یوں پڑھ سکتے ہیں ،

سے دوانا باولا؟ عاقل ہے میاں شن

کیعن کیا شخص دوانہ باولا ہے؟ میخص اور دیوانہ باولا؟ارے میاں بیتوعاقل ہے۔

بنیادی مضمون ہراعتبارے ایک رہتا ہے، لیکن انشائیہ اسلوب اور حرف ونحو کے امکانات کو بروے کارلا کرمیر نے معنی کی کئی پرتیں شعر میں ڈال دی ہیں۔اسے کمال بخن کا کھمل نمونہ کہتے یاار دوزبان کا اعجاز، بات وہی رہتی ہے کہ اس اعجاز کوزندہ کرکے کلام میں رواں دواں کرنا میر ہی جیسے لوگوں کے بس کی بات تھی۔

۲۹۰/۲ مضمون خود نہایت عمرہ ہے کہ موت کے بعد راحت ضرور ہوگی، لیکن موت خود اتنی بری مصیبت ہے کہ اس مصیبت ہے کہ اس

کے بعدراحت ملے گی وہ اس مصیبت کابدل نہیں ہوسکتی۔اب اس تازہ مضمون کومزید تازگی بخشنے کے لئے میر نے مصرع ثانی میں '' واقعہ'' اور '' حائل' جیسے غیر معمولی لفظ رکھے ہیں۔ '' واقعہ'' بمعنی ( event ) تو ہے ہی الیکن بمعنی '' خواب' اور '' موت' بھی ہے۔ (اس سلسلے میں ملاحظہ ہوا رے ۵ اور ارکاا۔)ای طرح '' حائل' 'بمعنی '' سدراہ' ہے ، لیکن جب شعر پڑھا جائے تو '' ہائل' ' بمعنی '' بولناک ، وراوُنا'' کا بھی اهتباہ ہوتا ہے۔اور میمنی بھی ہالکل مناسب ہیں۔ بلکہ اس لفظ کو لے کرمیر نے بعینہ بھی مضمون و یوان ششم میں لکھا بھی ہے۔

## بچ ہے راحت تو بعد مرنے کے پر بڑا واقعہ سے ہاکل ہے

دونوں جگہ شعر کالہجہ بھی خوب ہے۔ نہ دنیا داری اور دنیا پرتی ہے اور نہ موت سے کوئی خاص شغف موت محض ایک عبوری مرحلہ ہے، اس کے بعد تو راحت ہے ہی لیکن بیعبوری مرحلہ ہے بڑا سخت اور جان لیوا۔ متکلم کوموت سے خوف نہیں ہے، دنیا سے محبت بھی نہیں ہے، لیکن اسے موت سے بھی محبت نہیں ہے۔ بالکل عام انسانی تجربے کا شعر ہے۔ اس طرح کے شعروں میں غالب بیجھے رہ جاتے میں، ذوق کا تو یو چھنا ہی کیا ہے، ذوق \_

## اب تو گھراکے یہ کہتے ہیں کہ مرجا کیں گے مرکے بھی چین نہ پایا تو کدھر جا کیں گے

ذوق کے یہاں (Cleverness) چالا کی ہے، ذہانت بھی نہیں، اور اس تعقل تی اور محسوساتی فکروتر ود کا تو ذکر ہی نہیں جومیر کے شعر میں نمایاں ہے۔ غالب کے یہاں ذہانت اور تعقل تی فکر ہے لیکن محسوساتی تر دو نہیں ہے۔

سار ۲۹۰ برنگ کی نیرنگی پر ملاحظہ ہوار ۲۳۳ سوفیانے کہا ہے کہ کثرت میں رنگارنگی ہے اور وحدت میں برنگارنگی ہے اور وحدت میں برنگارنگی ہے۔ اس کو یول بھی کہا گیا ہے کہ مقام عرفان بے کیف ہے، وہاں سب کیفیات ختم ہوجاتی ہیں اور صرف وحدت رہ جاتی ہے۔ ٹرمنگہیم (Trimingham) نے تصوف پر اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس طرح بعض صوفیا منازل سلوک کومقامات کی اصطلاح میں بیان کرتے ہیں (مقام فنا، مقام بقا

وغیرہ) اور بعض صوفیا ان منازل کوعوالم کی اصطلاح میں بیان کرتے ہیں، (ملکوت، جبروت، ناسوت وغیرہ) ای طرح بعض صوفیا ان منازل کونور کے رنگوں کے استعارے میں بیان کرتے ہیں۔اوررنگول کے مدارج ومراتب کے اعتبارے سب سے اعلیٰ درجہ المدنود لا لمون لمہ ہے ۔ یعنی وہ نورجس کارنگ نہیں۔ ظاہر ہے کہ بیوبی وحدت کی بے رنگی ہے جو کھڑت کی رنگارنگی ہے آگے جانے پرنظر آتی ہے اور جس کومولا ناروم نے (مثنوی وفتر اول، حصدوم) میں یول بیان کیا ہے ۔

ازدوصد رگی یہ بے رگی رہے ست
رنگ چوں اہراست و بے رگی مے ست
ہرچہ اندر اہر ضوبینی و تاب
آل زاختر دان و ماہ و آفان
(دو صدرگی ہے بے رگی تک راہ ثکلی
ہورو صدرگی ابر ہے اور بے رگی مثل
ماہ ہے، رنگ مثل ابر ہے اور بے رگی مثل
ماہ ہے، رنگ مثل ابر ہے اور بے رگی مثل
د کیھتے ہوا ہے تاروں ،چاند اور آفان

کے باعث جھو۔)

یمی بے رنگی طرح طرح کے رنگ بھی بیدا کرتی ہے۔ لیعنی بے رنگی نہ ہو (ذات حق کی احدیت نہ ہو) تو رنگارنگی (عالم ظاہر کی کثرت) بھی نہ ہو۔ مولانا ہے روم (مثنوی، دفتر ششم) میں کہتے ہیں \_

> ہست بے رقبی اصول رنگ ہا صلح ہا باشد اصول جنگ ہا (بےرنگی تمام رنگوں کی اصل اور جڑ ہے۔ جنگ کی جڑصلح ہوتی ہے۔)

میرای مضمون کو بیان کرتے ہیں کہ ذات حق اگر چہ بے رنگ ہے، لیکن جس طرح پانی کا رنگ ہررنگ میں ہوتا ہے، ای طرح اس کا پرتو ہر چیز میں ہے۔ یعنی بقول مولا ناروم ، ہست ہے رنگی اصول رنگ ہا میر نے اس مضمون کو بہت کھول کر دیوان سوم میں یول لکھا ہے ۔ وہ حقیقت ایک ہی ساری نہیں ہے سب میں تو آب سا ہر رنگ میں ہے اور کچھ شامل ہے کیا اس شعر میں استدلائی رنگ ہے، لہذا وہ عارفانہ مکاشفاتی کیفیت نہیں جوشفرز ریجٹ میں

ے۔

۱۹۰۱ دریا ہے ہت کے پھی لے پن پرمیر نے کی شعر کے ہیں۔ مثلاً ملاحظہ ہوا ۱۹۰ ہے ہیں اس شعر میں ' بے ہی ' کا لفظ خاص حن کا حامل ہے ، کیوں کداس کے معن '' بہت زیادہ گرائی ، تھاہ کا نہ ہونا'' بھی ہو سکتے ہیں۔ اس اعتبار ہے مصرع اولی طنز یہ ہوجاتا ہے کہ دریا ہے ہتی کی گرائی اس قدر ہے کہ نہ پوچھو، مصرع ٹانی میں استعارہ اور پیکر بھی زیر دست ہے ، کہ ساحل کے پاس ہمیشہ پانی کم ہوتا ہے۔ ساحل سے مراد یہ بھی ہے کہ دریا ہے ہتی اتنا کم گرا ہے کہ اس کے وسط میں جگہ جرزیرے اور ٹاپو بن گئے ہیں۔ دونوں صورتوں میں معنی ہے ہیں کہ (۱) دریا ہے ہتی کوئی قابل قدر شے نہیں ، اس کی کہے وقعت اور علم ہیں۔ دونوں صورتوں میں معنی ہے ہیں کہ (۱) دریا ہے ہتی کوئی قابل قدر شے نہیں ، اس کی کہے وقعت اور عظمت نہیں۔ (۲) دریا ہے ہتی میں سفر ہے کھی ہے دوک ٹوک ، اور سلسل نہیں ہوتا۔ جگہ جگہ رکنا پڑتا علی محمد رہنا ہیں ہوتا۔ جگہ جگہ رکنا پڑتا میں موتا۔ جگہ جگہ رکنا پڑتا مورتی کی صافح ہے۔ (بعنی طرح طرح کے علائق ہیں۔) (۳) جو دریا اس قدر بے متہ ہوگا اس سے کوئی قیمتی شے (مثلاً موتی) حاصل ہے۔

قدرت الله قدرت نے ساحل کے استخارے کومنزل کامفہوم دے کراچھامضمون بنایا ہے ۔

ہے دہاں ہے گرچہ یہ بحر جہاں

ہے دہی ساحل جہاں ہم تھم رہے

اس مضمون میں درد کے شعر کی بازگشت سنائی دیتی ہے ۔

عالم ہو قدیم خواہ حادث جس دم نہیں ہم جہاں نہیں ہے ۔

اس مضمون میں دم خیاں نہیں ہے ۔

اس مضمون میں ہم جہاں نہیں ہے ۔

اس مضمون میں ہم جہاں نہیں ہے ۔

اس مضمون میں ہم جہاں نہیں ہے ۔

انسان کے ذاتی پیانے میں ہستی کونایا ہے، کہ ستی کا کارخانہ تو چاتا ہی رہتا ہے لیکن انسان جب اس سے

الگ ہوجائے تو وہ زندگی کے در دسرے محفوظ ہو کرموت کی منزل میں آسودہ ہوجاتا ہے۔اور درد، جوصوفی سے ،اپیامضمون بیان کرتے ہیں جوتقریباً مادہ پرستانہ ہے۔

۲۹۰/۵ و نیوان اول میں میرنے کہاہے ۔

صناع ہیں سب خوار ازاں جملہ ہوں میں بھی ہے کے جب بڑا اس میں جسے کچھ ہنر آوے

اس میں نکتہ یہ ہے کہ شعر کو حرفت بنانے اور اس سے اپنا کام نکالنے کی کوشش اہل وول کی طرف سے تب بھی ہوتی ہوگی، جیسے آج ہوتی ہے۔ چنانچہ زمانہ حال کا انگریزی شاعر میمس بینی (Seamus Heany) کہتاہے:

We live here in critical times ourselves, when the idea of poetry as an art is in danger of being over shadowed by a quest for poetry as a diagram for political action.

:27

(خودہم لوگ ایسے بیٹر وتنوں میں جی رہے ہیں جب شعر بطور فن کا تصور شعر کی تلاش بطور سیائ مل کے نقشے کے تصور کے تلے آ کردھند لا جانے کے خطرے

ے دوچارے۔)

ظاہر ہے کہا ہے کڑے وقت میں ہینی کا بھی وہی جواب ہے جوآ ڈن کا ،اور ہمارے میر کا تھا کہ شعر وہ فن ہے جو کسی کام نہیں آتا۔ یہ محض فن ہے۔ (اسے ادب براے ادب کالچرلیبل نہ وینا چاہئے۔ یہ دراصل فن کی فدیت اور فن بطور فن کے وجود کا اقرار ہے۔ اس کے بغیر فن وجود میں نہیں آسکتا۔)

چسلا وملوس (Chaslaw Miloss )نے اپنی نظم (Dedication) (مطبوعہ ۱۹۳۵) میں بیضر در کہاتھا کہ:

What is poetry which does not save nations or peoples?

:27

( بھلاوہ شاعری کوئی شاعری ہے جوقو موں یالوگوں کی نجات دہندہ نہ ہو؟)

لیکن بیفن کا اصلاً نوا فلاطونی ہروہ انی نظر بیتھا۔اورخود ملوس نے بعد کے مضابین بیس اس کی
وضاحت کردی کہ دہ فن کو'' تاریخی قو توں'' کا تالع نہیں مانتا۔ ہم لوگ سجھتے ہیں کہ فن کی آزاد فندیت کا
تصور مغرب سے آیا ہے اور'' زوال آمادہ'' ذہنوں کی پیداوار ہے۔اس لئے ہم لوگ مغرب کے ان شعرا
اور مفکرین کا حوالہ بڑے جوش وخروش سے لاتے ہیں جن کے یہاں اس نظریے کی تر دید آئی ہے۔واقعہ
یہ ہے کہ ہماری کلا کی شعریات ہمیشہ سے بیت لیم کرتی رہی ہے کہ فن کے اپنے اصول و مقاصد ہوتے
ہیں ،اے'' عملی'' مقاصد کا تا بع نہ کرتا ہیا ہے۔

## 191

کیا کہیں پایا نہیں جاتاہے پھے تم کیا ہو میاں کھو گئے دنیا سے تم ہو اور اب دنیا ہو میاں

دل جہاں کھویا گیا کھویا گیا پھر دیکھتے کون جیتا ہے جئے ہے کون ناپیدا ہو میاں

ول کو لے کر صاف ہوں آئکھیں طاتا ہے کوئی است تلک ہی لطف ہے جب تک کہ کچھ پردہ ہومیاں

ار ۲۹۱ اس شعریس مایوی اور بیزادی اس طرح مل جل گئے ہیں کہ جرت ہوتی ہے۔اس طرح کا شعرمشرتی شاعری میں کمیاب ہے۔صرف ونحو کے اعتبار ہے بھی بیشعر ذبان پر قدرت کا شاندار نمونہ ہے۔مصرع اولی میں حسب ذبل جلے ہیں۔(۱) کیا کہیں؟(۲) پایانہیں جاتا ہے کچھ۔(۳) تم کیا ہو کمیاں۔مراویہ ہوئی کہ بید بات کھلتی ہی ٹہیں کہتم کیا ہوں میاں۔مراویہ ہوئی کہ بید بات کھلتی ہی ٹہیں کہتم کیا ہوں اب ہم کیا کہیں؟ یعنی بیٹیں معلوم ہو سکا کہتم وفادار ہویا ہو و بید نظل سکا کہتم انسان ہو کہ پری ہو۔ یہ بچھ میں ندآیا کہتم ہم سے کیا جا ہتے ہو۔ یہ پیت نہ چل سکا کہتم د نیا دار ہویا بوث ہو۔دوسرےمصرے میں دو جملے ہیں،کیکن دوسرا جملہ خاصا پیچیدہ ہے۔ چل سکا کہتم د نیا دار ہویا بلوث ہو۔دوسرےمصرے میں دو جملے ہیں،کیکن دوسرا جملہ خاصا پیچیدہ ہے۔ (۱) کھو گئے د نیا ہے۔(۲) تم ہوا در اب د نیا ہوں میاں لیمنی ہم تو د نیا ہے کھو گئے (کنارہ کش ہو گئے ، ہم کے رائی دنیا ہوں میاں لیمنی کیا غرض؟ یاا بتم اپنی د نیا سنجا لو، ہمیں اس سے کیا لیمنا دیا ہے؟اس طرح مصرع اولی کے معنی بیہوئے کہتم نے دنیا کی بہت خاک چھانی کہتم کو سے حکوم ہوا کہ پچھ د نجیدگی اور سے مصرے سے معلوم ہوا کہ پچھ د نجیدگی اور سے مصرے سے معلوم ہوا کہ پچھ د نجیدگی اور سے میں بھی چھ دیا تھا ہے جمیں بھی پچھ لی تو تھا وہ تھا دی وہ

ے تھا۔ تمھاری جفیقت بی ندل کی (خورتمھاراملنا تو دورر ہا۔) تواب ہمیں دنیا ہے کیا غرض؟

ایک معنوی پہلویہ بھی ہے کہ معثوق کو پانے کی فکرادر سعی نہتی ، معثوق کو بجھنے کی سعی تھی یمکن ہے اس کو بجھنے کے بعد اس کا چصول نبتا آسان، یا ممکن ہوجا تا۔ لیکن شعر کی حد تک جو چیز اہم ہے وہ وصول الی المعثوق ہے، بلکہ معرفت بالمعثوق ہے۔ دوسری بات میہ کہ پہلے مصرع میں "پایا نہیں جاتا" کی رعایت ہے کہ پہلے مصرع مانی میں "کھو گئے" بہت برجت ہے۔ خوب شعر کہا ہے۔

'' دنیا ہوا در تو ہو' محاورہ ہے۔اس کے معنی پر مفصل بحث کے لئے ملاحظہ ہو ۲ م ۳۳۵ میر نے اس فقر کے کواس طرح بھی استعال کیا ہے کہ محاوراتی معنی پس پشت پڑگئے ہیں (مثلاً ۳۱ م۵۵ شعر زیر بحث ہیں بھی معنی کی نشست اسی وفت بہتر معلوم ہوتی ہے جب مصرع ٹانی میں'' تم ہواوراب دنیا ہو'' گو کا ورہ ندمانا جائے۔

۲۹۱/۲ سے خالی بھی نہیں ہے، تین شعروں کی شرط پورا کرنے کے لئے رکھا گیا ہے۔ لیکن مضمون لطف سے خالی بھی نہیں ہم مرع اولی بیل ' جہاں' ' بمعنی ' جب' ہے۔ اور' ' بھرو کھئے' کا ربط معرع ٹائی کی بندش بہت عمدہ نہیں سے ہے۔ لیعنی دل جب کھو گیا تو گیا، پھر دیکھئے کون جیتا ہے، وغیرہ مصرع ٹائی کی بندش بہت عمدہ نہیں ہوگ ہے۔ ' جئے ہے' کے پہلے' ' کون' مقدر چھوڑ دینا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ لینی معرع کی نشر یوں ہوگ '' کون جیتا ہے، کون تا پیدا ہو میال ۔' پروفیسر ٹاراحمد فاروتی فرماتے ہیں کہ دوسر ہمرے میں '' کون جیتا ہے، کون تا پیدا ہو میال ۔' پروفیسر ٹاراحمد فاروتی فرماتے ہیں کہ دوسر کون جیتا ہے؟ جئے ہم معرع میں '' تا پیدا'' ہونا چا ہے' اور معرع یوں پڑھا جائے گا وکون جیتا ہے؟ جئے ہے کون؟ تا پیدا ہو میاں ، لینی جب کہ دل دوبارہ پیدا یا ظاہر ہو۔ یو قرات دلچسپ ہے لیکن اس کا کوئی شوت نہیں۔ جناب شاہ سین نہری چا ہے ہیں کہ نا پیدا ہو میاں' 'ٹے پہلے' 'تم' ' مقدر فرض کیا جائے لیکن اس کا کوئی شوت نہیں۔ جناب شاہ سین نہری چا ہے ہیں کہ نا پیدا ہو میاں' 'ٹے پہلے' 'تم' ' مقدر فرض کیا جائے لیکن اس مشکل ہیں ہے کہ' 'تم' ' می خمیر کی طرف راجع ہونا چا ہے' ایکن یہاں ایسا کوئی امکان نہیں۔

۳۹۱۸۳ اس شعر کامضمون دلچسپ ادر نیا ہے۔ یہ بات تو اب تک ظاہر ہو پیکی ہوگی کہ کلا سیکی غزل گویوں، خاص کرا شارویں صدی کے غزل گویوں کے یہاں معشوق بھی بھی معاملات عشق میں نہ صرف برابر کا شریک ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو پہلا اقدام بھی ای کا ہوتا ہے۔ یا پھر دہ عاشق کے عند سے کو سجھتا ہاوراس کی ہمت افز انی بھی کرتا ہے۔ چنا نچیشاہ حاتم کا نہایت خوبصورت شعر ہے ۔ اس وقت ول مرا ترے پنج کے بھی تھا جس وقت تونے ہاتھ لگایا تھا ہاتھ کو

ان لوگول کے یہال معثوق نہ تو محض زن بازاری ہے، نہ مخض پردے کی بو بواور نہ محض کوئی مثالی غیرانسائی خیال اسائی خیال ہے۔ خزل کی شاعری بردی حد تک نارسائی گئا عری ضرور ہے، کیکن میں ہے۔ مثال ہے۔ غزل کی شاعری میں ہیں۔ کی شاعری ضرور ہے، کیکن صرف نارسائی کی شاعری نہیں ہے۔ اس میں اور مضامین بھی ممکن ہیں۔

زیر بحث شعر میں میر کامعثوق عجب دلچسپ رنگ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ول لے کر بھی وہ عاشق سے شرما تا نہیں، یا عاشق سے آئکھیں نہیں چراتا۔ مشکلم شکایت، یا تھوڑے سے تر دد اور اضطراب، کے لیجے میں کہتا ہے کدالیا تو کوئی نہیں کرتا۔ عشق کالطف تو ای وقت ہے جب پچھ تکلف ہو، گیجے پردہ ہو۔ تم اس قدر بے باک کیوں ہور ہے ہو؟

اس صورت حال ، اور عاشق کی شکایت و تر دد کے پیچھے جو تصورات ہیں ،ان کی مختفر تفصیل پول ہے۔

(۱) معشوق اگر دل لے کر ڈھٹائی ہے آئی میں طلام ہا ہے تو گویا اس کے دل میں چورنہیں ہے، لینی عاشق کے چھٹی کر دی۔اگر ہے، لینی عاشق کے چھٹی کر دی۔اگر معشوق کو بھی پچھڑگا کہ وہا تا ڈھیٹ نہ ہوتا۔

(۲) معثوق کوخر بی نہیں کہ اس نے دل لے لیا ہے۔ یعنی وہ اس قدر بے پروا اور عاشقوں کے احوال سے اس درجہ بے فکر ہے کہ اس کومعلوم ہی نہیں کہ کس کس کا دل اڑا چکا ہوں۔

(۳) معثوق کے بھی دل میں عاشق کے لئے جگہ ہے۔ لیکن عاشق کو یہ بات پہند نہیں کہ بے تکلف آ کھ طلا کرمعثوق اس بات کا اشارہ کردے کہ ہم جانتے ہیں تم کیا چا ہج ہو۔ یہ بے تکلفی یا بے شرمی عشق کا لطف زائل کردیتی ہے۔ عشق کا لطف اس بات میں ہے کہ دونوں طرف بلکا سا جاب ہو، پھی شرمیلاین ہو۔ پھر آ ہت آ ہت بردے ایک ایک کرکے آئیں۔

(٣) يه بات معثوقاند آداب كے منافى ہے كہ جس كادل لے ليس اس سے بے تكلف بھى موجا كيں، گويا كوئى بات بى نہيں موئى۔

ا ٹھارویں صدی کے لوگوں میں آ داب عاشق کا تو بہت لحاظ تھا ہی (خودمیر کے کئی عمدہ ترین شعراس مضمون پر ہیں ،مثلاً ابر ۹۹ اور ۳۰۲۰۳) آ داب معشوق کا بھی تصوران لوگوں میں تھا ، اور پیشعر آداب معثوق کے عالم سے ہوسکتا ہے۔آداب معثوق پرشاہ مبارک آبرونے کوئی ڈھائی سوشعر کی مثنوی لکھی ہے۔اس کا تعارف چودھری محد ہیم نے اینے ایک انگریزی مضمون میں درج کیا ہے۔اس مثنوی میں جہاں بناؤ سنگھاراور سج دھیج کے بارے میں ہدایات ہیں ،وہاںطورطریقے ،آ وابمجلسی ،اورمعشوق کا ذاتی کر دار کیسا ہو، اس باب میں بھی پندونصائح ہیں لیعض بعض شعرحسب ذیل ہیں ، ان ہے میر کے شعر زریجٹ پرروشی پر تی ہے۔

ھخص بے ممکین ہوہے بے وقار شوخ کو عاشق نیٹ کرتا ہے پیار

کھیں بغافل کر کھیں ہو مہریاں گاہ کر لطف نہائی کہ عیاں

آشا ہودے جو اپنے شوق سے کیا مضاقہ اس سے ملئے ذوق سے

> ير خبر رکھنا کوئی خندہ نہ ہو بوالبوس ناپاک دل گنده نه جو

کوئی یاجی یا کوئی لچا نہ ہو بات کہنا اس تی بے جا نہ ہو

حس بی ہے میرزائی کر تلاش

کئیں = کہیں

مضاقة =مضاكقه

وه نہیں معثوق جو ہو بدمعاش

اس طرح سے مل کہ بے عزت نہ ہو اہل مجلس میں تری ذلت نہ ہو

غیر صحبت مل کے تو مت پی شراب آدمی اس طرح ہوتا ہے خراب سادہ رو جب مست اور سرشار ہو ہے تکلف ہر کسی سے یار ہو تب تو تیں رہتی ہے معثوتی کی شان اس سے سارا شہر ہو ہے بدگمان

میمثنوی'' و بوان آبرو' مرتبہ ڈاکٹر محرسن میں شامل ہے۔ میں نے اشعار وہیں سے لئے ہیں، کیکن ڈاکٹر صاحب موصوف کامتن جگہ خلط ہے۔ میں نے حتی الا مکان تھیج کردی ہے۔ اس مثنوی میں عشق وعاشقی کی تہذیب پر جواشار ہے ملتے ہیں ان کی روشن میں کلا سیکی غزل کے بہت ہے مضامین کو سمجھنا آسان ہوجا تا ہے یہ بات بھی تو جہ طلب ہے کہ یونا نیوں کے یہاں امر دوں اور ان سے دلچیسی لینے والے لوگوں کے جوآ داب مقرر تھے وہ آبرو کے بیان کردہ آواب سے بہت مما ثلت رکھتے ہیں۔

# د بوان سوم

# رديف

#### 494

شنڈی سائسیں بھریں ہیں جلتے ہیں کیا تاب میں ہیں دل کے پہلو سے ہم آتش میں ہیں اور آب میں ہیں

ساتھ اپنے نہیں اسباب مساعد مطلق ہم بھی کہنے کے تین عالم اسباب میں ہیں

ہے فروغ مہ تاباں سے فراغ کلی دل جلے پر تو رخ سے ترے مہتاب میں ہیں

ہم بھی اس شہر میں ان لوگوں سے بیں خانہ خراب میر گھر بار جنھوں کے رہ سیلاب میں بیں **Ar**+

ار ۲۹۲ زمین نبایت عمدہ ہے، کین مطلع میں'' آب' اور'' تاب'' کی رعایت کے علاوہ کوئی خو بی نہیں۔ ۲۹۲/۲ اس شعرمیں 'اسباب' کالفظ خوب استعال ہوا ہے۔اللہ کی صفت یہ ہے کہ اے کسی کام کرنے کی خاطر اسباب درکار نہیں۔اس کے برخلاف انسان کوئی کام اس وقت کرسکتا ہے جب اس کے لئے کوئی سبب،کوئی وسیلہ ہو۔اس لئے دنیا کو' عالم اسباب' اور اللہ تعالیٰ کو'' مسبب الاسباب' (اسباب کا سبب بیدا کرنے والا) کہتے ہیں۔لیکن'' اسباب' کے ایک معنی'' گھر کا سامان، اشیا وغیرہ' بھی ہیں۔اس کئے اردومیس' مال واسباب' کاروزمرہ ستعمل ہے۔یہ عنی فارس میں بھی ہیں۔

میرنے "اسباب" کے دونوں معنی مدنظر رکھتے ہوئے شعر میں عمدہ طنزیہ تنا و پیدا کیا ہے۔ یوں توہم" عالم اسباب" میں ہیں (لیعنی اس دنیا میں جواسباب پر قائم ہے) یا ہم ایسے عالم میں ہیں جہاں ہر طرف مال و اسباب اور سامان ہے۔ لیکن کارکنان قضا و قدر کی تنگ چشی یا ان کا عدم التفات ہے کہ ہمارے کامول کے لئے مساعد اسباب کوئی نہیں ۔ لیمی بات نہیں ظہور میں آتی جو ہمارے کام نکلے کا سبب بن سکے۔ اپنے ساتھ کوئی مساعد (لیمی موافق) سبب نہیں، سے مراد یہ بھی نکل کتی ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے وجود میں آئے کا سبب بنیں وہ ناموافق، بلکہ خالف ہیں۔ البندا ہماری بنا ہے ہست ہی ست اور ناموافق ہیں۔ البندا ہماری بنا ہے ہست ہی ست اور ناموافق ہیں۔ البندا ہماری بنا ہے ہست اور ناموافق ہیں۔ البندا ہماری بنا ہے ہست ہی ست اور ناموافق ہیں۔ البندا ہماری بنا ہے ہست ہی ست اور ناموافق ہیں۔ البندا ہماری بنا ہے ہست ہی ست اور ناموافق ہیں۔ البندا ہماری بنا ہے ہست ہیں۔ البندا ہماری بنا ہے ہست ہیں۔ البندا ہماری بنا ہے ہست اور ناموافق ہیں۔ البندا ہماری بنا ہے ہست اور ناموافق ہیں۔ البندا ہماری بنا ہے ہست اور ناموافق ہیں۔ البندا ہماری بنا ہے ہیں ست اور ناموافق ہیں۔ البندا ہماری بنا ہے ہست اور ناموافق ہیں۔ البندا ہماری بنا ہے ہست اور ناموافق ہیں دیا ہم ہیں ہیں سبت ہیں ہمارے ہمارے ہیں میں میں ہیں ہمارے ہمار

اس مضمون کومیرنے اخیر عمر میں بھی کہا ہے۔ کوئی سبب ایسا ہو یارب جس سے عزت رہ جادے عالم میں اسباب کے ہیں پر پاس اپنے اسباب نہیں (دیوان پنجم)

> و بنتا ہے جب مسبب آپ ہی ہوتا ہے سب دغل اس عالم میں کیا ہے عالم اسباب کو

٣ ٢٩٢ " فروغ" بمعنى " چيك" اور " فراغ" بمعنى " خالى بوتا، للذا" ضرورت كانه بوتا" ميں

صنعت شباهنقا ق خوب آئی ہے۔ مضمون معمولی ہے، کیکن دل جلوں کا ذکر کرکے بات سنجالی ہے۔ یعنی
ان لوگوں کے لئے جودل جلے اور شکتہ خاطر ہیں، رخ معثوق کا پرتو چائدنی کا کام کرتا ہے، چائدنی چونکہ
شنڈی ہوتی ہے اور جتنی ہی روش ہواتن ہی زیادہ شنڈی معلوم ہوتی ہے، لہٰذا اس کے اعتبار ہے'' دل
جلوں' عمرہ ہے۔ ایک پہلویہ بھی ہے کہ شنڈک کا احساس تالع ہے اس بات کا کہ خود محسوس کرنے والے کا
درجہ حرارت کتنا ہے۔ اگر کسی شخص کو بخار ہوتو اسے نیم گرم پانی بھی شمنڈ امعلوم ہوگا۔ لہٰذا جولوگ دل جلے
بیں ان کو جائد فی زیادہ شنڈی معلوم ہی ہوگی۔

رخ محبوب اور ماہ تاباں میں مناسبت ظاہر ہے۔

٣ ١ ٢٩٢ عام مضمون توبہ ہے کہ بربادی سیلاب زدگی ، خانہ خرابی ، اچھی چیزیں ہیں۔ کیوں کہ (۱) ہے علائق دنیا کو ترک کرنے کا امکان پیدا کرتی ہیں۔ (۲) عشق کی صفت بربادی ہے۔ عشق ہتنا سچا ہوگا ، بربادی اتنی بی زیادہ ہوگا ۔ یا (۳) انسان جتنا برباد ہوگا ، اتنا ہی عشق میں محکم ہوگا ۔ (۳) جاہی اور فتا اور اصل روحانی ترتی کے مدارج ہیں۔ (۵) عاشق اپنی وحشت اور کشرت کر ہے کے دراجہ خودکو تباہ کرتا ہے اور اصل روحانی ترتی کے مدارج ہیں۔ (۵) عاشق اپنی وحشت اور کشرت کر ہے کے دراجہ خودکو تباہ کرتا ہے اور دنیا کو بھی برباد کرتا ہے۔ سعدی نے سل فتا کے حوالے سے اس مضمون کو خوب بیان کیا ہے ۔

سعدیا گر بکند سیل فنا خانهٔ عمر
دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از دست
(ا مسعدی اگر سیل فنا ، خانه عمر کو جز سے
اکھاڑ دیت ول کو مضبوط رکھو کیونکہ بقا کی
بنیادای سے مشحکم ہوتی ہے۔)

نوجوان عالب نے اسے اپنے مخصوص طنطنے اور شوکت کے ساتھ لکھا ہے۔ جس جا کہ پاے سیل بلا درمیاں نہیں دیوانگال کودال ہوس خانمال نہیں

میرنے عام مضمون کوترک کر کے بجب پراسرار اور شنڈے لیجے کا شعر کہا ہے۔مصرع اولیٰ میں'' ہے' کے دومعنی ہیں۔(۱) ماند(۲) وجہ ہے۔ پہلے معنی کی روے منہوم ہے ہوا کہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح خانہ خراب ہیں، جن کے گھر ہاراس شہر کے اعدر سیلاب کی زومیں ہیں۔ دوسر ہے معنی کی روسے مغہوم ہوا کہ ان لوگوں کی وجہ ہے ہمیں بھی یہ عالم و یکھنا پڑر ہا ہے۔ یعنی پچھلوگ ایسے ہیں جن کا گھر سیلاب کی راہ شی ہے۔ لہٰذا جب وہ سیلاب کی راہ تھہر ہے تو سیلاب وہاں سے گاہ بگاہ گذر ہے گاہی ۔اب جب سیلاب ان لوگوں کے گھر سے گذر ہے گا تو ہم نوگوں کے گھر تک بھی آئے گا۔ کیوں کہ ہمارا گھر بھی اس ہے۔ اس کے گھر سے گذر ہے گاتو ہم نوگوں کے گھر تک بھی آئے گا۔ کیوں کہ ہمارا گھر بھی اس ہے۔

مصرع ٹانی بین کی خضب کا پیکررکھا ہے! سیلا ب گویا کوئی جا ندار شے ہے اور اس کے آنے جائے کے پچھرا سے ہیں۔ جیسے کوئی کے کہ یہ گاؤں شیر کے راستے ہیں ہے۔ یعنی شیر جس علاقے ہیں گومتا پھرتا ہے اس میں یہ گاؤں بھی ہے۔ دوسرا مفہوم بیہ کہ کہ ان لوگوں کے گھر نشیب کے علاقے ہیں ہیں، کہ جب طغیانی ہوتی ہے تو ان گھروں میں پانی ضرور آجا تا ہے۔ تیسرا مفہوم بیہ کے کسیلا ب اگر چہ ایکی آیا نہیں ہے، کین آر ہا ہے۔ دور ہے، لیکن دکھائی دے رہا ہے۔ یا خبر آر بی ہے کہ سیلا ب آنے والا ہے۔ اور سیلا ب جس طرف ہے گذرے گائی طرف بیگر بھی ہیں۔ ہرصورت تر دداور دہشت سے بھری ہوئی ہے، کہ وہ لوگ جن کا ذکر ہے، بہر حال غیر محفوظ اور خطرے کی ذریش ہیں۔

اب وال المحتام كره سلاب مين به وناكس چيزيا بات كا استعاره هے؟ شعر كا كمال بيہ كه كا فكا (Kafka) كا فكا (خوائي طرح انتهائي تو جه انگيز اور تر دد آميز بات كهددى، اور وه بات قابل يفين بهى ہے، ليكن بينييں كھاتا كه اس كا مطلب كيا ہے؟ اس طرح تعبير وتشر ت كے كثير امكانات بيدا بهوتي بين مثلاً (۱) وه لوگ عاشق بين اور سيلاب دراصل عشق كي تباہى كا استعاره ہے۔ (۲) ان لوگوں پر بين مادى والى مائين بين اور سيلاب دراصل عشق كي تباہى كا استعاره ہے۔ (۲) ان لوگوں پر آفات ارضى وساوى نازل بوتى رئين بين وه بين اور غين مهم كا حملہ انھيں پر بهوتا ہے۔ (۴) وه لوگ مادى اور مين بين بين اور غينم كا حملہ انھيں پر بهوتا ہے۔ (۴) وه لوگ مادى اور وحانى طرح بياه حال بين ، وغيره۔

" گھریار" کا نقرہ بھی خوب ہے۔ عام طور پر میشن "گھ" کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ اس کے اس نقرے میں گھر کے علاوہ ساز وسامان بھی سیلاب کی ہے۔ لیکن چونکہ بار بمعنی " سامان ' ہے، اس لئے اس نقرے میں گھر کے علاوہ ساز وسامان بھی سیلاب کی دولی ہوئے کا اشارہ ہے۔ سیلاب آتا ہے تو لوگ حتی الامکان اپنے اپنے سامان لے کر گھر سے بھا گ نظمے ہیں۔ لیکن یہاں جن لوگول کا تذکرہ ہے ان کے گھر اور اٹاٹ البیت دونوں بی سیلاب کے خطر عظیم

میں ہیں۔'' سلاب'' کی مناسبت سے'' خانہ خراب'' بھی خوب ہے۔ کیوں کہ سلاب کی لائی ہوئی تاہی کو بھی خرابی اور دیرانی ہے تعبیر کرتے ہیں۔

لفظ " سے " کو" مانند" کے معنی میں پڑھنے سے ایک عمدہ مفہوم یہ بھی نکانا ہے کہ ہم اگر چہ شہر میں رہتے ہیں لیکن ہماری خانہ خرابی ان لوگوں کی طرح کی ہے جن کے گھر بار راہ سیلاب ہیں ہوتے ہیں ، یا ہیں ۔ یہاں بھی یہ کنتہ موجود ہے کہ جب سیلاب آنے کو ہوتا ہے تو لوگ گھر چھوڑ کر بھا گ نکلتے ہیں ۔ یہاں بھی فانہ خراب ہوجاتے ہیں ۔ گھر تو خراب ہوتا ہی ہے ۔ خود کمین بھی گھر سے بے گھر ہوجاتے ہیں ۔ ہیں ، یعنی خانہ خراب ہوجاتے ہیں ۔ گھر لو خراب ہوتا ہی ہے ۔ خود کمین بھی گھر سے بے گھر ہوجاتے ہیں ۔ کھمل اور بھر پورشعر ہے ۔ لطف مزید سے کہ ایسے ضمون کو بھی بیان کرتے وقت لہج میں کی خود ترجی نہیں ، جذباتی تلاح ، آہ و تالہ نہیں ، بالکل ٹھنڈ ااور خشک (matter of fact) لہج

'' رہ سلاب'' کا پیکر دیوان دوم میں بھی استعال کیا ہے۔ پیکر کی وجہ سے شعر بن گیا ہے، در نہضمون میں کوئی خاص بات نہیں \_

> ہوا خانہ خراب آنکھوں کا اشکوں سے توبرجا ہے رہ سیلاب میں کوئی بھی گھر بنیاد کرتا ہے اس پیکرکوقائم کے بہاں دیکھئے۔

جو خرابے کے مرول سے بال ہوئے ہیں آشا گر نہیں کرتے بنا غیر از رہ سیلاب میں

قائم نے ان مضامین سے ایک مضمون بھی بہت خوب پیدا کیا ہے۔طنز کا پہلونہایت لطیف

-,4

شارع سیل بلا ہم کو بتادے اے چرخ جی میں ہے ہم بھی کوئی گھر کہیں تغیر کریں

#### 792

رو چکا خون جگر سب اب جگر میں خوں کہاں غم سے پانی ہوکے کب کا بہ گیا میں ہوں کہاں

دست و دامن جیب و آغوش اپنے اس لائق نہ تھے پھول میں اس باغ خوبی سے جولوں تو لوں کہاں

۸۲۵

سیر کی رکتیں بیاض باغ کی ہم نے-بہت سرد کا مصرع کہاں وہ قامت موزوں کہاں

کوچہ ہر کیک جانے وکش عالم خاکی میں ہے پر کہیں لگتا نہیں جی ہائے میں دل دوں کہاں

ایک وم سے قیس کے جنگل بھرا رہتا تھا کیا اب گئے پر اس کے ولیلی رونق ہاموں کہاں

باؤ کے گھوڑے پہ تنے اس باغ کے ساکن سوار اب کہاں فرہاد و شیریں خسرو گلگوں کہاں

ار ۲۹۳ مطلع براے بیت ہے، مجموعی حیثیت سے اس غزل کا آہنگ غزل ۱۱۰ کی طرح کا ہے۔دونوں میں بیمشابہت بھی ہے کہاشعار بے عدرواں ہیں،اس لئے وہ شعر بھی متوجہ کرتے ہیں جن ا

میں معنی یامضمون کے لحاظ ہے کوئی خاص بات نہیں۔ تیسری مشابہت سیہ کہ بعض اشعار بظاہر سادہ اور کیک رنگ ہیں ، کیکن دراصل ان میں معنی کی کثرت ہے۔

اس غزل کے دوسرے ، تیسرے اور پانچویں شعر پر دیباہے میں مفصل بحث ہے ، اس لئے تکرارکونا مناسب جان کریہاں ان پر بحث نہیں درج کی جارہی ہے۔

٢ / ٢٩٣ ملاحظه بوجلداول بصفحه ٢٢ \_ ٧٣ \_

٣١/ ٢٩٣ ملاحظه بوجلداول بصفحه ٦٢ \_

یہ بات واضح نہیں کی ہے کہ ذہن کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ اس ابہام نے ولجب تناؤ پیدا کردیا ہے، کیونکہ بہت سے امکانات ہیں۔لیکن کوئی امکان پوری طرح مطمئن نہیں کرتا۔مکن ہے تمام امکانات ہیں وجشعر کے تناؤاور مشکلم کی شخصیت میں پیچیدگی کا باعث ہے۔ایک ہاکاسا اشارہ ' عالم خاکی' کے نقر ہے ہیں ضرور رکھ دیا ہے،لیکن وہ خودام کانات سے پر ہے۔(۱) مشکلم اس عالم خاکی کا باشندہ نہیں ،کی اور عالم مثلاً عالم نوری) سے یہاں آ نکلا ہے۔ (۲) مشکلم عالم خاکی کو بے اصل جانتا ہے،اس کے طرف ماکل نہیں ہوتا۔ (۳) مشکلم کی اور شے یا کسی اور شخص کی تلاش میں اصل جانتا ہے، اس کے اس کی طرف ماکل نہیں ہوتا۔ (۳) مشکلم کی اور شے یا کسی اور شخص کی تلاش میں ہوتا۔ (۳) مشکلم کسی اور شے یا کسی اور شوک کی اور چوکو چہ اس کے اس کی طرف ماکل نہیں ہوتا۔ (۳) مشکلم کسی اور شے یا کسی اور گوٹ کے اور کو چوکو چہ اس کے عام امکان سے ہے۔(۲) ایک عام امکان سے ہے کہ مشکلم کسی پر اسرار تو ست کا پابند یا کسی طلسم میں گرفتار ہے اور کو چوکو چہ

پھرتے رہنا ہی اس کی تقدیر ہے۔ان سب توجیہات کے باوجود بات پوری طرح تھلتی نہیں۔شعر کی کیفیت اس کے معنی پر حاوی ہے۔ ہاں ایک کم تر درجے کامفہوم یہ بھی ممکن ہے کہ متکلم اجرال زوہ عاشق ہے اور معشوق کے بغیراس کا جی کہیں نہیں لگتا۔ دیوان پنجم

سو سے ول نہیں ماتا ہے یارب ہوا تھا کس گھڑی ان سے جدا میں

لین بیمنہوم زیر بحث شعر کے تمام الفاظ کی کھمل تو جیہ نہیں کرتا۔" بی لگنا" کے ایک معنی
" عاشق ہونا" بھی ہیں۔اس اعتبارے ایک مفہوم بیہوا کہ شکلم عقلی طور پربیتو چاہتا ہے کہ کی پرعاشق ہو،
لیکن اس کی بیتمنا پوری نہیں ہوتی۔ یہ بھی عجب ذہنی کیفیت ہے کہ ذہبن تو تیار ہے،لیکن دل تیاز نہیں۔الیس
صورت عام طور پرایسے کاموں میں پیش آتی ہے جوتہذیبی یا فہبی طور سے غلط ہوں الیکن عقلی اعتبار سے
بظاہر ان میں کوئی قباحت نہ ہو۔ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم ذہنی طور یا منطقی اعتبار ہے کسی چیز کو غلط نہیں
سجھتے ،لیکن مخالف تہذیبی یا فرجی روسے کے باعث دل اس کام پر آمادہ نہیں ہوتا۔ یہاں اس صورت حال
کودل لگانے کے مل پرجاری کیا گیا ہے جوئی بات ہے۔

'' دکش'' کی رعایت ہے'' لگیا نہیں جی'' اور'' دل دوں کہاں'' کا تضاد بھی خوب ہے۔ '' کوچ''،'' جاے دکش' اور'' عالم'' ہیں مراعات التطیر بھی عمدہ ہے۔

> 2 ر ۲۹۳ اس مضمون پرداجدرام نرائن موزوں کا شہرہ آفاق شعر ہے۔ غرالاں تم تو داقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی دوانا مرگیا آخر تو ویرانے پہ کیا گذری

شعر میں کیفیت اور مضمون دونوں رہ بہ اعلیٰ پر پہنچے ہوئے ہیں۔اگر میر اور عالب کے شعر نگاہ میں نہ ہوں تو بہی خیال ہوتا ہے کہ کہنے والے نے چھوڑا ہی کیا ہے جوکوئی کے گا۔ عالب ہر اک مکان کو ہے کمیں سے شرف اسد مجنوں جو مرگیا ہے تو جنگل اداس ہے

یہ غالب ہی تنے جورام نرائن موزوں اور میر کے اشعار کے آگے ایساشعر کہہ سکے۔خود میر

کے شعر میں کی وجوہ بلاغت ہیں، کہ مجنوں کہیں چلا گیا ہے، یا مرگیا ہے۔ '' اب گئے ہاں کے 'میں دونوں امکانات ہیں، کہ مجنوں کہیں چلا گیا ہے، یا مرگیا ہے۔ (۲) جنگل خود ہی بہت گھنی ، بھری ہوئی جگہ ہوتا ہے۔ درخت، جھاڑیاں، چرند، پرند، لیکن مجنوں کی آہ وزاری (یا شاید اس کی خاموثی اور دلدوز سکوت) وہ کیفیت رکھتی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ جنگل بھراہوا ہے۔ (۳) یا شاید بات بیتھی کہ مجنوں ایک بل کہیں تھر تا نہ تھا۔ ابھی یہاں ہے تو ابھی وہاں ۔ لہذا جنگل اس کی وجہ ہے بھرا ہوا لگتا تھا۔ (۳) یول کہنے کہ مجنوں سارے جنگل میں بھر گیا تھا۔ (۵) '' رونق' ہمتی'' چہل پہل' بھی ہے۔ اور بہ یول کہنے کہ مجنوں سارے جنگل میں بھر گیا تھا۔ (۵) '' رونق' ہمتی'' چہل پہل' بھی ہے۔ اور بہ معنی'' زینت' بھی ۔ اور بہ معنی'' زینت' بھی ۔ اور بہ معنی'' زینت' بھی ۔ اور بہ معنی'' زینت' بھی۔ (۲) '' ولین' میں ہے کارونق توا بھی ہے، لیکن وہ بات نہیں۔

## 491

عشق نے خوار و ذلیل کیا ہم سرکو بھیرے پھرتے ہیں سوزودردو داغ و الم سب جی کو گھیرے پھرتے ہیں

۸۳۰ بے خود اس کی زلف ورٹ کے کاب کو آپ میں پھر آئے ہیں ۔ ہم کہتے ہیں تملی دل کو سانچھ سورے پھرتے ہیں

نقش کسو کا درون سینہ گرم طلب ہیں دیے رنگ جیسی خیالی پاس لئے تصویر چترے پھرتے ہیں چترا=مصور

پاے نگار آلودہ کہیں سانچھ کو میرنے دیکھے تھے صبح صبح تک اب بھی آنکھوں میں اس کی پاؤں تیرے پھرتے ہیں

ار ۲۹۳ مطلع براے بیت ہے۔ لیکن "سرکو بھیرنا" (بمعنی" بالوں کو بھیرنا") محاورہ بہت تازہ ہے۔ اکثر لغات اس سے خالی ملے۔ "فرہنگ آصفیہ" میں ضرور درج ہے۔ پھر" بھیرنا" کی مناسبت سے مصرع ٹانی میں" گھیرے پھرنا" بھی دلچے۔

۲۹ / ۲۹ رویف خوب استعال ہوئی ہے۔ یہال معنی ہیں" واپس آنا"۔" زلف ورخ" کی مناسبت سے" سانجھ سورے" عمرہ ہے۔ معنوی لحاظ ہے بھی میہ بہت خوب ہے۔ مراد میہ کہ ہم دل کوتسلی دیتے ہیں گئیں ۔ آئیس داپس آئے تو کل آجا کیں گے ، آئے تو شام کو آئی جا کیں گے ، وغیرہ۔ردیف میں میں ۔

'' پھرنا''بمعنی'' محومنا'' یعنیٰ (to revolve) بھی ہوسکتا ہے۔اب مفہوم یہ ہوا کہ ہم اپنے ول کوتسلی دیتے ہیں کہ دن رات گردش میں ہیں ،کوئی شے یکساں حال پرنہیں رہتی ۔جولوگ اس کی زلف ورخ کے رفتہ ہیں ، دو پھی بھی نہ بھی ہوش میں آئی جا کیں گے۔

سابہام بھی خوب ہے کہ رقلی دلف ورخ کود کھے کر، یازلف کی خوشبوسونگھ کراور چہرے کی چک ے چکا چوندھ ہوکر ہوئی ہے، یاان چیزوں کی یاد کا استغراق ہے، یاان کے بجر کی شدت نے بے خود کر دیا ہے۔ مصرع اولی مل کھی '' پھر آئے۔'' ہے۔ مصرع اولی میں کھی '' پھر آئے۔'' ہے۔ مصرع اولی میں کھی '' پھر آئے۔' کے دومعنی مکن ہیں۔(۱) وو بارہ آئے اور (۲) والیس آئے۔ متعلم کی شخصیت کو بہم رکھ کرمز ید لطف پیدا کیا ہے۔(۱) متعلم خود شاعر ہے۔(۲) کوئی پاس پڑوس کا محلے والا ہے۔(۳) کوئی دوست ہے جو تر دداور ہے۔(۱) متعلم خود شاعر ہے۔(۲) کی پاس پڑوس کا محلے والا ہے۔(۳) کوئی دوست ہے جو تر دداور ہے۔(۱) متعلم خود شاعر ہے۔(۲) کی پاس پڑوس کا محلے والا ہے۔(۳) کوئی دوست ہے جو تر دداور ہے۔(۱) متعلم خود شاعر ہے۔(۲) کئی لوگ آئیس میں بےخودان زلف ورخ کے بارے میں بات کر دے ہیں۔

سار ۲۹۴ بالكل نياشعر ب، اورترتيب الفاظ نے عجب ابہام پيدا كرديا بـ مصرع اولى كوكئي طرح پڑھ كتے ہيں:

(۱) نقش کسوکا درون سینه گرم ،طلب میں ویسے رنگ

(۲) نقش کسوکا درون سینه، گرم طلب ہیں ویسے رنگ

ال مصرع كالفاظ بهي ايس كه ليك دار بحركا قائده المات بوت تقطيع دوطرح مكن ب:

فعل فعول فعول فعلن فعل فعول فعلن فع فعل فعول فعول فعلن فعل فعول فعلن فع

اب معنی پرخور کیجئے۔ (۱) پہلی قرائت کے اعتبارے معنی ہوئے کہ کسی کانتش ہمارے سینے کے اندرگرم ہے۔ ہمیں ویسے رنگ طلب ہیں (درکار ہیں) جیسے مصوروں کی خیالی تصویروں ہیں ہوتے ہیں۔ کونکہ اس نتش کو کاغذ پر اتارنے کے لئے ویسے ہی رنگ کام دے سکتے ہیں۔ (۲)''گرم''
کو'' رنگ'' کی صفت قرار دیں تو دوسری قرائت کی روسے ایک معنی ہے ہوئے کہ ہمیں ویسے گرم رنگ درکار

ہیں جیسے کہ خیالی تصویروں میں ہوتے ہیں۔ (۳)'' گرم'' کے ایک معنی'' جلد'' بھی ہیں۔ اگر یہ معنی لئے جا تیں تو دوسری قراُت کے معنی ہے ہوئے کہ جمیں ویسے رنگ جلد در کار ہیں جیسے کہ خیالی تصویروں میں ہوتے ہیں۔ (۳) تیسری قراُت کی رو ہے'' ہیں'' کے معنی '' ہم ہیں'' لئے جا کیں اور'' رنگ'' کے معنی '' طرز ، روث'' لئے جا کیں تو مفہوم ہوگا کہ ہم اس طرح کی تصویر کے گرم طلب (مصروف طلب) ہیں، جسی مصوروں کے پاس ہوتی ہے (۵) اگر'' رنگ'' کو فاعل فرض کریں تو مراد ہے ہوگی کہ ویسے رنگ گرم طلب ہیں جسی مصوروں کے ہیں ہوتے ہیں۔ یعنی رنگ خود طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کرو، تصویر میں رنگ خود طلب ہیں جیسے خیالی تصویروں میں ہوتے ہیں۔ یعنی رنگ خود طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کرو، تصویر میں رنگ خود طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کرو، تصویر میں رنگ خود طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کرو، تصویر میں رنگ خود طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کرو، تصویر میں رنگ خود طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کرو، تصویر میں رنگ خود طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کرو، تصویر میں رنگ خود طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کرو، تصویر میں رنگ خود طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کرو، تصویر میں رنگ ذیر

کی کانقش درون سینہ گرم ہونا مضمون اور پیکر اور معنی کے لحاظ ہے سب ہے ہمتر قرائت ہے۔ (۲) معثوق کے چہرے کوسور نی یا اور دوسری روشن چیز ول سے تثبید و ہے ہیں، اس لئے اس کانقش ہجی گرم ہوگا۔ (۲) معثوق کانقش دل کو بے چین کرتا ہے، اس میں سوزش پیدا کرتا ہے، اس لئے بھی اسے گرم کہ ہسکتے ہیں۔ (۳) معثوق کے نقش کا گرم کہ ہسکتے ہیں۔ (۳) معثوق کے نقش کا دل میں آناول کی دھڑکن اور حرکت میں اضافہ کرتا ہے، اس لئے اسے گرم کہا جا سکتا ہے۔ (۵) معثوق کا نقش دل میں شام داغ کے ہے۔ واغ روش ، البندا گرم ہوتا ہے۔ (۲) معثوق کا نقش دل کی زندگی کا باعث ہے۔ گرم کہا جا ستعارہ ہے ذندگی کا در کے) معثوق کا نقش دل سے باہر آنے کے لئے بے چین ہے، اس لئے اسے گرم کہا ہا۔ اس لئے اسے گرم کہا ہے۔ اس لئے اسے گرم کہا ہے۔ اس لئے سے گرم کہا ہے۔ اس لئے اسے گرم کہا ہے۔

جس طرح بھی دیکھے نقش کا درون سینہ گرام ہونا غیر معمولی استعارہ ہے۔ واضح رہے کہ ہماری مصوری کی اصطلاح میں (portrait) یا شبیبا گر کی شخص واقعی کی ہوتو اسے ' شبیب حقیق ' کہتے ہیں۔ اور اگر تصویر فرضی ہوتو اسے ' شبیبہ خیالی ' کہتے ہیں۔ (ممکن ہے معشوق یہاں بھی خیالی ہو، کیونکہ ' نقش کسو کا ' کہا ہے۔ ) حقیقی شبیبہ میں تو وہی رنگ ہوں گے جوشن اصلی میں ہیں (لباس، چبرہ، زیوروغیرہ) لہذا شبیبہ حقیقی میں رنگوں کے امکانات محدود ہوتے ہیں۔ اس نے برخلاف شبیبہ خیالی میں مصور کو آزادی ہے کہ جو رنگ چاہے استعال کرے۔ بہی وجہ ہے کہ مشکلم ان رنگوں کی طلب رکھتا ہے جوشبیہ خیالی میں ہوتی ہیں۔ یعنی رنگوں کا لامتا ہی امکان۔

الم ۱۹۳۷ میشعراس قدر دلچیپ ہے کہ اس میں تھوڑی ہی خرابی کے باوجود میں اسے شامل انتخاب کرنے پر بجبور ہوگیا۔خرابی میرے کہ مصرع اوئی میں یہ بات کھلی نہیں کہ معثوق سے نخاطب ہے۔اس کے برخلاف، مصرعے کی نحوی ساخت الی ہے کہ مطوم ہوتا ہے دوفخص آپیں میں بات کر دہے ، یا کوئی مخص اپنے آپ سے گفتگو کر دہا ہے۔ دوسرے مصرعے میں معثوق سے براہ راست تخاطب ہے،البذا مصرعتین میں ربط کی کی ہے۔ایک نشری ضرور الی ممکن ہے (جیسا کہ آگے آتا ہے) جس کی روسے ربط کی یہ کی رفع ہوجاتی ہے۔

بہر حال، اب مضمون کی ندرت کود کیھئے اور وجد کیجئے۔ معثوق کے حتا آلودہ پاؤل (صرف پاؤل، پنڈلیال بلکہ ٹخنے بھی نہیں) میر نے گذشتہ شام کہیں دیکھ لئے تھے۔ یہ بات واضح نہیں کی ہے کہ واقعہ کہال اور کس طرح پیٹی آیا ؟ ممکن ہے کہ چاکی ہے اثر تے وقت یاؤل کی جملک دیکھ کی ہو جمکن ہے گئی کی پاکلی پراس طرح پیٹی ہو کہ دراسا پروہ ہٹنے پراس کے پاؤل نظر آگے ہول۔ ہم میں ہے بہتول کو وہ زیال پاکلی ورواز ہے پراس کے پاؤل نظر آگے ہول۔ ہم میں ہے بہتول کو دہ ذیا با پاکلی ورواز ہے پراس کے پاؤل نظر آگے ہوں۔ ہم میں ہے بہتول کو دہ ذیا با پاکلی ورواز ہے پرگئی تھی اور ڈولی سے ورواز ہی کہ پر دہ تھی جاتا تھا، تاکہ بیبیول کی قطعاً ہے پردگی شہولین پردہ چونکہ پوری طرح زشن کو چھوتا شرقا، اس لئے بھی بھی اثر نے یا سوار ہونے والیوں کے پاؤل نظر آ جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی کسی موقع پر میر نے معثوق کے پائے نگاریں دیکھ لئے ہیں، پھر ساری رات اس کی آگھول کے سامے وہی منظر رہا ہے، یا پھر، رات بھر جا گئے گئاریں دیکھول میں جو سرخی ہے اس کو نگار آلودہ پاؤل سے تبیر کیا ہے۔ ایک خفیف ساام کان سے بھی ہے کہیں شام کی شخق دیکھول میں جو سرخی ہے اس کی تعلیل ہی کے سیمعثوق کے پائے نگاریں کی سرخی ہے۔ ایک خوان بن گئی ہے۔ اس کی تعلیل ہی ہے کہ سیمعثوق کے پائے نگاریں کی سرخی ہے۔ اس کی تعلیل ہی کے سیمعثوق کے پائے نگاریں کی سرخی ہے۔ آگھول میں اخت خون بن گئی ہے۔ اس کی تعلیل ہی کہ سیمعثوق کے پائے نگاریں کی سرخی ہے۔ آگھول میں اخت خون بن گئی ہے۔ اس کی تعلیل ہی کے سیمعثوق کے پائے نگاریں کی سرخی ہے۔ اس کی تعلیل ہی کہ سیمعثوق کے پائے نگاریں کی سرخی ہے۔

پیش ازدم سحر مرا رونا لبو کا دیکھ پھولے ہے جیسے سانچھ دی یاں ساں ہے اب

(ويوان دوم)

"سانجمة" بمنى "شنق" اور" نكارآلوده "مين ضلع كاربط ہے۔ " پاؤل" اور" پھرنے" ميں بھی ضلع كالطف ہے۔ آج كل كے بعض" استاد" كہتے ہيں كہ '' یاؤں'' بروزن فعلن غلط ہے۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ بعض جگہ (جیسے میر کے اس مصرع میں) بی اچھا لگتا ہے۔

ایک امکان بیجی ہے کہ شام کو جو پاؤں دیکھے تھے وہ کی اور کے تھے۔ان کود کھے کرمعثوق کے پاؤں یاد آگئے۔ بیدامکان اس لئے توی ہوجا تا ہے کہ'' نگار'' دراصل مہندی کونہیں، بلکہ مہندی سے بٹنش ونگار اور پھول پی کو کہتے ہیں۔ مختلف حسینوں کے نگار مختلف طرز کے بھی ہوتے تھے۔ لہذا یہاں امکان بیہ ہے کہ کی اور لڑکی کے پاؤں پر بھی و یہے ہی نقش ونگار ہیں، جیسے میر کامعثوق اپنے بیروں پر بنا تا ہے۔اس لئے ایسے پاؤں و کھے کرا پنامعثوق یاد آجانا فطری ہے۔اس مفہوم کی روشنی میں وہ خرائی بھی ہاتی مہیں رہتی جس کا میں نے اور ذکر کیا ہے۔

نیر مسعود کابیان ہے کہ'' مجالس تکین'' میں ایک مشاعرے کاذکر ہے جہاں زیر بحث غزل کی طرح پر اشعار پڑھے گئے تھے۔ لہٰذاممکن ہے میرنے بھی اس مشاعرے کے لئے غزل کی ہو، بیا (جس کا امکان زیادہ ہے ) میر کی اس غزل کا ہی کوئی مصرع طرح قرار دیا گیا ہو۔

پاؤں سے بیددلچیں اور پاؤں کی خوبصورتی پر بیفریفتگی فروئڈ (Freud) کی اصطلاح میں یا شیفتگی (foot fetishism) کی یا دولاتی ہے۔ بیمضمون اور جگہ نظر سے نہیں گذرا۔ عالب نے البتہ پاؤں سے ذرااو برجا کر پٹڈلیوں کامضمون بڑے اشاراتی انداز میں بائد حاہے۔

حص بہ خیالم نہ زند پانچہ بالا بر چند زجوش ہوسم خوں رودازدل (اس کابدن میرےخیالوں میں بھی اپنے پانچے اٹھائے ہوئے نہیں آتا، ہر چند کہ جوش ہوں کے باعث میرادل خون ہور ہا

(-ج

شعرز ریخت کے مصرع اولی میں ۳۰ کی جگہ ۲۸ ماتر اکیں ہیں۔ ممکن ہے میر نے ایسے ہی اللہ علی خال کھا ہو۔ تمام شخول میں میمرع ای شکل میں ملتا ہے جس طرح میں نے درج کیا ہے۔ کلب علی خال فائق کا بیان ہے کہ '' کو' کا بین' پڑھنا جا ہے۔ (ایسی صورت میں 'آلودہ'' بروز ن مفولن ہوگا۔)

'' آلودہ'' بروزن مفعولن میں تو کوئی قباحت نہیں الیکن'' کہیں'' کا تلفظ'' کا بین' بظاہر بالکل بے بنیاد ہے۔'' نہیں'' کا '' تابین'' ضرور کر لیتے ہیں ، مثلاً اودھی میں، لیکن'' کہیں'' کی جگہ'' کا بین' کا وجود میرے علم میں نہیں۔ بیالبتہ ہے کہ اصل مصرع یوں رہا ہو رع

پاے نگار آلودہ کہیں کیا سانجھ کومیرنے دیکھے تھے

اس طرح • ۳ ماترائیں پوری ہوجاتی ہیں۔انشائیا نداز بھی میر کامخصوص طرز بھی ہے، لہذا ہوسکتا ہے میری قیاسی قرائت درست ہو۔

## 190

رفتگال میں جہاں کے ہم بھی ہیں ساتھ اس کارواں کے ہم بھی ہیں

شع ہی سر نہ دے گئی برباد کشتہ اپنی زباں کے ہم بھی ہیں

جس چن زار کا تو ہے گل تر بلبل اس گلستاں کے ہم بھی ہیں

وجہ بگاگی نہیں معلوم تم جہال کے ہو وال کے ہم بھی ہیں

مرکئے مرکئے نہیں تو نہیں خاک سے منھ کو ڈھائے ہم بھی ہیں

اپنا شیوہ نہیں کمی یوں تو یاری میڑھے باکے ہم بھی ہیں

ار ۲۹۵ " رفتگال" کے دومتی ہیں، ایک محاوراتی اور ایک لغوی محاوراتی معنی ہیں" رفتہ" سے مراد ہے کی چیز بیل کم ہوکر بیخو دہوجاتا۔اس مغہوم میں پیلفظ میرنے کثرت سے بائدھا ہے \_

۵۳۸

میر ہوئے ہونے خود کب کے آپ یس بھی تو تک آؤ ہے دروازے پر انبوہ اک رفعۂ شوق تمھارا آج د لوان پنجم:

دیوان چہارم: ترک لباس سے میرے اسے کیا وہ رفتہ رعنائی کا جامے کا دائن پاؤن میں الجھا ہاتھ آئیل اکلائی کا

"رفتگال" کے پہلے معنی کی روسے مراد بیہ کہ متکلم بھی ان لوگوں میں سے ہے جو دنیاوی علائق اور معاملات میں اس قدر ملوث رہتے ہیں کہ ان کوتن بدن کی خبر نہیں رہتی۔ اس اعتبار ہے مضمون میں دنیا والوں کے استغراق فی الد نیا پر اظہار خیال ہے۔ طنز کی خفیف می جھلک ہے، لیکن کھلی ہوئی تحریف نہیں۔ قاری رسامع کو آزاد چھوڑ دیا کہ جو نتیجہ چاہے تکا لے۔ دوسرے معنی کی روسے شعر میں استغراق بالفنا کا مضمون ہے، کہ ہیں بھی دنیا کے ان لوگوں میں ہوں جو مربیکے ہیں۔ یعنی میں اب دنیا کے لئے بالفنا کا مضمون ہے، کہ ہیں بھی دنیا کے ان لوگوں میں ہوں جو مربیکے ہیں۔ یعنی میں اب دنیا کے لئے مرچکا ہوں، یا میرادل مرچکا ہے۔ یا میں واقعی مرچکا ہوں۔ ایک ہی شعر میں دو بالکل متضاد مضامین اس خوبی سے سمودینا کمال تخن گوئی ہے۔

۲۹۵/۲ "برباد دینا" فاری محاورے" برباد دادن" بمعنی" نیست و تابود کرنا فنائع کرنا" کا ترجمه به جومقبول نه بوائم ع چونکه بواس بجهتی ب (پھونک مارنا بوائی عمل ب) اس لئے شمع کی رعایت سے" برباد دینا" بہت لطیف ہے۔ شمع کا شعلہ اس کی زبان کہا جاتا ہے۔ " آتش زبال" سے مراد

ہے" جس کے کلام میں گرمی اور تیزی ہو' ۔ مصحفی نے عمدہ کہا ہے۔۔۔
ان نالہ ہاے گرم سے جل جائے گا چمن
ایسا تو ظلم بلبل آتش زباں نہ کر

میرنے "آتش زبان میں اس کے تصور میں تین طرح کے معاملات رکودیے ہیں۔(۱) مجمع کا شعلہ خودی آگ ہے، اور شعلے کوشع کی زبان کہتے ہیں۔ جب تک شعلہ رہتا ہے، شمع کی قبان ہے۔ البذاشح جاتی ہے۔ البذاشح جاتی ہے۔ البذاشح جاتی اس کی موت کی ذمہ دار ہے۔ (۲) شمع کا شعلہ اس کی زبان ہے۔ البذاشح آتش زبان تھم ہی ۔ آتش زبان تھم ہی ۔ آتش زبان تھا ہے اور اس کی خوات ہے اور اس موت کی طرف لے جاتا ہے، البذاشح اپنی زبان کی کشتہ ہے۔ (۳) شمع کی زبان شعلہ ہے۔ بہی شعلہ اس کو پچھلاتا ہی ہے۔ جب تک شعلہ روش ہے، شمع کی زبان چل رہی ہے۔ لیکن شمع کواس بات کی پروا اس کو پچھلاتا ہی ہے۔ جب تک شعلہ روش ہے، شمع کی زبان چل رہی ہے۔ لیکن شمع کواس بات کی پروا نہیں کہ زبان چل رہی ہے۔ لیکن شمع کواس بات کی پروا نہیں کہ زبان چل رہی ہے۔ اس میں اس کی موت تی کیول نہ ہوجائے۔ البذاشع اپنی زبان کی قتیل ہے۔ اس ملک پرآکر " زبان" بمعنی (tongue)

اب ال بات پرخورکریں کہ مختلم اپنی زبان کا کشتہ کیوں ہے؟ مندرجہ ذبل امکانات روشن بیں۔ (۱) مختلم شاعر ہے اور وہ حرف حق کہتا ہے، چاہے اسے لوگ مارہی کیوں نہ ڈالیس۔ (۲) مختلم مارف باللہ اور گویا ہے معارف اللی ہے، چاہے اس کی باتیں لوگوں کو پہند نہ آئیں (مثلاً حضرت عارف باللہ اور گویا ہے معارف اللی ہے، چاہے اس کی باتیں لوگوں کو پہند نہ آئیں (مثلاً حضرت منصور) نہ (۳) مختلم صاف گو ہے ، گی لیٹی بیس رکھتا، چاہوگ اس کو گردن زدنی ہی کیوں نہ تھ ہرائیں۔ (۳) مختلم عاشق ہے۔ اس نے معشوق کے سامنے اظہار عشق کیا اور معشوق نے خفا ہوکر اس کو موت کے کھا نہ اتارد ما۔

ایک نکته یکی پرلطف ہے کہ'' برباوریتا'' سے ذہن نتقل ہوتا ہے'' برباوکرنا'' کی طرف یعنی مشمع نے تو اپنی زندگی برباوکی الیکن ہم اگر کشتہ ہوئے تو کسی اہم بات کہ وجہ سے۔'' سرویتا'' بھی خوب ہے، کیوں کیشع کا سربی اس کاسب سے نمایاں حصہ ہوتا ہے۔ لاجواب شعر کہا ہے۔

# تو رنگ چن میں ہوش بلبل تو کہت گل تو میں مبا ہوں

نائع کے شعر میں بھی معنی کی کشرت ہے۔ لیکن میر کے مضمون میں ایک بات جو خاص اہمیت اور ذور دے کر بھی گئی ہے وہ عاشق اور معشوق کی ہمسری ہے۔ دونوں کے درمیان'' جمن زار' قدر مشترک ہے۔ جس چن زار کی زینت اور شان تمحارے دم ہے ہاس کی رونق اور چہل پہل میرے دم سے ہے۔ جس چن زار کی زینت اور شان تمحارے دم ہے ہے۔ چن زار کے لئے دونوں وجو داہم جیں ،گل اور بلبل ۔ اگر ان میں سے ایک ہی ہوتو چن زار نا کھل مرہواور مہم یہ تابق اور معشوق دونوں کا چن زار ایک ہی ہے۔ ایسانہیں کہ معشوق کی چن کا گل تر ہواور عاشق کی اور چن کا بلبل ہو۔

اب سوال بیہ ہے کہ وہ چمن زار کون ساہے جوبلبل اور گل کے درمیان قدر مشترک ہے(۱) چمن زار محبوبی وخوبی۔ (۲) چمن زار عاشقی۔ (۳) چمن زار دنیا۔ (۳) چمن زار عالم بالا۔ بیسب امکانات موجود جیں۔

دوسراسوال بیہ کہ بیشعرکس موقع پر کہا گیا ہے؟ اس کے حسب ذیل جواب ممکن ہیں۔
(۱) معثوق نے عاشق ہے اس کا تعارف پوچھا۔ (۲) عاشق شکایت کرنا چاہتا ہے کہ تم ہم

ہے باتو جہی کیوں برتے ہو؟ لیکن براہ راست کئے کے بجائے یوں کہتا ہے کہ ہم آ ایک جگہ کے ہیں
(پھر بیا بخاص کیوں؟) (۳) تعلی کے انداز میں عاشق کہتا ہے کہ ہم تم سے کم نہیں ہیں۔ (۳) تعالی کا
انداز ہے۔معثوق اپنے حسن کی تعریف کردہا ہے۔عاشق جواب دیتا ہے کہ اگر تم گل تر ہو (اور عقیتا ہو)
تا ہم ای باغ کے بلیل ہیں جس باغ کے تم گل تر ہو۔

تائے کے شعر کی طرح یہاں بھی تفاعل کی تقتیم ہے۔معثوق کا تفاعل ہے حسین اور تازک ہوتا۔عاشق کا مرتبہ ہے خوش بیان اور نفر سنج ہوتا۔

۱۷۷ مار ۲۹۵ اس شعر میں جومضمون بیان ہواہے، کہ معثوق اور عاشق دونوں ایک بی جگہ کے ہیں لیکن پھر مجمی معثوق بیگانہ وٹل ہے، اس پرعسکری صاحب نے لکھا ہے کہ شعر ہیں'' انسانی ہستی کی ویجید کیوں پر استعجاب آمیز بے چارگی ہے۔''بات مجمع ہے، لیکن شعر ہیں صرف اتنا بی نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو۔

- (۱) مضمون کی مشابہت ۱۹۵۳ کے مضمون سے واضح ہے۔ لیکن یہاں جس چیز کو مشکلم آگے لارہا ہے وہ عاشق اور معثوق کے محاس یا ان کا تفاعل نہیں، بلکہ دونوں کے سرچشموں کی وصدت ہے۔ لیتنی دونوں کی انسانیت (انسان ہونا، اللّٰد کا بندہ ہونا) کی حیثیت مرکزی ہے۔

  (۲) پہلے مصرعے میں ایک لاعلمی ہے (معلوم نہیں تم ہم سے برگانہ کیوں ہو۔) دوسرے مصرعے میں ایک لاعلمی ہے (معلوم نہیں تم ہم سے برگانہ کیوں ہو۔) دوسرے مصرع میں ایک علم ہے (ہم دونوں ایک ہی جگہ کے ہیں۔) اس طرح دونوں مصرعوں میں تقابل
- (٣) ذکرتو معثوق کی بیگا ندروثی کا ہے، اور زوراس بات پر ہے کہ یہ بیگا تلی ہے وجہ ہے، کین لیکھ میں کوئی آئی، کوئی ڈرامائی ائیل، کوئی پر جوش درخواست نہیں۔ انتہائی حزم اور تفہر او کے ساتھ بات کہی ہے۔ بلکہ لگتا ہے کوئی عام بات کہ در ہے ہیں۔ ایسامضمون اتن آ ہمتنگی (یعنی کسی ظاہری جوش وخروش کے بغیر) بیان کرنا سبک بیانی کا کمال ہے، اور میر کا غاص انداز۔
- (۳) یہ بات واضح نہیں کی ہے کہ وہ جگہ کہاں اور کیا ہے جہاں کے بید دنوں ہیں۔ کین بیہ بیان خود ہی فوری زندگی کے بہت قریب اور عام انسانی تعلقات میں بہت پرزور ہے کہ ہم دونوں ایک ہی جگر کے ہو''
  ایک ہی جگہ کے ہیں۔ ''تم جہال کے ہو'' سے مراد بیا بھی ہو کتی ہے کہ''تم جس گھر کے ہو''
  لیمنی ہم دونوں ایک گھر کے ہیں۔
- (۵) "تم جہاں کے ہودال کے ہم بھی ہیں "سے مندرجہ ذیل با تیں مراد ہو گئی ہیں۔
  (۱) ہم دونوں ای دنیا کے ہیں ۔ تم کوئی فرشتہ یا پری یا کوئی غیرانسانی مخلوق نہیں ہو۔ (۲) ہم
  دونوں ہی عالم ارواح سے عالم اجسام میں آئے ہیں۔ (۳) ہم دونوں ایک ہی مسلک و
  مشرب کے ہیں۔
- (۱) میمنمون تو عام ہے کہ معثوق جہاں ہے، وہیں عاشق بھی ہے۔ (لیعنی عاشق یا تو معثوق کے آس بی پاس گھومتار ہتا ہے، یاروحانی طور پرعاشق وہیں ہوتا ہے جہال معثوق ہو۔) چنانچہ میرحسن کاشعرہے۔

کیا کہیں پوچھ مت کہیں ہم ہیں ۔ تو جہاں ہے غرض وہیں ہم ہیں لیکن بیمضمون بالکل نیا ہے کہ عاشق اور معثوق دونوں ایک ہی جگہ کے ہیں لیکن ان میں برگا تگی ہے۔ بنیادی حیثیت سے بیشعرانسانی المیے کا بیان کرتا ہے ، کہ مجانست کے باوجود کسی کوکس سے کوئی لگاؤ نہیں۔

۱۹۵/۵ اس مضمون پر ملاحظہ ہو ۱۹۰ یہاں بعض با تیں ۱۰ پر متزاد ہیں۔ وہاں تو تیقن تھا کہ جب چاہیں گے مرلیں گے۔ اور یہاں اس تلخ حقیقت کا احساس بھی ہے کہ مائے پر بھی موت بھی بھی نہیں ماتی۔ زندگی سے جی بھر گیا ہے لیکن زندگی سے مفر بھی نہیں۔ مصرع اولی میں احتجاح بھی ہے، ب ب چارگی بھی اور شد بیر تمنا ہے مرگ کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا قلندرانہ طنطنہ بھی ہے، زندگی اور موت واول برابر ہیں۔ مرے تو مرکے نہیں مرے تو ٹھیک ہے، پھیدن اور موت نما زندگی کو برداشت کریں دونوں برابر ہیں۔ مرے تو مرکے نہیں مرے تو ٹھیک ہے، پھیدن اور موت نما زندگی کو برداشت کریں

مند کوخاک ہے ڈھانکے کا ایک مفہوم ہے کہ منھ پرخاک ال رکھی ہے۔ دوسرامفہوم ہے ہے کہ منھ پرخاک ال رکھی ہے۔ دوسرامفہوم ہے ہے کہ سر پراتی خاک ڈالی ہے کہ منھ ڈھک گیا ہے، تیسرامفہوم ہیہ کر قبر کے گڑھے بیل لیٹ کراو پر سے مٹی کھینک لی ہے۔ آخری پیکر کس فقد رغیر معمولی اور لرزہ خیز ہے، بیدواضح کرنے کی ضرورت نہیں۔ '' ہم بھی ایسا کے بھی بیل' سے مراد ہے کہ مردول کے منھ قبر میں خاک سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بھی ایسا کے لیتے ہیں۔

۲۹۵۲۲ بیشعراس کے انتخاب شی رکھا ہے کہ میرکی غزل کا مزان واضح ہوجائے۔" سنجیدہ"غزلوں میں بھی میر پھکو پن والے، یا بے تکلف گفتگو اور غیر رسی مضمون والے شعر بے کھنگے ڈال دیتے ہیں۔
یہال ردیف خوب لطف دے ربی ہے کہ میاں تم ٹیڑھے بالنے ہوتو ہم پچھ کم نہیں۔" ٹیڑھے" کو"بالئے"
کی صفت قرار دیں تو مفہوم یہ بندتا ہے کہ ہم صرف بالنے نہیں ہیں۔ (" بالنے" سے مراواس فرلقے کے
لوگ جو بالنے کہلاتے تے اور جو تیز مزاتی، جنگ جوئی اور خودواری کے ساتھ لباس اورا طوار میں عام سے
مختلف وضع رکھتے تھے۔) لہذا مفہوم یہ ہوا کہ ہم ٹیڑھے تھے کے بالنے ہیں، معمولی بالنے نہیں ہیں۔ خوب
شعر ہے۔ یہ یوری غزل ہی غیر معمولی ہے۔

#### 194

رکھا عرصہ جنوں پر تک مشاقوں کی دوری سے کے مارا ہے اس کھتے نے سنمکھ اساسے

ار ٢٩٦٦ لفظ "ستمكو" المحاروي صدى على بهت مقبول تها، چنانچه درد، سودا، جرأت، سب نے استعال كيا ہے۔ " محتيا" بهت دلچسپ لفظ ہے، بمعنی " محات لگانے والا ، لبذا قاتل " ممكن ہے كه " محاتك " ہے اردو والول نے بتاليا ہو۔ لفظ بهر حال نا در اور خوبصورت ہے۔ " نور اللغات" ، فيلن ، دکان فوريس " آصفيه " سب اس سے خالی ہیں ۔ پلیش نے البت اسے درج كيا ہے۔ بير نے اسے ایک باراور استعال كيا ہے ۔ بير نے اسے ایک باراور استعال كيا ہے ۔

د بوان سوم: ساجا تا ہے اے کھتے رہے کل نشینوں سے کرو دارو ہے ہدات کول کر کمینوں سے

اس لفظ کی تازگی ہی شعر بتانے کے لئے کافی تھی۔ لیکن یہال معنوی پہلو بھی ہیں۔ معشوق چونکہ سرمیدال رو برو بوکر کسی گوتل نہیں کرتا ، اس لئے اس کو'' کھتیا'' کہنا مناسبت کی معراج ہے۔ ور نہ قاتل ، ظالم ، خونی ، سامنے کے لفظ تھے۔ پھر معراع اولی بیس فارسیت عالب ہے ، اس کے برخلاف معراع ثانی کے اہم ترین الفاظ ((ستمکھ اور گھتیا) پراکرت ہیں۔ لسانی تعناد کو بردی خونی سے نبھا یا ہے۔ تیسرا پہلویہ ہے کہ'' مثاقوں کی دوری'' ہے مراد ہے'' مثاقوں سے دورر بہتا۔' دوری کا مطلب ہے فاصلہ اور وسعت کا ہونا۔ لیکن ای وسعت کے باعث معشوق نے عرصہ جنوں تک کر دیا۔ ایک امکان میہ کہ جب عرصہ جنوں تگ کر دیا۔ ایک امکان میہ کہ جب عرصہ جنوں تک بواتو مشآق وہاں سے نکل بھا کے لیکن عرصہ جنوں سے نکل بھا گئے کا مطلب ہے جان سے ہاتھ دھونا۔ کیوں کہ جنون نہیں تو عشق نہیں ، اور عشق نہیں تو زندگی نہیں۔ اس طرح مشآقوں نے خود بی این نے کی اصل قاتل تو معشوق تھا ، لیکن ظاہری سطح پر مشآقوں نے اپنا خون خود کیا۔ گھتیا ہو خود بی این نے کی اصل قاتل تو معشوق تھا ، لیکن ظاہری سطح پر مشآقوں نے اپنا خون خود کیا۔ گھتیا ہو

توالیا ہو۔ سامنے آکے مارتا تو اس وقت میدان محدود ہوتا ، یعنی جس جگہ اور جس فاصلے پر عاشق ومعثوق کے ہوتے وہی میدان کی حد ہوتی ۔ یہاں میر نے بات کوالٹ کرقول محال کی شکل پیدا کی ہے کہ معثوق کے سامنے نہ آنے کی وجہ سے بظاہر تو میدان وسیع ہوگیا ، کیونکہ عاشق اور معثوق کے درمیان دوری غیر متعین ہوگیا ۔ رجب سامنے ہیں تو خدا جانے کتنی دور ہو ، کسی کو کیا معلوم؟ ) لیکن اسی باعث ، کہ معثوق نے عاشق کا سامنا نہ کیا ، جنون پر میدان نگ ہوگیا ، یعنی جنون کی جان پر بن گئی ۔ سامنے آکے مارتا تو کم ہے کم اتنا تو ہوتا کہ اس کا جلوہ و کھے لیمتے ۔ اب تو ہہ ہے کہ جیسپ کر مارا ہے ۔ لہذا جان دی لیکن اس کے ہدلے ایک ہوتا کہ اس کی نہ حاصل کی ۔

جنون پرمیدان نگ رکھنے کے ایک معنی پیری ہو کتے ہیں کہ معثوق چونکہ سامنے نہ آیا اس لئے جنون میں ترتی نہ ہوئی ، اس کو پھیلنے ، بڑھنے کا موقع نہ ملا۔ معشوق سامنے آتا تو جنون میں اضافہ ہوتا۔اس نے سامنے نہ آ کرجنون کو بڑھنے ہے محروم رکھا یعنی جان بھی لی اور جنون کا لطف بھی نہ اٹھائے ویا۔ عجب دلچسپ شعرہے۔

## 192

# گات اس ادباش کی لیس کیوں کے بریس میر ہم ایک جھرمث شال کا اک شال کی گاتی ہے میاں

A#+

ار ۲۹۷ جنس سے لطف اندوزی میں لطافت اور لاسہ و باصرہ کی لذت پراتناعمہ ہ شعر کم طے گا۔

"کاتی" اور" گات" بمعنی" جسم" ہیں، لیکن دونوں" چھاتی" کے معنی میں بھی مستعمل ہیں۔ (آتش کا شعر آگے آتا ہے۔) لہذا جنسی اشارہ واضح ہوگیا۔" جھرمٹ" کے معنی ہیں" شال یا چاور وغیرہ سے سروشانہ کوڈھا نکنا۔"۔" گاتی با ندھنا" سے مراد ہے دویٹہ، شال، چا دروغیرہ کس کراس طرح با ندھنا کہ بدن خوب کسا ہوا معلوم ہو۔ لہذا معثوق نے ایک شال تو کس کر لپیٹ رکھی ہے، اور ایک ئال سے شانہ و سر پر چھرمٹ با ندھر کھا ہے۔ لیعنی دودو پر د سے ہیں۔ لیکن گاتی با ندھ میں جم بڑی صد تک نما یاں ہوجاتا ہے۔ اور شال، جو عام طور پر کڑھی ہوئی اور پھولدار ہوتی ہے، ہے تاثر دے رہی ہے کہ معثوق کا بدن پھولوں کے چھرمٹ میں ہے۔

نورالاسلام فتظر، شاگرد مصحفی ، کابھی دلچیپ شعر ہے۔ ہالے کو ہلاد یوے جبنش ترے بالے کی
اک جاندسا چکے ہے جھرمٹ میں دوشالے کی

آتش اپنے رنگ کے شاعر ہیں (اگر چہ منتظر کے استاد بھائی ہیں، کیکن انھوں نے مصحفی سے پچھے حاصل نہ کیا۔) حسیاتی سطح پروہ اکثر ناکام رہتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی میرکی طرح'' گات' اور '' گاتی'' استعال کیا،کیکن لفظ ہی لفظ رہ گئے ہے۔

جس نے باند سے ہوئے گاتی تجھے ویکھا پھڑکا ولر باشے تھی مری جان تری گات نہ تھی گات کو ولر با کہنا سامنے کی گچر بات ہے۔گاتی باند سے ہوئے ویکھ کر پھڑکنا عامیانہ ہے۔اس کے برخلاف میر کے یہاں ایک بھی عامیا نہ لفظ نہیں اور حیاتی سطح پوری طرح گردنت میں ہے۔

نور الاسلام منتظر نے'' جھرمٹ' کومونٹ با ندھا ہے، کین میر کے یہاں فدکر بندھا ہے اور

یہی عام طور پر رائج بھی ہے۔'' فرہنگ آصفیہ' میں لکھا ہے کہ پورب میں مونٹ بولا جاتا ہے اور منتظر کے
شعر ہے یہی معلوم بھی ہوتا ہے لیکن مجھے اور کوئی مثال مونٹ کی ملی نہیں۔

### **19**1

بہار آئی کھلے گل پھول شاید باغ و سحرا میں جھلک می مارتی ہے کچھ سیابی داغ سودا میں

نفاق مردماں عاجز سے ہے زعم تکبر پر جا گان کہوں کیا اتفاق ایسا بھی ہوجاتا ہے دنیا میں

جدائی کے لغب کھنچے نہیں ہیں میر راضی ہوں جدائی کے العب کھنچے نہیں جلاویں آگ میں یا مجھ کو پھینکیں قعر دریا میں

۱۲۹۸ اس سے ملتے جلتے مضمون کے لئے ملاحظہ ہو ۱۲۹/ شعر زیر بحث بعض ندرتوں اور خوبصور تیوں کے باعث اپنا الگ بی مقام رکھتا ہے۔ بیریات تو واضح ہے کہ ۱۲۲۲ کی طرح مشکلم یہاں بھی زیداں بیں قید ہے، یا کی تنگ جگہ میں بند ہے اور اسے باہر کا حال صرف اپنی اندرونی واردات، اور اس اندرونی واردات کے زیراٹر اس کے جم پر مرتب ہونے والے نہائے سے ہوتا ہے۔ چنا نچہ جب اس کا داغ جنوں سیاہ ہونے لگا تو اسے معلوم ہوا کہ باہر شاید بہار آگئی ہے۔ اس کے گی مطلب ہیں۔ (۱) باغ و صحوا پراگر بہار شائی بوتی تو میر سے داغوں پر بھی بہار نہ آتی ہیں اور نظام فطرت وقد رت سب ایک بی صحوا پراگر بہار نہ آئی ہوتی تو میر سے داغوں پر بھی بہار نہ آتی ہیں اور نظام فطرت وقد رت سب ایک بی سلط کی کڑی ہیں۔ (۲) بہار ہیں ہر طرف رنگ ہی رنگ ہوتا ہے، میرا رنگ بہی ہے کہ داغ کی سیابی سلط کی کڑی ہیں۔ دراغ میں میں خون کی گردش بڑھی ۔ البتدا سرخی مائل تھا، سیاہ ہونے گئے۔ (۳) واغ کی سیابی علامت ہے جنون کے ہوگیا کہ سیابی مائل ہوگیا۔ (۳) بہار ہیں پھول کھلتے ہیں، میر سے پھول بہی ہیں کہ داغ سیابی مائل ہوگیا۔ (۳) بہار ہیں پھول کھلتے ہیں، میر سے پھول بہی ہیں کہ داغ سیابی مائل ہوگیا۔ (۳) بہار ہیں پھول کھلتے ہیں، میر سے پھول بہی ہیں کہ داغ سیابی مائل ہوگیا۔ (۵) جنون کو "وسودا" کے لغوی معنی ہیں " سیابی" ۔ البتدا جب جنون کا جنون کو "وسودا" کے لغوی معنی ہیں " سیابی" ۔ البتدا جب جنون کا جنون کا جنون کو " سودا" کے لغوی معنی ہیں " سیابی" ۔ البتدا جب جنون کا جنون کو " سودا" کے لغوی معنی ہیں " سیابی" ۔ البتدا جب جنون کا جنون کو " سودا" کے لغوی معنی ہیں " سیابی" ۔ البتدا جب جنون کا جنون کا جنون کا دورا کی جنون کو " سودا" کے لغوی معنی ہیں " سیابی" ۔ البتدا جب جنون کا جنون کا جنون کا دورا کی جنون کو اس کو کی کھوں کی ہوں کو کو کی جنون کا جنون کو " سودا" کے خورا کے کو کی حدی ہیں " سیابی" ۔ البتدا جب جنون کا جنون کا جنون کو تو کو کو کو کی کھوں گیں " سیابی اس کی کی کھوں کی کو کو کی کھوں کی کھوں کی کو کی کھوں کی کھوں کی کے کو کی کھوں کی کھوں کی کو کو کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی

ہوگا تو داغ میں سیابی بڑھے گی ہی۔(۲)'' گل' کے بھی ایک معنی'' داغ'' ہیں۔لہذا بہار میں پھول کھلے، گویاز مین کے بدن پرداغ کھلے۔لہذامیرے بدن پربھی داغ چیک اٹھے (سیاہ تر ہوگئے)۔

دوسرے مصریے کا پیکر لا جواب ہے۔ داغ میں سیائی کا جھلک مارنا ہی کیا کم تھا کہ '' داغ سودا'' کہہ کر مناسبت بھی غیر معمولی رکھ دی، کیوں کہ (جیسا کہ اوپر ندکور ہو) '' سودا'' کے ایک معنی '' سیابی'' بھی ہیں۔ ماعر'' سی 'اور'' پھی' کے لفظ بہت خوب ہیں، کیوں کہ بینہ صرف روز مرہ کی برجشگی رکھتے ہیں، بلکہ ان سے شکلم کی ذہنی برجشگی رکھتے ہیں، بلکہ ان سے شکلم کی ذہنی عالمت فلامر ہوتی ہے، کہ اپنے جنون کی وجہ سے وہ حقیقت اور التباس میں فرق نہیں کر پاتا ۔ یعنی جوش جنون کے باعث وہ بیجی فرض کر رہا ہے کہ داغوں پر سیابی آگئ ۔ یا پھر جنون ہونے کا شوق اس قدر ہے کہ جو چیز نہیں بھی ہے اس کو موجود فرض کر رہا ہے، لیعنی ایک طرح کی تمنا کا خیال ( thinking ) ہے۔

کیا عجب کہ غالب نے میر کے یہاں'' جھلک ی مارتی ہے پکھسیا ہی'' دیکھ کر لکھا ہو۔ ہوں بدوحشت انتظار آوار وُ دشت خیال اک سفیدی مارتی ہے دور سے چٹم غزال

غالب کے یہاں دوسر ہے مصرعے میں غیر معمولی حاکاتی رنگ ہے۔ یہی عالم میر کے مصرعے کا بھی ہے۔ غالب کا خیال بھی جنون کی شدت پر بنی ہے، لیکن ان کے یہاں دشت وصحرا کی وسعت ہے اور میر کے یہاں زندان کی بنگی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے متقابل خوب شعر ہیں۔

میر کے شعر میں ''مگل پھول'' کرار نہیں۔ بیاس زمانے کا روز مرہ تھا۔ میر اور ان کے معاصروں نے اسے بار بار استعال کیا ہے۔ چنانچے مرزا جان طیش کے دوشعر ہیں۔
گئے وہ دن جو لخت دل تھے اس میں اب ہیں یوں مڑگاں خزاں میں جس طرح گل پھول سے ہودیں شجر خالی

بظاہر گوکہ ہر گل پھول کا عالم نرالا ہے حقیقت میں ولے دیجھوٹو کب باہم جدائی ہے

بعد کے شعرا کے یہاں'' گل پھول'' نظرنہیں آیا۔ ہاں ظفر اقبال نے اے اینے اپنی غزل والےرنگ میں لکھا ہے ۔

> ہو اور تو کیا امید تھے ہے بارے گل پھول ہی مسلوا

مير كمصرع اولى ميس عياسي في "باغ وصحرا" كى جكه "باغ صحرا" لكصاب\_آس في كوتى علامت نہیں دی ہے۔کلب علی خال فائق نے'' باغ ،صحرا'' ککھا ہے۔میرا خیال ہے'' باغ وصحرا'' سب سے زیادہ موزول ہے، للندامیں نے اسے ہی ترجیح دی ہے۔

۲۹۸/۲ میر کا جومقررہ پیکر(stereotype) ہمارے یہاں مشہور ہے اس میں میرکی بدد ماغی اور نخوت بھی شامل ہے۔ایسےاشعارتوا کثرمعرض بحث میں لائے جاتے ہیں جن سے میرکی'' کم د ماغی'' کا یت چاتا ہے۔ لیکن ایسے اشعار جن میں میرکی شخصیت دوسرے رنگ میں نظر آتی ہے، ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ چنانچەزىر بحث شعركا حوالەمىرے علم واطلاع كے مطابق كسى نقاد نے نہيں دیا ہے۔اس شعر میں میرنے عجب لطف کے ساتھ لوگوں کا مذاق اڑایا ہے جوانھیں مغرور سمجھتے ہیں لیکن انھیں اس بات پر کوئی رنج یا تر دد بھی نہیں ہے۔ وہ خود کو' عاجز'' یعنی' ججز کرنے والا، بے جارہ'' بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو گمان ہے کہ بیں مغرور ہوں۔اس گمان کے باعث وہ جھے ہے بگاڑ رکھتے ہیں لیکن اس صورت حال کا ندارک بھی وہ نہیں کرتے ،صرف یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے اتفاقات ہوتے ہی رہتے ہی۔'' نفاق'' سمعنی ' پگاڑ'' اور' اتفاق' ( جمعنی ' اتحاد' ) کاضلع بھی خوب ہے۔مضمون کا لطف اس بات میں ہے کہ لوگوں کی بدگمانی کوا تفا قات دنیا برحمول کیا ہے، ادراسلوب کا لطف اس بات میں کہ اس بدگمانی کو دور کرنے، یا اس برافسوں ورنج کا اظہار کرنے کا کوئی قرینہ نہیں ۔لہٰذا عاجزی کے ساتھ ایک طرح کا درویثانهاستنغنا بھی ہے، کہ میں لوگوں کی رائے کی پروانہیں۔وہ ہمیں متکبر سجھتے ہیں تو سمجھیں۔

٣ ٢٩٨ بالكل نيامضمون ہے، اور كنامي بھى بہت خوب ہے۔وہ شخص جس نے جدائی كے فم اور ہجركى سختیاں نہ جھیلی موں، وہ اس قابل ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزادی جائے۔اس میں کئی کنائے بنہاں ہیں۔(۱) جدائی کی شختیاں نہ جھیلنا بہتر ہے۔اس کی قیمت چاہے آٹ میں جلنا یاغرق دریا ہونا کیوں نہ ہوں کیکن وہ گوارا ہے۔جدائی کی گھڑیاں نہیں جھیلیں، وہ ہوں کیکن وہ گوارا ہے۔جدائی کی گھڑیاں نہیں جھیلیں، وہ مجرم ہے۔ لہٰذاوہ سزاکا ستحق ہے۔(۳) اس دنیا میں وصل محبوب کا لطف اٹھانے کے بدلے میں عقبی میں جہنم کی سزائیں ملیں تو کوئی ہری نہیں۔(۳) جدائی کا تعب نہ جھیلا جائے تو عشق کھل نہیں ہوتا اورا گرعشق کی سزائیں میں تو کوئی ہری نہیں۔(۳) جدائی کا تعب نہ جھیلا جائے تو عشق کھل نہیں ہوتا اورا گرعشق کی سخیل نہ ہوئی تو مقصد زندگی نہ حاصل ہوا۔اور جب مقصد زندگی نہ حاصل ہوا تو جو بچھ بھی بھگتنا پڑے، کی شخیل نہ ہوئی تو مقصد زندگی نہ حاصل ہوا۔اور جب مقصد زندگی نہ حاصل ہوا تو جو بچھ بھی بھگتنا پڑے، برخت ہے۔(۵) اس طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ عشق میں وصل سے زیادہ ہجرکی اہمیت ہے۔

معنی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کمکن ہے مصرع اولی متعلم کے بار ہے بیس نہ ہو، بلکہ د نیا والوں، یا معثوق، یا اہل ظاہر کے بار ہے بیں ہو۔ اب مطلب بید لکلا کہ ہجر کے صدمات اور کلفت ہے مغلوب ہوکر عاشق نے کوئی ایس خاہر کا مرڈ الا ہے، کہ لوگ ( د نیا والے رمعثوق را ہل ظاہر ) ماشق نے کوئی ایس کا مرڈ الا ہے، کہ لوگ ( د نیا والے رمعثوق را ہل ظاہر ) اس سے ناراض ہوکر اس کے لئے سزاے موت تجویز کرتے ہیں۔ اس موقع پر عاشق رہتکلم رکہتا ہے کہ تھیک ہے، ان لوگوں نے تو جدائی کے تعب کھینے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ ایسے میں انسان پر کیا بیتی ہے، ان لوگوں نے تو جدائی کے تعب کھینے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ ایسے میں انسان پر کیا بیتی ہے؟ لہٰذا اگر بیاوگ میری مغلوب الحالی کو نہ بجھیں، اور ججھے سزائے موت دے دیں، تو بھی میں راضی ہوں۔ بیلوگ میری مغلوب الحالی کو نہ بجھیں، اور ججھے کوئی شکا برت نہیں۔ ان لوگوں کو میں قابل معانی سجھے کوئی شکا برت نہیں۔ ان لوگوں کو میں قابل معانی سجھے اس قابل معانی سجھے اس میں معانی سجھے اس معانی سج

مضمون معنی ، کیفیت ، متنول لحاظے بیشعرشا ہکارہ۔

#### 199

شہروں مکوں میں جو بیہ میر کہاتا ہے میاں دیدنی ہے یہ بہت کم نظر آتا ہے میاں

عالم آئینہ ہے جس کا وہ مصور بے مثل ہائے کیا صورتیں پردے میں بناتا ہے میاں

۸۳۵

جھڑ اس حادثے کا کوہ گراں سنگ کو بھی جوں پرکاہ اڑائے لئے جاتا ہے میاں

کیا پری خوال ہے جو رانوں کو جگاوے ہے میر شام سے دل مبکر و جان جلاتا ہے میاں

ار ۲۹۹ میر کاذکرواحد عائب کے طور پرکرنے سے شعر بیل واقعیت پیدا ہوگئ ہے، کیوں کہ شاعر میر اور متکلم میں فاصل آگیا ہے۔ مثال کے طور پراگر یہ طلع ایوں ہوتا۔

شہروں ملکوں میں جو میں میر کہاتا ہوں میاں دیدنی ہوں یہ بہت کم نظر آتا ہوں میاں

مطلب اب بھی وہی رہتا جواصل شعر میں ہے، کین زوراور اثر بہت کم ہوجا تا۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ معنی میں اصل خوبی الفاظ میں ہے اور اس ترکیب میں ہے جوالفاظ کو جمع کیا ہے کہ معنی میں اصل خوبی الفاظ میں ہے اور اس ترکیب میں ہے جوالفاظ کو جمع کرنے سے بنی ہے۔ موجودہ صورت میں میر ہمارے سامنے ایک توجد انگیز کر پراسرار شخصیت کے روت میں آتا ہے۔ وہ شہور بہت ہے کیکن دکھائی بہت کم دیتا ہے۔ اس کی وجہ شاید ہے کہ وہ دشت وصح امیں

آوارہ پھرتا ہے۔ یا شاید سے کہ وہ دنیا ہے کنارہ کرکے کمر بیٹے گیا ہے۔اس کی شہرت کی وجداس کی شاعری ہے، یاس کی عاشقی ہے، یاشا ید کوئی اور وجہ ہے۔مثلاً وہ قلندریا عارف باللہ ہے۔

۲۹۹/۲ حفرت شاہ عبدالرزاق صاحب جھنجھانوی ایک کمتوب میں لکھتے ہیں: ''اے دلدار مختاریک استاد در پس پردہ چندیں ہزاراں صور مختلف مستور است و ہر کے رابہ نوعے در حرکت می آرد۔'' (اے ار جمند دل بند وہ ایک ہی استاد صورت گر ہے جوان سیکڑوں ہزاروں صورتوں کے پردے میں چھپ گیا ہے ادران میں سے ہرایک کووہ ایک خاص انداز سے حرکت میں لاتا ہے۔ ترجمہ تنویراحمد علوی)۔

ظاہر ہے کہ میر نے حضرت شاہ عبد الرزاق کے اس مکتوب سے براہ راست استفادہ کیا ہے۔ کین میر ہے کہ میمنعون اردو فاری شاعری میں عام رہاہے۔ حافظ کا شعر ہے \_

خیز تابر کلک آن نقاش جال افشال کنیم کیس ہمدنقش عیب در گردش پرکار داشت (انھوکداس نقاش کے قلم پر جان قربان کریں کہ جس کی گردش پرکاریس استے سارے بجیب دغریب نقش تھے۔)

حافظ کے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت مصوری کا ذکر ہے۔ قرآن میں اللہ کے اسامیں ہے '' مصور'' بھی ایک اسم فدکور ہے۔ حافظ نے باری تعالیٰ کو دنیا اور کاروبار دنیا کا خالق تو کہا ہے، لیکن تصرفات البی کے کا نئات میں جاری وساری ہونے کا مضمون ان کے یہاں نہیں ہے۔ ان کے یہاں تجیرا درشان عبود بت کے نئات میں جاری تعالیٰ ان کے شعر میں براہ راست موجود نہیں۔ بابا فغانی مصور قدرت کے مضمون کو خفیف می عقلیت کارنگ دے کر کہتے ہیں۔

از فریب نقش نوال خامهٔ نقاش وید ورند درای سقف رکسی جزیکے درکار نیست (نقش کی دلفری کے باعث مصور کا قلم دکھائی نہیں دیاور ندواقعہ یہے کہال رکھین چیت میں اس ایک

# كيسواكوني اورمصورمصروف كاربيس ب\_)

میر کاشعران دونوں سے بدر جہا بلندا در شورانگیز ہے۔ان کے یہاں حافظ کا تخریجی ہے اور
بابا فغانی کی عقلیت بھی۔ پھر میر کے یہاں ابہام کی دجہ سے کشرت معنی بھی ہے۔ کا نئات آئینہ ہے اللہ
تعالیٰ کا اور اللہ بے شل مصور ہے۔ آئینے کی حیثیت سے کا نئات کے دومرا تب ہیں۔ایک تو یہ کہاں میں
ذات اللی جلوہ گراور منعکس ہے۔دونر امر تبدیہ کہ اللہ نے بیآ ئینہ بنایا ہے تا کہاں میں ہم اسے دکھے کیں۔
دوسر سے مرتبے کے اعتبار سے بیمعنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ پردے میں (یعنی ای آئینے میں) مستور ہے۔
اور دہ طرح طرح کی صورتیں خاتی کرتا ہے۔کوئی حسین ہے،کوئی بدصورت ہے،کوئی بہت بڑی ہے،کوئی
بہت چھوٹی ہے، وغیرہ بیہ سب صورتیں ذات اللی سے الگ نہیں ہیں اور وہ صورتیں کا نئات میں جلوہ
گر ہیں۔اس طرح کا نئات دہ آئینہ ہے جس میں ذات اللی جادہ گراور منعکس ہے۔

ایک صورت یہ بھی ہے کہ ' ہائے کیا صورتیں' اچھی صورتوں کی تحسین کے لئے کہا ہو، کہا اللہ تعالیٰ کیسی کسی حسین وجیل صورت والے نوگوں کوخلق کرتا ہے۔ خودتو وہ پردے میں ہے، لیکن بہی صورتیں (جوعالم کا درجہ رکھتی ہیں) اس کا آئینہ ہیں کہاں حسین صورتوں میں ہم اس کے جمال کی جھلک و کھتے ہیں۔ جیسا کہ او پر ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ کا ایک نام' مصور '' بھی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے جہاں اپنے ہارے میں کہا ہے کہ لیہ الاسماء الحسینیٰ (اس کے اجھے تھے تام ہیں) وہاں چنداور ناموں کے ساتھ خودکو ''مصور'' بھی فر مایا ہے۔

اس طرح تخیرا در تعقل دونوں اس شعر میں کمال بلاغت کے ساتھ کیجا ہو گئے ہیں۔میر کے بعد جن لوگوں نے اس مضمون کولیاءان میں صحفی بھی ہیں \_

> ذرا تو دیکھ کہ مناع وست قدرت نے طلبم خاک سے نقشے بنائے ہیں کیا کیا

یہاں تخیرتو تھوڑا ساہے، لیکن الفاظ میں مناسبت کم ہے، اور معنی کی کوئی یہ نہیں۔آتش نے اسپے رنگ میں زور وشور سے کہا ہے لیکن مضمون بہت بلکارہ گیا اور الفاظ کی کثر ت نے بھی شعر کا لطف کم کردیا۔

ب مثل م يكا م جوتفور م الل كى

## کھینچا ہوا کس کا یہ مرقع ہے جہاں کا

کہاں حافظ کا'' نقش عجب درگردش پرکار داشت' اور کہاں آتش کا سپاٹ بیان جو محض لفاظی ہے۔ پھر حافظ کی ہی شان عبودیت کا کہیں پیتنہ سے بابا فغانی کا زبردست پیکر (سقف رنگیں) بھی آتش کی پہنے سے کوسوں دور ہے۔ اور میر کے یہاں جو تندرت شی بیں اور اسلوب میں جوڈر اماہے، وہ تو بہر حال آتش کیا، حافظ تک کے شعر میں نہیں۔ امیر مینائی کے یہاں بھی الفاظ کی کثر ت ہے، لیکن ان کے الفاظ مراسر بیکار نہیں، البذاان کا شعر آتش سے بہتر ہوگیا ہے۔

عجب مرقع ہے باغ دنیا کہ جس کا صافع نہیں ہویدا ہزار صورتیں ہیں پیدا پند نہیں صورت آفریں کا

میرکے یہاں آئینے کامضمون مستراد ہے۔امیر بینائی کا دوسرامصر ع بڑی حد تک ڈراہائی اور تخیرکا حامل ہے۔لیکن ان کامصر ع اولی پوری طرح کارگرئیں۔خود میر نے عالم کے مرقع ہونے کامضمون الگ ہے بھی باندھا ہے اورامیر بینائی ہے بہت بہتر باندھا ہے۔دیوان چہارم بیں ہے۔ عالم جیت مجموع سے ایک عجیب مرقع ہے مرقع ہے ہم صفح میں ورق بیں اس کے دیکھے تو عالم دیکھے

٣٩٨ ال شعر كا پېلالفظ عام طور پر " جمكرا" پر حاگيا ہے۔ حالانكه " حادث كا جمكزا" به معنی ہے، اور یہ بات بھی ہے معنی ہے كہ حادث كا جمكزاكوہ كراں سنگ كواڑا ہے جائے۔ ظاہر ہے كہ سيح قرائت " جمكرا" نہيں، بلكه " جمكو ( بمعنی آندهی، تیز ہوا ) ہے۔ اب استعارہ نہا ہے بدلج پیكر بہت موثر اور بیان بامعنی ہوجا تا ہے۔

یہ بات تو ظاہر ہے کہ حادثہ در اصل حادثہ عشق ہے۔ '' کوہ گراں سنگ' استعارہ ہے ایسے مخف کا جو تمکین اور استقلال کا پتلا ہو، جس کے بارے ہیں خیال ہو کہ اس کوکوئی شے ہلانہیں سکتی لیکن جب وہ عشق کے حادثے سے دو چار ہوتا ہے۔ تو اس کی حالت الیم ہوتی ہے گویا اسے کسی زبر دست آ تدھی نے آلیا ہو۔ جس آ تدھی میں چیزیں اپنی جگہ پر سلامت نہیں رہتیں، اسی طرح حادثہ عشق کے مقابل معنبوط ترین قوت ارادی کا مختص بھی متزلزل ہوجاتا ہے۔ متزلزل ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پاؤل

ا کھڑ جاتے ہیں اور آندھی اے اڑا لے جاتی ہے۔ یعنی پھروہ اپنے اختیار میں نہیں رہتا ، عشق کی آندھی کا محکوم ہوجا تا ہے۔ یہ آندھی اسے جہاں چاہاڑائے لئے جاتی ہے۔ یعنی نہصرف یہ کہ وہ صرف اس کام کو کرتا ہے جس کا تقاضاعشق کی طرف سے ہوتا ہے ، بلکہ عشق اسے دشت وکوہ میں آوارہ پھرا تا ہے۔ وہ شخص اپنی اصل میں کوہ گراں ہوتو ہو، کیکی عشق کی آندھی کے ہاتھوں وہ گھاس کی پتی ہے بھی کم حقیقت معلوم ہونے لگتا ہے۔

سوال اٹھ سکتا ہے کہ حادثے کوآٹدھی ہے استعارہ کرنے کا کیا جواز ہے؟ ایک جواز تو اوپر بیان ہو چکا کہ خشق کا حادثہ جس طرح لوگوں کے قدم اکھاڑ ویتا ہے، ای طرح آٹدھی درختوں کوا کھاڑ ویتی ہے۔ پھر خشق کا ایک تفاعل غم ہے، جس کے بارے میں میرنے کہا ہے۔ جوش غم اٹھنے ہے اک آٹدھی چلی آتی ہے میاں جوش غم اٹھنے ہے اک آٹدھی چلی آتی ہے میاں فاک می مند پر مرے اس وقت اڑ جاتی ہے میاں

(ديوانسوم)

عشق کو''سمندر''' دریا' اور'' طوفان' سے تشبید دیتے ہی ہیں۔اور جب'' حادثہ' استعاره ہے عشق کا، تو جو استعارے عشق کے لئے مناسب ہو گئے۔ تشبیداور استعارے میں یہ بات ہے کہ دومشہ یا دومستعارلہ کے لئے ایک ہی مشہ بہ یا ایک ہی مستعار مند ہوسکتا ہے۔الہٰذاا گرعشق کے لئے دومرے جو استعارے ہیں، مثلاً سمندر، یا آندھی وغیرہ، وہ حادثہ استعارہ ہے توعشق کے لئے دومرے جو استعارے ہیں، مثلاً سمندر، یا آندھی وغیرہ، وہ حادثہ کے لئے جمل استعال ہوسکتے ہیں۔میرنے دیوان چہارم ہیں بھی کہا ہے کہ۔

# یاں مادی کی باؤے ہراک جمر جمر کیما بی یائدار تھا آخر اکمر عمیا

یہاں'' حادثہ' اور'' شجر حجر'' اپنے لغوی معنی میں بھی ہیں اور'' حادثہ' عشق کا استعارہ بھی ہیں۔اس اعتبار ے'' پائدار شجر حجر'' مستقل مزاج اور بالمکین لوگول کا استعارہ ہے۔

لہذا' مادیثے کی باؤ' کے قیاس پر' مادیثے کے جھکو'' کوبھی عشق کی آندھی پرمحمول کرنا چاہئے۔اڑائے لئے جانے کے اعتبارے'' پرکاؤ' بھی دلچسپ رعایت ہے۔ مزیدلطف بیہ ہے کہ ''کوہ گرال سنگ' عشق کی صفت کے طور پر بھی استعال ہوتا ہے۔ (ملاحظہ ہو'' بہار عجم''۔) گویاعشق خودکوہ گرال سنگ ہےاورکوہ گرال سنگ کواڑائے لئے جاتا ہے۔غیرمعمولی شعرہے۔

٣٩٩ " پرى خوال ' حاضرات كاعمل كرنے والے شخص كو كہتے ہيں، يعنی وہ شخص جو كسى نقش كے موكل كوطلب كر كے اپنى مقصد برآ رى كرتا ہے۔ " پرى خوال ' وہ شخص بھى ہوتا ہے جو كسى شل كے ذريعہ جن يا پرى كوسل كوطلب كر كے اپنى مقصد برآ رى كرتا ہے۔ " پرى خوال ' وہ شخص بھى ہوجا تا ہے ، كيول كه اب مفہوم بيا يا پرى كوسنى كرتا ہے ۔ اس دوسر معنى كى روشنى بيل شعراور بھى پرلطف ہوجا تا ہے ، كيول كه اب مفہوم بيا ہوا كہ مير جوشام ہے ہى جگر ، دل ، جان كوجلاتا ( لينى نوحه كرنا اور ناله كرنا ) شروع كرديتا ہے ، وہ اسى لئے كدا ہے كى سے عشق ہے ۔ معشوق كو برى بھى كہتے ہيں ۔

چونکہ حاضرات یا پری خوانی کے عمل میں طرح طرح کی خوشبو کیں جلائی جاتی ہیں، اور بعض اعمال میں چراغ بھی روش کے جاتے ہیں، اس لئے دل، جگراور جان جلانے کا مضمون مزید لطف کا حامل ہوجاتا ہے۔ ناتخ نے بھی'' پری خوال'' کا مضمون اچھا استعمال کیا ہے۔ لیکن ان کے یہال جلنے اور جلانے کا مزید مضمون نہیں ہے، ہال نقش کا ذکر ضرور ہے۔

مث مے تعش حیات اور اے تا ثیر نہیں اے بری خوال بہ بری زادول کی تنخیر نہیں

ناراحد فاروتی کاخیال ہے کہ مصرع ٹانی میں'' دل' فاعل ہے، اور یہ دل ہی ہے جو'' جگراور جان'' کوجلا تا ہے، اور مصرع اوٹی میں دل کے لئے'' پری خوال''لائے ہیں۔ بیقر اُت اگر چہ بہت اچھی نہیں لیکن اے ایک قر اُت (نہ کہ واحد قر اُت) کے طور پر قبول کیا جاسکتا ہے۔ P" + +

جائے ہے جی نجات کے غم میں ایس جنت عمی جہنم میں

ہے بہت جیب جاکی ہی جوں میح کیا کیا جائے فرصت کم میں

پرکے = پچھلے سال

پرے تھی بے کلی قنس میں بہت دیکھتے اب کے گل کے موسم میں

101

ار • • سا عالب نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے ۔ طاعت میں تارہے نہ ہے وانگیس کی لاگ دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو

غالب کا شعر حضرت علی کے اس قول کی یا دولا تا ہے کہ جو تخص خوف کے باعث عبادت کرتا ہے وہ غلاموں کی عبادت کرتا ہے۔ جنت کی لا لی بیس عبادت کرتا سودا گروں کی عبادت ہے اور محض اللہ کے عشق بیس عبادت کرتا آزادوں کی عبادت ہے۔ خالب کے بیبال بھی روز مرہ بندھا ہے، کین ان کا لہجہ بے تکلفا نہ اور دوز مرہ تعلقات ومعاملات کی سطح پڑئیں ہے، بلکہ حاکمانداور عاقلات سطح پر ہے۔ اس کے برخلاف میر کا لہجہ انسانی معاملات اور روز مرہ بھی زیادہ بے لہجہ انسانی معاملات اور روز مرہ بھی زیادہ بے کہ اس کی سطح ہوئی کی صورت حال پر جنی ہے۔ میر کے بیبال روز مرہ بھی زیادہ بے کلف ہے۔ اسلوب کے اعتبار ہے دونوں میں ہے کی ایک شعر کور جے دینا مشکل ہے۔ لیکن میر کواولیت کا شرف حاصل ہے ، اور ان کے بیبال معنی کی نسبیۃ زیادہ شدت ہے۔ غالب نے اپنی بات صاف کہدی کا شرف حاصل ہے ، اور ان کے بیبال معنی کی نسبیۃ زیادہ شدت ہے۔ غالب نے اپنی بات صاف کہدی کے جب کہ میر کے بہاں لطیف ابہا م بھی ہے۔ غم اس بات کا ہے کہ مرف کے بعد نجات حاصل ہوگی کہ

نہیں۔ ظاہر ہے کہ'' نجات' یہاں کثیر المعنی ہے۔ (۱) غم سے نجات۔ (۲) سز اسے نجات اور جنت میں داخلہ۔ (۳) زندگی اور موت کے چکر سے نجات۔ ( دوسرا نکتہ یہ ہے کہ نجات تو مرنے کے بعد ہی حاصل ہوگی۔ کین نجات حاصل ہوگی کہ نہیں ،اس غم (الجھن ،اوھیڑ بن ،فکر) کے باعث جی چلا جاتا ہے، یعنی موت کے پہلے موت ہے کہ جاتی ہے۔

میر کے مصرع ٹانی میں جوروز مرہ ہے اس میں بھی ہے تکلفی کے علاوہ کڑت معنی ہے۔
ماضی بول کر مستقبل مراد لینا ہندوستانی زبانوں میں اردو کی خاص صفت ہے۔ جناب شاہ حسین نہری فرماتے ہیں کہ بیاسلوب قرآن عکیم میں کڑت ہے موجود ہے ۔لیکن میر ے خیال میں بیعر بی زبان کی شحوی صفت ہے اور اردو میں بید معاملہ روز مرہ کا ہے۔ اس روز مرہ (جنت گئی جہنم بھی) میں مستقبل کے علاوہ امریہ (imperative) اور دعا ربد دعا کے عناصر بھی ہیں۔ مراد دراصل بیہ ہے کہ ایسی جنت نہ ہوتی تو بہتر ہوتا، لیعنی ہمیں ایسی جنت ہے کیا فاکدہ؟ لیکن معنی بیہ ہیں کہ (۱) کاش ایسی جنت جہنم میں ڈال دینا چاہئے۔ (۳) ایسی جنت جہنم میں ڈال دینا چاہئے۔ (۳) ایسی جنت جہنم میں جائے گی، وغیرہ۔ اس طرح کے اشعار کو بغور پڑھے تو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ میر نے روز مرہ کی زبان کوشاعری کی زبان کوشاعری کی

۲۷۰۰۳ مع صبح کے ذرا پہلے آسان پرایک سفید لکیرروشیٰ کی نمودار ہوتی ہے (اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جہاں اس سفید دھا گے ہے تشبید دی گئی ہے)۔ یہ سفید لکیر چونکہ آسان کی سابئ کو عمودی طور پر تشبیم کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اس لئے اسے چاک گریباں سے تشبید دیتے ہیں ( کیوں کہ چاک گریباں بھی عمودی ہوتا ہے اور لباس پرایک لکیری بڑاتا ہے۔) اس اعتبار سے شبح کو چاک گریباں کہاجا تا ہے۔ اب شعر کے معنی پرغور کیجئے ۔ خودکو چاک گریباں کہا، یعنی کسی خاص وقعت کا حال نہیں تھر ہاا ۔ گریباں اب شعر کے معنی پرغور کیجئے ۔ خودکو چاک گریباں کہا، یعنی کسی خاص وقعت کا حال نہیں تھر ہا کہ میں ہوتا کہ بھی تو گریباں جاک جون کی پہلی منزل ہے۔ ابندا کسی خاص وقعت کی حامل نہیں ۔ نیکن پھر یہ کہا کہ ہے جسی تو گریباں چاک ہوتی ہے۔ ابندا اپنی وقعت کا ایک قرید قائم کرلیا۔ یعنی ہم صبح سے کم نہیں ہیں۔ اب کہا کہ زندگی کی فرصت اتنی کم ہے کہ اس میں اس سے زیادہ کمال حاصل نہیں ہوسکنا کہ گریباں چاک کرلیا جائے ۔ چونکہ صبح فرصت اتنی کم ہے کہاں میں اس سے زیادہ کمال حاصل نہیں ہوسکنا کہ گریباں چاک کرلیا جائے ۔ چونکہ صبح بھی تھوڑی ہی دریتک رہتی ہے (یعنی جب دن چڑھ آئے تو اس وقت کوسے نہیں کہتے ،) لہذا عمر کی فرصت بھی تھوڑی ہی دریتک رہتی ہے (یعنی جب دن چڑھ آئے تو اس وقت کوسے نہیں گہتے ،) لہذا عمر کی فرصت

مم اور میج میں مناسبت بھی ہے۔

مصرع ٹانی کا استفہامیہ انداز بھی بہت لطیف ہے۔ بیہ کنایہ تو ہے ہی کہ عمر کی فرصت کم ہے، بیاشارہ بھی ہے کہ اگر فرصت زیادہ ہوتی تو شاید بعض دوسرے کام (لیعنی عشق کے علاوہ اور کام) بھی ممکن تھے۔اب جب کہ فرصت ہی بہت تھوڑی ہے، تو اتنا کافی ہے کہ ہم چاک گریبال کرلیس۔

مصرع اولی میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ گریباں چاکی تو طرح طرح کی ہوسکتی ہے، لیکن اگر ہم اس طرح کی گریباں چاکی او ہم اس طرح کی گریباں چاکی افتیار کرلیں جیسی کہ مسیح کی ہے، تو یہی بہت کافی ہے۔ اب یہ امکان بیدا ہوگیا کھکن ہے بعض گریباں چاکیاں مسیح کی گریباں چاکی سب ہوگیا کھکن ہے بعض گریباں چاکیاں مسیح کی گریباں چاکی سب بہتر ہوں۔ یا پھرمسیح کی گریباں چاکی سب بہتر ہو۔

شعر میں عجب طرح کا ولولہ ہے، کیکن انداز بے پروائی اور تھوڑاغرور کیکن محرونیت بھی ہے۔
انسان کرتو بہت کچھ سکتا ہے، کیکن اسے فرصت کم ملی ہے۔ پھر بھی اس کم فرصتی کے باوجود جو پچھاس نے
کرلیا ہے وہ معمولی اور کم عیار نہیں ہے۔ انسان ہزار بے جارہ سہی، کیکن کم حقیقت نہیں۔ گریبال جا ک
محض عشق کا استعارہ نہیں، بلکہ پور سے طرز حیات اور پوری انسانی تگ ودو کی علامت ہے۔ زبروست شعر
کہا ہے۔

سار • • سا اس شعر میں بھی معنی کی کثرت اور محزونی اور ولولہ کار دونوں کا غیر معمولی امتزاج ہے۔مصرع ٹانی کے ابہام نے کئی امکانات پیدا کردیئے ہیں۔

(۱) پیچیلے سال موسم بہار میں میری بے کلی کا عجب زور تھا،لیکن میں تفس کو تو ژکر آ زاد نہ ہوسکا۔ویکھوں اس موسم گل میں میرا کیا حال ہوتا ہے۔

(۲) پیچیلے سال تو بے کلی کے باوجود میں تفس کونہ تو ڑ سکا الیکن اس بارد کیمنا۔ میں تیلیوں کوتو ڑ پھوڑ کر باہر آ جاؤں گا۔

(۳) پچھے سال تو بہت بے کلی تھی۔خدامعلوم اس سال کتنی ہو، زیادہ ہو کہ کم ہو یہ میرے اختیار میں تو ہے نہیں۔

(٣) پچپلی بار بے کلی کے باوجود میں چ گیا، دیکھوں اس بارجان پچتی ہے کہ بیں۔

(۵) کچیلی بارتم لوگوں نے تفس کے اندر میری بے کلی دیکھی تھی۔ اس بار میں آزاد ہوں۔ دیکھنااس موسم گل میں کیا کیا خوشیاں منا تا ہوں اور نغے گا تا ہوں۔

(۲) پچھلے سال میں تفس میں تھا، اور بہت بے کل تھا۔ اس سال آ زاد ہوں، دیکھوں اب بھی یہ بے کلی برقر اردہتی ہے کہ گفتی ہے۔

" پرے" بمعن" بیچھے سال" میر نے تو کئی جگہ با ندھا ہے، لیکن اور کہیں نظر نہ آیا۔ ہاں مشرقی اردومیں" پرے سال" بمعنی" سال گذشتہ اب بھی مستعمل ہے۔ اس نظر ہے کی تازگی شعر کے حسن میں اضافہ کررہی ہے۔ پھر بیجی و کھنے کہ ایسے مضمون اور ایسے اسلوب کے باوجود میر نے رعایت لفظی کا اضافہ کررہی ہے۔ پھر بیجی و کھنے کہ ایسے مضمون اور ایسے اسلوب کے باوجود میر نے رعایت لفظی کا دام ہے۔ " کئی " اور" کل" میں فامن نہ چھوڑا۔" پر" ( بمعنی ( feather, wing ) اور" قفس" میں ضلع کا ربط ہے۔" کئی " اور" کل" میں ضلع کا ربط ظاہر ہے۔ " پر" سے ذہمن" پرسول" اور" کلی " سے" کل" کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس ضلع کا ربط ظاہر ہے۔ " پر" سے ذہمن" پرسول" اور" کلی " سے" کل" کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس اسلام کی اور" کلی " میں بھی ضلع کا کھیل ہے۔ کمل شعر کہا ہے۔ اس مضمون سے مشابدا یک بات دیوان اول میں کہی ہے، لیکن وہاں بیر معنوی ابعاد نہیں ۔

پر تو گذرا قنس ہی میں ویکھیں اب کی کیسا یہ سال آٹا ہے

#### W +1

اب لاغری سے دیں ہیں ساری رکیس وکھائی پرعشق بھر رہا ہے ایک ایک میری نس میں

ا مرا • سا اس مضمون کود بیوان پنجم میں دہرایا ہے۔ تن زرد و لاغر میں ظاہر رکیس ہیں بھراہے مگر عشق ایک ایک نس میں

یہاں وہ بات نہیں آئی جوز ریجے شعر میں ہے۔ مصرع اولی میں الفاظ پوری طرح کارگر نہیں ہیں۔ مصرع ٹانی میں بھی'' عشق بحرا ہے' اتنا موثر نہیں جتنا'' عشق بحرر ہاہے'' موٹر ہے۔ وونوں شعر بہر حال میر کے مخصوص طرز فکر اور اسلوب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مصرع اولی میں مشاہدہ واقعیت سے بھر پور ہے ، اس کے شعر مبالغے پر بنی ہونے کے باو جو دروز مرہ کی زندگی ہے قریب معلوم ہوتا ہے۔ مصرع ٹانی کے پیکر کا تو پو چھنا ہی کیا ہے۔ اس قدرمحاکاتی اور محسوس سطح کا پیکر صرف شیکسپئیر کے یہاں مل سکتا ہے۔ پہلے مصرع میں دکھائی دینے والی رگوں کا ذکر کرکے پیکر کو پشت پناہی بخشی ہے اور مناسبت الفاظ بھی پیدا کردی۔

دوسرے مصرعے میں بیکراس قدرز بردست ہے کہ عنی کا بھی حق ادا کررہا ہے۔ لیکن پھر بھی میں میر نے معنی کی ایک اور تدر کھ دی ہے۔ '' پرعشق بھررہا ہے'' میں لفظ'' پر'' کے باعث دومفہوم اور پیدا ہوگئے۔(۱) اگر چہ میں خود لاغر اور نقیہ ہوگیا ہوں ،لیکن میرے رگ و پے میں عشق کی قوت بھری ہوئی ہے۔ (۲) اگر چہ میں لاغر اور زارونز اربول ،لیکن عشق مجھے نہیں جھوڑ تا۔ گویا بیر گیس جو دکھائی و رہ رہی ہیں ،بیاس وجہ سے ہیں کدان میں خون کی جگہ عشق بھرا ہوا ہے۔

'' عشق بحررہا ہے'' میں بھی کئی معنی ہیں۔(۱)عشق بحرا ہوا ہے۔(۲)عشق بحرے رہ گیا ہے۔(۳)عشق لمحہ لمحذان رگوں میں بحرتا جارہا ہے۔(۴)عشق کوئی ذکی روح شے ہے جو بالا را دہ میری رگوں میں بھرتی چلی جارہی ہے،'' بھراہے عشق''میں بیہ عنویت نہیں۔

خیالی مضمون اور واقعی مضمون ، نازک خیالی اور معنی آفرینی ، ان چیز و ل میں فرق و کیکنا ہوتو میر کے مضمون سے مشابہ مضمون ہر ببنی مومن کا بیشعر سنئے ہے '

درد ہے جال کے عوض ہر رگ و پے میں ساری چارہ گر ہم نہیں ہوئے کے جو درمال ہوگا

مومن کا شعر بہت خوب ہے، لیکن اس میں معنی کی تنہیں ، اور مضمون میں روز مرہ زندگی کی کیفیت نہیں۔ مومن کا خیال بہت تا زک ہے اور مصرع ثانی میں ایجاز اس قدر ہے کہ بیان میں بے حد برجنتگی پیدا ہوگئی ہے، مومن کا مضمون فاری شعرا پر مبنی ہے، مثلاً نظیری \_

> کویا تو برول می روی از سینه و گرنه جال دادن کس ایس جمه دشوار نه باشد (ایما لگتا ہے کہ گویا تو ہمارے سینے سے نکلا چلاجائے گا۔ورنہ جان دینا کوئی ایسی مشکل بات نہیں۔)

نظیری کے یہال کیفیت کی جوشدت ہے، وہ مومن کے یہال نہیں۔ ورند دنوں کے مضمون کی منطق ایک ہی ہے۔ میر کامضمون سراسرطیع زاد ہے۔ اور سب باتوں کے ساتھ ساتھ اس میں غرور اور مباہات کا پہلو بھی ہے کہ م نے جسم کوسب گھلا کر نزار کر دیا، سب کچھ پگھل کر بہ گیا، لیکن عشق ہمارے نظام جسم سے نہ نکلا۔ شراب یا دوسری منشیات جب انسان پر حاوی ہوجاتی ہیں تو وہ منزل آجاتی ہے جب یہ ذہن کی نہیں، بلکہ جسم کی ضرورت بن جاتی ہیں۔ لیخن غذا ملئے نہ ملئے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن جس نشے ک عادت ہے وہ نہ ملے تو جسم کا منہیں کرتا۔ میر کے شعر میں بھی عشق اب صرف ذہنی کیفیت نہیں، بلکہ نظام جسم کی ضرورت بن گیا ہے۔

جہاں گیر کا درباری ، ادرمشہور مغل سردار عنایت خان (وفات ۱۲۱۸) آخری وفت میں اس قدرنقید ولاغر ہوگیا تھا کہ بقول جہاں گیراس کی ہڈیاں تک گل گئی تغییں۔ افیون اورشراب سے کیشرشغف کے باعث عنایت خال کی حالت اس درجہ تقیم ہوگئی کہ جہاں گیرکو یفین نہ آتا تھا کہ کوئی شخص آتی جلد اس قدر گل سکتا ہے۔ اس نے اپنے ایک مصور (غالبًا بشن داس) سے عنایت خال کے آخری دفت کی جوتصور بنوائی ہے اس میں عنایت خال محض استخوان و پوست کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے۔ (بیقصور باسٹن میوزیم میں ہوائی ہے اس کے برخلاف، اس عنایت خال کی ایک تصویر جوموت سے صرف تین سال قبل کی ہے، (وکٹوربیا ورالبرٹ میوزیم لندن) اس میں عنایت خال مردانہ حسن دوجا ہت کا اعلیٰ نمونہ نظر آتا ہے۔ میر کومصوری سے دلچی تھی، اس لئے عجب نہیں کہ وہ عنایت خال آشنا کی تصویر مرگ سے واقف رہے ہول۔

#### 44

روتے میں نالہ کش میں یا رات ون جلے ہیں جمرال میں اس کے ہم کو بہتیرے مشفلے ہیں

مرنا ہے خاک ہونا ہو خاک اڑتے پھرنا اس راہ میں ابھی تو درپیش مرطے ہیں

پت و بلند دیکھیں کیا میر پیش آئے اس دشت سے ہم اب تو سیلاب سے چلے ہیں

۱۷۲ \* ۳ ملاحظہ ہو ۳۷ ۱۲۸ جہاں اس مضمون کو اور بھی عمد گی سے بیان کیا ہے۔ شعر زیر بحث اور ۳۷ ۱۲۸ پر مبنی مرزاجان طیش کا شعر ہے۔

چیلتا ہے بھی زخوں کو بھی داغوں کو تیرے ناکام کو رہنے گے اب کام بہت

میر کا کمال بیہ ہے کہ انھوں نے شعر زیر بحث میں "مشغطے" کا لفظ رکھ دیا۔ لفظ" کام" میں عام طور پر کسی با مقصد کام، یام صور فیت، کا اشارہ ہوتا ہے۔" مشغلہ" کالفظ اس وقت زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے جب کام میں کوئی خاص مقصد نہ ہو، بلکہ ایک طرح کی (idle activity) یا کار بے کارال ہو۔ احمد مشآ آن کا عمدہ شعر ہے ۔

اب مخفل ہے یہی ول ایذا پند کا جو زخم بحر گیا ہے نشاں اس کا دیکھنا

شعرز ہر بحث میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر چہ ۱۹۸ میں بھی خود ترحی بالکل نہیں ، بلکہ ایک طرح سے

خود پرطنز ہے، کیکن وہاں (اور طیش کے شعر میں بھی) جن کا موں کا ذکر ہے وہ خاصے شدید اور ضرورت سے زیادہ ڈرامائی تناؤ کے حامل ہیں لیعنی (overdramatized) ہیں۔ شعر زیر بحث میں ہجر کے مشغلوں کو بیان کرنے کے لئے جن لفظوں کا انتخاب کیا ہے وہ بالکل رسی ہیں۔ اس طرح ان میں اور مشغلہ' (جمعنی idle activity) ہیں اچھی مناسبت پیدا کردی ہے۔

۲ ۲ ۲ ۳ ۱ سشعر میں کوئی خاص بات نہیں۔ تین شعر پورے کرنے کے لئے اسے رکھا گیا ہے۔ لیکن مناسبت لفظی کا کرشمہ یہاں بھی موجود ہے، کہ مصرع ٹانی میں '' راہ'' کہا، اور مصرع اولی میں تین کھمل جہلے رکھے جن کا ربط'' راہ'' ہے۔ (۱) مرتا ہے۔ (کسی کی راہ میں مرتا، مثلًا خدا کی راہ میں مرتا۔)۔ (۲) خاک ہوتا۔ (راہوں میں خاک مرتا۔)۔ (۲) خاک ہوتا۔ (راہوں میں خاک اڑتے پھرتا۔ (راہوں میں خاک اڑتی پھرتی ہے۔ میر کے زمانے میں تارکول کی سؤکیس نہیں۔) پھر لطف کہ '' اس راہ'' کہا جنصیص نہ کی کرکون میں ماہ مراد ہے۔ معلوم ہوا میر کے معمولی شعر بھی اس قدر معمولی نہیں ہوتے۔

سار ۲۰ سا میر نے سیلاب کو اکثر ایسے مخص کا استعارہ کیا ہے جوا ہے مقصد کے حصول میں پوری طرح منہمک ہو، جو ادھرادھر نہ دیکھے، بس سر جھکائے چاتا جائے۔ ملاحظہ ہو ۲۰۲۷ جہاں بگولے کو '' گردن کشن' کہہ کر اس پر نکتہ چینی کی ہے اور مخاطب کو تلقین کی ہے کہ وہ سیلاب کی طرح سرگاڑے چلا جائے۔ شعرز پر بحث میں نگ بات بین کالی ہے کہ جب سیلاب پر جوش ہوتا ہے تو وہ نہ پستی میں رکتا ہے ور نہ نہ کی اور نہ ذین کی اور نہ نہ کی اور نہ نہ کی اور نہ نہ کی اور نہ کا اللہ کے بیش آنے پر کوئی تشویش نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا شوق ہے، کہ دیکھیں کس مطرح کی مخالفت سے یالا پڑتا ہے۔

لطف کی بات یہ ہے کہ میر نے عشق کو اکثر شیر سے تشبیہ دی ہے،اور دوجگہ سیلا ب کوبھی شیر سے ڈرایا ہے۔دونوں شعرد یوان پنجم میں ہیں ہ

> (۱) گیا میری وادی سے سلاب نیج کر نظر کی جو بال عشق کے شیر نر پر (۲) بیادیت عشق ہے البتہ ادھر سے

### چ كرنكل اكيل كه مال شير كاۋر ب

یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ سلاب کوشیر سے کیا خوف یا خطرہ ہوسکتا ہے۔شیر کو البتہ پانی سے کوئی خاص شخف نہیں ہوتا، ہاں بیضرور ہے کہ وہ تیرنا خوب جانتا ہے۔ لہذا شیر کوسیلاب سے کوئی خاص خطرہ نہیں ہوتا۔ فی الحال تو ہم یہی کہ سکتے ہیں کہ شیر چونکہ جنگل کا باوشاہ ہوتا ہے، اس لئے سیلاب بھی اس سے خوف کھا تا ہے۔

لیکن اس بات کواگر شعر زیر بحث پر منطبق کیا جائے تو ایک دلچیپ صورت حال بنگلتی ہے کہ
سیلاب کی طرح سرگاڑے اپنی دھن میں مصروف نکل کھڑے ہونے والے مخص کواگر شیر (عشق؟) کا
سامنا کر تا پڑے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ایسا تو نہیں کہ بیددشت دراصل دشت حیات ہاوراس سے نگلنے کا
ادادہ اس لئے کیا ہے کہ اس میں شیر (تجربہ عشق؟) فی الحال نہیں ہے، اور مشکلم کوا مید ہے کہ کہیں نہ کہیں
آئے جاکراس کا سیل زیست بھی شیر عشق سے مغلوب ہوگا؟ ابہام، اور تو تع کی فضائے شعر میں بڑی جان
ہیدا کردی ہے۔

#### m .m

مجھ کو دماغ وصف گل و مایمن نہیں 🥳 بادفروش=خوشامدی، بھاٹ میں جول نسیم باد فروش چین نہیں

۸۵۵

ار ۱۳۰۳ یشعراس بات کی صاف دلیل ہے جس کی طرف میں نے جلداول کے دیاہے میں اشارہ کیا ہے کہ بودلئر کی طرح میر بھی دلچسپ الفاظ کوشعر میں بائد ھنے کا آناشوق رکھتے تھے کہ انھوں نے بعض شعر محض کسی تازہ لفظ کو بائد ھنے کی خاطر کے ہیں۔'' با دفروش'' کا لفظ اس قدر دلکش وطرفہ ہے کہ اسے بائد ھتے ہی ہے ۔ اور میر نے حق بھی پوری طرح اوا کر دیا کہ ہیم کو (جوچس کی خوشبو چاروں طرف پھیلاتی بائد ھتے ہی ہے ۔ اور میر نے حق بھی پوری طرح اوا کر دیا کہ ہیم کو اور جوچس کی خوشبو چاروں طرف پھیلاتی ہے کہ والے خوشامدی کہا۔ پھراپی انفراد ہت اور اتا نیت بھی ظاہر کر دی کہ ہیں نیم کی طرح کا ہلکے مزاج والا شخص نہیں ہول ۔ جھے بیہ کہاں پند ہے کہ ہیں گل پھول کی تعریف میں اپناوفت ضائع کروں یا خودکوان کا مداح ثابت کروں؟

اب سیط حظہ م کے '' خوشامدی'' کامضمون بیان کرنے کے لئے'' باوفروش' جیسالفظ ڈھونڈ ا جومناسبت کی معراج ہے، کیول کہ نیم منصرف خود ہوا ہے، بلکہ'' خوشبو' کی بھی صفت کے لئے'' باد' یا '' نفس'' کا لفظ لاتے ہیں۔ پھر نیم چونکہ چن کی خوشبو (باد) کو دور دور تک پھیلاتی ہے، اس لئے گویا بادفروشی (لیعنی خوشبوکا کاروبار) کرتی ہے۔خوشامدی کو براتو کہائی جاتا ہے، لیکن اس کے لئے ایسالفظ لانا چوخوشامدی کے برے مل کو بھی ظاہر اور ثابت کرے تلاش لفظ تازہ کو کمال تک پہنچانا ہے۔

ناراحمہ فاروتی نے لکھا ہے اور ٹھیک لکھا ہے کہ'' باوفروش'' پیشہ ور بھاٹ لینی مداح کو کہتے سے جو ہڑے ہڑے گئر انول کے انساب بادکر کے ان کی مدح میں فی البدیہ یا پہلے نے تلم کردہ کلام لفظوں میں چیش کرتا تھا۔ یہ معنی بھی ہمارے حسب مطلب ہیں ۔لیکن پوری طرح کا رگر نہیں ہیں جیسا کہ او پر کی بحث ہوا ہوگا۔

#### 44

### تم کھو میر کو جاہوسو کہ جاہیں ہیں شمصیں اور ہم لوگ تو سب ان کا ادب کرتے ہیں

ار ۱۷ م ۱۷ سا بیشعر تعریف و تجزیه سے مستغنی ہے۔ میر کو'' بھی' چاہنے کامضمون خود ہی اس قدر پرمغنی ہے کہ اگر شعر میں اور بچھ نہ ہوتا تو بھی بیشعر قائل قدر ہوتا۔'' بھی'' بمعنی'' ایک بار' فرض سیجئے تو '' چاہو' کے دومعنی نگلتے ہیں۔(۱) تمھارے دل میں میر کی محبت پیدا ہو۔(۲) تم میر ہے اختلاط کرو۔'' بھی'' بمعنی'' کسی وقت' فرض سیجئے تو مفہوم بیہ ہوا کہ کسی بھی وقت ہی ، کیکن ایک بارمیر کواپنے باس بلالو۔'' بھی'' بمعنی'' کسی موقتے پڑ' فرض سیجئے تو معنی ہوئے کہ میر شھیں عرصے سے چاہتے ہیں ، پاس بلالو۔'' بھی'' بمعنی'' کسی موقعے پڑ' فرض سیجئے تو معنی ہوئے کہ میر شھیں عرصے سے چاہتے ہیں ، کسی وہ دن بھی آ جائے جب تم میر کوچا ہے گلو۔ یعنی تم بی ایک ہوجو آھیں چاہ سے ہو۔ وہ شھیں چاہتے ہیں ، کسی وہ دن بھی ان کوچا ہو۔

دوسرے مصرعے علی میر کے خاص رنگ کاروز مرہ زندگی والا ماحول ہے۔ پھولوگ ہیں، ممکن ہو وہ خود معثوق صفت لوگ ہوں، لیکن وہ میر سے بے تکلف نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ میر کا ادب کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ میر کو بھی ان سے کوئی عبت نہیں، کیوں کہ میر کوتو مخاطب سے عشق ہے ( یعنی اس معثوق ہے، حی وخاطب کر کے مید کلام کیا گیا۔ ) لہذا اگر منظم لوگوں کو میر سے مجت ہو بھی ، تو وہ بے فا کمرہ ہے۔ کیوں کہ میر تو کسی اور کوچا ہتے ہیں۔ ادب کرنے میں بیزکتہ بھی ہے کہ ' چا ہنا' جہاں ہو وہ ہاں ادب ویر تک نہیں رہتا۔ جہاں اختلاط شروع ہوا اور معاملات عشق کی بے تکلفی آئی، ادب کی بساط نہ ہوئی۔ ادب کا ذکر اس بات کو واضح کردیتا ہے کہ ' چا ہو' میں صرف افلاطونی محبت نہیں ہے، بلکہ معاملات اختلاط بھی ہیں۔

پھرسوال یہ ہے کہ لوگ میر کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ بینہیں کہ میر بہت پیرانہ سال بزرگ یا کوئی خشک مزاح عالم ہیں۔اگر چہ ایسا ہوتا تو کسی سے عشق کا سوال ہی نہ تھا۔لہٰذا

یا پھر میر کا اوب شاپداس وجہ سے لازم ہوکہ ان کی دیوا تکی صد کمال کو پیٹی ہوئی تھی۔ ویوانوں کو غیرانسانی، بلکہ الوبی فیضان سے مشرف بچھنا بھی مشرق ومغرب میں عام بات رہی ہے۔ ارسطونے شعرا میں ایک طرح کی دیوا تھی ہو وجہ بی نہیں دریافت کی تھی۔ اور شیکسپئیر نے اپنے ایک کروار کی زبان سے میں ایک طرح کی دیوا تھی کہ دیوانہ، عاشق، اور شاعر، بینوں سرتا سرتیل ہیں، تخیل ان میں کوٹ ہے مطلب بی بیہ بات نہ کہ لائی تھی کہ دیوانہ، عاشق، اور شاعر، بینوں سرتا سرتیل ہیں، تخیل ان میں کوٹ کوٹ کر جرا ہوتا ہے۔ میشیل فو کو (Michel Foucault) نے اپنی کتاب (Civilization کوٹ کر جرا ہوتا ہے۔ میشیل فو کوروایت مغرب میں کم وہیش انیسویں صدی تک قائم رہی ۔ فو کو نے اس معالم پر بحث دوسرے تقطر نظر سے کی ہے، لیکن یہاں ججے صرف اتنا کہنا مقصود ہے کہ دیوانوں، مجذوبوں اور مستخرق فی الخیال لوگوں کی تقذیس بہت مشہور مسئلہ ہے۔

تیسری وجہ بیہ و کتی ہے کہ میرسراسر عشق ہیں (پعشق بھردہا ہے ایک ایک میری نس میں۔) ایسے مخص کا ادب لازمی ہے، کیول کہ عشق کی اپنی روحانیت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی مخص کمال عشق کے درجے پرفائز ہوتو پھر کیا کہنا ہے۔

اس طرح بیشعر محض عشقیم مضمون کانہیں۔ بلکداس میں ایک پوراتصور حیات اور لائحہ زیست آھیا ہے۔ عزیز قیسی کے یہاں بیمضمون بہت محدود ہوگیا ہے، اس لئے معنی بھی کم ہیں ۔

اک شمصیں ہم سے کھنچ ہو ورنہ
عیا ہے والوں کو سب جاہج ہیں

#### ٣ + ۵

# اے بت گرسنہ چیم میں مردم نہ ان سے ال دیکھیں ہیں اس کے ال دیکھیں ہیں ہم نے چھوٹے پھر نظر سے بال

ار ۵۰ مع بھوکی، ہوناک نگاہوں سے معثوق کودیکھنے والوں کو ' گرسنے چھ' کہنا نہایت پر زور اور
بدلیج بات ہے۔ لیکن مصرع ٹانی کے پیکر نے شعر کی بندش کو حدا عجاز تک پہنچادیا ہے۔ نگاہیں صرف بھوکی،
تیز ، یا بے عابانہیں ہیں، بلکہ ان ہیں ایک طرح کی بہیت ہے، ایک طرح کا طبیعی اور جسمانی جارحانہ پن
ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے نگاہیں نہیں ہیں، ہوسنا کی اور بے حیائی کے پھر ہیں جو معثوق کے چہرے کے
ساتھ ذبئی زنا بالجبر کررہے ہیں۔ پھر اس مضمون کے ساتھ مناسبت اور رعایت کا بھی پورا انتظام ہے۔
مصرع ٹانی ہیں پھوٹے پھروں کا ذکر کیا تو مصرع اولی ہیں معثوق کے لئے'' بت' کا لفظ استعمال کیا، کہ
بت پھرکا ہوتا ہے۔'' چھ' ''' مردم' ' (بمعنی '' آنکھ کی پہنی' )'' دیکھیں''' پھوٹا'' '' نظر' ان سب
معشوق کو ان سے ملئے ہے منع کیا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ متعلم خود کو گرسنہ چھٹم لوگوں میں نہیں شار کر دہا
ہمشوق کو ان سے ملئے ہے منع کیا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ متعلم خود کو گرسنہ چھٹم لوگوں میں نہیں شار کر دہا
ہے۔ لبندا اشارہ ہیہ ہے کہ اور لوگوں سے نہ طو، ہم سے ملو معشوق کے لئے'' بت' کا لفظ استعمال کر کے یہ
کنا ہے بھی رکھ دیا کہ خود معشوق ہز ارسنگ دل اور غیر اثر پذیر یہو، لیکن بوالہوں لوگوں کی آئکھ معشوق کے دل

جیٹم رآ نکوردیدہ اور'' مردم'' کا ضلع جواس شعریس ہے۔ شاہ نصیر کوا تنا پیندآ گیا کہ انھوں نے اے بار بانظم کیا ہے \_

> گروش دیدهٔ دریا ہے عیال کشتی ہے مردمال آگھ لڑاتا ہے بہ طوفال دربا

خانهٔ چیم اس کے سب رہنے کی خاطر چھوڑ دو دیدہ و دانستہ اٹھو مردمال بہر خدا

بے تصور یار کے بول چٹم لگتی ہے نصیر

کاستہ خالی ہو جسے مردم سائل کے ہاتھ

لیکن شاہ نصیر کے شعرول میں معنی کی وہ فراوانی نہیں جومیر کے یہاں ہے۔

ایک نکتہ یہ بھی ہے (اس کی طرف ناراحمہ فاروقی مرحوم نے اشارہ کیا تھا) کہ بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ پھڑ کو بھی نظر لگتی ہے اور پھڑ کو نظر لگتو اس میں شگاف پیدا ہوجا تا ہے۔ میر نے اس اعتقاد پر مضمون کی بنیا در کھ کراس میں نیا پہلو پیدا کر دیا ہے۔ مضمون آ فرینی اسے کہتے ہیں۔ جناب شاہ حسین نہری اطلاع دیتے ہیں کہ ان کے علاقے (اورنگ آباد) میں عام طور پر کہتے ہیں کہ نظر لگتو پھڑ بھی پھوٹ جاتے ہیں۔ اس طرح ممکن ہے کہ میشمون (کہاوت) میر نے دکتی سے حاصل کی ہو۔ میر اور سودا کے جاتے ہیں۔ اس طرح ممکن ہے کہ میشمون (کہاوت) میر نے دکتی سے حاصل کی ہو۔ میر اور سودا کے بہال دکنی استعمالات بہت ہیں۔

## د لوان چهارم

### رديف

#### F+ 4

کب تک ول کے نکڑ ہے جوڑوں میر جگر کے لختوں سے پیشہ پرانے کسب نہیں ہے بیارہ دوزی ایسے پرانے کسب نہیں ہے بارہ دوزی میں کوئی وصال نہیں کپڑوں ،خیموں وغیرہ کی مت کرنا

وصال = کتابوں کی جلد بندی کرتے والا۔

ار ۲۰ ۳ دل کی صفت ہے کہ اگر اس پرخراش یا ہلکا زخم بھی آ جائے تو وہ آپ ہے آپ ٹھیک ہو
سکتا ہے اگر دل پر مزید زور نہ پڑے۔ جگر کی بھی ہے صفت ہے کہ بڑی حد تک بریار ہوئے پر بھی وہ اپنی
اصلاح ازخود کرسکتا ہے۔ یہاں صفمون ہے کہ دل کے فکڑے ہو گئے ہیں ، اب اس میں ازخود اصلاح کی
قوت نہیں ۔ لہذا سے فکڑوں کو جوڑنے کے لئے جگر کے فکڑے بروے کا رالائے جارہے ہیں۔ مرادیڈ فل
کہ جگر بھی پارہ پارہ ہوگیا ہے۔ اگر جگر پاروں کو دل کی مرمت کے لئے استعال کریں گے تو خود جگر کی
مرمت کس طرح ہوگی ؟ مصرعے کا انشائیہ اسلوب بھی عمدہ ہے ، کیوں کہ اس ہیں سلسل (اور عالباً ہے
فائدہ) یارہ دوزی ہے اکتا جائے کا بھی اشارہ آگیا ہے۔

" پارہ دوز" وہ فخص ہوتا ہے جو پھٹے پرانے کیڑے کے تکڑوں کو جوڑ کر قابل استعال بنا تا ہے۔ فیمے کی مرمت کرنے والے کو بھی پارہ دوز کہتے ہیں۔ فیمے چونکد اکثر چڑے کے بھی ہوتے ہے۔ اس لئے دل جگر کے کلڑوں کو جوڑنے والے فخص کو" پارہ دوز" کہنا ادر بھی مناسب ہے۔معرع ٹانی میں اکتاب کے ساتھ احتجاج اور ملکے سے طنز کی بھی کیفیت ہے۔ میں کوئی پارہ دوزنہیں ہوں،وصال بھی

نہیں ہول۔ عاشقی کا پیشہ اور ہے، پارہ دوزی اوروصالی کا پیشہ اور۔ یہ بھلاکون می بات ہے کہ عاشق سے ان کاموں کی توقع رکھی جائے جواس کا پیشہ نہیں ہیں۔

" پارہ دوز' قلیل الاستعال لفظ ہے، اس لئے تازہ ہے، چونکہ دل اور جگر کے بھی کلاوں کو " پارہ" کہتے ہیں، اس لئے" پارہ دوزی' اور بھی مناسب ہے۔" وصال' بمعنی' جلد بند' بہت ہی نادر لفظ ہے، کی لفت ہیں نہیں ملا۔ فرید احمد ہر کاتی نے آسی کے حوالے ہے اس کے معنی لکھے ہیں۔ اسٹائنگا س میں' وصال' بمعنی' جلدساز' ضرور دیتے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک کے تیسویں جھے کو بیں۔ اسٹائنگا س میں' وصال' بمعنی' جلدساز' ضرور دیتے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک کے تیسویں جھے کو بھی ' پارہ' کہتے ہیں، اس لئے جگر پارہ، پارہ دوزی، اور وصال میں مناسبت بھی ہے۔" وصل' کے اصل معنی ہیں" پوند گانے والا') ہیں مناسبت بھی ہے۔ امیر مینائی نے" پارہ دوزی' کامضمون تو ہراہ راست میر سے لیا ہے۔ لیکن لفظ' وصال' سے کھیلنے کی ہمت آنھیں بھی نہ ہوئی۔ امیر مینائی۔

پارہ دوزی کی دکال ہے کہ مرا سینہ ہے ہر طرف ڈھیر ہیں دل اور جگر کے ککڑے امیر منیائی کے مصرعے ٹانی کی بندش بہت عمدہ نہیں، پھراس کا مضمون بھی میرے کم رہ گیا

خودمير نے بھى لفظ "وصال" كود يوان سوم ميں بائد هاہے، كيكن اسے يورى طرح سنجال نه

پائے۔

ول صد پارہ کو پوئد کرتا ہوں جدائی میں کرسے ہے کہنات وصل جول وصال مت پوچھو

معلوم ہوا کنقش ٹانی مجھی نقش اول ہے واقعی بہتر ہوجا تا ہے۔اویر کے شعر میں الفاظ کے بقدر معنی نہیں میں۔قائم کے ایک شعر میں أن پارہ دوزی'' كالفظ امير مينائی كے شعر ہے بہتر بندھا ہے،لیکن میر کے شعر زیر بحث کے ہم پلے نہیں۔

آیا ہول پارہ دوزی دل سے نیٹ بتنگ ایسے کھٹے ہوئے کو ش کب تک رفو کروں

### 4-4

### کوئی طرف یال الی نہیں جو خالی ہودے اس سے میر بید طرفہ ہے شور جرس سے جار طرف ہم تنہا ہون

اس مضمون کو نے کرمیر نے اسکیے بین اور بے یاری کے لئے اپنے مرغوب استعارے (شور جرس) سے ملا ویا ہے اور نئی بات پیدا کی ہے۔ جرس کا شور دور دور چھیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کو کی نہیں جاتا۔ آواز کہیں ویا ہے اور نئی بات پیدا کی ہے۔ جرس کا شور دور دور دور چھیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کو کی نہیں جاتا۔ آواز کہیں جاتی ہے اور قافلہ کہیں جاتا ہے۔ فود قافلے کو بھی خرنہیں ہوتی کے صوت جرس کہاں کہاں تک پیچی ہے۔ پھر آواز تو موجود ہے، لیکن صاحب آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یا دور کہیں سے جرس کا شور کسی کو سائی ویتا ہے، لیکن سے معلوم نہیں ہوتا کہ جرس اور قافلہ کہاں ہے۔ ان کیفیات کو بیان کرنے کے لئے بود لیئر نے ہے۔ لیکن سے معلوم نہیں ہوتا کہ جرس اور قافلہ کہاں ہے۔ ان کیفیات کو بیان کرنے کے لئے بود لیئر نے ان باتوں کو مین کھوئے ہوئے شار بول کی پکار' کا استعاراتی پیکر خلق کیا ہے۔ میرنے ان باتوں کو ظامر کرنے کے لئے شور جرس کا استعارہ اور پیکرا کثر استعال کیا ہے۔ فی الحال صرف دیوان اول کے تین شعر ملاحظہ ہوں۔

یک بیاباں برنگ صوت جرس مجھ یہ ہے ہے کی و تنہائی

برنگ صوت جرس تھے ہے دور ہول تنہا خبر نہیں ہے مجھے آہ کاروال میری

صوت جرس کی طرز بیاباں میں ہائے میر تنہا چلا ہوں میں دل پر شور کو لئے شعرز ریجت میں اللہ کی موجود گی کے باوجود خود کو تنہا دیکھنے کامضمون بالکل نیا ہے۔'' چار طرف تنہا'' کے معنی ہیں میرے چارول طرف تنہائی ہے۔اس میں بینکتہ بھی ہے کہ میں جدھر بھی جاؤں، تنہاہی رہوں گا۔'' طرف' اور'' طرف' کی تجنیس بھی غمدہ ہے۔

صائب نے اس مضمون کو، کہ جرسمت میں اللہ کا چجرہ ہے، بلیٹ کر کہا ہے۔

اے کہ روے عالمے راجانب خود کردہ

رونی آری بسوے صائب بیدل چرا

(اے تو کہ جس نے ایک عالم کا منھا پی طرف کردکھا

ہے، صائب بیدل کی طرف اپنا منھ کیوں نہیں

کرتا؟)

صائب کے یہاں تنہائی میں انا نیت ہے، میر کے یہاں تنہائی میں واما ندگی ہے اور نظام کا نئات پر طنز بھی۔
کیفیت دونوں کے یہاں ہے، لیکن میر کے یہاں کیفیت اور معنی دونوں صائب سے زیادہ ہیں کیونکہ
میر کے شعر میں اس امرار پر تخیر بھی ہے کہ اللہ کے ہر طرف ہوتے ہوئے بھی میں واما ندہ اور تنہا کیوں
ہول؟

### F + A

اک نور گرم جلوہ فلک پر ہے ہر سحر رواق= محل، کوٹھا کوئی تو ماہ یارہ ہے میر اس رواق میں

**44**+

ار ۸ • ۳ منولال صفاشا گرد مصحفی نے اس سے ملتا جلتا مضمون بہت لطف سے کہا ہے۔ چرخ کو کب بنہ سلیقہ ہے ستم گاری میں کوئی معثوق ہے اس پر دہ زنگاری میں

لیکن میر کے یہال معنی کے پہلو کٹر ت سے ہیں،اور دونو ل مصرعوں میں پیکر بھی خوب ہے۔ منا سبت کا بھی التزام بہت نازک اور لطیف ہے۔'' نور''،''گرم''،'' جلوہ''،'' ماہ پارہ''۔ پھر'' سحر''اور '' ماہ'' کا تضاو۔مصرع اولیٰ میں الفاظ کا دروبست ایسا ہے کہا سے دوطرح پڑھ سکتے ہیں۔

(۱) اک نورگر م جلوه فلک پر ہے ہر محر

(۲) اک نورگرم جلوه فلک پر ہے ہرسحر

پہلی قرائت کی روہے معنی ہوئے کہ فلک پر ہرضج ایک نور اپنا جلوہ دکھانے ہیں مصروف (گرم) ہوتا ہے۔ دوسری قرائت کی روہے معنی ہوئے کہ فلک پر ہرضج ایک ایسا نور ہوتا ہے جس کا جلوہ محرم ( یعنی لذیز اور پسندیدہ اور روشن) ہوتا ہے۔

دوسرے مصرعے میں لفظ' تو''بہت عمدہ ہے، اور بیتا کید بھی خوب ہے کہ کوئی نہ کوئی معشوق،
کوئی نہ کوئی حسین تو اس کو شخے پرضر ور ہوگا۔کوئی حور ہو،کوئی پری ہو،انسان ہو، یا خود جلوہ جمال اللی ہو۔
صبح کے نورکو اس بات کا کنا بیٹھ ہر انا کہ آسان پرکوئی حسین ضرور ہے، بہت خوب مضمون ہے۔ بینکتہ بھی خوب ہے کہ صبح (یعنی سورج) کا نورکسی ماہ پارہ (ماہ = چاند) کے وجود کی دلیل ہے۔اس کے مقابلے میں جوش صاحب کا مضمون پھیکا اور انداز مربیا نہ ہے۔

ہم ایسے الل نظر کو ثبوت حق کے لئے

اگر رسول نه ہوتے تو صبح کافی تھی

و یوان اول میں میرنے مسبح کے جلو ہے کو شعلے ہے تعبیر کیا ہے، لیکن وہال مضمون آ فریٹی کے

بجائے خیال بندی کارنگ آگیا ہے

گور کس ول جلے کی ہے یہ فلک شعلہ اک ضبح یاں سے اٹھتا ہے

خیال بندی سے مراد ہے مضمون کا معمول سے ہٹ کر دور از کار ہونا اور اس کی بنیاد ایسی مشا بہت (=استعارے) پر ہونا جوخود دلیل کا محتاج ہو، یا پھرا سے صفحون با ندھنا جومضامین کے مروج سلسلے سے الگ ہوں، نیکن اس ندرت کے باوجودان میں وہ قوت نہ ہوکہ وہ مروج سلسلے میں شامل ہو سیس \_ یا اگر شامل ہو سیس سے الگ ہوں، نیکن اس ندرت کے باوجودان میں وہ قوت نہ ہوکہ وہ مروج سلسلے میں شامل ہو سیس \_ یا اگر شامل نہ بھی ہو سیس تو اس میں بالکل اجنبی نہ ہول \_ واضح رہے کہ صفحون کومشیل ریفٹیر ( Michel ) منامل نہ بھی ہو سیس تو اس میں بالکل اجنبی نہ ہول \_ واضح رہے کہ صفحون کومشیل ریفٹیر ( Submerged Matrix ) کی زبان میں غرقاب چوکھٹا ( Submerged Matrix ) کی ایک جھلک ہے جس کے لئے شعر کے بظاہر بیان ہوتی ہے وہ گو یا اس غرقاب چوکھٹا ( Matrix ) کی ایک جھلک ہے جس کے لئے شعر کے الفاظ پس منظر کا کام کرتے ہیں \_

#### m +9

خودرو (بروزن خوشبو)=وہ پھول یا پودا جواپئے آپ (مینی باغبان کی محنت کے بغیر) اگے، للبذا صحرائی پھول یا پودا سبح ہوئی گلزار کے طائردل کو اپنے شولیس ہیں یاد میں اس خود روگل تر کی کیے کیے بولیس ہیں

وہ دھونی کا کم ملتا ہے میل دل اورهر ہے بہت کوئی کے اس سے ملت میں تجھ کو کیا ہم دھولیس ہیں

منجيده=تلاجوابموزول

سرو تو ہے سخیدہ لیکن پیش مصرع قدیار ناموزوں بی نکلے ہے جب ول میں اپنے تولیس میں

موت کا وقفہ اس رست میں کیا ہے میر بیجے ہو ہارے ماندے راہ کے ہیں ہم لوگ کوئی دم سولیں ہیں

ار ۹۰ سا یمضمون بالکل نیا ہے کہ گلزار میں جو طائر ہیں وہ گویا جلاوطن ہیں یا قید میں ہیں۔ چمن کی آرائش، اس کی آ کین بندی، اس کا رکھر کھاؤ (گویا اس کا تضیع ) آخیں اچھانہیں لگا۔ شعر میں عجب ڈرا مائی اسرار ہے کہ جب ہوتی ہوتی ہے تو طائزان گلشن اپنے اپنے ول شولتے ہیں ۔ یعنی اپنا محاسبہ اور محاکمہ کرتے ہیں کہ ہم کہاں کے تھے اور کہاں آگئے، عام عقید ہے کے برخلاف، طائزان چمن کوگل وسنبل ہے محبت نہیں۔ ان کو سی صحرائی، اپنے آپ اگئے والے، مست، با غبال گلچیں سے بے نیاز، آزادگل ترسے محبت ہے۔ وہ اس خودروگل سے چھوٹ کرگلشن میں آگئے ہیں اور ہرضح اس کویا دکرتے ہیں۔

یہ شعر ممثیلی رنگ کا ہے۔ گلشن وگلزار سے دنیا مراو ہے، یعنی عالم اجسام اوراس کے طائر، ونیا میں بسنے والے انسان ہیں۔وہ خودروگل ترجس کے جبر میں وہ تغیرزن ہیں، دراصل وہ روح اعظم ہے جو تمام ارواح کامنع ہے۔ عالم اجسام میں تضنع ہے، اس لئے اس وکلشن کہا۔ اور عالم ارواح ، انسان ہستی کا اصل اور فطری گھرہے، اس لئے عالم ارواح کی روح اعظم کوخودروگل کہا۔

روح اعظم کے مسلے پر بحث کے لئے دیکھئے ا/ ۲۰۱۱ور ۲۲۲۳ مرعان چن کا بولنادل کی لاگ کے باعث ہے، اس مضمون کومیر نے دیوان چہارم ہی میں پھر کہا ہے۔ لیکن وہال معنی کی وہ بار کی نہیں جوشعرز پر بحث میں ہے۔

ہر طور میں ہم حرف وخن لاگ سے ول کی کیا کیا کہیں ہیں مرغ چن اپنی زباں میں

شعرز ریحث میں محزونی اور میجوری کی جو کیفیت ہے وہ خود بہت قیمتی ہے۔" ول کوٹٹولنا''میں رخی بھی ہے اور اپنے حالات واعمال کا محاسبہ بھی۔" کیسے کیسے بولیس ہیں''میں تخیر اور تحسین اور رنجیدگی تینوں موجود ہیں۔

۲ ر ۹ ۰ ۳ شہرآ شوب کی قدیم روایت بیتھی کہ شہر کے لڑکوں کا ذکر ان کے حسن و جمال اور شوخی اور انداز وادا کے حوالے سے وادا کے حوالے سے کرتے تھے، اور لڑکوں کا انتخاب ان کے بیاان کے گھر والوں کے پیشے کے حوالے سے موتا تھا۔ مثلاً ذرگر، گل فروش، ہزاز، وغیرہ ۔ شہرآ شوب کی روایت کا بیا غفر سودا وغیرہ کے زمانے تک باتی رہا۔ چنا نچدان کے مشہور قصیدہ شہرآ شوب رع

اب سامنے میرے جوکوئی بیروجوال ہے

میں مختلف پیشوں کے لوگوں کی زبوں حالی کا ذکر ہے۔ بعض قدیم فاری شعرا، مثلاً مسعود سعد سلمان نے مختلف پیشوں کا ذکر کرتے ہوئے عشقیہ ربا عیاں کہ جی ہیں۔ بعد کے لوگوں میں کلیم ہمدانی نے غزلوں کا ایک سلسلہ لکھا ہے، جس میں ہندوستانی پیشوں اور فرقوں کے لوگوں کا ذکر ہندوستانی ناموں کے ساتھ ہے۔ مثلاً وھونی پر جوغزل اس نے کہ جس ہاں کامطلع ہے۔

رحسن سطسعة وهوبی چه گویم ازال بے پردہ محبوبی چه گویم (دهوبی کے دھلے دھلائے حسن کے بارے میں کیا کہوں؟اس بے پروہ محبوب کے بارے میں کیا کہوں؟)

میرنے بھی مختلف پدیٹوں ہے متعلق لڑکوں کا ذکر کیا ہے۔ چنانچے شعرز پر بحث میں دھو بی کے لڑکے کا ذکر ہے ۔ بعض اور اشعار حسب ذیل ہیں ہے

> کیفیتیں عطار کے لوٹھے میں بہت تھیں اس نسخ کی کوئی نہ رہی حیف دوایاد

(د لوان دوم)

افسانہ خوال کا لڑکا کیا کہتے دیدنی ہے قصہ ہمارا اس کا یارو شنیدنی ہے

(د يوان جهارم)

ظاہر ہے کہ اس طرح کے اشعار میں رندی اور ہوسنا کی سے زیادہ تفنی طبع اور رعایت تفظی کا کھیل ہے ، اور ان کا اصل مقصد شہر آشوب کی روایت کا کم وہیش اتباع ہے۔ شعر ذریر بحث پرکلیم ہمدانی سے مطلع کا بھی اثر نمایاں ہے لیکن میر نے اپ شعر میں خوش طبع اور رعایت لفظی کوکلیم ہمدانی سے بہت زیادہ بر ھادیا ہے اور اپنی طرح کا لاٹانی شعر کھھا ہے۔ '' وھوئی'' کے اعتبار سے کلیم ہمدانی نے '' شستہ'' کھھا تھا، میر نے '' میل دل' (= میلے دل) کا دلچ سپ ایبهام رکھا۔ پھر مصرع ٹانی میں '' دھولیں ہیں'' کہا۔ '' دھولین'' کسی اردولغت میں نہیں ماتا۔ فاری لغت نگاروں میں سے بھی صرف خان آرزونے'' چراغ ہرایت' میں اس کی فاری اصل کھی ہے'' شست ویٹوکردن۔'' اور معنی کھے ہیں'' برا بھلا کہنا، سرزنش کرنا'' اردو میں'' دھویا جانا'' بمعنی'' ہے جیا ہوجانا'' تو ہے۔ مثلاً غالب سے

### دعوے گئے ہم ایسے کہس پاک ہو گئے

لیکن'' دھولیٹا''نہیں ہے۔میرنے'' دھویا جانا''اورشت وشوکردن'' کے طرز پر'' دھولیٹا''بنالیا۔معنی تو غالبًا وہی ہیں جو''شت وشوکردن' کے ہیں (برابھلا کہنا،سرزنش کرنا)لیکن بے حیا ہوجانے کے مفہوم کا بھی اشارہ موجود ہے۔شوخی اور ذہانت ہے بھر پور بہت دلچیپ شعرکہا ہے۔

ا یک قول سننے میں آیا کہ'' دھولیٹا''اور پرستوں کا محاورہ ہے، لیکن اس کی تصدیق نہ ہوسکی۔

ایک امکان میجی ہے کہ' دھولیں'' بہ فتح اول ہواوراس کا مصدر'' دھولینا' بنفتح اول ہو، بمعنی تھیٹر مارنا لیکن اس کی بھی تقیدیق نہ ہوگی۔

سام ۱۹۰۹ معثوق کے قد کوسرو سے تشبید و نیاعا م صفحون ہے۔ ترکی میں بیاس قدر کثرت ہے استعال مواہ کرتر کی زبان میں '' سروروال'' کے معنی ہی '' معثوق'' ہوگئے ، جس طرح ہمارے بیمال '' دلریا'' کے ایک معنی '' معثوق' ' ہوگئے ، جس طرح ہمارے بیمال '' دلریا'' کے ایک معنی '' معثوق' کے بیمال نئے نئے معثول سے استعال ہوا ہے شبل نے شکایت کی ہے کہ شاعری کے ابتدائی زمانے میں شعراسادہ اور سلیس بات کہتے ہے ہی نئی بعد کے لوگول نے شکایت کی ہے کہ شاعری کے ابتدائی زمانے میں شعراسادہ اور سلیس بات کہتے ہے ہی نئی بعد کے لوگول نے شکایت کی ہے کہ شعمون چونکہ استعارے پر بٹنی ہوتا ہے ، اور استعارے کو ہمارے بیمال مقیقت کی سطح پر برتے ہیں ، لہذا بیمال '' خیالی'' اور '' حقیق '' کا امتیاز ہماری شعریات کے لئے بے معنی حقیقت کی سطح پر برتے ہیں ، لہذا بیمال '' خیالی'' اور اس حد تک تمام استعارے کی نہ کی طرح '' خیالی'' بی ہوتے ہیں ، دوسری غلطی ثبلی کی ہے ہے کہ انھول نے مضمون آ فریخی کا بنیاد کی گرمت نکالی جائے ، یا پرانے مضمون میں ٹئی جہت نکالی جائے ، یا پرانے مضمون میں ٹئی جہت نکالی جائے ، یا پرانے مضمون میں ٹئی جہت نکالی جائے ۔ یا پرانے مضمون آ فریخی کا بنیاد کی گرمت نکالی جائے ۔ یا پرانے مضمون کو ٹی کے اصول کو ٹی کی کوشش کریں گے۔ بیادا ایہ بات فلا ہر ہے کہ عام طور پر بعد کے شعرائی ہیا ہے شعرائی ہے۔ نہذا ہیہ بات فلا ہر ہے کہ عام طور پر بعد کے شعرائی ہیا ہے ۔ لہذا ہیہ بات فلا ہر ہے کہ عام طور پر بعد کے شعرائی ہیا ہے ۔ لہذا ہیہ بات فلا ہر ہے کہ عام طور پر بعد کے شعرائی ہیا ہے ۔ لہذا ہیہ بات فلا ہر ہے کہ عام طور پر بعد کے شعرائی ہیا ہے ۔ لہذا ہیہ بات فلا ہر ہے کہ عام طور پر بعد کے شعرائی ہیا ہیں گروشش کریں گے۔

قدیم فاری شعرانے سرواور قدمعثوق کے مضمون میں جوئی یا تیں کی ہیں،ان کوہم زیادہ تر استعارے کے خصوص عمل یعنی تبدل یا (substitution) کی ضمن میں رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کی چیزی جگہ کسی اور چیز کو رکھ دینا۔ سبک ہندی کے شعرانے اپنے مضامین کی بنیاد (contiguity) (یعنی "تقریب") پررکھی۔ تقریب سے مراد ہے کی شے کے تلازے کو شمون کی بنیاد بنانا۔ روکن یا کبسن "تقریب") پررکھی۔ تقریب کے مراد ہے کی شے کے تلازے کو شمون کی بنیاد بنانا۔ روکن یا کبسن کی صفت ہے۔ اس کے برخلاف تقریب (contiguity) کا اور یہ شاعری کی ضعت ہے۔ اس کے برخلاف تقریب (contiguity) کا اور یہ شاعری کی نہیں، بلکہ فکشن کی صفت ہے۔ یا کبسن کو اگر ہندا برانی شعر بیات سے واقفیت ہوتی تو استعاره) کی معلوم ہوجا تا کہ ہمارے یہاں (metonymy) یعنی کنایہ کے طریقوں کو بھی مضمون (استعارہ) کی معلوم ہوجا تا کہ ہمارے یہاں (metonymy) یعنی کنایہ کے طریقوں کو بھی مضمون (استعارہ) کی

بنیاد بنایا گیاہے۔

مثال کے طور پر سرواور قد کو لیجئے۔ سرو چونکہ سیدھا، سبک اور سدا بہار ہوتا ہے، اس لئے معثوق کے قد کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اب یہاں سے تقریب کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جنت میں جودر خت ہے (طوبی ) وہ بھی سرو کے مانند ہے۔ البذا قد = طوبی = سرو۔ اب قد کو '' موزول'' بھی کہتے ہیں۔ لیذا قد = موزول = مصرع، اور قد = سرو = مصرع۔ ہیں۔ لیڈا قد = موزول = مصرع، اور قد = سرو = مصرع۔ موزونیت کو پر کھنے کا عمل تقطیع کرتا ہے۔ '' تقطیع '' کے ایک معنی '' آرائش'' بھی ہوتے ہیں اور ایک معنی '' کا ثنا چھانٹا'' بھی ہوتے ہیں۔ البذاقد = سرو = تقطیع = موزول۔ اب محسن تا شیر کا شعرد کھتے ہیں۔ "کا ثنا چھانٹا'' بھی ہوتے ہیں۔ البذاقد = سرو = تقطیع = موزول۔ اب محسن تا شیر کا شعرد کھتے ہیں۔

اگر چہ یک سروبرعنائی آن قامت نیست چوں کہ تقطیع کند مصرع موزوں گردد (اگر چہ ایک ہی سرواس (معثوق کی) قامت کے برابر رعنائی نہیں رکھتا، لیکن سروچونکہ تقطیع لینی کاٹ چھانٹ، آرائش کرتا ہے، اس لئے وہ بھی مصرع موزوں ہوجاتا ہے۔)

اردو کے شعرا کومحن تا ثیر کامضمون امکانات سے پرنظر آیا۔ لبذا اب بعض مثالیں اردو کی

و کھتے ۔

ہے پند طبع عالی مصرع سروبلند جب سے گلشن میں تراقد د کھے کرموزوں ہوا

((6))

موزوں قد اس کا چھم کے میزاں میں جب تلا طولیٰ تب اس سے ایک قدم ادھ کسا ہوا

(شاكرناجي)

غضب ہے سرو باندھااس پری کے قد کُلگوں کو

یے کس شاعرنے ناموزوں کیامصراع موزوں کو

پہنچا اے مصرع تازہ و تر قد یار سا سرو موزوں نہ لکلا

(آتش)

(Žt)

خود میر کاشعر جواس وقت زئر بحث ہے، مضمون آفرینی کی اسی زنجیر کی روش کڑی ہے۔ اس سلسلے میں دیوان سوم کے ایک شعر پر جو ۱۲ مسار ۲۹۳ پر ہے، مفصل بحث گذر چکی ہے۔ ولی سے لے کر آتش تک کے اشعار جو میں نے او پرنقل کئے اپنی اپنی جگہ مضمون آفرینی کا عمدہ نمونہ ہیں۔ ان کا تجزیہ کرٹا اس وقت طول اہل ہوگا، لہٰذاصرف میر کے شعرز پر بحث پر گفتگو کرتا ہوں۔

(۱)'' سنجید'' بمعنی تلا ہوا، وزن کیا ہوا۔ یہی معنی'' موزوں' کے بھی ہیں۔لہذا'' سنجید'' بمعنی'' موزوں'' ہے۔لیکن'' سنجید'' ہمارے بیہال'' قابل لحاظ مجمعیر ''(grave) کے معنی میں بھی آتا ہے۔اور بیمعنی بھی بیہال مناسب ہیں۔ کیول کہ سروا پٹی جگہ پر قائم رہتا ہے، اور باغ کا ایک اہم جزو ہے۔لہذاس میں شجیدگی ہے۔

(۲) اگر دوسرامصرع پہلے ہے موجود ہو، اور اس پر پہلامصرع نگایا جائے تو اسے" پیش مصرع" کہتے ہیں۔ البندا" پیش مصرع قدیار" بیل" پیش مصرع" کیا۔ درمعنویت رکھتا ہے۔

(۳) شعرى موزونيت معلوم كرنے كے لئے تقطيع كے علاوہ ايك طريقہ بيہ كه ہم اپنے اندرونی سامعہ كوكام ميں لاكرمصر عے كوكو ياول ميں تولتے ہيں اور فيصله كرتے ہيں كہ موزوں ہے كہ نہيں، يا خارج از بحرہے كہ نہيں ۔ لہذا ' ول ميں تولنا'' يہاں نہايت مناسب ہے۔

(٣) "سنجيده" اور" توليس بين مين شلع كاربط ٢-

(۵) سروبھی موزوں ہے ،کین یاراس سے زیادہ موزوں ہے۔للذامصرعوں کی موزونیت کے الگ الگ مدارج ہوتے ہیں کوئی زیادہ موزوں ہوتا ہے،کوئی کم موزوں ہوتا ہے۔

(۲)'' نا موزوں'' بمعنی'' نامناسب'' بھی ہے۔لہذَا ایک معنی بیہوئے کہ سرواگر چہ نجیدہ ہے،لیکن قدیار کا پیش مصرع بننے کے لئے نامناسب ہے۔(ملاحظہ ہوآتش کا شعر جواو پر نقل ہوا۔)

### (2) ال مضمون كومير في ديوان ششم مين يول لكها ب ال كى قامت موزول سے كيا سرو برابر مووے كا

نا موزوں ہی نکلے گا سجیدہ کوئی جو بولے تک

یہال معنی اور مضمون کی وہ تہیں نہیں ہیں جوشعرز ریخت میں ہیں۔مصرع ٹانی پوری طرح کارگر نہیں ہے۔ شعرز ریس بحث ہر طرح تک سک سے درست ہے اور شا ہکار در جدر کھتا ہے۔

### سر ۹۰۳ دیوان اول بیس ای مضمون کاشعر بهت زیاده مشهور ہے ۔ مرگ اک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے برد هیں گے دم لے کر

شعرز ریجث دیوان اول کے شعر ہے کہیں بہتر ہے، کیا بہ لحاظ اسلوب اور کیا بہ لحاظ معنی لیکن چونکہ ذیادہ تر لوگ دیوان اول ہے آگے کم بڑھے ہیں، اس لئے زیر بحت شعرا کھر لوگوں کی نگاہ ہے اوراس کا تخاطب دیوان اول کا شعر خبر بیاسلوب میں ہے، جب کہ موجودہ شعر کا مصرع اولی انشائیہ ہے، اوراس کا تخاطب بھی خوب ہے۔ شعر کا مشکل کوئی اور ہے (مثلاً کوئی عارف، یا کوئی ایسا شخص جس نے دنیا کے رغ وغم بھکتے ہیں۔) اور مخاطب میر شاعر نہیں، بلکہ کوئی عام شخص ہے۔ لہذا ایسا شخص جوموت کے اسرار ہے آشنا نہیں، اور جواس تفکر ہیں ہے کہ موت کیا ہے اور کیوں ہے؟ چرم مصرع ٹانی میں ' راہ کے ہیں' بہت معنی خیز فقرہ ہے، کیوں کہ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ عدم سے زیست ، پھر زیست سے عدم، اور عدم کے بعد، یہ سب ایک بی سفر کی مختلف منز لیں ہیں۔ انسان عالم ارواح سے عالم اجسام میں آتا ہے تو تھک جاتا ہے، کیوں کہ بیسفر بہت طویل ہے، اور مسافر کو بھی نہیں معلوم کہ بیسفر کیوں اور کس طرح طے ہوا۔ پھر عالم اجسام میں زندگی خودا یک سفر ہے۔ اور مسافر کو بھی نہیں معلوم کہ بیسفر کیوں اور کس طرح طے ہوا۔ پھر عالم اجسام میں زندگی خودا یک سفر ہے۔ اب موت ایک طرح کا قیام ہے، ایسا قیام جس کے بغیر چارہ نہیں۔ کیوں کہ سفر نے اتنا تھکا دیا ہے کہ رکنا تاگر یہ ہوگیا ہے۔

لیکن اس رکنے میں کوئی تفریح ،کوئی تماشا،کوئی آرام کا مشغلہ نہیں ،بس ایک چند لمحوں کا سونا ہے۔ جیسے کوئی تھک کرسرراہ سور ہے۔ یعنی موت کوئی منزل نہیں ، بلکہ طویل سفر کا ایک مختصر لمحد ، ایک عارضی قیام ہے۔ موت کے بعد بھی سفر ہے ، اور منزل لا معلوم۔'' ہارے ماندے'' محاورے کے اعتبار سے

'' تھے ماندے' کامترادف ہے۔ کیکن لفظ' ہارے' میں اشارہ بہر حال پوشیدہ ہے کہ اس سر میں کامیا بی یا فتح نہیں۔ دنیا میں آتا ہویاد نیاسے جاتا ہو، دونوں صورتوں میں زیاں ہی۔

اب مصرع اولی کے صرف ونحوکود کیھئے۔مصرع کئ طرح برِّ ھاجا سکتا ہے و

(١) موت كاوقفداس رسة من كياب؟ مير ، بجهة مو؟

(٢) موت كاوقفه ال رست من ،كياب مير؟ تجهية مو؟

(٣)موت كاوقف؟ال رستے ميں كيا ہے؟ مير ، تجھتے ہو؟

(٣) موت كاوقفهاس رت يس كياب مير؟ بجهة مو؟

(۵) موت كاوقنداس رئے يس كيا ہے؟ مير جھتے ہو؟

ہر قرات میں معنی تھوڑے بہت بدل جاتے ہیں۔ای طرح مصرع ٹانی میں بھی و تفے کے کئی

### امكانات بينء

- (۱) ہارے ماندے راہ کے ہیں ،ہم لوگ کوئی دم سولیں ہیں
- (۲) ہارے مائد سے راہ کے ہیں ہم لوگ ، کوئی دم سولیں ہیں
- (m) ماندے، راہ کے بین ہم لوگ، کوئی دم سولیں بیں
  - (٣) ہارے ماندے راہ کے ہیں، ہم لوگ کوئی دم سولیں ہیں

یہاں ہرقر اُت کے ساتھ معنی تونہیں بدلتے ،کیکن فضاا درتا ٹربدل جاتے ہیں۔

اس غزل کے جارول شعرول میں میرکی فن کا رانہ مہارت اور شعور کی گہرائی نے رنگوں میں جلوہ گر ہوئی ہیں۔ دیوان چہارم کی ترتیب کے وقت میرکی عمر ستر سے پچھ متجاوز تھی۔ایے شعراس عمر میں کہدلینے کے بعدوہ جودعویٰ بھی کرتے روا تھا۔

ایک ولچیپ بات بیجی ہے کہ اس مضمون کے برخلاف میر نے موت کواپیاسنر بھی اکثر کہا ہے جے لامعلوم کی جانب یا لامعلوم کے اندرسغر (journey into the unknown) کہد سکتے ہیں اور جس کے مسافر کوخوف وائد یشدلاحق ہوتا ہے ۔

اندیشے کی جاکہ ہے بہت میر جی مرنا درچیش عجب راہ ہے ہم نو سفروں کو (دیوان دوم) .

راہ عجب پیش آئی ہم کویاں سے تنہا جانے کی

یاروہدم ہمراہی ہر گام بچھڑتے جاتے ہیں

(دیوان پنجم)

ان اشعار پر بحث اپنے مقام پر ہوگ ۔ بیر خیال رہے کہ موت اور زندگی دونوں کے لئے سفر کا مضمون لاتے ہیں ۔ یعنی زندگی کو بھی '' سفر' کہتے ہیں ۔ عالبًا بیر خصوصیت صرف اردو فاری زندگی کو بھی '' سفر' کہتے ہیں ۔ عالبًا بیر خصوصیت صرف اردو فاری زبانوں میں ہے کہ ایک ہی استعارہ دو بالکل متضا دخقائق کے لئے استعال ہوسکتا ہے۔ اردو میں تو یہ اور بھی حیرت انگیز حد تک ہے کہ لفظ '' کل'' گذشتہ دن کے لئے بھی ہے اور اگلے دن کے لئے بھی ۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ گذر جانا دونوں میں مشترک ہے ۔ ایک '' کل' وہ جو یہاں بھی وہی بات ہے کہ گذر جانا دونوں میں مشترک ہے۔ ایک '' کل' وہ جو کندر گیا اور ایک '' کل' وہ جو '' کے گذر نے کے بعد آئے گا۔

۳1+

وہ نہیں اب کہ فریوں سے لگا لیتے ہیں ہم جو دیکھیں ہیں تو وے آگھ چرا لیتے ہیں

کھ تفاوت نہیں ہستی و عدم میں ہم بھی اٹھ کے اب قاقلۂ رفتہ کو جا لیتے ہیں

ناز کی ہاے رے طالع کی تکوئی سے مجھی پھول سا ہاتھوں میں ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں

ہم فقیروں کو کھے آزار سمیں دیتے ہو یوں تو اس فرقے سے سب لوگ دعا لیتے ہیں

ار ۱۳۱۰ '' وہ نہیں' کے دومعنی ہیں۔(۱) اب وہ بات نہیں۔(۲) اب معثوق وہ محض نہیں رہ گیا،
مضمون کے لحاظ ہے بھی شعراح بھوتا ہے، اور ابہام الگ قابل داد ہے۔ پہلے تو معثوق فریب دے کر لبھا
لیتا تھا۔'' فریب' کی نوعیت نہیں ظاہر کی ہے، لیکن'' فریبوں' کہدکر بیاشارہ رکھ دیا ہے کہ فریب بہت
سے تصاور کی طرح کے تھے۔مثلاً بیفریب دیا کہ ہم شمص پند کرتے ہیں۔ یا یہ کہ ہم رقیبوں سے نگ
میں، لیکن تم کواچھا آدی شجھتے ہیں۔ یا یہ کہ خوب بناؤ سنگار کیا اور اپنے حسین ہونے کا فریب دیا۔ یا یہ کہ
اپنے کو بہت نرم دل دکھایا۔ یا متعلم کی شاعری ہیں دلچیں ظاہر کی۔ وغیرہ۔'' لگا لیتے ہیں' بھی خوب نقرہ
ہے، لیکن کیونکہ اس معثوق کی چالا کی ،اس کا شوق شکار، اس کی ایک طرح کی عامیانہ (vulgar) اور

دوسرے معرع بیں کہا گیا کہ بجائے فریب کاری کے اب معثوق آگھ جرالیتا ہے، یعنی اب
عاش سے پہلو تبی کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ معثوق کو اب عاشق سے ولچی نہیں رہ گئی
، بلکہ وہ اس سے اکنا گیا ہے۔ اس تبدل حال کی وجہ نہیں بیان کی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اب معثوق کو کس سے
عشق صادق ہو گیا ہواور اب اس نے اپنی پچپلی حرکتیں ترک کردی ہوں۔ ہوسکتا ہے معثوق کو کسی ایک
عاشق کو مسلسل لبھاتے رہنے کے بجائے نئے نئے عاشقوں کو گرفتار کرنے میں لطف آتا ہو۔ ہوسکتا ہے
متکلم کو اپنے وام فریب میں پھٹا کر، اس کا دین دنیا خراب کر کے معثوق نے سوچا ہو کہ اس شخص کے
ساتھ منصب معثوقی نبھالیا، اب اس کے پاس کیار کھا ہے جو اس وقت ضائع کیا جائے؟ چلواب کسی اور کو

غرض کہ معاملات عشق کی ایک پوری دنیا بظاہر سادہ سے شعر میں آباد ہے۔ بیشعراس قدر وحوکے باز ہے کہ دس میں سے نوبار ہم اس پر سے سرسری گذر جا کیں گے۔لیکن اگرخوش تنتی ہے بھی نگاہ مضہری ، تو پیتدلگتا ہے کہ اس بظاہر سپاٹ شعر میں بڑے اور کئے بنے ہیں۔

۲۱ ۱۳۱۰ الل ول کے لئے زعرگ ہے موت کی طرف گذران کوئی ہوی یات نہیں۔ وہ جب چاہیں جان کوجان آفرین کے سپر دکردیں۔ اس مضمون پر بہت عمدہ شعر سار ۲۰ پر ملاحظہ ہو۔ شعر زیر بحث ہیں مضمون وہی ہے لیکن اے بالکل نئے اور بے تکلف لیج ہیں بیان کیا گیا ہے۔ مرنے والوں کو'' قافلۂ رفتہ' کہدکریہ کنا پیر کھ دیا ہے کہ ہم بھی سنرہی ہیں ہیں (ملاحظہ ہو ۲۰۹۰)۔ بیدا ضح نہیں کیا کہ قافلے کو آگئے کیوں جانے دیا اور خوداس کے ساتھ کیوں نہ گئے۔ (غالبًا اس وجہ ہے، کہ ستی وعدم ہیں پچھ تفاوت نہیں ، اور ہم چاہیں گئے وہ اور فرداس کے ساتھ کیوں نہ گئے۔ (غالبًا اس وجہ ہے کہ سفر کا پڑاؤ بہت نہیں ، اور ہم چاہیں گئے دی اور دور مرہ کے جانی ہیں حال کو سنتقبل کے معنی ہیں خاص اردور دور مرہ کے مطابق استعال کیا ہے۔ گویا قافلۂ رفتہ کو جالین آسان مطابق استعال کیا ہے۔ گویا قافلۂ رفتہ کو جالین آسان سے کہ سیکام ابھی ابھی ہا ہم ہما در سامنے انجام پائے گا۔ نکتہ بیہ ہم کہ سرطرح ہمارے لئے ہمتی اور عدم ایک ہیں۔ ہم کی اور مال کے ، اور عدم برابر ہے سنتقبل کے مال کے ، اور عدم برابر ہے سنتقبل کے ، اور عدم برابر ہے سنتقبل کے ، اور عدم برابر ہے سنتقبل کے گئے ہیں۔ ہم بھی وں کے لئے عام بات ایک ہیں ، ای طرح حال اور مستقبل بھی ایک مارہ ایل دل کر چکے ہیں۔ گویا یہ ہم جیسوں کے لئے عام بات

-4

یہ میں کموظ رہے کہ ' قافلہ رفتہ' حقیقت کی حقیقت ہے اور استعارے کا استعارہ، پھرمصرع ٹانی میں '' اب' 'کالفظ جان ہو جھ کرر کھا ہے، کہ بیکام ہم ابھی ابھی کرنے جارہ ہیں ( بعنی ابھی بیارادہ کیا ہے ) اور آ گے گئے ہوئے لوگوں کو جالینا بھی ابھی ہوگا۔ یہ میر کا خاص انداز ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے لفظول میں استے معنی بھردیتے ہیں۔

المراف المراف المراف المراف المراف الموسود الموسود المراف المراف

اب معنی کے بیان سے لیکن اور دیکھے ، شعر شروع ہوتا ہے معثوق کی تاز کی کے بیان سے لیکن پہلے تین لفظوں (ناز کی ہائے رہ) کے بعد پورے مصرع میں نصیبے کی یاور کی اور اس یاور کی کہی بھی بی واقع ہونے کا بیان ہے۔ (طالع کی تکوئی ہے کبھو۔) پھر معثوق کی'' ناز ک'' کے متوازن تقدیر کی '' تکوئی'' ہے۔'' طالع'' کے اصل معنی ہیں'' ستارہ''۔ معثوق خودستارہ ہے (لیعنی عاشق کے لئے سعدستارہ ہے) اور ستارے کی طرح خوب صورت بھی ہے ۔لیکن وہ ستارے کی طرح دور بھی ہے اور آسانی ہے ) اور ستارے کی طرح دور بھی ہے اور آسانی ہے ہاتھ بھی نہیں لگتا۔ اب دیکھئے کہ جب وہ ہاتھ لگا بھی تو ایس نے اتنا ہی موقع دیا کہ عاشق اسے گود میں اٹھا

اس سلطے میں ملاحظہ ہو ۲۱۲۳، جہال معثوق کے لئے پھول کا استعارہ ہے اور اس کو گود
میں اٹھا لینے کا مضمون ہے۔ شعرز بربحث میں لفظ" ناز کی" فاص اہمیت کا حامل ہے، کیوں کہ جب مضمون
ہیں اٹھا لینے کا مضمون کو پھول کی طرح اٹھا لیتے ہیں تو معثوق کی صفت" ناز کی" نہیں بلکہ لطافت ہوگی، کہ وہ
پھول کی طرح بلکا ہے۔ پھر" ناز کی" کیوں کہا؟ اس کی وجہ دراصل ہیں ہے کہ جب معثوق کو آغوش
ہیں لے کراٹھایا تو اس کے بدن کی نرمی اور نزاکت کا حساس ہوا، اور بیا حساس اتنا گہرااور پا کدارتھا کہ
گود میں اٹھانے کے واقعے کی سب سے اہم ہات جو یا در ہی وہ معثوق کی لطافت نہیں، بلکہ اس کی نزاکت

اور اسلام اسلام المحتون المحتون اور اسلوب دونوں دلچسپ ہیں۔ متعلم اور خاطب دونوں ہی محتق کنائے کے ذریعہ متعین کے گئے ہیں۔ لیعنی جم فقیروں ' سے مرادعاشق (اور شاید عاشقان صادق) ہیں اور "معشوق" معشوق" معشوق" معشوق" معشوق کا تشخص لفظ" فقیروں ' سے قائم کر کے یہ کنا یہ محل اور "معشوق" معمولی عاشق نہیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ دالے ہیں ، کیوں کہ لوگ ان سے دکھ دیا ہے کہ یہ محض دنیا دارلوگ ، یا معمولی عاشق نہیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ دالے ہیں ، کیوں کہ لوگ ان سے دعا کے طالب رہتے ہیں۔ دوسرا کنا بیاس بات کا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ، اور اس کے بدلے ہیں وہ لوگ ان کے حالت کے کہ لوگ ان کے ساتھ کہ کہ کہ لوگ ان کے ساتھ کہ کہ لوگ ان کے ساتھ کہ کہ لوگ ان کے ہیں۔

اس معنی کا ایک اور پہلود کھئے۔ عام طور پر تو عاشق ہی طالب ہوتا ہے۔ عاشق کا کام معثوق سے کچھ حاصل کرنا ہے (بوسہ بہت ، التفات ، وفاء وغیرہ۔) اور معثوق کا کام عاشق کی تمنا پوری نہ کرنا (بعنی اسے کچھ مندوینا) ہے۔ لیکن شعر میں کہا ہے جار ہا ہے کہ عاشقوں سے لوگ دعا لیتے ہیں ، اور معثوق انھیں آزار دیتا ہے۔ لیعنی اس شعر کے مضمون کی حد تک مساوات سے قائم ہوتی ہے کہ عاشق کا کام دعا دینا انھیں آزار دیتا ہے۔ لیعنی اس شعر کے مضمون کی حد تک مساوات سے قائم ہوتی ہے کہ عاشق کا کام دعا دینا ہے ، اور معثوق کا کام ہی کھودیتا نہیں ، بلکہ دعا حاصل کرنا ہے۔ لیکن معثوق (آزار) دیتا ہے، اپ مرجعے کے مطابق کا منہیں کرتا۔ اور عاشق اس درجہ بے نیازیا بے غرض تھم ہرتا ہے کہ وہ کچھ ما نگرانہیں ، بلکہ لوگوں کو دعا تی دعا تی دیتا ہے۔ اور معثوق ، جے کچھ

دینے کی ضرورت نہیں، بے وجہ آزار ویتا نظر آتا ہے۔ لہذا تمام خلقت کاعمل ایک طرف ہے (فقیروں سے دعالینا) اور معثوق کاعمل ایک طرف ہے (فقیرول کوآزار دینا۔)

چھوٹے چھوٹے الفاظ کا حسن اور معنویت اس شعریں بھی دیدنی ہیں۔ '' پی '' '' تسمیں''،
'' یوں تو ''' '' سب لوگ''، بیسب الفاظ شعر ہیں معنی اور اس ہیں بیان کر دہ صورت حال کو روز مرہ کی
برجنگی اور بے تکلفی عطا کرتے ہیں۔ عاشقوں کے کردار ہیں عجب پر لطف گھریلو اپنا ئیت اور درویشا نہ
سادگی اور وقار ہے۔ اور معثو ت محض کھلنڈرااور چلبلانہیں، بلکہ بالا رادہ آزار پہنچانے کی عادت والاشخص
ہے۔ مکا لیے کا لہجہ بھی خوب ہے۔ اس ہیں ایر کنا یہ بھی ہے کہ کسی جگہ معثو ت اور منتکلم کا سامنا ہوا ہے اور
معثو تی کو این فرصت بھی ہے کہ وہ منتکلم کی بات بن لے۔ شاید کہیں سررا ہے ملا قات ہوگئی ہے، لیکن معثو ت
بات سننے پردائشی ہے۔

#### ٣11

سر جنگ وجدل = لژائی جنگڑ سے کا ارا دہ اس سے دلیسی کیا سر جنگ و جدل ہوبے دماغ عشق کو صلح کی ہے میرنے ہفتادو دوملت سے میاں

اراا ۳ اس شعر میں کناتے بہت خوب ہیں۔(۱) مصرع ٹانی میں میر کاذکر ہے اور مصرع اولی میں از ہے۔ (۲)

در ماغ عشق 'کا۔لہذا کناتے ہے بات ٹابت کی کہ' ہے دماغ عشق 'سے'' میر'' مراد ہے۔ (۲)

ہفتادود دو ملت کی صفت ، یا ان کا کام جنگ وجدل ہے۔ اس بات کا کنا یہ یوں رکھا کہ پہلے مصر عے میں '' جنگ وجدل '' کاذکر کیا ، اور دو سر ہم صحر عے میں '' ہفتا دو دو ملت '' کاذکر کیا ۔ (۳)'' یا ن '' میں دو کنا ہے در کھے۔ اول تو یہ کہ'' یا ن' ہے مراد یو نیا ہے جس میں بہتر فرقے بستے ہیں۔ دو سراکنا یہ اس بات کا کہا پی زندگی کے اس مقام پر آگر ، جب میر ہو ماغ عشق ہوگیا تو اس نے سلح کرلی یعنی بہتر فرقوں کی آویزش سے نیچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بود ماغ عشق ہوجائے۔ (۴) ہفتا دو دو ملت سے بظاہر کی آویزش سے نیچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بود ماغ عشق ہوجائے۔ (۴) ہفتا دو دو ملت سے بظاہر مسلمانوں کے بہتر فرقے مراد ہیں (مشہور ہے کہ ایک زمانہ ہوگا جب اہل اسلام بہتر فرقوں میں منقسم مسلمانوں کے بہتر فرقے مراد ہیں (مشہور ہے کہ ایک زمانہ ہوگا جب اہل اسلام بہتر فرقوں میں منقسم مول کے بیکن ان میں ایک ہی فرقد راہ داست پر ہوگا۔ جناب صنیف نجمی نے اس کا استعال نہیں کیا کیونکہ سے میر ہو صوح سے خارج ہے۔ ایکن بہتر فرقے تمام دنیا کیکن میں نے اس کا استعال نہیں کیا کیونکہ سے میر ہو صوح سے خارج ہے۔ ایکن بہتر فرقے تمام دنیا کے لوگوں کا استعارہ بھی ہیں۔

مزیدخوبیاں اس شعر میں حسب ذیل ہیں۔ میر کاذکر واحد غائب کے صینے میں کر کے مشکلم کا ابہام پیدا کر دیا ، کہ مشکلم کوئی اور شخص ہے۔ اور میر کوئی اور شخص نے پھر واحد غائب میں مزکور ہونے کے باعث میر میں ایک خاص وقار اور رکھ رکھاؤ پیدا ہوگیا۔ مثلاً اگر مصرع یوں ہوتا ع

صلح کی ہے ہم نے تو ہفتا دودوملت ہے یاں

نواس میں وہ وزن نہ ہوتا جواب ہے۔اگرخو دمیر کو شکلم فرض کیا جا سے تو بھی ہے وزن ووقار باقی رہتا ہے، پھر بہتر کے بہتر فرقوں سے سلح کرنے کے معنی سے ہیں کدمیر کواس بات سے چنداں غرض نہیں کہ ان میں سے کون راہ راست پر ہے۔ بے د ماغی کا میہ عالم ہے کہ سب کوایک برابر سیجھتے ہیں ،کسی کواس لائق نہیں سیجھتے کہ اس سے دوتی کی جائے ، یا دشنی کی جائے۔

اب یہاں ہے مفہوم کی نئی جہت پیدا ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو عشق نے بے دماغ کر دیا ہے ان کو دنیا کے لوگوں اور ان کے فرق واختلاف ہے کوئی غرض نہیں رُہ جاتی ۔ان کے لئے سب فرقے ظاہر پرست ہیں ، یا نا قابل اعتنا ہیں ۔حقیقت صرف وہاں ہے ، جہاں عشق ہے ، باتی سب بقول اقبال''شیشہ بازی'' ہے۔

'' بے دماغ عشق'' سے مراد ہے وہ شخص جس کوشق نے نواز کرمغرور کردیا ہو، یعنی وہ شخص جسے اپنے مشرور کردیا ہو، یا چڑ چڑا جسے اپنے مشرور ہوگیا ہو۔ یا پھر وہ شخص جس کوشق نے نخوت سے بھر دیا ہو، یا چڑ چڑا کر دیا ہو۔ یا پھر وہ مغرور ہوگیا ہو۔ یا پھر وہ گیا ہو۔ )'' بے دماغی''اس تتم کے چڑ چڑے پن ، یا خوت کو کہتے ہیں جس میں استغنا، عدم دلچپی اور کسی کی پروانہ کرنے کا عضر بھی ہو۔ چنا نچہ بیدل کا نہایت عمرہ شعر ہے۔

درہاے فردوس و ابود امروز ازیے دماغی گفتیم فردا (آج جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، کیان ہم نے بدماغی سے کہا کہ آج نہیں کیل۔)

اس پس منظر میں ہفتا دو دوملت سے صلح کرنا بھی بہت معنی خیز ہوجا تا ہے۔ یعنی صلح اس لئے نہیں کی ہے کہ لڑنے کا یارانہیں ہے ، یا جنگ سے گریز ہے صلح صرف اس لئے کی ہے کہ کسی کو اپنا مہ مقابل نہیں سجھتے ۔ جیسا کہ دالڑسیوج لینڈر (Walter Savage Landor) کی نظر میں ہے۔

I strove with none, for none was worth my strife.

(ترجمہ: بیس نے کسی ہے آ ویزش نہ کی ، کہ کوئی میری آ ویزش کے لائق ہی نہ تھا۔) ہفتاد و دوملت کامضمون ذوق نے ایک شعر میں اچھا با ٹدھا ہے ، اور ایک پہلو بھی نکالا ہے۔ لیکن ان کے پہال میر کے مقابلے میں معنی کی کی ہے ۔ ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد ہے ہیں

### اپنا ہے بیطریق کہ باہر صدے ہیں

ذوق خود کوحسد سے باہر ،اس لئے بہتر فرقوں کے باہر رکھتے ہیں۔لیکن میر ان فرقوں کوتوجہ کے قابل ہی نہیں سیجھتے ۔لہٰذا میر کا شعر صحح معنی میں بے د ماغی کا شعر ہے ، اور بیہ بے د ماغی اس لئے قیمتی ہے کہ عشق کی پروروہ ہے۔ ذوق کے یہاں بیہ بات بہر حال پر لطف ہے کہ'' حسد'' کے اعداد بہتر (۲۷) ہیں بیٹی اگر حسد نہ ہوتا تو ملتوں میں اتناافتر اتی نہ ہوتا۔

#### 414

داغ فراق سے کیا پوچھو ہو آگ لگائی سینے میں چھاتی سے وہ مہ نہ لگا تک آکر اس مجھی مہینے میں

گو ندھ کے پی گل کی گویادہ تر کیب بنائی ہے رنگ بدن کا تب دیکھو جب چولی بھیکے کسینے میں

ول نہ ٹولیں کاش کہ اس کا سردی مبر تو ظاہر ہے یاویں اس کو گرم مبادا یار ہمارے کینے میں

۱۷۱۲ میشعرا پی طرح کے کمال کانمونہ ہے، کہ ضمون بہت معمولی ہے کین ذراذ را سے الفاظیں معنی کے گئی امکانات رکھ دیتے ہیں۔ لہذا اس کو خالص معنی آفرینی کا شعر کہہ سکتے ہیں۔ کیفیت اس پر مستزاد ہے۔

لفظ " سے" کو فاری" از" کا ترجمہ فرض کریں تو اس کے معنی ہوں گے،" بارے میں،
بابت " اب مصرعے کے معنی حسب ذیل ہوں گے: (۱) داغ فراق کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، اس
داغ نے تو سینے میں آگ لگادی ۔ (۲) داغ فراق کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، معثوق نے تو سینے ہی میں
آگ لگادی ۔

اگر '' سے'' کوعام معنی میں فرض کریں تو حسب ذیل معنی پیدا ہوتے ہیں، (۱) کیا پوچھتے ہو،
اس (معثوق) نے تو داغ فراق سے (یعنی داغ فراق کے ذریعہ) سینے ہیں آگ لگادی۔(۲) داغ فراق سے کیا پوچھتے ہو؟ (جھوے پوچھو) معثوق نے سینے ہیں آگ لگادی۔(۳) داغ فراق کے ذریعہ معثوق نے سینے ہیں آگ لگادی۔(۳) داغ فراق کے ذریعہ معثوق نے سینے ہیں آگ لگادی۔اب حال کیا پوچھتے ہو؟

معرع ٹانی ہیں ''مہ' اور'' مہینے'' کی رعامت دلچیپ ہے۔'' داغ ''اور'' مہیں شلع کاربط ہے (چاند ہیں بھی داغ ہوتا ہے۔) معنی کا مزید لطف ہے کہ داغ کسی چیز کے لگنے سے پیدا ہوتا ہے (مثلا کا لک لگ جائے تو داغ بن جاتا ہے ) اور یہاں داغ اس لئے ہے کہ معثوق سینے ہے آکر ندلگا۔ ''اس بھی مہینے ہیں'' یہ اشارہ ہے کہ پہلے بھی کی مہینے ایسے گذر ہے جن ہیں معثوق آکر سینے سے ندلگا۔ اس طرح پیلطف بھی پیدا ہوتا ہے کہ معثوق آگر سینے سے لگا تو آگ ندگتی ، یعنی داغ اور آگ دونوں بی اس طرح پیلطف بھی پیدا ہوتا ہے کہ معثوق آگر سینے سے لگا تو آگ ندگتی ، یعنی داغ اور آگ دونوں بی چیزیں ایس ہیں کہ کسی چیز کے لگنے سے پیدا ہوتی ہیں ، اور یہاں یہ کہا جارہا ہے کہ کوئی چیز گئی (معثوق ممارے سینے سے لگا ) تو داغ اور آگ نہ لگتے۔

۳۱۲/۲ اس سے ملتا جلتا مضمون دیوان سوم میں کہا ہے۔ برنگ برگ گل ساتھ ایک شادا بی کے ہوتا ہے

عرق چیں بھیگتا ہے دلبروں کے جب پہینوں سے

الیکن شعر زیر بحت میں لفظ'' چولی' کے اشارے جس قدرلطیف اور شہوانیاتی (erotic)
ہیں،لفظ'' عرق چیس' اس قدران بزاکتوں سے عاری ہے،اورمصرع کوگراں اور پرتکلف بنادیتا ہے۔ پھر
یہاں رنگ بدن کا ذکر ہے، جب کہ دیوان سوم میں رو مال کی رنگینی کا تذکرہ ہے۔ بیدرست ہے کہ معشوق
کے بدن سے رنگ ٹیکنے کامضمون بھی بہت عمدہ ہے،لیکن اس کوصرف رو مال تک محدود کر دینے ہے مضمون
کی جنسیت بہت کم ہوگئی۔مصحفی نے خوب کہا ہے۔

اس کے بدن سے حسن شکتانہیں تو پھر لبریز آب ورنگ ہے کیوں پیرہن تمام

شعرزر بحث میں حساتی، بھری اور محسوساتی اشارے غضب کے ہیں۔ پینے کے باعث
باریک کپڑ اہدن پر جگد جگہ چیک جاتا ہے۔ اس طرح برگ کل ک شکل جا بجانظر آتی ہے۔ اب لفظ ''رنگ'
کی دوسری معنویت واضح ہوئی، کہ بیکش کون یا (colour) کے معنی میں نہیں، بلکہ'' کیفیت' کے معنی میں بھی ہے۔ یعنی بدن کی کیفیت ،اس کا حسن ، تب ویکھ و جب چولی بھیگ کر بدن سے جگہ جبکہ جائے دونوں معروں میں انشا کیا تھا اربھی بہت خوب ہے۔ خاص کر مصرع ٹانی میں تحسین ، استعجاب، اور معموق ق

کے حسن پر ایک طرح کی مباہات بھی ہے ، کہ ہمار امعثوق اس قدر خوب صورت ہے! پھر اس میں ایک مثالی صورت حال بھی فدکور ہے ، کہ اگر بدن کے رنگ کا صحیح لطف اٹھانا ہے تو اے اس وتت ویکھوجب چولی لیسنے ہے بھیگی ہوئی ہو۔

اس بات کو واضح نہ کر کے ، کہ پسینہ کیوں آیا ہے، میرنے کی طرح کے جنسی اور وقو عاتی امکانات رکھ دیئے ہیں اور شعر کو انتہائی بلیغ بنا دیا ہے۔(۱) پسینہ جنسی ہیجان کے باعث ہے۔مثلاً میر ہی کے شعر ہیں۔

اب کھ مزے پہ آیا شاید وہ شوخ دیدہ آب اس کے پوست میں ہے جوں میوہ رسیدہ

(ديوان پنجم)

جوعرق تحریک میں اس رشک مد کے منھ پہ ہے میر کب ہووے ہیں گرم جلوہ تارے اس طرح

(ديوان چهارم)

(۲) پیندگرم رفآری کے باعث ہے۔ (اس کا بھی اشارہ دیوان چہارم کے منقولہ بالاشعر میں ہے۔)
(۳) شرم کے باعث ہے۔ (۳) اختلاط کی گرمی پینے کا باعث ہے۔ (۵) کسی گھریلو کام (مثلاً باور چی
خانے کے کام ، یا گھر میں کسی بھی محنت کے کام ) کی وجہ سے پسیند آگیا ہے۔ آخری صورت کی رو سے
معثوق کوئی گھریلولڑ کی ، یا بیوی ہے اور مشکلم اس سے کمل آشنائی کی منزلیس طے کر رہا ہے۔ ہرصورت میں
پیکر کی لطافت اور اس کا فور کی بین برقر ارد ہتے ہیں۔

معثوق کو برہند دیکھنا اور نہ بھی دیکھنا، یا معثوق کو ملبوں کے باوجود برہند دیکھ لیما، یہ میر کا خاص انداز ہے۔ اوراس خاص انداز ہیں بھی یہ شعرمتاز وشاہ کارہے مصرع اولی ہیں لفظ 'ترکیب' توجہ کا مستحق ہے کہ یہ ترکیب معثوق کے بدن کے مختلف اجزا کی ہوسکتی ہے، یا اس نفش و نگار نما گل ہوئے کی جو پینے کے باعث کیڑے کے بدن سے چپک جانے کی بنا پرنظر آر ہا ہے۔ دونوں ہیں لباس ہی بر ہنگی کا کام کر ہا ہے۔ پینے کامضمون نبھانا کس قدرمشکل ہے، اس کا انداز ہ کرنے کے لئے نظیر اکبر آبادی کا شعر

ملاحظهمو

## سراپا موتیوں کا پھر تو اک تچھا وہ ہوتی ہے کہ چھودہ خٹک موتی کچھ پسینے کے دہ تر موتی

ا تنی تفصیل بیان کرنے کے باد جود پیکرنہ بن سکا، خشک موتی ، تر موتی ، اور معثوق کومو تیوں کا عجمها بیان کرنا ، ان میں معشوق کے حسن کی جگہ چیک کے داغوں کا نصور پیدا ہوتا ہے۔

سار ۱۳ سے بیشتر مضمون اور اسلوب دونوں اعتبارے بے نظیر ہے معثوق کی سر دمبری تو سب پر ظاہر ہے، کیکن ابھی یہ بات ظاہر نہیں ہے کہ وہ متعلم کی طرف سے اپنے دل میں کینہ بھی رکھتا ہے۔ سر دمبری تک تو ٹھیک ہے، کہ ہم معثوق سے بہاتو تع کیوں رکھیں کہ وہ ہمارے لئے کسی گرم جوثی کا اظہار کرے ۔ لیکن اگراس کے ول میں ہمارے لئے کینہ ہو، اور یہ بات کھل بھی جائے تو ہم چشموں میں ہڑی ہے جزتی ہوگ ۔ اگراس کے ول میں ہمارے لئے کینہ ہو، اور یہ بات کھل بھی جائے تو ہم چشموں میں ہڑی ہے جن تی ہوگ ۔ لہذا متعلم تمنا کرتا ہے کہ خدا کرے ہمارے بار دوست (یار قیب) معثوق کے دل کا حال ٹو لنے کی سعی نہ کہذا میں کیوں کہ اگروہ اس کا دل ٹولیس کے تو ممکن ہے اٹھیں پید گئے کہ وہ صرف سر دمبر ہی نہیں، بلکہ متعلم کی طرف سے کہنے میں گرم بھی ہے، یعنی اس سے عمل اور ذہنا کینہ رکھتا ہے۔

ایک پہلوبیہ ہی ہے کہ ابھی بیہ بات خود شکلم پر ثابت نہیں کہ معثوق کے دل میں اس کے لئے

کینہ ہے۔ مشکلم کو معثوق کے دل کا حال معلوم نہیں الیکن اسے خوف ہے کہ جس طرح معثوق ہمارے لئے

مردمہر ہے ، اسی طرح ممکن ہے وہ گرم کینہ بھی ہو۔ لیٹن سیمعثوق سے زیادہ خود عاشق کے دل کا چور ہے جو
عاشق کے دل میں کھٹک پیدا کرر ہاہے۔

کیابہ لحاظ مضمون ،اور کیابہ لحاظ توت تختیل ، کیابہ لحاظ وقوعہ اور کیابہ لحاظ مطالعہ نفسیات عاشق اپنی طرح کالا جواب ہے۔اس طرح کی تختیل عالب کے یہاں بھی نہیں ،اوروں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ میرنے معثوق کوسرگرم کیس اور جگہ بھی کہاہے مثلاً۔

اک عمر مہرورزی جن کے سبب سے کی تھی وائے ہیں میر اس کو سرگرم کیں ہمارا

لیکن بیشعرز بر بحث شعرکا پاسٹک بھی نہیں ، کیوں کہ اس میں کسی قتم کا اسرار، کوئی داخلی تناؤ نہیں۔'' بہاریجم'' میں ہے کہ'' گرم کیں'' کنابیہ ہے'' وشمن توی'' کا ،اورسند میں امیر خسر و کا ایک شعر لکھا ہے۔ان معنی کی رو سے میر کے محولہ بالا شعر کا رتبہ بڑھ جاتا ہے، اور شعر زیر بحث کی خوبصورتی میں تو مزید اصنافہ ہوتا ہی ہے۔ لیکن'' مہر ورزی'' کا فقرہ یقیناً بہت تازہ اور دلچسپ ہے۔'' مہر'' بمعنی'' سورج'' کے لئاظ سے'' سرگرم''اس کے ضلعے کا لفظ ہے۔

### سوا سو

## یوں ناکام رہیں گے کب تک بی بیں ہے اک کام کریں رسوا ہو کر مارے جاویں اس کو بھی بد نام کریں

ار ۱۳۱۳ " ناکام" کے معنی بین "وہ جس کا مقصد پورانہ ہو۔ "بیلفظ قاری ہے۔" کام" جمعن" کرنے کی چیز" پراکرتی ہے۔ اس کی اصل مشکرت میں "کرم" ہے۔ یہاں بیدولفظ اس خوبی سے استعال ہوئے بیں کہ گمان گذرتا ہے دونوں کی اصل ایک ہے۔ اگر سرسری طور پر پڑھیس یا سنیں تو مفہوم بیمعلوم ہوتا ہے کی کہ استعال کداب تک ہم ہے کوئی کام نہ ہوا، جی چاہتا ہے کچھ کام کر گذریں۔ زبان کواس طرح اجنبی بنا کر استعال کرنا بھی استعاراتی کارگذاری ہے۔

اب معنی پرخور یجیجے ۔ اب تک ہم اپنے مقصد پس کا میاب ہیں ہو سکے ہیں۔ لہذا جی چاہتا ہے ایک کام کرڈ الیس۔ یہ بات طاہر ہیں گی ہے کہ مقصد ہے کیا؟ مصرع ٹانی ہیں بالکل ٹی جہت پیدا ہوتی ہے، کہ ہمیں اپنی رسوائی معوت ، اور معثوق کی رسوائی منظور ہے۔ گویا معثوق کا الثقات ، یا معثوق کا وصال مقصود تہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم رسوا ہو کر مریں اور معثوق ہی رسوا ہو لیکن ظاہر ہے کہ یہ اصل مقصود تو ہو تہیں سکتا۔ لہذا اصل بات یہ ہے کہ ہم معثوق کو حاصل کرنے میں کا میاب نہ ہو سکے ، اور نہیں کا میاب نہ ہو سکے ، اور نہیں کا میابی کی کوئی امید باتی ہے۔ لہذا تھ آ مد بجنگ آ مدے مصداق اپنی رسوائی اور موت ، اور معثوق کو بدنا م کرنے کی شان کی ہے۔ لیندا تھ آ تھ بجنگ آ مدے مصداق اپنی رسوائی اور موت ، اور معثوق کو بدنا م کرنے کی شان کی ہے۔ لیندا تھ آ تھ بچھ تھے ، اور ارادہ کی بھاور ہی کرنے کا ہے۔ اسے زندگی کی مجبوری کہیں ، یا نظام وضیط حیات پر طفز کہیں ، یا ضابط عشق کے خلاف بغاوت کہیں ، ہر طرح بات میں تازگ ہے اور حزنیہ وقار کے ساتھ ساتھ ایک درویشا نہ استغنا بھی ہے۔

دوسرے مصرع میں بھی معنی کی ایک تازہ جہت ہے۔ بیدواضح نہیں کیا ہے کہ رسوا ہونے کے لئے کیا طریقہ افتیار کریں گے۔اور'' مارے جاویں'' میں اشارہ بیہ کے کخودکشی کے بجائے کسی اور شخص، مثلاً قاضی شہر، یا شہر کے لوگوں کے ہاتھوں مرتامقصود ہے۔ یعنی رسوائی اس درجہ ہو جائے کہ لوگ ہمیں

واجب الشن قراردے دیں اور جلاد کے ہاتھوں ہماری گردن اتر والیں ، یا ہمیں سنگ ارکردیں۔ اب طاہر ہے کہ ایسا الشن قراردے دیں اور جلاد کے باتھ اللہ بیر سوائی حاصل کرنے کے لئے کوئی ایسا کام کرنا ہوگا ، جو بے حد ندموم یا قابل اعتراض ہو۔ ایسا کام (۱) معشوق سے اپ تعلق خاطر کا ہر ملا اظہار یا (۲) و ہوائی کے پردے میں کفر اختیار کرنا ہو سکتا ہے۔ اگر معشوق سے تعلق خاطر کا ہر ملا اظہار کرنے کو وجدر سوائی بنانا ہے تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ معشوق اننا بلند، یااس قدر دور اور عامتہ اختلق سے اس قدر پردے میں ہے کہ اس سے عشق کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جائے گا۔ اور اگر ارادہ بیہ ہے کہ دیوائی کے بہانے کفر اختیار کیا جائے (مثلاً معشوق کوخدا کہد دیا جائے ) تو بھی بات یہی رہتی ہے کہ معشوق کی ہستی عشق و عاشق کے علائق سے منزہ ہے ، یہی وجہ ہے کہ اگر ہم رسوا ہوکر مار نے بھی جا کیں گے و معشوق کو بھی بات پر مین ہوگی کہ معشوق بہت ظالم ہے۔ بدنا می اس بات پر مینی نہ ہوگی کہ معشوق بہت ظالم ہے۔ بدنا می اس بات پر مینی نہ ہوگی کہ معشوق بہت ظالم ہے۔ بدنا می اس بات پر مینی نہ ہوگی کہ معشوق بہت ظالم ہے۔ بدنا می اس بات پر مینی نہ ہوگی کہ معشوق بہت ظالم ہے۔ بدنا می اس بات پر مینی نہ ہوگی کہ معشوق بہت ظالم ہے۔ بدنا می اس بات پر مینی نہ ہوگی کہ معشوق بہت ظالم ہے۔ بدنا می اس بات پر مینی نہ ہوگی کہ معشوق بھی جو نو بی گور بی گا ہے۔ بدنا می اس بات پر مینی نہ ہوگی کہ معشوق بھی گا ہم ہور بیا گیا۔

لہذا اپنی رسوائی اور موت ہے کوئی نہ کوئی مقصد تو حاصل ہوگا ہی یعنی اتنا تو ہو جائے گا کہ لوگ (اور خود معثوق) جان تو جائیں گے ہم اس کے عاشق تھے۔اس پہلوکو بہت ہلکا کر کے داغ نے یوں کہا ہے۔

## افشاے رازعشق میں گوذلتیں ہوئیں لیکن اسے جما تو دیا جان تو گیا

میرنے معاطے کوزینی اور آسانی دونوں رنگ دے دیے ہیں۔ اس شعر میں ایک طرف تو عشق کا روز مرہ کا روبار ہے، تو دوسری طرف عشق کی پوری مابعد الطبیعیات بھی ہے۔ عاشق اپنی ناکا می پر جھنجطا کرایک ایسے کام کا ارادہ کرتا ہے جوشان عاشقی سے تھوڑ ابہت بعید ہے۔ لیکن عشق کی شان برقر ار رہتی ہے اور معشوق اپنی رسوائی کے باوجو دتمام دنیا سے برتز تھہرتا ہے۔ عشق مجبور کرتا ہے کہ ہم انسان کی طرح جئیں اور یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ایسی موت مریں جو اصلاً اور اصولاً بے مصرف ہو لیکن عشق ہمیں ای طرح جئیں اور یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ایسی موت مریں جو اصلاً اور اصولاً بے مصرف ہو لیکن عشق ہمیں ای بے مصرف موت کو بخوشی منظور کرتا بھی سکھا تا ہے۔ عشق ہمیں احتجاج کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن اس احتجاج میں دیا ں جارت ہی سکھتے ہیں۔ معشوق کو بدنام کرنے کی خواہش ایک طرح سے نامناسب اور مرجہ کی عاشقی سے فروتر معشوق کو بدنام کرنے کی خواہش ایک طرح سے نامناسب اور مرجہ کی عاشقی سے فروتر

ہے۔ لیکن میر کا قلندرا ندمزاج ہے جو کسی بھی چیز کو مطلق تقدیس کا درجہ نہیں دیتا۔ معشوق بذات خود مطلق تقدیس کا درجہ نہیں دیتا۔ معشوق بذات خود مطلق تقدیس رکھتا ہے۔ اگر ایسان ہوتا تو اس سے تعلق خاطر کا اظہار کر کے عاشق واجب القتل کیوں تھہرتا ؟ لیکن اس کے باوجود متعلم اسے تھوڑ ا بہت آلودہ کر کے چھوڑ نا چا ہتا ہے۔ معشوق کو بھی اپنی دیوائی کا ہذف بنانا، یہ میر کا اپنا انداز ہے۔ اس کے برخلاف نظیری کو سننے۔

بہ بدی درہمہ جا نام پر آرم کہ مباد خون من ریزی و گو بند سزا وار نہ بود ( میں ہرجگہ برائی میں شہرت حاصل کرتا رہتا ہوں، تا کہ میں ایسا نہ و کہ تو جھے تل کرے اور لوگ کہیں ' میخص تو اس لائق نہ تھا۔'')

نظیری کی ر بودگی اور معثوق کو بدنا می ہے محفوظ رکھنے کے لئے خود ہر طرح کی بدنا می اور ہرائی

کو اور جونا ، عشق واستغراق کا وہ در جہ جس کی بلندی ہمارے سروں کو جھکا دیتی ہے۔ لیکن میر کا مشکلم

روزمرہ کے انسانوں جیسی صفات رکھتا ہے ، اور اس کا معثوق انسان سے بلند تر ہوتے ہوئے بھی انسان

کی سطح پر متصور ہوتا ہے۔ میر کے شعر میں شخنڈ اغمہ اور درویشا نہ آئیک ہے۔ نظیری کے شعر میں عاشق کے

نیاز کی معراج ہے۔ دونوں شعرائی اپنی جگدلا جواب ہیں۔ میر کا شعر البنة ایسے رنگ کا ہے جس کا پیۃ نظیری

کے یہاں ہے نہ خسر و کے یہاں ، نہ حافظ کے یہاں۔

د بوان پنجم

ردیف ن

سما سو

کر خوف کلک حب کی جو سرخ ہیں آتھیں جلتے ہیں تر و خنک بھی مکین کے غضب میں

ا / ۱۳۱۳ " کلک حب " اول ۱۰ دوم ، جہارم مفتوح پروزن مغاعیل ایسے مض کو کہتے ہیں جس کا گھر نہ ہو اور جوسردی کی را تیں الاؤکے پاس بیٹے کر گذار ہے۔ اردو کے مشہور لغات (پلیٹس ، آصفیہ ، نور) اس لفظ ہے خالی ہیں ۔ لیکن اس شعر کی خوبی صرف اس بات بیل نہیں ہے کہ ایسا نا در لفظ اس بیل برتا گیا ہے۔ اس شعر کی اصل خوبی ہے ہے کہ " کلک حب" بجھے ہیٹر لفظ کونہا ہے خوبی ہے اور مناسبتوں کے ساتھ نظم کیا گیا ہے۔ جو خص را تیں الاؤیا آگ کے پاس بیٹھ کر گذار ہے اس کی آنکھیں تو سرخ ہوں گی ہی ۔ لیکن غص ہے۔ جو خص را تیں الاؤیا آگ کے پاس بیٹھ کر گذار ہے اس کی آنکھیں تو سرخ ہوں گی ہی ۔ لیکن غص بیل ہوں گی ہی۔ البذا کلک حب کی سرخ آنکھوں کا جواز وہ آگ ہے جس کے پاس وہ شب ہری کرتا ہے اور اس کے غضب و پر ہمی کا جواز اس کی سرخ آنکھیں ہیں۔ پھر کلک حب کا تعلق آگ ہے۔ آگ آگ ہے ۔ ار ملاحظہ کے بارے بیل معلوم ہی ہے کہ وہ اگر بحثر کے تو خشک و تر ہر طرح کی چیز کو جلا ڈالتی ہے۔ (ملاحظہ کی بارے بیل معلوم ہی ہے کہ وہ اگر بحثر کے تو خشک و تر ہر طرح کی چیز کو جلا ڈالتی ہے۔ (ملاحظہ ہوا رہ ۱۱۵) " خشک و تر " کے معنی" خوب و زشت " بھی ہیں۔ اس طرح یہ کنایے قائم ہوا کہ مسکین کے غصے ہوا رہ ۱۱۵) " خشک و تر " کے معنی" ہوا رہ ۱۱۵) " خشک و تر " کے معنی" می جو دونوں طرح کے لوگ اس کی زدیم آنے اسے ہیں۔

### 710

حاکم شہر حسن کے ظالم کیوں کہ ستم ایجاد نہیں خون کسو کا کوئی کرے وال داد نہیں فریاد نہیں

۸۷۵

کیا کیا مردم خوش ظاہر ہیں عالم حسن میں نام خدا عالم عشق خرابہ ہے وال کوئی گھر آباد نہیں

لڑنا کاواک سے فلک کا پیش یا افرادہ ہے میر طلسم غبار جو بیہ ہے کچھ اس کی بنیاد نہیں

ا / ۱۳۱۵ میر کے عام معیار کود کھتے ہوئے بیشعر بہت بلند نہیں۔لین فیض کے مندرجہ ذیل شعر سے اس کامواز نہ کریں تو کلا سی غزل اور فیض کی غزل کا فرق ظاہر ہوسکتا ہے۔ بیدادگروں کی بہتی ہے یاں داد کہاں خیرات کہاں

سر پھوڑتی پھرتی ہے نادان فریاد جو در در جاتی ہے

فیض کے شعر میں کیفیت ہے گیان کٹر ت الفاظ کے باعث، اور مناسبت کی کی کے باعث بھی ان کا شعر رتبہ اعلیٰ سے گرا ہوا ہے۔اس کے برخلاف میر کے شعر میں ہر لفظ کار آمد ہے۔میر کے یہاں کیفیت تو ہے ہی معنی کے بھی پہلوں ہیں۔

پہلی بات تو یہ کہ شہر حسن کے حاکم کوئی اور لوگ ہیں اور مصرع ٹانی میں جن لوگوں کو قاتل بتایا گیا ہے وہ کوئی اور لوگ ہیں ۔ لیعنی شہر حسن کے حاکم ظالم اس لئے ہیں کہ شہر حسن کے حاکم تو ظالم ہوتے ہی ہیں۔ وہ ستم ایجا واس لئے ہیں کہ نہ صرف وہ خودظلم کرتے ہیں، بلکہ وہ اور وں کو پھی ظلم کرنے ہے نہیں روکتے۔ کوئی کسی کوئل کرڈالے، انھیں اس کی پروانہیں۔ان کے ستم ایجا دہونے کا دوسرا شہوت یہے۔ ایسے قاتکوں کے خلاف ان کے بہاں داو ہے نافر ماو۔

دوسری بات میرکہ جب شہر حسن کے عام رہنے والے اس قدر جاہر ہیں کہ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، ماردیتے ہیں۔ تو پھراس شہر کے حاکموں کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھلاکس درجہ ظالم و جاہر ہوں گے؟؟ • :

تیسری بات یہ کہ مصرع اولی کو مکالماتی فرض کریں تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ سی شخص نے کہا کہ شہر حسن کے حاکم ستم ایجاد شہر حسن کے حاکم ستم ایجاد شہر حسن کے حاکم ستم ایجاد نہ ہوں؟ وہاں تو یہ نقشہ ہے کہ خون کسوکا کوئی کر ہے...اس مفہوم کی روسے لفظ" فالم' شہر حسن کے حاکموں کی صفت نہیں بلکہ کلمہ سی حاکم ستم کی صفت نہیں بلکہ کلمہ سی حالم سن جاتا ہے۔ یعنی اے ظالم بتم یہ کیا کہدر ہے ہو؟ بھلا شہر حسن کے حاکم ستم کی صفت نہیں بلکہ کلمہ سی حالم سن جاتا ہے۔ یعنی اے ظالم بتم یہ کیا کہدر ہے ہو؟ بھلا شہر حسن کے حاکم ستم ایجاد نہ ہوں؟

لفظ '' وال' 'مجی بہت خوب استعال ہوا ہے ، کیونکہ اس کا اطلاق شہر حسن پر بھی ہوتا ہے اور اس کے حاکموں پر بھی بوتا ہے اور اس کے حاکموں پر بھی ۔ فیض کے شعر میں آ ہنگ نبتاً پست ہے اور کیفیت میں خود ترحی کا شائر ہے۔ میر کا آتا کہ ہیں '' خالم'' آ ہنگ بلند ہے اور ان کے یہاں کیفیت احتجاج کی ہے۔ آخری بات بید کہ میر کے مصرع اولی میں '' خالم'' کلم 'خسین وتشد پر بھی ہوسکتا ہے۔ یعنی شہر حسن کے حاکم ، خالم کیاستم ایجاد ہیں۔

۲ / ۱۵ سا المیشعر بظاہر معمولی ہے، لیکن ذراغور سیجئے تو اس میں معنی کے عجب پہلونظر آتے ہیں۔سب سے پہلے تو'' خوش ظاہر'' پرغور سیجئے اور دیکھئے کہ اضافت کا تعین نہ ہونے کے باعث اور صرف ونحو کے چا بک دست استعال کی وجہ ہے بھی مصرع کی قرائت کئی طرح ہو کتی ہے۔

ا كياكيامردم، خوش، ظاهر بين عالم حسن بين نام خدا

٢ كياكيامردم، خوش ظاهر، بين عالم حسن بيس نام خدا

٣ كياكيامردم خوش، ظاهر بين عالم حسن بين نام خدا

٣ كياكيامردم خوش فلامرين، عالم حسن بين نام خدا

اب'' خوش طاہر' کے معنی پرتوجہ کیجئے۔ا۔جود کیمنے میں اچھے گلتے ہیں۔ ۲۔جن کا طاہر اچھا ہے لیکن باطن اچھانہیں۔اس تفریق کا ثبوت فاری محاورے میں توہے ہی، اردو میں میراثیس کہتے ہیں۔

## م کھ طفل ہے اور تازہ جواں ہے کئی خوش رو خوش ظاہر و خوش باطن و خوش قامت و خوش خو

اب "خوش" کے معنی دیکھئے۔ ا۔ اچھا۔ ۲۔ نیک۔ سے پندیدہ۔ ۲۰ مون طاہر" بدون یا مع ۵۔ عربی میں "خوش" طاہر" بدون یا مع اضافت کے ایک معنی ہوتے ہیں۔ البندا" مردم خوش طاہر" بدون یا مع اضافت کے ایک معنی ہوئے۔" وہ لوگ جن کے کولیے نمایاں ہیں۔" بیتو طاہر ہے کہ ایران و ہندین معشوقوں کے کولیے بھاری اور نمایاں فرض کے جانے ہیں۔ چنانچہ فاری میں سرین کے لئے جوشیہات مستعمل ہیں ان میں سے چند حسب ذیل ہیں جمسین محشرزا، کوہ سے ، کنج سیم اور سبوئے سے ،۲۔ ہرا بھرا، شکفتہ۔ مثلاً سعدی

گل بمیں بیخ روز و شش باشد ایں گلتاں بمیشہ خوش باشد

فرہنگ آنندراج میں'' خوش'' بمعنی'' حکفت'' کی بحث میں لکھاہے کہ جب صحراادر باغ کو '' خوش'' کہتے ہیں تو گلشن کوبھی خوش کیوں نہ کہیں؟ بھر سند میں فیاض لاجی کاشعر دیا ہے۔'

> صحراخوش است وباغ خوش است وچمن خوش است برجا که جست غیر دل نگ من خوش است

" خوش" کے معنی پر اتن بحث کی روشی میں "مردم خوش ظاہر" کی معنویت پر نگاہ ڈاکیس تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بظاہر معمولی ہے فقرے میں کس قدرت ہے۔اب لفظ" عالم" کود کیھئے۔وو عالم فرض کئے ہیں، عالم حسن اور عالم عشق۔اپٹی اپٹی جگہ پر بید بغرافیائی مقام (Physical Space) بھی ہیں، کیفیت بھی،اوروہ عینی عالم بھی جوحن ہے عبارت ہے اور عشق ہے عبارت ہے۔ یعنی عشق بطور کیفیت عینی (Ideal State) اور حسن بطور کیفیت عینی (Ideal State) اپنا اپنا وجودر کھتے ہیں۔لیکن چونکہ بید "عالم" بمعتی جغرافیائی جگہ (Space) بھی ہیں۔اس لئے ان ہیں اشیا بھی ہوں گی۔ عالم میں "مردم خوش ظاہر" ہیں جن کی تعریف میں معاوہ ساانشا کی نقر ہی ہے۔ ایکن انشا کی فقرہ اس معنی کی جو کشرت ہوتی ہے،اس پر بس نہ کر کے مصرے کو" نام خدا" پر ختم کیا ہے۔" نام خدا" کا فقرہ اس وقت ہو لئے ہیں جب کی بات ہی جاتی ہے۔" نام خدا" کی خوبی بیا جب کی جاتی ہے۔" نام خدا" کی جاتی ہے۔ اس کی جاتی ہے۔" کی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہی جاتی ہے۔" کی جاتی ہو گئی ہیں جاتی ہی جاتی ہو گئی ہو گئی ہیں جب کی بات ہی جاتی ہو سے اس سے اس سے اسی ہو گئی ہو گئی

جس میں نظر تکنے کا امکان ہو۔ مثلاً ہم کہتے ہیں'' تم نام خدا ابھی جوان ہو'۔ یعنی خدا کا نام لے کر ان آفتوں اور بلاؤں کوردکرتے ہیں ، جن کا امکان ہوتا ہے۔ پھر'' نام خدا'' کہنے ہے اگر آفتیں دور ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اس چیز میں ترقی بھی ہوتی ہے جس پر نام خدا کہا جا تا ہے۔ غالب کے شعر میں ہے۔ ویکھئے لاتی ہے اس شوخ کی نخوت کیا رنگ اس کی ہر بات یہ ہم نام خدا کہتے ہیں

اب نفس مضمون پر آ ہے۔ عالم حسن میں ایک ہے ایک خوش ظاہر شخص ہیں۔ یا عالم حسن میں ایک ہے ایک خوب صورت شخص ظاہر ہے۔ اس کے برخلاف عالم عشق ایک خراب ہے، جس میں کوئی گھر آبادئیں۔ گھر تو وہ ان بھی ہیں، لیکن گھر بستے ہی اجڑ جا تا ہے۔ ایک ویرانی تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں کوئی گھر ہی شہو، اور اس سے بڑھ کر ویرانی ہیے کہ گھر تو ہولیکن بے کسیس ہو۔ یہ بات بھی ہے کہ عالم حسن کی چہل ہی شہو، اور اس سے بڑھ کر ویرانی ہی حصہ ہے۔ عشق نہ ہوتو حسن بھی نہ ہو۔ عشق خود کو اجا ڈر حسن کا گھر آبا و کرتا ہے۔ ایک ملت یہ ہی ہے کہ عشق کی تقدیم میں تنہائی اور ویرانی ہے اور حسن کا مرتبہ مخفل آرائی اور روثق برخ مے۔ کیفیت کا شعر ہے، لیکن معنی کی تبدیل بھر بھی موجود ہیں۔ خاص میر کے دیگ کا شعر ہے۔

" / 10 ال استعریس مضمون اور معنی کی بہت ی خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو آسان کو "طلسم غبار"

ہمنا نہا ہے بدلیج اور استعاراتی بات ہے۔ آسان صرف غبار نہیں ہے بلکہ غبار کا بنا ہواطلسم ہے۔ یا ایسا غبار ہے جس کوطلسم کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ 'طلسم'' کی معنویت کے بارے میں بحث ار ۲۱ اپر ملاحظہ ہو۔ پرانے لوگوں کو بھی بید بات معلوم تھی کہ آسان کوئی تھوس شے نہیں ہے، بلکہ نظر کا دھوکا ہے، اس معنی میں کہ ہمیں زمین کے اوپر نیلا ہٹ نظر آتی ہے تو ہم بیجھتے ہیں کہ یکوئی نیلی جھت وغیر ہشم کی چیز ہے۔ لیکن در حقیقت آسان محض ایک نیکلوں بعد (dimension) ہے۔ سحانی استر آبادی کی رباعی ہے

تو آئینہ وجود مائی عدما یعنی مارا گر توال دید ب ما جر چیز کہ پیداست خموداست نہ بود بعد است کبودی اے کہ بنی نہ سا

(اے عدم تو ہمارے وجود کا آئینہ ہے۔ یعنی ہمیں ویکھناممکن ہے، لیکن ہمارے ہی توسط ہے۔ ہر چیز جو دکھائی دیتی ہے وہ نمود ہے نہ کہ بود۔ جوشھیں نظر آتا ہے وہ آسان نہیں، بلکہ نیلا بعد ہے۔)

اس پرشلی لکھتے ہیں: '' مثلاً ہوا کا بگولا جب اٹھتا ہے تو ہم صرف گرداور خاک کود کھتے ہیں، جو چکر کھار ہی ہے۔لیکن اس کے اندر جواصلی چیز ہے، یعنی ہوا، وہ ہم کونظر نہیں آتی۔جس چیز کو ہم آسان سجھتے ہیں وہ بعد نظر ہے۔آسان نہیں۔اس بنا پر حضرات صوفیہ نے دونا م رکھے ہیں۔نمود لیعنی جو چیز نظر آتی ہے ادراصلی نہیں ہے۔ بود لیعنی جو حقیق ہے اور نظر نہیں آتی۔''

اب میر کے شعر پروائی آ ہے۔ آسان محف طلسم غبار ہے۔ اس کی حقیقت کہ تہیں۔ لینی جو

کھی ہمیں نظر آرہا ہے، وہ نیلا غبار ہے۔ ایک طلسم ہے۔ لیکن آسان کے بارے میں یہ بھی فرض کرتے ہیں

کہ سے ہروقت چکر میں ہے۔ یعنی آسان ہمیشہ جدو جہداور تگ و دو میں جتلا رہتا ہے۔ اس کی وجہ پہلے
مصرع میں یہ بتائی کہ آسان کاواکی ہے مصروف جنگ ہے۔ " کاواک "کے بنیا دی معنی ہیں" کھو کھلا"

چنانچہ خود میر نے بہت پہلے کہا ہے۔

دیوار کہنہ ہے میں بیٹھاس کے سائے اٹھ چل کہ آساں تو کاواک ہو گیاہے

(د يوان اول)

لبندا آسان کواس بات کااحساس ہے کہ وہ کھو کھلا لینی بے حقیقت ہے۔ (یا پھر وہ لغوی معنی میں کھو کھلا، یعنی اندر سے خالی ہے۔) اس کھو کھلے بین کے خلاف آسان کے مصروف جنگ ہونے کا ثبوت سے کہ وہ ہر وقت گردش میں ہے۔لیکن اپنی کاوا کی کے خلاف آسان کی سے جنگ پیش پاا فرادہ ہے، یعنی پاؤں کے آگے بڑی ہوئی ہووہ کم حقیقت اور بے تو قیر، لبندا بے اثر اور نضول بوقی میوئی ہووہ کم حقیقت اور بے تو قیر، لبندا بے اثر اور نضول ہوتی ہے۔ (شاعری میں وہ مضاحین پیش پاا فرادہ کہلاتے ہیں جن میں کوئی شرت شہویا جنھیں کی شدت اور بداعت کے بغیر ہی باشدہ دیا گیا ہو۔) اپنی کاواکی کے خلاف آسان کی جنگ پیش پاا فرادہ اس وجہ ہے۔

ہے کہ (۱) آسان محض ایک طلسم غبارہے، بے بنیاد شے ہے، یعنی اس کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ کھو کھلا اور بے حقیقت ہے۔ لہندا وہ ہزار جنگ کرے، جدو جہد کرے، کیکن اپنی فطرت نہیں بدل سکتا۔ (۲) دوسری وجہ ہید کہ آسان ایسی محمارت یا دیوار کی طرح ہے جس کی کوئی بنیا ذہیں۔ لہنداوہ اپنی اس کمزوری کے خلاف ہزار جنگ کرے، مگروہ رہے گا کاواک ہی۔

دونو ں صورتوں میں مندرجہ ذیل باتیں مشترک ہیں۔(۱) آسان (بیخی طبیعی آسان، جے ہم دیکھتے ہیں) بےاصل اور بے حقیقت ہے۔(۲) اس مشاہدے کواس شاعر انہ ضمون کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے کہ آسان گردش میں رہتا ہے۔(۳) آسان یا تو وہ طلسم ہے جس کی بنیا دغبار پر ہے، یا پھڑ آسان پہر نہیں ،غبار ہی غبار ہے۔ بیغبار دور ہے ہم کو تھوس معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا آسان کا تھوس نظر آٹا غبار کا طلسم (کرشمہ) ہے۔

اور جو پھر معنی بیان کے گےان کی شرط ہے کہ '' ہے'' کو بمعنی'' کے خلاف' تر اردیں۔ مثلاً جم کہتے ہیں :'' وہ جھ سے لڑا'' یعنی وہ میر ہے خلاف لڑا۔ اگر'' ہے'' کے معنی'' بدوجہ' لئے جا کی (مثلاً ''اس کا منہ غصہ ہے سرخ ہو گیا'') تو بیہ معنی پیدا ہوں گے کہ آسان اپنی کاوا کی کے سبب ہے مصروف جنگ وجدل ہے۔ اب'' کاوا ک' کے معنی'' گتا خی، بدراہ روی'' ہوں گے۔'' کاواک' کے اصل معنی تو '' کھو کھلا'' ہیں ، لیکن جو چیز کھو کھلی ہوتی ہے اسے کم وقعت بھی تر اردیتے ہیں۔ (اس معنی میں کہوہ اندر سے خالی اگر چہ باہر ہے تھوں ہے۔ ) اسی بناپر'' کاواک' کو'' گتا خی' اور من مائی کرنے والل لیمنی کر دار سے عاری ، کے معنی ہیں ہیں استعال کرنے گے۔'' نور اللغات'' ہیں بیمعنی نہیں ہیں لیکن پلیٹس اور سے عاری ، کے معنی ہیں جی استعال کرنے گے۔'' نور اللغات'' ہیں بیمعنی نہیں ہیں لیکن پلیٹس اور اسٹائ گاس ہیں ہیں۔ ('' فر ہنگ آ صفیہ'' ہیں کاواک درج بی نہیں ۔فریداحمد برکاتی نے اپنی فر ہنگ ہیں اسٹائ گاس ہیں ہیں۔ ('' فر ہنگ آ صفیہ'' میں جودرست ہیں۔)

للبندااب شعر کے معنی ہوئے کہ آسان جوہم ہے برسر جنگ ہے، اس کی وجداس کا سفلہ پن اور کاواکی ہے۔ لیکن آسان کی جنگ جوئی کا کوئی اثر نہ لیٹا چاہئے۔ اس کی جنگ جوئی ایک معمولی اور بے حقیقت (پیش پا افقادہ) بات ہے۔ آسان تو محض طلسم غبار ہے (دونوں معنی میں، جوشروع میں بیان ہوئے)، اس کی پچھاصلیت نہیں ۔ لفظ '' بنیاد' یہاں پر خاص اہمیت اختیار کرجاتا ہے۔ آسان بے بنیاد ہے۔ کہ اس کے بنیاد ہے کہ اس کے بنیاد ہے کہ اس

کی پھواصل وحقیقت نہیں۔ تیسر معنی یہ ہیں کہ آسان کالڑنا بے بنیاد ہے، یعنی اس میں کوئی توت اوراثر نہیں۔ اس مفہوم کی رویے ' پھواس کی بنیا ذہیں'' میں'' اس' کی خمیر'' لڑنا'' کی طرف راجع ہوتی ہے، اور'' جو'' کے معنی'' چونکہ'' بنتے ہیں۔ یعنی تیسر مفہوم کی رویے مصرع ٹانی کی نثر ہوگی: اے میر، آسان چونکہ ملسم غبار ہے، اس لئے اس کے لڑنے کی پھے بنیا در حقیقت ) نہیں۔

د بوان ششم

ردیف ن

214

شاید بہار آئی ہے دیوانہ ہے جوان زنچر کی سی آتی ہے جھنکار کان میں

ا / ۱۳۱۲ مر ۱۲۲۸ در سر ۲۳۴ میں ہم دیکھ کے ہیں کہ میر نے واؤ عاطفہ کو بظاہر غیر ضروری طور پر،
لیکن دراصل بڑی فنی مہارت کے ساتھ کس طرح برتا ہے۔ یہاں مصرع اولی میں صورت حال اس کے
بیکن دراصل بڑی فنی مہارت کے ساتھ کس محذوف ہے۔ اردو میں حرف عطف یا واؤ عطف کا حذف
بہت عام ہے اور یہ فاری کے علی الرغم خاص اردو کی چیز ہے۔ (میل ملاپ، خط کتابت، آتا جاتا وغیرہ)
لیکن معطوفہ کا میرحذف دوالفاظ کے درمیان ہی نظر آتا ہے۔ دو فقروں کے درمیان حرف عطف کا حذف
کرتا روزمرہ کا حصر نہیں، یو لئے والے پر شخصر ہے کہ کس جگہ وہ اسے حذف کرے، لیکن اس طرح کہ
ناگوار نہ معلوم ہو۔ زیر بحث شعر کے مصرع اولی میں بہی کیفیت ہے کہ لفظ '' اور'' کا حذف نہا ہے خوبی
سے کیا گیا ہے۔ پہلی نظر میں محسوں ہوتا ہے کہ بات بالکل پوری ہے لیکن جب غور کریں تو معلوم ہوتا ہے
کے کیا گیا ہے۔ پہلی نظر میں محسوں ہوتا ہے کہ بات بالکل پوری ہے لیکن جب غور کریں تو معلوم ہوتا ہے
کہ '' اور'' مخذوف ہے۔ مصرعے کی نشر ہوگی ''شاید بہار آئی ہے اور دیوانہ جوان ہے۔''

دیوانے کی جوانی کا ذکر یہاں کئ طرح کے معنوی لطف رکھتا ہے۔ ایک طرح تو بیطنز بیتناؤ بیدا کرتا ہے کہ دیوانے کی جوانی ہے بھلاکس کام کی ،اس کی جوانی کا ذکر اس کی بے جارگی اور مجبوری کواور بھی روش کرتا ہے۔ دوسری طرح دیکھیں تو دیوانے کا شاب (۱) اس کی دیوائلی کا شاب ہے۔ (۲) اس
کی قوت اور طاقت کا شاب ہے۔ (۳) جس طرح بہار میں گلشن پر شاب آتا ہے، ای طرح جنون بھی
شدید تر ہوجاتا ہے۔ لہذا ایک طرف گلشن کی جوانی ہے، ایک طرف جنون کا شاب ہے۔ (۳)" دیوانہ
ہے جوان' کا فقرہ" جوانی ویوانی' کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا کم سے کم اس محاور ہے کی یاد ولاتا ہے۔
اس میں بھی ایک طرح کا طنز ہے۔

موجودہ شعریں ہے پہلو بھی دلچے ہے کہ اس کا منتظم کون ہے؟ وہ کوئی روز مرہ ونیا کے معاملات میں شریک شخص تو نہیں ہوسکتا، ورندا سے خود بی خبر ہوتی کہ بہار آئی یا نہیں؟ وہ تو کہتا ہے کہ شاید بہار آئی ۔ البندامعلوم ہوا کہ وہ خود کی زندال میں قید ہے، یا کسی وجہ سے گھر میں بند ہے اور خار جی ونیا کے متعلق اس کی معلومات قر ائن وآثار پر بنی ہے، مشاہد ہے پرنہیں ۔ ایسا شخص بظاہر تو خود ہی و یوانہ ہوگا۔ لبندا ہیشتمرا کی دوسر ہے دیوانے پر، اور ایک و یوائی کی دوسری دیوائی پررائے زنی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے کان میں زنجیر کی تی جھنکار کا آٹا سرود ہمتاں یا دو ہانیدن کا مصداتی ہو، اور ہے آواز س کرخود

ال پرجنون کی شدت طاری ہوجائے۔ پورے شعر میں پھ تشویش لیکن اشتیاق اور د بے د بے جوش کی کیفیت ہے۔ ملاحظہ ہو ۱۲ ساسے بیجی ممکن ہے کہ متکلم کوئی دیوانہ نہیں لیکن با ہوش فخص ہو۔ الیمی صورت میں ' شاید بہار آئی'' سے مطلب بیڈکلٹا ہے کہ بہارا چا تک آگئ ہے، جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سردی اچا تک بڑھ جاتی ہے یا گری اچا تک بڑھ جاتی ہے۔ رات کو سویے تو پھاور موسم ہے لیکن شیخ اٹھنے پرموسم بالکل بدلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اب' دیوانہ ہے جوان' کا مطلب نگل سکتا ہے کہ دیوانے پر بھی شاید جوانی (یعنی اس کی دیوائے پر بھی شاید جوانی کی بیات ہے۔

### 414

آئے ہیں میر کافر ہو کر خدا کے گھر ہیں پیٹانی پر ہے قشقہ زنار ہے کمر ہیں

اب منع و شام شاید گریے په رنگ آوے رہتا ہے کچھ جمکتا خونناب چیثم تر میں

۸۸۰

عالم میں آب وگل کے کیونکر نباہ ہو گا اسہاب گر پڑا ہے سارا مرا سنر میں

ا ر کا ۳ مطلع برائے بیت ہے، لیکن مصرع اولی میں ایک لطف پھر بھی ہے۔ مصرعے کی نثر حسب ذیل طرح ہوسکتی ہے۔(۱) میر کافر ہو کر (کافر ہونے کے بعد رکافر ہونے کے باوجود) خداکے گھر میں آئے ہیں۔(۲) کافر میر (وہ کافر محض جس کانام میرہے) خداکے گھر میں ہوکرآئے ہیں۔

۲ مر ۲ اس استعری اشتیاق کی کیفیت اپناالگ عالم رکھتی ہے۔ ار ۱۱ سی اشتیاق کارنگ اور تھا،
کوشکلم خارجی دنیا ہیں ہونے والی تبدیلیوں (بہار کی آمد، دیوانے کی جوانی) سے خود کو ہم آہنگ دیکھتا تھا،
اور کسی نہ کسی طرح ، کسی طح پران تبدیلیوں میں شریک ہونے کا شوق رکھتا تھا۔ زیر بحث شعر میں اشتیاق اس
بات کا ہے کہ آنسو، جن میں ابھی رنگین نہیں آئی ہے ، کسی طرح رکھین ہوجا کیں (تا کہ عشق کی شدت میں
بات کا ہے کہ آنسو، جن میں ابھی رنگین نہیں آئی ہے ، کسی طرح رنگین ہوجا کیں (تا کہ عشق کی شدت میں
بر صف کا پید چلے ، یا تا کہ دامن و آستین رنگین ہو تھیں۔) اب، جب کہ چشم تریں (اس میں بہ کنا ہے کہ
آئیس آنسوؤں سے تریہلے ہی تھیں ) تھوڑ ابہت خوننا بہ جمک رہا ہے تو امید ہے کہ من وشام (جلد ہی)

آنسواپے اصل رنگ پر آجا کیں گے۔مصرع اولی میں'' صبح وشام'' کاروزمرہ اورمصرع ٹانی میں'' کچھ جھکتا'' کاروزمرہ بہت خوب ہیں۔شعر میں مضمون کچھٹیں لیکن کنائے اور کیفیت نے اس کی کااحساس نہ ہونے دیا۔

۳/ کا ۱۳ ای شعرکا امرار ایبا ہے کہ ہزار تغییر کے باوجوداس کی فضاد صند لی رہتی ہے۔ ملاحظہ و ۵/۲ ہم جہاں بات نب صاف ہے۔ میر نے اسباب اور سفر کا استعارہ جہاں بھی استعال کیا ہے، بجب شدت کے ساتھ کیا ہے۔ مصحفی ہے مواز نہ کریں تو فرق صاف محسوں ہوتا ہے۔

ملک ہستی ہے جو جاتے ہیں جریدہ ہو کر راہ میں اینا سب اسباب لٹاجاتے ہیں

سفر عشق ہے غارت زوہ آیا ہوں نہ پوچھ
راہ میں میرا بھی اسباب لٹا کیا کیا کچھ
مرد میں میرا بھی اسباب لٹا کیا کیا کچھ

مصحفی کے مندرجہ بالاشعروں میں ''اسباب'' کچھ فاص کارگرنہیں۔ اس کے برظاف میر کے یہاں '' سباب'' کچھالیی بی شدت کا حال ہے جیسی کنظیری کے اس شعر میں ہے۔
ضرر ب مال نظیری پیش بیں نہ رسد
کہ او بہ وادی ورضش بہ منزل افقاداست
(پیش بین ظیری کے مال کو کچھ نقصان نہیں پینی سکنا۔
وہ خود تو وادی میں (سرگرداں) ہے، اور اس کا
سامان سب منزل پینی چکا ہے۔)

نظیری اور میر دونوں کے یہاں صورت حال پر اسرار ہے، اور'' مال' یا'' اسباب' کی نوعیت کھلی نہیں۔ نظیری کے شعر میں شاید خود پر پچھ طنز بھی ہے۔ میر کے شعر میں غالبًا انسان کی بنیا دی اور ازلی ننہائی کا ذکر ہے، کہ انسان کو اس دنیا میں زندگی گذار نے کے لئے جس طرح کے اسباب کی ضرورت ہے، وہ اے نصیب نہیں۔ بیاسباب کیا ہے؟ عقل وخر دمندی، یا ایک طرح کا تعمیری جنون، یا استنقامت، یا تو جہ باری تعالیٰ کی دولت، یا وصول الیٰ اللہ کا راستہ، کوئی بھی چیز یا چیزیں، جن کی بنا پر زندگی میں کوئی مقصد ہو، معنوبیت ہو، یا کم سے کم اتنا تو ہوکہاس دنیا میں جومسائل ومصائب چیش آنے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے اور ممکن ہوتو ان پر قابویانے اور انہیں حل کرنے کے ذرائع ہوں۔

راشد کی بے مثال نظم "سفر نامہ" میر کے شعر پر جنی معلوم ہوتی ہے۔ اس نظم میں انسان کو خدا
اپنا نائب بنا کرز مین پر بھیجنا ہے، لیکن انسان کا آنا آئی جلد کی جلد کی میں ہوتا ہے کہ اسباب زندگی کی تمام
ضرور کی چیزیں وہیں چھوٹ جاتی ہیں۔ راشد کی نظم میں بنی آ دم کو خلا باز (Astronaut) کے استعار ب
کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ خدا گویا اس خلائی سفر کا بانی مبانی ہے۔ اور انسان وہ خلا باز ہے جو خدا کی
طرف سے زمین کو کسی نو آبادی کی طرح بسانے اور مسخر کرنے کے لئے بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن بانی سفر کی
شفتگو اور اپنے منصوبے میں اس کا انہا کہ ان کی توجہ کو اس قدر شدت سے اپنی گرفت میں لئے ہوئے
سے کہ خلا بازوں کو پوری تیاری کا وقت نہ ملا۔ یہاں تک کہ روا گی کی گھڑی آگئی، اور انھیں پورے ساز و

برزی بھاگ دوڑ میں

ہم جہاز پکڑ کے اس انتظار میں کتنی چیزیں ماری عرش پہرہ گئیں وہ تمام عشق ۔ وہ حوصلے

وه مسرتین- وه تمام خواب

جوسوث كيسول من بند تھا!

( گمال کامکن )

غَالَب نے اپنے ایک شعر میں جھوٹے ہوئے سامان کو زندگی کے ایسے تجربے کا استعارہ کیا ہے جہاں ہم اپنی ہی بھوک اور جلد بازی کی بناپر اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ زندگی کس قدر قیمتی اور کس قدر حقیر شے ہے، ہم اس کے لئے کتنی تک و دو کرتے ہیں ، اور سیکس طرح اچا تک ختم ہو جاتی ہے ، اور ہمارا مال اسباب ، جوذریعد سفر حیات تھا ، دھرا کا دھرارہ جاتا ہے

ربرو تفعهٔ در رفته به آبم غالب توشئه بركب جو مانده نثانست مرا (اے غالب میں اس بیاس کے جلے ہوئے مسافر کی طرح ہوں جو (یانی پینے کی جلدی کے باعث) ڈوب گیا ہے، اور ميرا سامان جو كنار درياير چھوٹ كررہ گيا

وی میری نشانی ہے۔)

لینی وہ بے جان اسباب، جو کم نام رہے گا، وہی متعلم کا نشان ہے۔میر کے شعر میں متعلم موجود ہے، کیکن اس کے پاس سامان کچھنیں، دونوں ہی اس دنیا میں انسان کی کم قعتی ، بے جارگی اور رائیگانی کی علامت ہیں۔ غالب کے شعر میں المید کی شدت ہے تو میر کے یہاں کا کناتی نظام میں مضمر انتشار پر ماتم اورطنز ہے۔راشد کی نظم میں میر کے شعر کی گویاشر تے بہتن راشد کے یہاں طنز کی تلخی زياده ہے۔ ملاحظہ ہو سار ۳۵۶۔

### MIA

آ تکو لکی ہے جب سے اس سے آ تکو کی زنہار نہیں نید آتی ہے ول جی میں سو تو دل کو قرار نہیں

خالی روے ہیں دام کہیں یا صید وقتی صید ہوئے یا جس صید آگلن کے لئے تھے اس کو ذوق شکار نہیں

سبرہ خط کا گرد گل رو بڑھ کانوں کے پار ہوا دل کی لاگ اب اپنی ہو کیوں کروہ اس منہ پہ بہار نہیں

ا مر ۱۸ سے مضمون کچھے فاص نہیں ہے، لیکن'' آکھ لگنا'' کے مجادیرے کو دومعنی میں خوب استعمال کیا ہے۔ مومن نے بھی کوشش کی الیکن ان کے شعر میں تصنع ہے، کیونکہ احباب میں چرچا ہوجانے کا ذکر صاف طاہر کرتا ہے کی خبر دینامقصود ہے، حال دل بیان کرنانہیں ۔

> آ کھ نہ گئے ہے .... ادباب نے آکھ کے لگ جانے کا چرچا کیا

مصرع اولی میں ''شب'' بھی نفنول ہے۔ بعض لوگوں نے اے ''سب' پڑھا ہے۔ لیکن '' احباب'' خود جمع ہے، اس کے ساتھ ''سب'' کوئی بہت معنی خیز نہیں ۔میر کے شعر میں البتہ '' نینڈ' اور ''سو تو'' ( جمعنی ''سونے والو') کا ضلع غیر متوقع اور بہت دلچسپ ہے۔

۲ مر ۱۸ س بیشعر بھی بجب اسرار کا حال ہے۔ بیات خوب ہے کہ تمام جانور صرف اس لئے ہے ہیں کہ معثوق ان کا شکار کرے بضرونے اس مضمون کونہا ہے۔ کمال تک پہنچادیا ہے۔

ہمہ آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف بہ امید آل کہ روزے بہ شکار خوابی آمد (جنگل میں تمام آہواہے اپنے سر تھیلی پر لئے اس دن کے انتظار اور امید میں ہیں جب تو شکار کوآئے گا۔)

میرنے'' جس صید آگن کے لئے تھے'' کہہ کرخسرو کی پوری بات کہددی ہے۔لیکن اسراریہ ہے کہ جس صید آگن کے لئے بیسب جانور ہے تھے اس کوشوق شکار کیوں نہیں؟ میرنے ای مضمون کوای دیوان میں پھرے کہا ہے،لیکن بات وہاں بھی صاف نہیں ہوتی ہے

> اب ذوق صید اس کونیس ورنہ بیش ازیں اورهم تھا وحش وطیر سے اس کے شکار میں

امکانات کی کشرت کے باعث شعرد لچیپ ہوگیا ہے۔(۱)اب اس نے معشوقی ترک کردی ہے۔(۲)اب اس کادل معمولی شکار میں نہیں لگتا۔(ملاحظہ ہوا /۲۵۹)(۳)اب اس کی توجیسر ف اپنی طرف ہے۔

مصرع اولی میں لفظ''کہیں'' کی نشست اچھی رکھی ہے۔ اس کی نثر یوں ہوگ''دام خالی پڑے ہیں۔ یا سیدرشتی کہیں صید ہوئے۔' بیعنی ایک امکان اس مصرع میں بھی بیان کردیا ہے کہ سارے جانور شاید شکار ہو بچے، اب کچھ بچاہی نہیں ہے۔ لفظ''صید'' دونوں جگہ الگ الگ معنی میں ہے۔ پہلا ''صید'' بمعنی'' شکار، گرفآر' وغیرہ۔

سار ۱۳۱۸ میشعراس کے دلیب ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمر کے آخری زمانے ہیں بھی میرا یے مضمون با ندھ لیتے تنے جن بیل ' مصری کی کھی' بنے کا پہلو ہو۔ معثوق کا سبز و خطاب بہت بڑھ گیا ہے، لہذا اس کاحسن گھٹ گیا ہے۔ ایسے بیل اس سے لگا و کیوں کر ہو؟'' بہار' کا لفظ یہاں بہت عمرہ ہے۔ معثوق کا چرو'' گل' ہے۔ لیکن اس کو سبز و خط نے اس طرح گیر لیا ہے کہ اس کاحسن (یعن'' گل') حیث چیپ گیا ہے۔ سبزے کی کثرت بھی بہاری میں ہوتی ہے، لیکن اتنا سبز و کس کام کا کہ اصل بہار چیپ

جائے؟ گویا بہاری کثرت نے بہارکوضا کع کردیا۔ایک بات بیجی ہے کے بزے کو بیگا نہ کہتے ہیں۔لہذا جب بہت سے بیگانے جمع ہو گئے تو معثو تی کی قدر گھٹ گئی۔

سبزہ خط کے کانوں کے پارٹکل جانے کا مطلب میر بھی ہوسکتا ہے کہ داڑھی اور سرکے بالوں میں فرق ہی باتی ندر ہا، گو یا ایک پھول تھا اور ہزاروں کا نے یا گھاس کی پتیاں اے گھیزے ہوئے تھے۔

# شكارنامه دوم

رد بیف ن

m19

جو جوظلم کئے ہیں تم نے سوسو ہم نے اٹھائے ہیں داغ جگر پہ جلائے ہیں چھاتی پہ جراحت کھائے ہیں

۸۸۵

تغ در لغ نہیں ہے اس کی لبل کہ میں کو سے بھی در لغ نہیں ہے =رکق نہیں ہے شکار لاغر ہم پر ایک امید پر آئے ہیں

تب سے سپائی اب ہیں جوگ آہ جوانی یوں کائی ایس کائی ایس کائی ایس تھوڑی رات ہیں ہم نے کیا کیا سوانگ بنائے ہیں

ا ر ۱۹ سمطلع برائے بیت ہے۔" واغ جلانا" بمعنی" واغ لگا لینا" البتہ بہت ولچیپ ہے۔تمام لغات اور ڈاکٹر برکاتی کی فرہنگ اس سے خالی ہیں۔ ملاحظہ ہو ۲ر ۱۳۳۔

۳۱۹/۳ شکارلاغرکامضمون نظیری اور بیدل اس خوبی سے باندھ کئے ہیں کہ جواب مشکل تھا۔ آل شکارم من کہ لائق ہم بہ کشتن عیستم شرم می آید مرا زال کس که جلاد من است تظیری

(میں وہ شکار ہوں کہ مارنے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ جھےتو اس شخص سے شرم آتی ہے جومیرا قاتل ہو۔) بہ آں بیناعت عجزم کہ گاہ کبل من بجائے خوں عرق از تینج قاتل افقاداست بیدل

(میں الیمی بضاعت عجز والا ہوں کہ میر نے آل کے وقت نیخ قاتل ہے خون کے بجائے شرمندگی کا بسینہ ٹیکا۔)

بیدل کی مضمون آفرین کے سامنے نظیری کی کیفیت بھی ماند پڑگئی ہے۔ لیکن میرنے پورامنظر نامہ بناکر بالکل نی بات رکھ دی ہے کہ معثوق کی آموار کسی بھی چیز کے سامنے رکی نہیں ہے۔ دور دور رہے لوگ شوق قتل میں جوق در جوق جمع ہور ہے جیں۔ ہم تو شکار الاغر جیں الیکن چونکہ معثوق کی آموار در اپنے نہیں کرتی ، اس لئے امید لے کرآئے جیں۔ ''ایک امید'' کا ابہام بہت عمدہ ہے ، کیونکہ اس میں بیاشارہ ہے کہ ان لاغری کے باوجود اپنی کسی بات پر اعتاد بھی ہے کہ اس کی بنا پر قاتل کی نظر پر چڑھ جا کیں گے۔ بات کہنے کا انداز روز مرہ کی گفتگو کا ہے۔ اس کی بنا پر مضمون میں اور بھی تیزی پیدا ہوگئی ہے۔

شکارلاغر کے مضمون کوایک اور رنگ میں میر نے دوجگہ کہا ہے۔
امیر جرگے میں ہو جاؤں میں تو ہو جاؤں وگرنہ قصد ہو کس کو شکار لاغر کا

(ويوان دوم)

کنج میں دام کہ کے ہوں شاید صید لاغر کو بھی شکار کرے

(ديوان ششم)

دونول شعرا چھے ہیں الیکن شعرز ریجث میں منظر نامہ اور شوق نخچیر اور ' ایک امید' کاابہام،

ریسب ال کراہے بقیہ دونوں سے بلند کرتے ہیں۔

ایک بات میر کی در بحث شعر میں "ر" اور" ر" کی تکرار بہت خوب ہے۔" ر"
اور" شکار" میں ضلع کا ربطاتہ ہے، کی کی کی سیکن میر کا ور کریں کہ دوسرے "ر" کو" آئے" کے ساتھ طاکر پڑھنا

بڑتا ہے اور ایک لمحے کے لئے دھوکا ہوتا ہے کہ میہ" رہا آئے" نہیں بلکہ" رہائے" (جمعن" غیر") ہے۔

ایسی مشکلم کوایئے رائے ہونے کا حساس ہے مندر جہ ذیل نثر رغور کریں۔

میں تو شکار لاغر، پرایک امید (ہے۔) (افسوس کہم) پرائے ہیں۔

ظاہر ہے کہ مندرجہ بالامعنی حقیقی نہیں ہیں۔لیکن غیر حقیقی معنی کا التباس ہونا بھی شعر کا لطف ہے، کیونکہ اس سے تناؤپیدا ہوتا ہے۔ خوب شعر ہے۔

۳۱۹/۳ بیشعر گویا ۱۳۲۳ کے جواب میں کہا گیا ہے۔خود کو جو گی تو کئی بار کہہ چکے ہیں (مثلاً ۱۸۸۸ اور ۱۵/۵) کینین یہاں کیفیت نرالی ہے۔سپاہی بننا بھی ایک سوانگ تھا اور جو گی بننا بھی سوانگ ہے۔ جوانی کی رات انہیں سوانگوں میں کاٹ دی۔ اپنی اصلیت ندخود پر طاہر کی اور نہ کسی پر طاہر ہوئے دی۔ شعر میں محزد نی ہے، کیکن خود کو ظاہر اور ثابت کرنے کا ارادہ اب بھی نہیں ہے۔ یہ بھی اپنی طرح کا اسرار ہے۔

جوانی تو رات ہے ہی، کیان اے'' تھوڑی رات' کہہ کرید کنایدر کھا ہے کہ (۱) جوائی واقعی
بہت تھوڑی تھی یا (۲) بہت کم معلوم ہوتی تھی ۔ لینی جوانی یوں گذری گویا بہت کم تھی اور جلد ختم ہوگئ۔
مصر عاولی جس ناسف ہے تو مصر عانی جس اپنی تھوڑی بہت تعریف بھی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ
برانے لوگ کسی بات کی شرح کرنے کے پہلے'' آؤ'یا اس طرح کا کوئی لفظ لکھتے تھے۔ اس اعتبار سے
'' آؤ' گویا حرف شرح ہے ۔ لین ''جوانی یوں کائی''شرح ہے'' تب تھے بابی اب ہیں جوگئ' کی ۔ یہ بھی
مطح ظار ہے کہ سیابی ہونا یا جوگی بننا'' رات کے'کام ہیں دن کے نہیں ۔

رديف واو

## د بوان اول

## رديف واؤ

### mr +

فلک نے گر کیا رخصت مجھے سیر بیاباں کو نکال سرے میرے جائے مو خار مغیلاں کو

نہیں ریک رواں مجنوں کے دل کی بیقراری نے کیا ہے مضطرب ہر ذرہ گرد بیاباں کو

وہ مخم سوخت سے ہم کہ سربزی نہ کی حاصل الما خاک میں دانہ نمط حسرت سے دہتاں کو

ہوا ہوں غنی پومردہ آخر فعل کا تجھ بن نہ دے برباد حسرت کھنے سردر گریاں کو

صدائے آہ جیسے تیر بی کے پار ہوتی ہے سوبے درد نے کھینچا کسوکے دل سے پیکال کو **19** 

ار • ۳۲ بیا دو کے سواد و فرز لے سے نکالے گئے ہیں۔ ایک دو کے سواد و فرز لے کا ہر شعر استادا نہ مہارت اور قادر الکلامی کانمونہ ہے۔ ایک شمس ز بین بیل خاصے بلند پاید وس شعر بھی نکالنا مشکل ہے، کہا کہ پچیس تمیں شعر لیکن نو جوان میر نے اس بے رنگ ز بین کو بھی رنگین کردیا۔ شایدای وجہ ہے کہ اس خارز ار بیس سر سبز شعر ہونا مشکل ہے، میر کے اکثر معاصرین نے اس ز بین سے اجتناب کیا ہے۔ صرف در داور بقا کے یہاں پانچ پائچ چھ چھ شعر طحة ہیں۔ بقاا چھے شاعر سے، انھیں میر کا ہم پلہ، بلکہ میر سے بہتر ہونے کا دعویٰ تو تھا ہی، انھیں مشکل زمینوں کا شوق بھی تھا، لیکن اس ز بین میں وہ کوئی عمرہ شعر نہ کال سکے۔ در دکے شعر البتہ حسب معمول تقریباً سب کے سب اعلیٰ پائے کے ہیں۔ بیز بین دراصل شاہ حاتم کی ایجاد کر دہ معلوم ہوتی ہے۔ شاہ حاتم نے اور پھر جعفر علی حسر سے نے اس میں اچھے شعر کھے حاتم کی ایجاد کر دہ معلوم ہوتی ہے۔ شاہ حاتم نے اور پھر جعفر علی حسر سے نے اس میں اچھے شعر کھے حاتم کی ایجاد کر دہ معلوم ہوتی ہے۔ شاہ حاتم نے اور پھر جعفر علی حسر سے نے اس میں اچھے شعر کھے حاتم کی ایجاد کر دہ معلوم ہوتی ہے۔ شاہ حاتم نے اور پھر جعفر علی حسر سے نے اس میں اچھے شعر کھے جی ۔ حاتم کا مطلع بہت خوب ہے۔

## میں بیائش کیا مجنوں صفت بیسر بیاباں کو نہ پہنچادامن صحرامرے جاک گریبال کو

سیفرزل ۱۷۴۸ کی ہے۔اس وقت سودا، یقین، قائم ، تاباں، سب موجود تھے لیکن ان لوگوں نے اس زھن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تابال کے تو آخری دن تھے، شایداس لئے وہ ادھر متوجہ نہ ہوں۔ لیکن دوسرے معاصرین میر میں ہے اکثر کا اس زمین کی طرف ملتفت نہ ہونا شایدای وجہ ہے کہ ز بین نظام بنجر تھی۔

میرے مطلع میں 'بیاباں' کا قافیہ پہلے مصرع میں ہے، اور بظاہر کی خاص بات کی تو تع نہیں پیدا کرتا ۔ ہاں یہ بات دلچسپ ہے کہ فلک کو کسی باعث مشکلم ہے اتن محبت ہے کہ اس کے جنون کو کم کرنے کے لئے (یا جنون کو کھل کھیلئے کا موقع دینے کے لئے ) اسے بیاباں کی'' سیر'' کورخصت کرتا ہے۔ دوسر ہے مصر سے میں غیر معمولی پیکر سامنے آتا ہے، کہ مشکلم کے سر پر ببول کے کا نئے بالوں کی جگہ اگا دیئے۔ کا نئے تو پا کا ل میں گڑتے ہیں یا گڑیں گے، پھر انھیں سر سے اگانے کا مقصد کیا ہوسکتا ہے؟ پہلی بات تو بید کا نئے تو پا کال میں گڑتے ہیں یا گڑیں گے، پھر انھیں سر سے اگانے کا مقصد کیا ہوسکتا ہے؟ پہلی بات تو بید کہ میت ظریفی تھی ، ایک فالمان ندات تھا۔ دوسری بات سے کہ سرے کا نئے اگانے میں اشارہ تھا کہ صحوا کی ماہ سر کے بل طے کرو۔ تیسری بات سے کہ وحشت میں بال کھڑ ہے ہو جاتے ہیں ، یہاں سر سے نوک دار کا نئے اگا کر وحشت کی مشقل علا مت قائم کردی۔ چوتھی بات سے کہ جنون میں د ماغ تو خراب ہوتا ہی ہے ،

سرے کانٹے نکال کرشکل بھی بگاڑ دی۔غرض جس طرح بھی دیکھیں، پیکر نے شعر کوغیر معمولی کر دیا ہے۔ تکلم کالہج بھی قابل داد ہے۔اس میں جسنجھلا ہے بھی ہے، بے چارگی بھی اورخود پر زہر خندہ کا احساس بھی۔ اس مضمون کوقائم اور شاہ نصیر نے بھی برتا ہے۔

آوارگان غم کے سرول پر نہ جان بال نکلی میں سر سے پھوٹ کے نوکیں یہ خار کی

( قائم )

وشت وحشت خیز میں رکھا قدم جس روز ہے سر کے مو نکلے مرے خار مغیلاں کی طرح (شاہ نصیر)

لیکن دونول ہی شعرول میں دہ لطف نہیں جو میر کے شعر میں آسان کو فاعل Active) agent) جدیداصطلاح میں (Subject) کے طور پر پیش کرنے سے حاصل ہوا ہے۔

> ۳۲۰/۲ اس مضمون کوغالب نے دوباراستعال کیا ہے۔ بے پردہ سوئے وادی مجنول گذر نہ کر جر ذرے کے نقاب میں دل بے قرار ہے

جب بہ تقریب سفر یار نے محمل باعدها تپش شوق نے ہر ذرہ پہ اک دل باعدها

ارتکاز اور کفایت الفاظ کے لحاظ سے غالب کے دونوں شعر میر سے بڑھ کر ہیں۔ کیکن اولیت کا شرف میر کو بہر حال ہے۔ میر کے یہاں'' ریگ رواں''البتہ ایسا پیکر ہے جس کا جواب غالب کے شعروں میں نہیں۔ ریگ کو رواں کہہ کر میر نے اضطراب کے لئے دلیل بھی مہیا کر دی ہے۔ غالب کا استعارہ بہر حال میر سے بڑھ گیا ہے ، یہاں لئے کہ استعارے کو دلیل کی حاجت نہیں ہوتی میر نے "بریک رواں'' کہہ کر دلیل تو مہیا کر دی ، کیکن استعارے کا زورگھٹ گیا۔

۳/۰ ۳ م و دو کوخم سوختہ کہنا ہی کیا کم تھا کہ وہ تھان کو بھی وانے سے تشبیہ دے دی اور نظام کا نتات پر طنز کھمل کر دیا۔ وہ تقان کا کام ہے وانہ بونا (بعنی وانے کو خاک میں ملانا) یہاں اس کاعکس ہوا، کہ میر ہے تخم سوختہ ہونے کے باعث وہ تقان کی تھیتی پھل پھول نہ تکی سرسبزی کی حسرت نے وہقان کو تباہ کر ڈالا، گویا اس کو وانے کی طرح خاک میں ملادیا۔

یہ سوال غیر ضروری ہے کہ اگر متکلم تخم سوختہ ہے تو دہقان کون ہے؟ یہ پوراشعر دراصل اپنی عگہ پرایک استعارہ ہے، متکلم کی بے نصیبی اور نامرادی کا ،اوراس بات کا کہ جس جس نے متکلم ہے کوئی تو تع با ندھی وہ مایوس ہی ہوا۔ شعر کا زوراس کے استعارے اور طنز میں تو ہے، ی ،اس مضمون میں بھی ہے کہ متکلم تنہا ہی بے نصیب اور نامراد نہ تھا۔ وہ لوگ بھی نامراد ہوئے جواس ہے منسلک ہوئے۔ اگر متکلم عاشق ہے تو وہقان معشوق بھی ہوسکتا ہے کہ معشوق نے چا ہا تھا مجھے درس عشق خوب پڑھائے ،عشق کے ماشق ہے تو وہقان معشوق بھی ہوسکتا ہے کہ معشوق نے چا ہا تھا مجھے درس عشق خوب پڑھائے ،عشق کے در دوسوز میں مجھے خوب پڑھا کہ اس نے کی طرح نامراد تھا جو چل جانے کے باعث برگ وبار منہیں لاسکتا ۔ لہذاعشق کے منازل مجھے سے سر نہ ہوئے اور معشوق کو حسر سے وما یوی نصیب ہوئی ۔ عجیب وغریب شعر ہے۔ سب پرطرہ میہ ہے کہ دہقان کی تباہی کا بھی ذمہ دارخود کو تھرایا ہے۔ یعنی تم سوختہ ہوئے وغریب شعر ہے۔ سب پرطرہ میہ ہے کہ دہقان کی تباہی کا بھی ذمہ دارخود کو تھرایا ہے۔ یعنی تم سوختہ ہوئے کے باوجوداتی تو سے مرجود تی تو تا موجود تی تو تا موجود تی تو تا موجود تی تو تا میں ملاڈ الا۔

۳/ ۰ ۲۳ " حسرت کشة وسردرگريبال" کی ترکیب خوب بـ بـ بيانداز بهت عده ب که مصرع اولی پس خودکوواحد منظم کی حيثيت پس پيش کيا \_ پھردوسر مصرے پس خودکوواحد غائب کے صيغے پس بيان کيا۔اس طرح کلام پس زور بردھ جاتا ہے۔

اب اس بات پرغور کریں کہ خود کو چار طرح بیان کیا ہے، (۱) غنچ پر مردہ (۲) آخر فصل کا حسرت کشتہ اور (۳) مر درگر بیاں۔ان سب میں ربط ہے، یہ کفن یوبی نہیں جمع کردئے گئے ہیں (جیسا کہ جوش اور فراق کے بیاں اکثر ہوتا ہے) غنچہ اس لئے پر مردہ ہے کہ پھول نہ بن سکا (یعنی دل کی کئی نہ کھل کی پھول نہ بن سکا (یعنی دل کی کئی نہ کھل کی پھول نہ بن کی وجہ یہ ہے کہ گئی آخر فصل میں نکل ۔ جب تک کھلنے کی نوبت آئے فصل بہار ہی جا چکی تھی ۔حسرت کشتہ ہونے کی وجہ میا ہے۔اول تو یہ ہے کہ کی کھل نہ کی ، پھول بننے کی حسرت دل بی جا چکی تھی ۔حسرت کشتہ ہونے کی وجہ میا رہیں کھلنے کے باعث بہار کا لطف اٹھانے سے محروم رہی۔ سرور میں میں دور کئی ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آخر بہار میں کھلنے کے باعث بہار کا لطف اٹھانے سے محروم رہی۔ سرور میں بیاں کہنے کی کئی وجہیں ہیں ۔کلی بدوجہ پڑ مردگی سر جھکائے ہوئے ہوئے ہے۔ یعنی اپنی پڑمردگی پر شرمندہ کر بیاں کہنے کی کئی وجہیں ہیں ۔کلی بدوجہ پڑ مردگی سر جھکائے ہوئے ہوئے ہے۔ یعنی اپنی پڑمردگی پر شرمندہ

ہے۔ کسی سے آنکھیں جا رنہیں کر کتی۔ دوسری بات یہ کہ کلی اپنے انجام کی فکر میں سرنگوں ہے۔ تیسری وجہ مید کہ پڑھر دہ کلی بہر حال سرنگوں رہتی ہے۔ چوتھی وجہ مید کہ غنچ کو دلگیر کہتے ہی ہیں۔

اب سوال بیہ کے کمخاطب کون ہے؟ عام طور پر معثوق کوگل کہتے ہیں۔ یہاں لطف بیہ کہ معثوق کے بچر میں خود کو غیچے سے تشییہ دی ہے۔ معثوق کے بچر میں خود کو غیچے سے تشییہ دی ہے۔ مزید مناسبتا ہے کہ مرجمانی ہوئی کلی کی پیتاں ہوا میں بھر جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے کہا کہ معثوق مجھے برباد نہ کرد ہے (ہوا میں بھیر نہ دے) ہر طرف مناسبتوں اور ربط ور دبط کا کرشمہ ہے۔

۳۲۰/۵ ول سے پیکان کو تھینچا تو درمال اور مرہم رسانی کے عالم کی چیز ہے، پھر پیکان کے تھینچنے والے کو بے درد کیوں کہا؟ اس کے کئی جواب ہیں اور سب ہی شعر کی نزاکت میں اضافہ کرتے ہیں۔
(۱) ہتھیار کی نوک اگر گہرائی میں پیوست ہوتو اسے تھینچ کرنکا لئے میں تکلیف ہوتی ہی ہے، بعض اوقات میں تکلیف خودزخم کی تکلیف سے ہزھ کر ہوتی ہے۔ اور اگر ہتھیار کے دونوں طرف دھار ہوتو زخم سے باہر آتے آتے وہ جم کواور بھی کاٹ ڈالے گا۔ (۲) پیکان کادل ہیوست ہوجانا اور پیوست رہناہی بہتر ہے۔ پیکان کونکال لے کیس تو خلاش نکل جائے گی ، جیسا کہ غالب کے شعر میں ہے۔

کوئی میرے دل سے پوچھے رہے تیر نیم کش کو بی خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے یار ہوتا

(ممکن ہے خالب کو خیال یہیں سے ملاہو۔) (۳) ممکن ہے دل سے پیکان کو تھنج کر زکالنے والا وہی فیض ہوجس نے آہ کی ہے۔ اب منہوم بیز لکا کہ پیکان کی خلش سے تنگ آگر پیکان ہی کو دل سے تک ڈالا، (عشق و بجر کے شدا کد سے تنگ آگر عشق ہی ترک کر دیا) لیکن بیٹمل بے در دی ہی کا عمل تھا، کا ڈالا، (عشق و بجر کے شدا کد سے تنگ آگر عشق ہی ترک کر دیا) لیکن تو بیہ ہمت کہ عشق ترک کر دیا ، اور دوسری بات بیہ کہ پیکان کو تینج نکالاتو تکلیف بہر حال ہو کی لہذا کہ در دہونا ملیات شعر میں ہے ہی کا بے در دہونا مسلمات شعر میں ہے ہے۔

" كينچنا" اور" آه" من ضلع كا ربط ہے۔آه ، تير ، بى ، پار ، بے در ددل ، پركان من مراعات النظير ہے۔خوب شعركہا ہے۔ بيصورت حال بہت عمرہ ہے كہ پركان كہيں كى كے سينے سے كھينچا ہے اور تير حتكلم كے سينے كے پار ہور ہاہے۔

#### 271

خط لکھ کے کوئی سادہ نہ اس کو ملول ہو ہم تو ہوں بدگمان جو قاصد رسول ہو

كولى= آغوش

جاہوں تو بھر کے کولی اٹھالوں ابھی شھیں کیسے ہی بھا ری ہو مرے آگے تو پھول ہو

ول لے کے لوغرے ولی کے کب کا پیا گئے اب ان سے کھائی پی ہوئی شے کیا وصول ہو

ا ۱۲۱۸ مرع اولی میں تھوڑی ت تعقید ہے۔ "سادہ" دراصل "خط" کی صفت ہے یعنی کوئی اگر اسے خط کی جگہ سادہ کاغذی بھیج دیتو اس میں المول ہونے کی بات نہیں ۔ لیعنی اگر وفورشوق کا بیان شہو سے اور صرف سادہ کاغذی بھیج کردل کی تلکی کر لی جائے تو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ۔ یہاں تک معنی سے اور مرف سادہ کاغذی بھیج کردل کی تلکی کر لی جائے تو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ۔ یہاں تک معنی سے ذرا سے نظتے ہیں کہ شارشوق کی صدتو ہے نہیں ،اس لئے خط نہ کھما سادہ کاغذ بھیج دیا تو بھی کوئی ہر ج نہیں ہے ذرا مزید خور کریں تو مصرع اولی کے دومعنی اور سمجھ میں آتے ہیں ۔ پہلے معنی کی روسے" سادہ" کو" خط" کی صفت قرار دیا جائے گا۔ پہلے معنی سے ہوئے کہ جواس کو خط لکھ کر طول نہ ہوگا وہ سادہ (احمق) ہی ہوگا۔ دوسر مے معنی کوقائم کرنے کے لئے مصرع میں استقبام انکاری فرض سیجئے ۔ اب سادہ (احمق) ہی ہوگا۔ دوسر مے معنی کوقائم کرنے کے لئے مصرع میں استقبام انکاری فرض سیجئے ۔ اب شریوں ہوگا اور ضرور

ان تینون معنی کے جواز کے لئے مصرع ٹانی میں بالکل نئی بات سامنے آتی ہے قاصد کے متعلق ہمیشہ بدگمانی رہتی ہے کہ وہ خط کھول کر پڑھ لے گا۔اس لئے خط کی جگہ سادہ کا غذ ہی ہمیجنا بہتر ہے۔قاصد اگر پینیبر کے مرتبے کا بھی ہو، تب بھی میں تو بدگمان ہی رہوں گا کہ وہ میرا خط پڑھ لے گا۔

" رسول' کے بھی معنی پیام برہوتے ہیں ، خاص کروہ جوکوئی تحریرلائے۔اس طرح" قاصدرسول ہو' میں عمدہ ایہام ہے اگر سادہ خط بھی بھیجاتو قاصد پرشک رہ گا کہوہ اس سے پچھ نہ پچھ معنی نکالے گا ، یا بیہ افسوس تو بہر حال رہے گا کہ اور پڑھ ڈالنے کا شک نہ ہوتا تو سادہ کا غذ کے بجا ب افسوس تو بہر حال رہے گا کہ اگر قاصد پر خط کھول لینے اور پڑھ ڈالنے کا شک نہ ہوتا تو سادہ کا غذ کے بجا ب اپنا حال دل کھے کر بھیجے ۔لہذا دونوں صورتوں میں ملال رہے گا۔اور اگر خط میں پچھ کھے ہی دیا ہے۔ تب بھی ملال ہوگا ، کیوں کہ قاصد پر بیشک بہر حال ہے کہ وہ خط پڑھ لے گا۔

" خط' 'جمعن' چہرے کے بال' اور' سادہ' بمعنی'' وہ مخص جس کے چہرے پر بال امجھی نہ اگے ہول' میں ضلع کاربط نہایت خوب ہے۔'' قاصد' اور' رسول' کی مناسبت ظاہر ہے۔غضب کامطلع کہاہے۔

۳۲۱/۲ معثوق کے مٹاپے کامضمون شاید صرف میر نے ہی باندھا ہے۔ ہمارے زمانے میں ظغر اقبال نے البتہ خوش طبعی اور کھلے لہج میں لکھا ہے۔

اتنی ہی چٹھٹی مجمی ہے وہ جنتی ہے ظفر وہ محول عمیا

لیکن ظفر اقبال نے جان ہو جھ کر ذرا مبتذل لہجہ اختیار کیا ہے۔ میر کے یہاں معنی اور مضمون کی نزاکتیں ہیں۔ اور خوش طبعی بھی ہے۔ سب سے پہلے تو شوق کی شدت اور جوش و کھنے کہ بھاری بھر کم معشوق کو گود میں اٹھا لینے کے دعوے دار ہیں۔ ''کوئی' کے لفظ میں اپنائیت اور بے نکلفی ہے۔ ورنہ ''گوڈ' بھی موزوں تھا۔ لیکن' ' گوڈ' میں وہ بات نہیں ہے۔ نامانوس لفظ کے مقابلے میں مانوس لفظ بمیشہ نیادہ ہے تکلف اور ''گر ہوتا ہے۔ (اس پر تھوڑی ہی بحث جلد اول کے دیبا ہے میں بھی ہے۔) پھر لفظ '' بھاری' کے ساتھ' کیسے' رکھ کر کیفیت اور کھیت دونوں کی طرف اشارہ رکھ دیا۔ '' اگر کتنے ہی بھاری' کہنے تو کیفیت کے معنی نہ حاصل ہوتے۔ اب مفہوم ہے ہے کہتم جس قدر بھاری ہو، اور ہی ہے کہتم جس قدر دیواری ہو، اور ہی ہے کہتم جس قدروز ن دو قاروالے شخص ہو' بھاری' اور '' عزیز' 'جم معنی ہے۔ '' عزیز' 'کے معنی نہ حاصل ہو تے۔ اب مفہوم ہے ہے کہتم جس قدروز ن دو قاروالے شخص ہو' بھاری' اور '' عزیز' 'جم معنی ہے۔ '' عزیز' کے معنی '' پیارا'' ای کے ہوتے ہیں کہ جو شخص ہمیں بیارا ہوتا ہے اس کی قدر بھاری نظر میں بھاری ہوتی ہے۔ میر کے شعر میں

لفظ ' بھاری ' وہی کام کررہا ہے۔ '' مرے آئے تو پھول ہو'' ' ہیں اشارہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود مشکلم بھی ایس کے ایسے ہاتھ یا کر نے الشخص ہے۔ جناب شاہ حسین نہری فرماتے ہیں کہ '' عزیز'' مشتق ہے' عزیز'' کے معنی ہیں '' سخت ہونا'' نہ کہ '' بھاری ہونا'' ۔ لیکن ہیں عرض کرتا ہوں کہ '' عزیز'' کے معنی '' سخت'' '' مشکل' وغیرہ ضرور ہیں ۔ لیکن اس کے معنی'' فیتی ، بیش قیت ، بیارا ، معثوق ، وہ جس کی قدرو محبت ہو'' وغیرہ بھی ہیں ۔ اور ''عرب'' کے ایک معنی'' فیتی ، بیش قیت ، بیارا ، معثوق ، وہ جس کی قدرو محبت ہو'' وغیرہ بھی ہیں ۔ اور ''عرب'' کے ایک معنی'' بھاری پن ، وزن' کے بھی ہیں ۔ ملاحظہ ہو Hans Wehr Dictionary of Modern Arabic, Edited by J.M. Cowan, صفی ہوں۔

کیا بہلی ظائدرت مضمون ۔ کیا بہلی ظائز اکت بیان ، بیشعر سیکڑوں میں انتخاب ہے۔خوش طبعی اور گفتگو کا لہجہ اس پرمشز ادہے۔

سر ۳۲۱ میشعر مجرتی کا ہے اور تین شعر پورے کرنے لئے انتخاب میں رکھا گیا ہے۔ اس کامضمون سطی ہے۔ لیکن لیجے کی ظرافت اور بے کطفی خوب ہے۔ ول کو'' کھائی پی ہوئی شے'' کہنا بھی دلچیسی سے خالی مہیں۔

اس مضمون کولجہ بدل کردیوان پنجم میں یوں کہا ہے۔ ہاتھوں گئی خوباں کے پچھ شے نہیں پھر ملتی کیوں کے کوئی اب ان سے دل میرا دلا جاوے

شعریں کوئی خاص خونی نہیں الیکن میر کا رنگ پورا موجود ہے، کہ ضمون رنجیدگی کا ہے لیکن لیج میں ہلکی می خوش طبعی پھر بھی ملتی ہے۔ لیجے کی میہ پچیدگی میر کا خاص امتیاز ہے۔" دل"اور" دلا" کا ایہا م بھی عمدہ ہے۔ ای طرح" دل لے"اور" دلی" کی تجنیس اور شباطتھا ت بھی دلچسپ ہے۔

### 277

کہتے ہو اٹخاد ہے ہم کو ہاں کبو اعماد ہے ہم کو

دوتی ایک ہے بھی تجھ کو نہیں اور سب سے عناد ہے ہم کو

نامرادانہ زیست کرتا تنا میر کا طور یاد ہے ہم کو

ار ۱۳۲۲ معاملہ بندی کے شعر میں معنی آفرینی کا کرشمہ اس شعر میں ہے۔ مومن کے یہاں اس طرح کی کوشش جگہ جگذ نظر آتی ہے۔ لیکن ان کے یہاں کوئی شعر نسانی ترکیب کے لحاظ ہے اس قدر محمل ، اور لیج کے اعتبار ہے اس قدر شکفتہ نہیں۔ مثال کے طور پرمومن کا مطلع ہے۔

شوخ کہتا ہے بے حیا جانا دکھو دشمن نے تم کو کیا جانا

معرع اولی کی بندش اس قدر گنجلک ہے (تعقید کی وجہ سے نہیں بلکہ فقدان الفاظ کے باعث) کہ معرع نامکمل رہ گیا ہے۔ اس کی نثر کرئے کے لئے کئی الفاظ کا اضافہ در کارہے۔" (وہ تم کو) شوخ کہتا ہے، (یعنی اس نے تم کو) بے حیا جانا۔" دوسری بات یہ کہ لفظ" شوخ" ہے" ہے حیا" کے معنی نکالنا غیر مناسب ہے۔ میر کے دونوں معرع تکیل اور صفائی دونوں صفات کا مثالی نمونہ ہیں ۔ معنی آفری اس پرمتزاد، کہ مومن کے یہاں صرف ایک معنی ہیں، اور میر کے یہاں کم سے کم حسب ذیل معنی

(۱) تم (معثوق) کہتے ہو،ہم تم ہے(عاشق ہے) اتحادر کھتے ہیں۔ کہوبضر ورکہو،ہمیں تمھاری بات پراعتاد ہے۔ اب اس کے بھی دومعن ہیں ،ایک تو وہی جوظا ہری مفہوم ہے، اور دوسر اطنزیہ۔

(۲) تم (معثوق) کہتے ہو،ہم تم ہے(عاشق ہے) اتحادر کھتے ہیں۔ اچھی بات ہے یہ بھی تو کہو کہت میں ماری و فاپر اور مارے عشق پراعتاد ہے۔ یہ معتی بیانیہ ہیں۔ طنزیہ معتی بیہوئے کہ تم ہے اتحاد رکھو (دوئی رکھو)، اس ہے ہمیں کیا فاکدہ؟ یہ تو بتاؤ کہتھیں ہماری و فاپر اور ہمارے عشق پراعتاد ہے کہ نہیں؟ (بعنی دوئی رکھو) کا لازی مطلب بنہیں کتم ہمارے عشق کا بھی جواب عشق ہے دو اور ہمیں عاشق صادق ہمور)۔

(٣) تم (معثوق) كت بوكدكيا جميل تم عد اتحاد م إلى كبو (يعنى الى طنوية باتيل كبورا على الله على الله المحل المحمل ا

۳۲۲/۲ اس شعر میں کٹرت معنی کے ساتھ افسانویت کالطف ہے۔ یعنی اس میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کے دومعنی یہاں ہے۔ اس کے دومعنی یہاں کے پیچے وقو عاتی پس منظر بھی ہے۔ سب سے پہلے تو لفظ ''دوسی'' کود کھئے۔ اس کے دومعنی یہاں حسب حال ہیں۔ (1) (friendship) اور (۲) عشق موخرالذکر معنی میں سعدی نے خوب کہا ہے۔

بہ لطف ولبر من درجہاں نہ بینی دوست کہ رشنی کند و دوست بینزاید (میرے دلبر کے سے لطف والامعثوق دنیا میں نہ ہوگا، کہ وہ رشنی کرتا ہے اور اس کے ذریعہ (جارے)عشق کو بڑھاتاہے)

لبندا میر کے مصرع اولی کامفہوم بیہ دوا کہ(۱) تم کسی کو دوست نہیں رکھتے۔(۲) تم کسی کے عاشق نہیں ہو۔ اب سوال بیہ دوا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے ہیں معثوق کا رویہ بیان کیا جارہا ہے؟ بیلوگ یا تو (۱) معثوق کے عاشق ہیں یا (۲) تمام دنیا کے عام لوگ ہیں۔

اب مصرع ٹانی پرغور کریں معثوق کو دنیا ہیں کسی سے دوسی یا محبت نہیں لیکن متکلم کوسب سے دشنی ہے۔ اس وجہ سے کہ (۱) سب لوگ اس کے معشوق پر عاشق ہیں ،البنداو و متکلم کے رقیب ہیں یا

(۲) سب لوگ اگر چدر قیب نہیں ہیں الیکن آئندہ ہو سکتے ہیں۔یا (۳) اگر دنیا ہیں کوئی اور نہ ہوتا تو شاید معثوق کی توجہ متکلم کی طرف ہوجاتی کہ جب کوئی نہیں ہے تو متکلم ہی ہی۔

معثوں ہیں۔ پہلاتو سے کہ بیل ہی اور تم سے اس قدرا تحادر کھتا ہوں کہ جتالم کو دو فا کھ سے متصور ہیں۔ پہلاتو سے کہ بیل تھا را خیر خواہ ہوں اور تم سے اس قدرا تحادر کھتا ہوں کہ جن لوگوں کوتم دوست نہیں رکھتا۔ دوسرا فا کدہ سے کہ شکلم اور معثوق دونوں ہم پابیوہ ہم پلہ ہوجاتے ہیں۔ معثوق کوا گر دنیا ہیں کسی سے لگاؤ نہیں تو متکلم بھی تمام دنیا والوں سے عنا در کھتا ہے۔ لہذا وہ مر ہے ہیں اس سے کم نہیں۔ اس منہوم ہیں بیشعر ۱۹۸۳ کی یا ددلا تا ہے۔ لیکن صورت حال اس کے برعکس ہیں ہوں کتی ہو سے تھا والوں سے معثوق کو کسی سے لگاؤ نہیں ، اور متکلم کا سب سے جھڑ ا ہے۔ اس کے پھر دومعتی ہیں ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوگا؟ معثوق سے دوئی کی امید نہیں۔ اور دیتا ہے۔ اس کے بھر دومعتی ہیں مصورت میں مین کی برازی نہیں ہے۔ (۲) متکلم تمام دنیا کو اپناد شمن قر ار دیتا ہے۔ اس کے بھر دومعتی ہیں بھڑ ا ہے۔ اس کے بھر ان کی کہ جعفر اب کی ہے ہیں کہ بھو کی دوشتی ہی امید نہیں۔ اور دنیا والوں سے خود بھر جھوں جھوں جھوں جعفر زنگی کہ جعفر اب کیوں کر جوگا؟ معثوق سے دوئی کی امید نہیں۔ اور دنیا والوں سے خود بھی جھوں اب ہوں جو دوئی کی امید نہیں۔ اس کے بہت زیادہ معنی بھی جاتا ہے۔ ایس موقع پر '' اور'' کو '' لیکن' کے معتوں کی ہوئی ہیں گئین ہم کیا کریں (۳) اپنا تو معاملہ بیا۔ مثلاً (۱) یہاں ہو حال ہے کہ (۲) ہماری مشکل ہیہے کہ (۳) لیکن ہم کیا کریں (۳) اپنا تو معاملہ ہیں۔ مثلاً (۱) یہاں ہو جو دوہ وغیر ہے۔

جیوٹے چھوٹے لفظوں کے ذریعہ اسے معنی نکال لینا میر کا خاص فن تھا۔ اس فن میں صرف میرانیس ایک حد تک ان کے تریف ہیں، ورنہ غالب اورا قبال اس معالمے میں میر ہے بہت پیچے ہیں۔ غالب کو فاری محاور سے پر البتہ تقریباً کمل قدرت تھی اور خسر واور فیضی کی طرح غالب بھی چھوٹے چھوٹے لفظوں کومعنی خیز کرلیعے ہیں۔ اردو میں ان کا میرحال نہ تھا۔

ال شعر میں جوافسانہ بیان ہوا ہے (یا یوں کہنے کہ جس افسانے کے متعلق اشارے اس میں ہیں) وہ اب تک واضح ہو چکا ہوگا۔ لیکن چند با تمیں کہد یتا ہوں۔ معشوق کے عاشق بہت ہیں ، سب اس کے عشق کا دم مجرتے ہیں ، لیکن معشوق کو کس سے کوئی لگا وُنہیں۔ ہر طرف اس کے جا ہنے والوں کا جم غفیر ہے اور وہ سب کے ساتھ بے اعتمالی کرتا ہے۔ متعلم کو بیصورت حال اچھی معلوم ہوتی ہے ، لیکن پھر بھی ہے اور وہ سب کے ساتھ بے اعتمالی کرتا ہے۔ متعلم کو بیصورت حال اچھی معلوم ہوتی ہے ، لیکن پھر بھی ہے اسے تمام دنیا سے (یا تمام عاشقوں سے ) دشنی ہے۔ لبند ااس کا اور معشوق کا نباہ ہوتا معلوم ۔ مگر بی ہمی ہے

کہ متعلم ایک طفلندر کھتا ہے اگرتم تمام دنیا کوا پی سطے ہے کمتر بیجھتے ہوا ور لوگوں کوا پنادوست نہیں قر اردیتے،
تواس معالمے ہیں ہم تم ہے کم نہیں ہیں ۔ لیکن اس میں نقصان بھی ہے، کیونکد اگرتم کسی کوا پنادوست سیجھتے تو
شاید ہم بھی اے اپنا دوست بنالیتے اور اس طرح تمہار ہے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ۔ کروار کی پیچیدگ
س خوبصور تی ہے ظاہر ہوتی ہے، اور لوگ ہیں کہ پھر بھی اس شاعری کو خطمتقیم جیسے مزاح کا حامل ہجھتے
ہیں۔

سار ۱۳۲۲ میشعر کیفیت کے اعتبارے اپنی مثال آپ ہے۔ اس پی معنی کچھ فاص نہیں ، اور نداس شعر
کی وضاحت میں کوئی موشکائی کام آسکتی ہے۔ لیکن مید بات ضرور غور کرنے کی ہے کہ مندرجہ ذیل با تیں
ہم کوفو ری طور پڑئیں متوجہ کرتیں ، اگر چہ شعر میں جو کیفیت ہے اس کامعتد بہ حصدان باتوں کامر ہون منت
ضرور ہے۔

(۱) میرکی زندگی نامرادانه گذری لیکن بیام لوگوں کی طرح کی نامرادانه زندگی نتھی۔ بیہ میرکا طورزیست تھا۔اوراس کا تاثر اب تک لوگوں پر باتی ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ میر کا طور ہم کو یا د ہے۔

(۲) میرکی نامرادیاں ایسی زبردست تھیں کہ ان کا تاثر لوگوں کے دلوں میں اب بھی باتی ہے (پہلا نکت تو بیتھا کہ نامرادی بی میرکا طورزیست تھا۔دوسرا نکتہ بیہ ہے کہ اس کی نامرادیاں نہا ہے شدید تھیں۔)

(۳) منظم ایک فض بھی ہوسکتا ہے اور کی لوگ بھی ہوسکتے ہیں۔ اگر کی لوگ ہیں تو وہ لوگ کسی تو وہ لوگ کسی موقع پر میر کو یاد کررہے ہیں۔ یا شاید نامر اولوگوں کا ذکر ہور ہا ہے، اس وقت کہا گیا کہ میر کا طور زیست ایسا تھا۔

(س) مید بات واضح نبیس که میرکو گذرے کتنا عرصه بوا۔ اغلب مید ہے که بہت دن ہو گئے ہیں۔ ہیں۔

(۵) لفظ'' طور'' بے انتہا زور کا حال ہے، کیونکہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ میر نے اس طرز زندگی کواپنے لئے بلاکسی شکو دوشکا یت اختیار کیا تھا۔

(٢) شعر ميسبك بياني اچي انتهائي بلندي برب- كوئي شور وغل نبيس بكوئي مبالغداور بلند بياني

نبیں لیکن سب چھ کہدویا ہے۔

دونوں شعر بہت خوب ہیں۔ دونوں میں سبک بیانی ہے۔ کیکن درج ذیل شعر میں ابہام نہیں ، جبکہ شعر زمرِ بحث ابہام سے پہے

> الی معیشت کر لوگوں میں جیسی غم کش میر نے کی پرسوں ہوئے ہیں اٹھ گئے ان کو روتے ہیں ہمائے ہنوز (دیوان پنجم)



#### 777

اے چرخ مت حریف اندوہ بے کسال ہو کیاجائے منص سے نکلے نالے کے کیا سا س ہو

تاچند کوچہ گردی جیسے صبا زمیں پر اے آہ صبح گاہی آشوب آساں ہو

9 • •

گر ذوق سیر ہے تو آوارہ اس چمن ہیں مانند عندلیب سم کردہ آشیاں ہو

یہ جان تو کہ ہے اک آوارہ وست ہر دل خاک چن کے اور برگ خزاں جہاں ہو

ار ۳۲۳ مضمون اگرچہ ہلکا ہے ایکن نیا ہے۔ مکن ہے اس کا اشارہ بیدل سے ملاہو بیرس ازآہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن اجابت پردرخت بہر استقبال می آید اجابت پردرخت بہر استقبال می آید (مظلوموں کی آہ ہے ڈرو کیونکہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اس کی تبولیت دعا کا استقبال کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر آتی ہے۔)

لیکن بیدل کے بیبال ایک طرح کا انفعال ہے، کیونکہ وہ دنیاوی ظالموں کوڈ رارہے ہیں۔ اس کے برخلاف میر کے شعر ہیں آسان کو اختباہ ہے کہ اگر مظلوم کے منصصات نالہ نکلے تو خدامعلوم اس وقت کیاعالم ہو۔ آسان ٹوٹ کرگر پڑے، یاز بین نہ وبالا ہوجائے۔ آسان کو بے کسوں کے اندوہ کاحریف کہنا خوب ہے۔ یہاں''حریف'' بمعنی'' سائھی''اور'' دوست'' ہے۔''حریف' کے اصل معنی'' ہم پیشہ''اور '' ہم کار'' ہیں ('' منتخب اللغات'') یہ معنی اور بھی زیادہ مناسب ہیں۔

سیاشارہ بھی خوب ہے کہ اگر آسان بے کسوں کے رنے واندوہ ومصیبت کا حریف نہ بے تو بے کہ کس لوگ صبر کرلیں گے، آہ نہ کریں گے۔ لیکن جب آسان بھی ان غریوں کے اندوہ کا ہم پیشہ اور دوست بن جائے تو پھرمظلوموں سے صبط نہ ہوگا۔ اور ایسے میں جب وہ آہ کریں گے تو خدا جانے کیا ہو جائے۔ دوسرے مصرعے کاصرف ونح بھی خوب ہے۔ اس کی نثر ہوگی: کیا جانے نالے کے منص سے نکلے کیا سال ہو؟ یعنی بجائے 'منص سے نکلے پر''صرف'' منہ سے نکلے'' کہا۔ میہ بجرنظم نہیں کیونکہ مصرع یوں بھی ممکن تھا ع

كيا جانے منه سے نكلے بالدتو كيا سال ہو

لیکن اغلب میہ ہے کہ میرنے ڈرا مائیت اور فوری پن کی خاطر'' منہ سے نکلے پر'' وغیر ہتم کی وضع ترک کی ۔ابعبارت میں ایک فوری پن ہے۔گویا ادھر تالہ منھ سے ڈکلا اور ادھرآ شوب ہرپاہوا۔

ہر چند کہ انشائی انداز، ڈرامائی لیجے اور شور انگیزی کے باعث اور اس بات کے باعث کہ آسان کا مقابلہ اندوہ ہے کسال سے ہے، میر کامطلع بے مثل ومثال ہے، کیکن آہ اور فلک کے مضمون کو صامن علی جلال نے دوشعروں میں بڑے نئے رنگ اور طباعی ہے باندھا ہے

میں نے اٹھا کے جورترے منھ سے اف نہ کی خود گر پڑے فلک تو مرا اختیار کیا

جلال کے دوسر بے شعر میں معاملہ بندی مندرجہ بالاشعر ہے بھی بڑھ گئے ہے۔ صورت حال کی نفسیاتی سچائی اور شکلم کے لیج میں فتح مندی کا شائبہ بھی خوب ہے۔

لو امتحان تم مرے نالوں کا شوق ہے

کیوں ڈر کے آسان کے یے سے بٹ گئے

میر کے اشعار میں لا جواب شورانگیزی اورعمومیت ہے، جلال کے یہاں چھوٹا منظر ہے، کیکن پھر بھی خوب با عدھاہے۔ ۲ رسو۲ ۲ و آشوب آسان کی ترکیب ہی اس شعر کوغیر معمولی بنانے کے لئے کانی تھی لیکن شعر میں اور با تیں بھی ہیں۔ اور با تیں بھی ہیں۔ نہیں ہوتی دارے بھر تا دونوں میں برابری کئی پہلو ہیں۔ یہ تو ہے ہی کہ صبا میں آندھی کی صفت نہیں ہوتی ،اس لئے اس کا ممل دخل زمین کی طے کے آس پاس ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ صبا تمام گھو تی بھرتی ہے ،لیکن پھی کرتی نہیں۔ یعنی دہ چین کی در بوزہ کر ہے اور ادھر کمر شدوہ اسے بیدا کرتی ہے اور شاسے قائم رکھ سکتی ہے۔ صبا ایک طرح سے چین کی در بوزہ کر ہے اور ادھر ادھر بھولوں سے خوشبو کی بھیک مائلتی پھر تی ہے۔ یہی حال اس آہ کا ہے جوگل کو چوں تک محد ددر ہتی ہے۔ ایکی آہ اثر کی بھیک مائلتی ہے اور اس کا بھی عمل دخل سطح زمین کے آس پاس ہی رہتا ہے۔ اب دیکھئے کہ آہ الی آہ اثر کی بھیک مائلتی ہے اور اس کا بھی عمل دخل سطح زمین کے آس پاس ہی رہتا ہے۔ اب دیکھئے کہ آہ اسے کہا جا رہا ہے کہ تو آسان کے لئے آشوب بن جا، یعنی آئدھی بن جا، کہ تیری وجہ ہے آسان کا رنگ متغیر موجائے ، یا تو اس قدر دزاز لہ خیز اور بائد آ ہنگ ہو جا کہ آسان میں لرزہ پیدا ہو جائے ، یا پھر دھو کمی کی صورت میں آسان پر چھا جا ، تا کہ آسان کی نیکٹونی سیا ہی میں بدل جائے۔ البندا اس شعر میں ایک طرح کی صورت میں آسان پر چھا جا ، تا کہ آسان کی نیکٹونی سیا ہی میں بدل جائے۔ البندا اس شعر میں ایک طرح کی دورت انتقا ہے۔

اب رعایتی و یکھے۔ کوچہ گردی ، زمین ، آسان ، پیسب سامنے ہیں۔ لفظ " صبح گاہی" بظاہر فالتو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن صبا چونکہ صبح کو چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں ، اس لئے " صبح گاہی " اور " صبا" میں مناسبت ہے۔ بڑے شاعر کا کمال یہی ہے کہ وہ بظاہر کمزور لفظوں سے بھی کام کی بات بنالیتا ہے بقول میرج

عشق جو چاہے تو مردے سے بھی اپنا کام لے (دایوان دوم)

فراق صاحب کے یہاں بھی اس طرح کے رسی الفاظ کی بھر مار ہے لیکن ان کے کلام میں یہ مردہ الفاظ اور بھی بے جان ہوجاتے ہیں۔ مثلًا ان کامشہور شعر ہے مثلًا ان کامشہور شعر ہے مثم فراق کے کشتوں کا حشر کیا ہوگا ہیں۔ شام ہجر تو ہو جائے گی سحر پھر بھی

يهان "فراق" اور" ہجر" ميں تكرار بے معنى تو ہے ہى اليكن بيدونو لفظ في الاصل ہى تا كاره

ہیں۔'' فراق کے کشتوں''اور'' شام'' کہنا کافی تھا۔ سرسری الفاظ کا شوق اور ان کی معنویت کوا بھار سکتے کی صلاحیت کا فقدان الچھے خاصے شعر کو لے ڈو ہا۔

سار ۱۳۲۳ اس شعر کامضمون بالکل نیا ہے، اگر چہاس میں کوئی خاص گہرائی نہیں۔ دوسرے مصر سے کی تشبیہ بہت خوب ہے کہ جس طرح کوئی بلبل آشیانے کا راستہ بھول جائے اور ادھرادھر چمن میں درخت درخت دالی ڈالی ڈھونڈ تی پھرے، ویسے ہی تم بھن ہوجاؤ۔ تب جا کرتم چمن کی سیر پوری طرح کرسکو سے۔

سوال یہ ہے کہ شعر کے معنی کیا ہیں؟ سامنے کے معنی تو یہ ہیں کہ چمن کوئی واقعی چمن ہے اور مدعایہ ہے کہ چہن جیسی چھوٹی جگہ کا چیہ چیہ چھان مارٹا آ سان ہیں ۔ لوگ یوں ہی او پر او پر سیر کر لیتے ہیں اگر واقعی اے ویکھنا ہے تو پھر ہر درخت، ہر ڈالی ، ہر کنج کواس طرح دیکھو کہ گویا تم عند لیب کم کر وہ آشیاں ہو۔ ظاہر ہے کہ اس طرح دیکھنے ہیں ہر چیز پر نظر پڑے گی اور ایسی بہت ی چیز یں نظر آئیں گی جن کے وجود کا گمان بھی شدر ہا ہوگا ۔ لیکن اگر '' چین ہتی'' فرض کریں تو معنی بہت و سیع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس چین کی سیر واقعی کرنی ہوتا گر نہیں آگر '' چین ہتی'' فرض کریں تو معنی بہت و سیع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس چین کی سیر واقعی کرنی ہوتا گھر نہ بناؤ۔ بلکہ اس بلبل کی طرح بن جا وَ جس کا آشیا نہ کم ہوگیا ہے۔ اس میں نکتہ یہ بھی ہے کہ جس بلبل کا آشیاں گم ہوگیا ہے وہ کسی ایک ورخت یا شاخ پر تا دیر شرفہر ہے گی ۔ لبندا دنیا کی سیر کرنی ہے تو ایک جگہ رک کرنہ بیٹھو کسی بھی جگہ دریے تک نہیں سے وہاں گذرتی جائے گی۔ لبندا دنیا کی سیر کرنی ہے تو ایک جگہ رک کرنہ بیٹھو کسی بھی جگہ دریے تک شہرو۔

اب اگلانکتہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ''عندلیب گم کردہ آشیاں ''کواپ آشیاں کی تلاش میں طرح کے آشیاں کی تلاش میں طرح کے آشیاں دیکھنے پڑیں گے ہیں ہجر کا منظر ہوگا، کہیں وصال کا، کہیں موت کا، کہیں زندگی کا، ای طرح تم بھی ہر طرح کے منظر اور ہر نوع کی صورت دیکھیں وصال کا، کہیں موت کا، کہیں ہوتی ۔ جو شخص محض یوں، ی سیاحی کررہا ہواس کے دیکھنے کا معورت دیکھیں کو ایک فاور جس شخص کو اپنے کھوئے ہوئے گھر کی تلاش ہوگی اس کا انداز نظر اور ہوگا اس کے دل میں جو در دمندی ہوگی وہ محض سیاح یا سیلانی کے دل میں جو در دمندی ہوگی وہ محض سیاح یا سیلانی کے دل میں نہیں ہوتی ۔ اس موقع پر لفظ' آوارہ' کی معنویت سامنے آتی ہے، کہ آوارگی نقاضا ہے عشق کا، اور عشق علا مت ہے در دمندی کی ۔

میسوال انھ سکتا ہے کہ عند لیب ہی کی شخصیص کیوں؟ کوئی بھی طائز گم کردہ آشیاں تشہیہ کے

لئے کائی تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میر صاحب کو بھی فراق صاحب والی بیاری لائن ہوگئی کہ محض وزن پورا

کرنے کی خاطر لفظ رکھ دیا اور اس کی معنوی کمزوری پر تو جہ نہ کی ۔لیکن دراصل ایسانہیں ہے ۔ پہلی بات تو

میر کہ '' چمن' اور'' عند لیب'' میں مناسبت ہے ۔ پھر مید کہ'' چمن' ہے'' چمن ہستی' مراد لینا تھا۔ اس لئے

"چمن'' کھا۔ دوسری ( ہلکہ تیسری ) بات مید کہ' عند لیب' اور'' آوارہ'' میں مناسبت ہے ۔ ( جبیبا کہ اوپر

مذکورہ وا، آوارگی عشق کی صفت ہے۔ اور'' عند لیب' مثالی عاشق ہے۔ )

دوسرے مصرع میں بعض نام''نہاد کلا سیک' مزاج کے لوگ شکست ناروا کا اعتراض کریں گئست ناروا کا اعتراض کریں گئست ناروا کا تصور ہمارے کلا سیکی شعرا کے یہاں نہیں تھا، اور نہ ہمارے کلا سیکی عروض میں شکست ناروا کا موجود ہے۔

ناروانا می کوئی عیب ندکور ہے۔ اقبال جیسے خوش آ ہنگ شاعر کے یہاں بھی'' شکست ناروا' موجود ہے۔

دریا کی تہ میں چھم گرداب سو گئی ہے ماصل سے لگ کے موج بہتاہ سو گئی ہے ماصل سے لگ کے موج بہتاہ سو گئی ہے

رات اورشاع (یا تک درا)

روش ہے <u>طام جمشد</u> اب تک شابی نہیں ہے بے شیشہ بازی

بال جريل ص٥٢

الم مر ۳۲۳ مرع وانی بین 'کے اور '' سے مراد صرف' 'ر '' ہے۔ بیار دو کا خاص روز مرہ ہے جیسے' دل کے اور چھری چل گئ'۔ کے اور چھری چل گئ' محنی' ول پر چھری چل گئ'۔

استعارہ اور حقیقت ایک ہے، اس معنی ہیں کہ جو استعارہ ہے وہی حقیقت بھی ہے، اور اس معنی ہیں بھی کہ خارجی دنیا اور داخلی دنیا ہیں ایک طرح کا انتحاد ہے۔ یہ ضمون میر نے جگہ جگہ با ندھا ہے مشلاً اس ۱۳۳ اور ۱۲ سر ۲۳ سر ۱۳۳ شعر زیر بحث ہیں بھی یہی کیفیت ہے کہ برگ خزاں اپنی جگہ پر برگ خزاں بھی ہے کہ برگ خزاں اپنی جگہ پر برگ خزاں بھی ہے ہودل پر ہاتھ در کھے فرط وشدت درد کے باعث زر در وادھرادھر مارا مارا بھرتا ہے۔ برگ خزاں اور عاشق آوارہ ہیں کئی طرح کی مناسبتیں ہیں۔ (۱) دونوں کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ برگ خزاں اور عاشق آوارہ ہیں کئی طرح کی مناسبتیں ہیں۔ (۱) دونوں کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ کھرے کونوں اپنی اصل سے جدا ہو کے ہوتے ہیں، پیوشاخ ہے اور عاشق عام دنیا سے یا اپنے گھرے

(۳) دونوں ماکل خرابی ہوتے ہیں، برگ خزاں تو ذرای ہوا لگنے پرشاخ ہے ٹوٹ کر گرجاتا ہے اور عاشق شدت شوق ورنج کے باعث ذرای بات میں گھر ہے ہے گھر ہوجاتا ہے۔ (۴) برگ خزاں خٹک ہوتا ہے، اس لئے اسے ہوا یہاں ہے وہاں اڑائے پھرتی ہے، عاشق بھی آوارہ ہوتا ہے۔ (۵) دونوں کے یہاں شادانی کافقدان اور جسمانی کامیدگی ہوتی ہے۔

الیی تشبیه جس میں وجہ شبدایک ہے زیادہ ہوا مرکب کہلاتی ہے۔ایسااس وقت ممکن ہوتا ہے جب مشبہ بہخود مرکب ہو۔مثلاً یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شبہ بصرف'' برگ' نہیں ، بلکہ'' برگ خزال'' ہے،اور برگ خزال بھی جو خاک چن پر پڑا ہوا ہے۔ شبلی نے لکھا ہے کہ تشبیہ مرکب کو تشبیہ مفرد پر فوقیت ہے۔

شعرزر بحث میں 'آوارہ' (عاشق) کو' دست برول' کہنا بہت خوب ہے کیونکہ اس کے ذریعہ عاشق کی پوری کیفیت بیان ہوجاتی ہے۔دست برول ہونا سینے یا جگر یا دل میں درد کے باعث ہے اور اس کے بھی کردل ہاتھ ہے جاتا رہا اور اس خالی جگہ میں درد ہے اور درددل کے جانے کا بھی ہے۔اس طرح '' دست بردل' صرف سا دہ سا تصویری بیان نہیں ہے بلکہ ارسطو کے معنی میں محاکاتی بیان ہے ، کیونکہ اس کے ذریعہ محض تصویر نہیں بن رہی ہے بلکہ پوری صورت حال کی نمائندگی ہور ہی ہے۔

آخری سوال یہ ہے کہ' دست بردل' اور' برگ خزال' میں کیا مناسبت یا مشابہت ہے؟
ایک بات اوپر بیان ہو پکل ہے کہ' دست بردل' عاشق کی علامت یعنی کیفیت عشق کی علامت ہے اور
عاشق کارنگ برگ خزال کی طرح زردہوتا ہے۔دوسری بات یہ کہ برگ خزال چونکہ شادا بی سے عاری ہوتا
ہے،اس لئے وہ سکڑ اہوا اور تڑا مرُ امعلوم ہوتا ہے، گویا کوئی مختص دل کے درد کے باعث خود کو بھینچ ہوئے
پڑا ہو۔ برگ خزال کودست بردل کہنا اعلی درجہ کی بلاغت ہے۔

## 446

اچھی گئے ہے تھے بن گلگشت باغ کس کو صحبت رکھے گلوں سے اتنا دماغ کس کو

بے سوز داغ ول پر گر جی جلے بچا ہے اچھا گھے ہے اپنا گھر بے چراغ کس کو

صد چشم داغ واہیں دل پر مرے میں وہ ہوں دکھلا رہا ہے اللہ تو اپنا داغ کس کو

9+0

ام ۳۲۴ بیشعرمعمولی ہے،اےغزل کی صورت بنانے کے لئے رکھا گیا ہے۔ غالب نے بہت بہتر کہا ہے ۔

غم فراق میں تکلیف سیر باغ نہ دو جھے دماغ نہیں خدہ ہاے بیجا کا

لیکن غالب نے '' و ماغ '' کالفظ اس خوبی ہے نہیں استعال کیا جومیر کے شعر میں ہے۔میر نے '' گل'' کا تذکرہ کرکے'' و ماغ '' بمعنی'' ٹاک'' کا بھی پہلو رکھ دیا ہے۔ان دونوں اشعار پر تفصیلی بحث'' شعر غیر شعر اور نشز'' میں ملاحظہ ہو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ غالب نے میر کامصر ع ایک جگہ ہے ہوی حد تک مستعار لے لیا ہے۔

ہمیں تو باغ کی تکایف سے معاف رکھو کہ سیر وگشت نہیں رسم اہل ماتم کی

(ديوان اول)

نائے نے البتہ مضمون بالکل نیا کردیا ہے اور لاجواب شعر کہا ہے۔ کیا شب مہتاب میں بے یار جاؤں باغ کو سارے پتوں کو بنا دہتی ہے خنجر جاندنی

ملاحظه والرسم

۲ ر ۳۲۴ ظاہر ہے کہ وہ داغ دل جوسوز ہے عاری ہے، داغ سویدا ہے۔البذاایک معنی یہ بھی بنتے ہیں کہ وہ داغ سویدا جس کے ذریعہ انوار جمال الہی کا انعکاس قلب پر شدہو، مایئہ افتخار نہیں، بلکہ افسوس اور رنجیدگی کا باعث ہے۔

داغ کے بے سوز ہونے کے اعتبار ہے جی جلنا بہت خوب ہے ۔ عالب نے اس طرح کا استعارہ دوباراستعال کیا ہے۔ ممکن ہے میر کافیضان ہو، کیکن ہے بھی بالکل ممکن ہے کہ عالب کوخود سے سوجھی ہو، کیوں کہ فالب بھی میر جی کی طرح رعایت کے بادشاہ تنتے ہے ۔ جی مطرح رعایت کے بادشاہ تنتے ہے ۔ جی جلے ذوق فنا کی ناتمامی پر نہ کیوں جم نہیں جلتے نفس ہر چند آتش بارہے ہم نہیں جلتے نفس ہر چند آتش بارہے

شعلے سے نہ ہوتی ہوں شعلہ نے جو کی جی کس قدر افردگ دل پہ جلا ہے

دوسرا شعر غالب بی نہیں اردوزبان کے بہترین شعروں میں گنے جانے کے لائق ہے۔ لیکن میر نے بھی دوسرامھر کا اس قدرز پردست رکھ دیا ہے کہ غالب کے شعر کے سامنے بھی اس کا چرائی روشن ہے۔ دل کے دائی ہوتا ۔اس میں کئی معنو بیتی ہیں۔ ہے۔ دل کے دائی ہوتا ۔اس میں کئی معنو بیتی ہیں۔ (۱) انسان کا اصل گھر اس کا دل ہے۔ (۲) دل کا داغ دل کے سامنے یوں بی ہے جیسے باپ کے سامنے اس کی آٹھی کا تارا۔ (اولا دکو گھر کا چرائی کہتے ہیں۔) (۳) میر کے مصر گاولی کو یوں بھی پڑھ سے تی ہیں علامی کی آٹھی کا تارا۔ (اولا دکو گھر کا چرائی کہتے ہیں۔) (۳) میر کے مصر گاولی کو یوں بھی پڑھ سے تی بیل علی ہے سونے داغ، دل پر گر جی جلے بچا ہے۔ اب معنی میہ ہوئے ایسے دل پر ،جو داغ کے سوز سے خالی ہے ،دل جلے قو بچا ہے۔ اب معنی میہ ہوئے ایسے دل پر ،جو داغ کے سوز سے خالی ہے ،دل جلے قو بچا ہے۔

(٣) '' بجا''اور'' دل''اور'' جی''میں ضلع کاربط ہے، کیوں کہ دل/ جی تھبرے رہے کو'' بجار بنا''(اپی جگہ پررہنا) کہتے ہیں۔سادہ سے شعر میں اتنا کچھ بھردینا کمال بلاغت ہے۔

جلال نے میراورعالب کے چراغ سے اپناشعلہ تراشنے کی کوشش کی ہے۔ان کے یہاں پھے زور لگانے کی (strain) کی کیفیت ہے معلوم ہوتا ہے ردیف کو نبھانے میں ذرامشکل ہوئی شعر پھر بھی اچھا ہے۔

وہ دل نصیب ہوا جس کو داغ بھی نہ ملا ملا وہ غم کدہ جس کو چراغ بھی نہ ملا اس کے برخلاف خود میر نے اپنے بے تکلف رنگ ہیں خوب کہا ہے۔ ادھ جلا لائد ساں رہا تو کیا داغ بھی ہو تو کوئی بالکل ہو

(ديوان دوم)

سار ۱۳۲۳ داغوں کوسیروں کھلی ہوئی آتھوں ہے تشیبہ دینا خوب ہے، لیکن غیر معمولی ہیں۔ دوسرے مصرع میں لا لے کوخطاب کرے'' دکھلارہاہے'' کہنے سے بات غیر معمولی ہوگئ۔ بید کنامی بھی ہے کہلالے کا داغ صرف دکھانے کا ہے ، دیکھنے کے کام نہیں آسکتا۔ ہمارا داغ تو مشل چشم ہائے گراں کھلا ہوا ہے۔'' میں وہ ہوں'' خود بہت پرزور تھا، اس کے بعدر دیف'' کس کو''نے اسے اور پرشور بنا دیا ہے۔''

ممکن ہے اس شعر کامحرک نظیری کاشعر رہا ہو فارغ نمی شویم کہ در آب وخاک ما تخم ہزار دل گرانی نہاوہ (میں بھی (کاروبار عشق ہے) فارغ نہیں ہوسکتا ، کیوں کہ تو نے میری سرشت میں دل کی بے چینی کے ہزار جج ہوے نظیری کا شعرمیر سے بہتر ہے، کیوں کہ نظیری کا ، پیکر ، دل نگرانی کی معنویت ، اور عشق کے تمام شخصیت پر مستولی ہونے کی کیفیت ، بیسب چیزیں میر سے آگے کے معاملات ہیں ۔ نیکن میر کا بانکپن اپنی جگہ پر ہے، اور ان کے شعرکو بہر حال قابل لحاظ بنا تا ہے۔ میر سے ملتی جلتی بات طالب آ ملی کے یہاں ملتی ہے۔

> زخاک ما چو درم ہائے سکہ تازہ ہنوز تکیں تکیں جگر داغ دار می یابند (لوگوں کو اب بھی ہماری خاک سے جگر داغ دار کے نکڑے ایسے ملتے ہیں جیسے تازہ ڈھلے ہوئے درہم۔)

طالب کاشعربھی میرے اچھاہے،لین یہاں مبالغہ کا کات پر حاوی ہو گیا ہے۔میر کے داغ چٹم نگرال کی طرح کھلے ہوئے ہیں، یہ ضمون پھر بھی ایک کیفیت رکھتا ہے۔

ایک بات میمی ہے کہ میر کے شعر کا بنیا دی مضمون اپنی جگہ پر قائم اور تازہ ہے کہ لاکے سے
ایک داغ پر صبر نہیں ہوتا ، کم ظرفی کے باعث وہ اے سب کو دکھانے لگتا ہے۔ اس کے برخلاف مشکلم کے
دل پر داغ ہی داغ کھلے ہوئے ہیں ، لیکن دکھا تا کیا ، وہ ان کا ذکر بھی نہیں کرتا ہے۔ نوجوان غالب نے اس
مضمون کو پوری وضاحت ہے باندھا ہے۔

ہم نے سو زخم جگر پر بھی زباں پیدا نہ کی گل ہواہے ایک زخم سینہ پر خواہان داد

غالب کے یہاں گل کاخواہان دادہونا خوب ہے۔میر کے یہاں ڈرامائی لہجد کنابیا درانشائیہ اسلوب، یہ تنین صفات الی ہیں جن سے نظیری، طالب آملی اور غالب تینوں کے اشعار زیر بحث خالی ہیں۔ تینوں اپنی اپنی جگہ خوب میں کیکن میر کے امتیاز ات بھی اپنی جگہ پر ہیں۔

#### MYD

دن گذرتا ہے مجھے فکر ہی میں تا کیا ہو رات جاتی ہے ای غم مین کہ فردا کیا ہو

سب میں ویدار کے مشاق پر اس سے غافل حشر برباہو کہ فتنہ اٹھے آیا کیا ہو

خاک حرت زدگال پر تو گذر بے وسواس ان ستم کشتوں ہے اب عرض تمنا کیا ہو

خاک میں لوٹوں کہ لوہو میں نہاؤں میں میر یار مستغنی ہے اس کو مری پروا کیا ہو

ار ۳۲۵ مطلع برائے بیت ہے، لیکن خوبی سے بکسر خالی ہیں۔ مصرع ٹانی میں'' فردا کیا ہو'' کے کئی معنی میں۔(۱) کل کیا ہوگا؟ (۲) آنے والاکل کس طرح کا ہوگا؟ (۳) اس رات کی ضبح اب بھلا کیا ہوگی؟ (یعنی نہوگی۔)

۳۲۵/۲ کمال کا شعر کہا گیا ہے۔ عاشقوں کا جوم مشاق دیدار ہے، لیکن حضرت مویٰ کی طرح بے خبر ہے کہ جب دیدار ہوگا تو عالم کیا ہوگا؟ یا جشر کا منظر ہے، جوم خلق جمال اللی کے دیدار کے لئے بے چین ہے، کہ جب دیدار ہوگا تو اس بات کا خیال نہیں کہ جب جمال اللی جلوہ افراز ہوگا تو اس وقت میدان حشر منہ و بالا بھی ہوسکتا ہے۔ یا پھر دنیاوی عاشق ہیں، اور دنیاوی معشوق، نیکن معشوق کا جلوہ کیاستم و ھائے گا، سب اس

بے خبر ہیں۔سب کو دید کی گئن ایس ہے کہ انجام کو بھلا ہیٹھے ہیں۔ یہ پہلوبھی خوب ہے کہ معثوق جب سامنے آئے گا تو تیا مت کا سامنظر ہوگا، ہر طرف نتا ہی پھیل جائے گی۔ یا پھر فتندا تھے گا، ہر محف معشوق کے قریب چینینے کے لئے سعی کرے گا اور فساد و فقص امن واقع ہوگا۔

۔ "بر پا" اور" اٹھے" کی مناسبت عدہ ہے۔ کیونکہ"بر پا ہونا" کے اصل معنی" اٹھ کھڑے ہوتا"۔" آیا کیا ہو" کا ایہام بھی خوب ہے، کیوں کہ" آیا" پر" آنا" کے معنی کا گمان ہوتا ہے۔

مکن ہے میر کے شعر پرواقئی مشہدی کے شعر کا پرتو ہو بیروں میاز خانہ کہ ذوق امید وصل بہتر زدید نے ست کہ بے ہوثی آورد (تم گھرے باہر نہ آتا، کیونکہ ملاقات کی امید کا مزہ ایسے دیدار سے بہتر ہے جو ہوش وحواس اڑا لے جائے۔)

واقعی کے یہاں طنز اور خود سپر دگی بیک وقت موجود ہیں، اور بیکمال کی بات ہے۔ لیکن میر کاشعر شور انگیز ہے، اور اس میں انجام کی غیر قطعیت اور منظر کا ابہام ہے۔ میر کاشعر بظاہر سادہ معلوم ہوتا ہے اور واتھی کا شعر محدود ہے اور میر کاشعر نسبتاً نا محدود۔

سر ۳۲۵ اس مضمون کا دوسر اپہلوشنخ علی حزیں نے بڑی خوبی سے نظم کیا ہے، اور ممکن ہے میر نے علی حزیں سے فیض حاصل کیا ہو

> سراپا نازمن از تربتم دامن کشال مگذر مبادا غافل از خاکم بر آرد آرزو دیت (اے میرے سراپا ناز، میری تربت پر سے اس قدرغرور کے ساتھ ندگذر کہیں ایبا شہو کہ آرزو میری قبر سے اچا تک باتھ نکال دے۔)

شخ علی حزیں کے شعر میں جو پھے ہے، سطی پر ہے۔ میر نے مضمون کو پلے تو دیا ہی ہے، انھوں کے معنیٰ بھی زیادہ کر دیئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں سے عرض تمنا کا اب اندیشہ نہیں، وہ ستم کشتہ ہیں۔ یعنی اگر وہ ستم کشتہ نہ ہوتے، صرف کا ہش ہجر وغیرہ سے مرے ہوتے ، تو شاید پھر بھی عرض تمنا کر ڈالتے ، لیکن تو نے انہیں ستم کر کے (یا اسپے ستم کے ذریعے ) مارا ہے۔ اب وہ اس طرح مرگئے ہیں کہ عرض تمنا کی تاب بھی نہیں رکھتے۔ گویا ان کی تمنا کی اور آرزو کیں بھی خاک ہوگئ ہیں۔ اس اعتبار سے وہ مرائلتہ یہ ہے کہ مصرع اولی بین 'خاک صرت زدگاں' کہا، یعنی اب وہ صرف خاک ہیں، ان بیل پکھ رہ نہیں گیا۔ اس سے متعلق تیسرا نکتہ ہے کہ جن لوگوں کی بیخاک ہے وہ حسرت زدہ ہیں۔ '' حسرت' مرائلتہ یہ ہو گئی تھی کہ شاید خاک ہونے پر ایکی آرزو کو کہتے ہیں جو پوری نہ ہوئی ہو۔ البذا حسرت زدگان سے تو تع ہو سی تھی کہ شاید خاک ہونے پر ایکی آرزو کو کہتے ہیں جو پوری نہ ہوئی ہو۔ البذا حسرت زدگان سے تو تع ہو سی تھی کہ شاید خاک ہونے پر ایسان کی حسرت باتی رہے۔ (انسان جس مرض ہیں مرتا ہے اس کے جراثیم اس کے جدم دہ ہیں باتی رہے۔ یہ باتی نہ رہا۔

اس شعر بین ' حسرت زدگان 'اور'' ستم کشتو ل' جیسے بظاہر معمولی لفظوں ہیں ہے اسے معنی نکال لینے کی صلاحیت میر کے معمولہ کمال کی دلیل ہے کہ وہ کوئی لفظ بے کارنہیں رکھتے ، بلکہ بظاہر بے کار لفظوں کو بھی کارآند بنالیتے ہیں۔

''علی حزیں نے بھی بہت خوب استعال کیا ہے۔
گرغرورت نہ کھد کلفت ہم صحبتہ
گلہ بجر مرا عرض تمنا ہے ہست
گلہ بجر مرا عرض تمنا ہے ہست
(اگر تر اغرور میری ہم صحبتی کی کلفت
نہیں برداشت کر سکتا تو نہ
سہی ۔ میری نگاہ بجر میں بھی ایک
عرض تمنا ہے)(تواسی کون لے۔)
حزین کے اس شعر میں میرک کی اشارہ نگاری ہے۔ مصور سبزواری کا شعر ہے۔
عتاط کی قبر دریدہ سے گذر جا
ایسا نہ ہواک ہاتھ نکل کر تجھے جھولے

اس پرصہباد حید نے منیر نیازی کااثر بنایا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پراس شعر کا مضمون میر اور پیٹن علی حزیں سے مستعار ہے، ہاں بیان میں وہ صفائی نہیں ہے جو پیٹن کے یہاں ہے، اور میر تو پیٹن سے بھی بڑھ کر ہیں۔

۳۲۵ مر ۳۲۵ یہ کیفیت کاشعر ہے۔ لیجے میں حرماں اور طنز دونوں کا امتزاج بھی غیر معمولی ہے۔ لیکن معنی آفرینی کی تھوڑی بہت کا رفر مائی یہاں بھی ہے۔ اللہ کی ایک صفت چونکہ استغنابھی ہے، اس لئے معثوق کو مستغنی کہدکر اللہ کی طرف بھی اشارہ رکھ دیا ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یار مستغنی کہنا مستجد ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کومعثوقہ تک کہدیا ہے۔ چنانچے غالب کاشعر ہے۔

جرم مسنح رئد انالحق سراے را معثوقہ خودنما و تکہاں غیور بود (انالحق کا نفسگانے والے رند کو جرم مت قرار دو (اصل معالمہ بیہ ہے کہ) معثوقہ خودنما اور اس کے تکہان (اہل ظاہر) برے غیور تھے۔)

اس شعر پرا ظهار خیال کرتے ہوئے مولانا حالد حسن قادری مرحوم نے لکھا ہے کہ "اللہ تعالیٰ کو معشوقہ کہنا بہت پرلطف ہے۔ اپھر دوسروں نے بھی لکھا ہے۔ "

معنی کی ایک جہت ہے بھی ہے کہ 'یار مستغنی'' کو بے اضافت پڑھیں تو مغہوم بے نظاہے کہ معثوق استغنا کرتا ہے۔ اور اگر اس کو بااضافت پڑھیں تو معنی بنتے ہیں '' وہ معثوق جو مستغنی ہے'' یعنی پہلی صورت میں استغنا کرتا ہے۔ معنی کی ایک پہلی صورت میں ساستغنامعشوق کاعمل ہے اور دوسری صورت میں بیاس کا وصف ذاتی ہے۔ معنی کی ایک اور جہت ہیں ہے کہ خاک میں لوٹنا اور لہو میں نہانا الگ الگ عمل ہو سکتے ہیں (بیکروں یا وہ کروں) اور ایک کے بعد ایک بھی ہوسکتا ہے۔ (پہلے میں خاک میں لوٹوں، پھرلہو میں نہاؤں۔) زیر دست کیفیت، اور پھر استے معنی ، اعجاز بخنی کوئی ہے۔

ایمان اس بات کا خیال رکھے کہ''معثوقہ''،''عیارہ'' دغیرہ الفاظ میں فاری ہائے زائدہ ہے، عربی کی تائے تا نیٹ جیس ۔ یعنی''معثوقہ''،''عیارہ'' جیسے الفاظ فاری قاعدے سے مونٹ نیس ہیں۔

## 274

ویبا کہاں ہے ہم سے جیبا کہ آگے تھا تو اوروں سے ال کے پیارے پکھ اور ہو گیا تو

91+

دل کیوں کے راست آوے دعواے آشائی دریاے حس وہ مدعثتی بد کف گدا تو

منہ کریئے جس طرف کو سو ہی تری طرف ہے پر کھ نہیں ہے پیدا کیدھر ہے اے خدا تو

کہد سانچھ کے مونے کو اے میر روئیں کب تک جیسے چراغ مفلس اک دم میں جل بجما تو

۳۲۶/۲ میشعررعا بیوں اور مناسبوں کا غیر معمولی کارنامہ ہے۔ میر یوں بھی ان چیزوں کے بادشاہ بیں، کیکن میر کے بہال بھی اس قدر کمل اور رعایتوں سے مزین شعر شکل سے ملے گا، معنی کچھ خاص نہیں بیل کیکن رعایتوں نے مضمون کو جارچا عمر لگا دیئے ہیں۔ ول سے خطاب کر کے کہا ہے کہ اے ول تیرا میہ

دعویٰ کہ تجھے معثوق ہے آشنائی ہے، یا تجھے معثوق ہے آشنائی ہوکرر ہے گی، بھلا کیوں کرسچا ابت ہوسکتا ہے؟معثوق تو دریائے حسن ہے اور تو کشکول بدست ایک بھکاری ہے۔

اب رعایتی اور مناسبتی ملاحظہ ہوں (۱)'' آشنا'' بمعن'' دوست'''' معثوق' اور'' آشنا'' بمعن'' تیرنا، تیراک'۔اس کی مناسبت ہے مصرع ٹانی ہیں (۲) معثوق کا دریائے حسن ہوتا، اور (۳) معثوق کا دریائے حسن ہوتا، اور (۳) دل کا کشکول بدست (کشتی بکف) گدا ہوتا ۔'' کشتی'' بمعنی'' کشکول'' بھی ہے، اور کشکول کی شکل کشتی نما ہوتی ہے۔ (۴) شراب کا پیالہ جوکشتی کی شکل کا ہوتا ہے، اے بھی کشتی کہتے ہیں ۔ (۵) دریا کی مناسبت ہوتی ہے۔' مہ'' کیونکہ سمندر میں جزر و مد چاند کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ (۲) معثوق اگر چاند ہے تو وہ دریائے حسن کواپئی طرف کھنچے گائی، جیسا کہ چاند کا ممل ہوتا ہے۔ (۷) نئے چاند کو بھی کشتی ہے تشبید دیتے ہیں۔ اقبال کا نہا ہے۔ خوبصورت شعر ہے۔

ٹوٹ کر خورشید کی کشتی ہوئی غرقاب نیل ایک گلزا تیرتا پھرتا ہے روے آب نیل

(۸) "بہارعجم" ہیں ہے کہ "کشتی شدن" کے معنی ہیں " ہیرنا یا پانی ہیں ہاتھ پاؤں مارنا" (۹)
"دل" کے ساتھ" دریا" لگا کر" دریا دل" بناتے ہیں، اور" دل بدریا کردن یا انداختن" بمعنی "کسی خطرناک کام پر کمریا ندھنا" ہے۔ چنا نچ سعیدا کاشرف کاشعر ہے۔
اشرف از گردوں نیابی گوہر مطلوب را
تا نیند ازی دریں رہ دل بہ دریا چوں حباب
(اے اشرف تو آسان کے ہاتھ سے گوہر
مطلوب اس وقت تک نہ پائے گا جب تک تو

اصل بات بیہ کے مشرقی شعریات میں مضمون اور رعایت کی اہمیت بنیا دی ہے۔ اس میں'' تجربے کی صدافت''وغیرہ اس لئے اہم نہیں کہ مضمون خود استعارے پر بنی ہوتا ہے، اور استعارہ بنی ہوتا ہے تجربے پر البذا پر الارام راست تجربے کی صدافت یہاں چندال اہم نہیں۔ شعرز پر بحث میں تجربے کے صدافت ٹانوی

میں نیڈال دے۔)

مقام رکمتی ہے۔اصل سوال بیہ کہ بات کو بیان کرنے میں ان طریقوں کا استعال کیا گیا ہے کئیس، جن سے بات میں تدپیدا ہو۔

۳۲۱/۳ کلام مجید علی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم جس طرف بھی رخ کردگاہے پروردگار کا منھ دیکھوگے۔ جناب صفیف بجی نے مشورہ دیا ہے جو میر سے خیال میں المنسب ہے کہ آیت پاک کے اصل لفظ مع ترجمہ میان کردیئے جا کیں تو معنی بھٹے میں آسانی ہوگی سورۃ بقرہ (آیت ۱۱۵) میں ہے: فقید ما تسولو فشم وجه اللّه (ترجمہ مولانا شاہ اشرف علی صاحب ''کیونکہ تم لوگ جس طرف منھ کر داور ادھری اللہ تعالیٰ کا رخ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہات کو محیط ہیں اور کامل العلم ہیں''۔) اس مضمون کو لے کرمیر نے کئی معنی پیدا کئے ہیں ۔ ایک تو وہی صوفیا نہ اور اسراری مضمون ہے جوقر آن پاک میں بیان ہوا، اس سے ، اور اس بات سے فا کہ ہا تھا تہ ہوئے کہ اللہ تا دیدہ ہے ، یہ بات پیدا کی کہ اے اللہ تو ہر طرف ہے، سے ، اور اس بات سے فا کہ ہا تھا تھیں نظر نہیں آتا۔ شاہ آس سکندر پوری نے خوب کہا ہے ، اور ایک طرح سے تر آن کی آیت کی تفیر بھی کردی ہے ۔

ب جالی یہ کہ ہر شے میں ہے جلوہ آشکار اس پہ گھونگھٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے

اب میر کے شعر کو پھر دیکھئے۔ '' پر پھٹیں ہے پیدا'' یہ مفہوم نکاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ نگا ہوں سے اللہ نظر اللہ کا ہوں سے اللہ نظر اللہ کا ہوں سے اللہ نظر اللہ کو دیکھنے کا گن اتنی شدید ہے کہ جب اللہ نظر نہیں آتا تو پھے بھی نظر نہیں آتا ہے '' کیدھر ہے اے خدا تو'' کا ایک مفہوم بیہ کہ اے اللہ تو کس طرف ہے ؟ یعنی سب طرفیں تو دیکھ لیں اور تو کہیں نظر نہ آیا۔ اب میں کس طرف دیکھوں؟ دوسر امفہوم بیہ کہ اے اللہ تو ہے بھی کہ نہیں؟

اب اس شعر کوعشق مجازی (یا مثالی معثوق سے عشق) کی طرف لے جائے تو مفہوم بی لکا کے کہ میر امعثوق مثالی اور عینی (Ideal) ہے، اسے اپنی عینیت کے باعث ہر جگہ اور ہرست میں ہونا چاہئے ۔ لیکن جس طرف بھی ویکھا ہوں، مجھے کھے بھی نظر نہیں آتا، خدایا تو کس طرف ہے؟ لیعنی شخاطب معثوق سے جاور' اے خدا' کلمہ تعجب ہے۔

دوسرے مصرمے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کچھ بھی پیدانہیں ہے ( ظاہر نہیں ہے ، کھاتا نہیں ہے۔) کہا ہے۔) کہا ہے۔) کہا ہے خدا تو کس طرف اور کدھرہے؟ بات ہے بات بنا تا اس کو کہتے ہیں۔

دیکھے اس مثل کو لے کرمیر نے کس خوبی سے نیا استعارہ پیدا کیا ہے۔ مفلس کے چراغ میں اس کے موائی ہیں ، اس لئے وہ سرشام ہی بچھ جائے گا۔ میر بھی چراغ مفلس کی طرح سرشام تھوڑی ہی دیر میں ، لیمی خوائی میں جال بچق ہوئے الیمی موت کوانسان کب تک روئے ؟ جتنا بھی روئیس دھوئیس کم ہے ، لیمی آخر کب تک ؟ جوشخص شام کو مرااس کا ماتم رات ہی بھر تو ہوگا ، اور بس ' چراغ مفلس' کی تشبید لاکر میر نے مصرع اولی کی مثل کوئی طرح کی قوت بخش دی ہے۔ پھر یہ بھی ملاحظہ ہو کہ ' جل بجھا' کو چراغ میں سیت ہے ، کیونکہ عاشق بھی سوزعشق اور سوز ہجر میں جاتا ہے۔ آخری بات بید کہ ' جل بجھا' کو شاعر سے بھی مناسبت ہے ، کیونکہ شاعر اندصلاحیت کو شعلے سے تشبید ہے۔ آخری بات بید کہ ' جل بجھا' کو شاعر سے بھی مناسبت ہے ، کیونکہ شاعر اندصلاحیت کو شعلے سے تشبید دیے ہیں ۔خوب شعر ہے۔

#### 272

# جوں چشم بسملی نہ مندی آوے گی نظر جوآ کھے میرے خونی کے چبرے یہ باز ہو

ار کا ۳ اس شعر کے سامنے غالب کا شعر رکھئے تو دونوں کے تخیل کی نوعیت الگ الگ واضح ہو جاتی ہے۔ غالب ہ

# اپنے کو دیکھتا نہیں ذوق ستم تو دیکھ آئینہ تا کہ دیدہ ٹنجیر سے نہ ہو

غالب کے معثوق کو ذوق تم اس قدر ہے کہ وہ اپنی آ رائش بھی اس وقت کرتا ہے جب وہ شکار مردہ کی آگھ کوآئینہ کے طور پر استعمال کر سکے۔میر کے یہاں جو عاشق ہے وہ معثوق کو ایک بار دیکھے لے تو اس طرح محملکی لگائے دیکھنار ہے گویا وہ کو کی نہ بوح ہے (قدر مے مفصل بحث کے لئے دیبا چہ جلد اول صفحہ ۱۳۳۰ تا ۱۳۱۱ ملاحظہ ہو)۔

میر کے یہاں کئی باریکیاں ہیں، غالب کے یہاں محض نازک خیالی ہے۔خیال میر کابھی نادر ہے، کین اس کی اصل ارضی اور واقعی ہے۔ معثوق کو دیکھ کر دیکھتارہ جانا عام بات ہے۔ معثوق کو قاتل بھی کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے عاشق کو مقتول یا لبحل کہتے ہیں۔ یہاں قاتل اور مقتول کا منصب اپنے آپ ہی حاصل ہو گیا ہے، کہ چہر ہ معشوق کو ایک تک دیکھتی آئکھا سطرح ساکت اور کھلی ہوئی ہے ہیںے کی بحل کی آئکھ ہو۔" میر ہے خونی'' میں عجب طرح کی ایکا نگت اور غرور ہے، اور معنی بھی دو ہیں۔ (۱) وہ جس نے میر اخون کیا، اور (۲) اور وہ جو میر اخونی (معثوق) ہے۔ اب رعایتیں دیکھتے: چہٹم، آوے گی نظر، چہٹم، میر اخون کیا، اور (۲) اور وہ جو میر اخونی (معثوق) ہے۔ اب رعایتیں دیکھتے: چہٹم، آوے گی نظر، چہٹم، آ

شعرز ریر بحث کے تمیں بتیں برس بعدمیر نے چٹم بسملی کا پیکر شکارنامہ اول میں بالکل نے ڈ ھنگ سے استعمال کیااور ہمیشہ کے لئے ٹابت کر دیا کے تخلیقی قوت اگر زبر دست ہوتو غیرممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ افتخار جالب کی شاعری کے بارے ہیں ایک بار ہیں نے لکھاتھا کہ اس میں عمرت اور انفر او یت

اس درجہ ہے کہ اس پر کسی اسلوب کی بنیا ذہیں قائم ہو سکتی۔ اس کے سب امکانات اس کے وجود ہیں آتے

ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ '' چیٹم بسملی'' والے پیکر کی عمرت اور مضمون کے انو کھے پن کے چیش نظر خیال

گذرتا ہے کہ اب اس کے بعد اس مضمون ہیں کہنے کور بابی کیا ہے؟ اب شکارنا مے کاشعر د کیھئے

آئی سی جو میری باز ہیں جو سے چیٹم بسملی

اس ترک صید بند کا بید انتظار ہے

اس ترک صید بند کا بید انتظار ہے

مضمون بالكل بدل ديااورائي محلى رعايتوں كے ساتھوا ى خوبى سے نبھايا۔

نا سخ نے بھی چیٹم بسملی کے مضمون پراچھی کوشش کی ہے۔لیکن ان کا پہلامصرع زیادہ کارگر نہیں۔دوسرامصرع البتہ فا جواب ہے ہے

نور کا نام شب تار جدائی میں نہیں جو ستارہ ہے وہ اک دیدہ قربانی ہے

امیر مینائی نے بھی (غالبًا بالخ کے تنج میں) دید و کہل ردید و قربانی کامضمون با ندھا ہے۔

۔ یاد کس ترک کی آئی کہ مرا زخم اجر رہ گیا دیدہ کہل کی طرح وا ہو کر

محو نظارهٔ قاتل موں میں ایبا دم صبح

کہ ہراک داغ بدن دیدۂ قربانی ہے

لیکن امیر کے دونو ل شعروں میں تصنع کی کثرت کے باعث لطف کم ہوگیا ہے۔

## MYA

نزدیک اینے ہم نے تو سب کر رکھا ہے سبل پھر میر اس میں مردن دشوار کیوں نہ ہو

910

ار ۳۲۸ اس سے ملتا جلتا مضمون دیوان اول میں ہی کہا ہے ہیکن وہاں اتنی کامیا بی نہوئی۔

ہوئے ہے جیسے مرجاتے پراب تو سخت جیرت ہے

کیا دشوار نادانی ہے ہم نے کار آساں کو

شعر زیر بحث میں مصرع ٹانی کے انشائیہ اسلوب نے کشرت معنی پیداکر دی ہے۔

(۱) ہمارے خیال میں تو ہمارے لئے ہرکام آسان ہے، پھرموت جیسا مشکل کام ہمارے لئے آسان کیوں نہہو؟ (یعنی بے شک آسان ہے۔)

کیوں نہیں؟ (۲) موت جیسا مشکل کام ہمارے لئے آسان کیوں نہہو؟ (یعنی بے شک آسان ہے۔)

(۳) موت جیسا مشکل کام ہم نے آسان کر دیا ہے۔ (یعنی بس مرنے کی دیر ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔)''مردن دشوار'' کے بھی دومعنی ہیں۔ (۱) مرنا، جودشوار کام ہے۔ (۲) دشواری سے مرنا، یعنی سخت جانی سے اوراذیت اٹھا کرمزنا۔ دوسرے معنی زیادہ دلچسپ ہیں، کیونکہ ان میں ندرت کے علاوہ تول محال بھی ہے کئی اور مشکل سے مرنا ہمارے لئے آسان کیوں نہ ہو؟ لہج میں خود پر طنز بھی ہے، گرسب ہونے کے باوجود زندگی سے چیٹے ہوئے ہیں، مرتے نہیں۔

## 449

مجنول جو دشت گرد تھا ہم شہر گرد ہیں آوارگی ہماری بھی مذکور کیوں نہ ہو

ا ر ۳۲۹ یہاں مضمون ایک فاری شعر سے مستعار ہے، لیکن مصرع ٹانی کے انشائیہ نے کثرت معنی پیدا کردی اور میر کا شعر فاری اصل ہے بڑھ گیا ہے۔

ماد مجنول ہم سفر بودیم اندر راہ عشق او بہ صحرا رفت و ما در کوچہ ہا رسواشدیم (راہ عشق میں، میں ادر مجنوں ہم سفر ہے مجنول نے تو صحرا کی راہ لی ادر ہم گلی کوچوں میں رسواہوئے۔)

مصرع ثانی میں حسب ذیل معنی ہیں۔(۱) مجنوں کی آ دارگی کی طرح ہماری آ دارگی کا بھی چرچا کیوں نہ ہو؟ (۲) ہماری آ دارگی کا بھی ذکر کتابوں میں کیوں نہ ہو؟ (۳) ہماری آ دارگی کے بارے میں لکھا گیا ہے،لکین اس کا بھی زبانی چرچا کیوں نہ ہو؟ (۴) ہماری بھی آ دارگی ضرور مذکور ہوگی۔('' ذکور'' کے دونوں معنی ' بیعی'' چرچا'' اور'' کتابوں میں تذکرہ'' ،منا سب ہیں۔)(۵) کیا وجہ ہے کہ ہماری آ دارگی مذکور نہیں؟ (۲) کیا وجہ کہ ہماری آ دارگی مذکور نہ ہوگی۔(۵ادر ۲ میں بھی'' نہ کور' کے دونوں معنی مناسب ہیں۔)

وشت، گرد، آوارگی، ان میں ضلع کا تعلق ہے (''گرد'' بمعنی'' غبار'') لیکن اس شعر کی سب سے دلچے پیچ پیز اس کے لیجے کا اعتماد ، ایک طرح کی خوش طبع ڈ صٹائی اور مجنوں کے رسمیاتی رو مانی کردار کی شخفیف قدر ہے۔ پھر بید نکتہ بھی ہے کہ اصل چیز آوارگی ہے، جیا ہے وہ شہر میں ہویا صحرامیں۔
فارسی کا شعر جواو پر نقل ہوا اس کا تقریباً ترجمہ میر نے دیوان پنجم میں یوں کیا ہے۔

برسول میں اقلیم جنول سے دود بوانے نکلے تھے میر آوار و شہر ہوا ہے قیس ہوا ہے بیابال گرد

اولیت کاشرف فاری کوخر ورحاصل ہے، لیکن میر کے شعریس جوروانی ،خوداعتادی اور پوری تاریخ جنول کا احساس ہے، اس نے میر کے شعر کو اصل سے بڑھا دیا ہے۔ اس مضمون کو تھوڑ اسابدل کر ویوان دوم میں یول کہا ہے۔

مجنول کو جھے سے کیا ہے جنول میں مناسبت میں شہر بند ہول وہ بیاباں نورد ہے خودکو''شہر بند'' کہدکرمعنی کی عجب دنیااس شعر میں بند کردی ہے۔ دیوان دوم میں اس مضمون کوتقر یباً بلیٹ کررعا نیوں سے منورا میک شعر کہا ہے۔ آوارہ گرد باد سے شع ہم پہ شہر میں

کیا خاک میں ملا ہے یہ و بوانہ بن تمام

#### pupu +

# شروع نیند بحر اس تک نا بین تا ندمونے کہ آہ جا نہ تھی یا کے دراز کرنے کو

ار ۱ ساس اس شعر میں کیفیت کے باعث معنی کی کشرت نوری طور پر دکھائی نہیں دیتی لیکن ذراسا تامل تابت کردے گا کہ بہاں معنی ہی معنی ہیں۔

(۱) دنیا کو "عک تا" کہا ہے۔ " تعک تا" کے معنی ہیں " دو پہاڑوں کے چھ کا درہ"، البذا تعک نا وہ جگہہ ہوئی جگہوں کو ملاتی ہے۔ " آب تا" یا" آب تا ہے "وہ تعک خطر آب ہے جودو سمندروں کو ملاتا ہے علیٰ ہلا اللقیاس" خاک تا ہے۔ " آب تا" یا" آب تا ہے "وہ تعک خطر آب ہے جودو سمندروں کو ملاتا ہے علیٰ ہلا اللقیاس" خاک تا " یا" خاک تا ہے" کی ہے۔ ان سب استعالات میں " تا" بمعنی " جگہ "اور بمعنی (Reed) (= نے) کا اشارہ بھی موجود ہے۔ " تعک نا ہے خاک" کو" قبر" کے معنی میں بھی استعال کرتے ہیں۔ (اساسکاس)، اشارہ بھی موجود ہے۔ " تعک نا ہے " کے معنی " کوچہ تعک مقابل فرا آٹ" کے علاوہ مطلق" جا ہے تنگ تعلی ہو تا ہے تعلی فرا آٹ" کے علاوہ اس کے معنی " کوچہ تعک مقابل فرا آٹ" کے علاوہ اس کے معنی " معنی ہیں، اور قبر، دنیا، اور قالب آوی کے لئے اس سے کنا یہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے معنی " محلی ہیں ہوتی ہیں کہ قیدی دنا توں کی کو فر یاں اتنی تعک ہوتی ہیں کہ قیدی ان میں شہر ایوسکتا ہے اور شدیور سے یا وی پھیلا سکتا ہے۔

لبذا میر کے مصر سے کی رو سے دنیا ایک تک درہ ہے جودوفر اخیوں کو طانا ہے۔ لینی عدم اور عدم کے بچھ میں دنیا ایک گھاٹی ہے جو دونوں کو طانی ہے، دنیا وہ جگہ بھی ہے جس کے دونوں طرف دشوار گذار پہاڑ ہیں۔ لیعنی یہاں سے جائے فراز ہیں۔ دنیا مطلقاً رنج وکن کی جگہ بھی ہے۔ سب سے بڑھ کر سیاکہ دنیا خود مثل قبر تک و تاریک ہے۔ اب معنی کا لطف سے بوا کہ ایک قبر میں قوپاؤں پھیلانے کی گئجائش نہ تھی ، اس لئے دوسری قبر میں آرہے، یہ قبر زیادہ آرام دہ ہے، کیونکہ یہاں پاؤں پھیلانے کی جگہ تو ہے۔ اس میان میں جو طرز یہ تناؤ ہے اس کی وضاحت غیر ضروری ہے۔

(۲) دنیا میں پاؤں پھیلانے کی گنجائش نہتی ، یا موقع نہ تھا۔'' جا'' جمعیٰ'' موقع'' بھی ہے، مثلاً'' ہے جا'' جمعیٰ'' ہے موقع'' میرانیس

> میداں کی رضا دیتے نہ ہوں گے شہ والا آزردہ نہ ہوں آپ یہ غصے کی نہیں جا

للندا پاؤں پھیلانے کی جانتھی، بینی پاؤں پھیلانے کا موقع ہی نہ ملا۔ ساری زندگی دوڑ ہی
بھاگ میں گذری۔ ایک تنگ وادی جس میں منتکلم کو کہیں قر ارنہیں، وہ ادھر سے ادھر، یہاں سے وہاں،
سرگردال و خیران پھررہا ہے۔ بھی ممکن ہواتو پاؤں موڑ کر، یا گھڑے ہی گھڑے، ایک جھیکی لے لی، نیند بھر
سونا نھیب نہ ہوا۔ اب جوموت آئی تو اطمینان سے یاؤں پھیلا کرسونے کی توبت آئی۔

(٣)'' جا'' بمعنی'' جگہ' قراردی تومعنی ہیں کہ ہم نے زندگی بہت بھی ہیں گذاری، گھر ہیں اتن بھی جگہ نہ تھی کہ آرام ہے سو سکتے۔ یا ہمارے وصلے کے مقابل دنیا اتن چھوٹی تھی کہ ہمیں لگا تھااس میں قیا وال کا تھا اس میں قبال نے کی گنجائش نہیں۔ یا ہم بے گھری کے شکار تھے، کہیں بھی آرام سے بیٹھ رہنے کی جگہ نہ کی ۔

(٣) دنیا کی تنگ نام بیس آرام نے سونے کاموقع تب بی طاجب ہم قبر بیل سوئے۔ البذا موت کے بعد بھی ہم دنیا ہی میں قیدر ہے۔ بعنی موت کے بعد بھی عدم نصیب نہ ہوا، دنیا کے دنیا ہی میں رہے۔

(۵) جب زندہ تنے تو نیند بھر سونانہ ملا۔ اب موت کی نیند ہے، لیعنی الیمی نیند جس سے اٹھناہی نصیب نہ ہوگا۔ یہاں بھی طنز کی کارفز مائی خوب ہے۔

معنی کی الی تو نگری کے بعد اگر شعر میں پھیستم بھی ہوتو گوارا ہو جاتا ہے۔مصرع ٹانی میں لفظ'' آ ہ'' بظاہر بھرتی کامعلوم ہوتا۔لیکن تھوڑ ابھی غور کریں تو صاف کھل جاتا ہے کہ ایسانہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ'' آ ہ'' کے بجائے اور بہت سے لفظ ممکن تھے ج

- (1) كه بم كوجانتي يا كدرازكرنے كو
- (۲) كەجاكىيىن ئىقى يا كے دراز كرنے كو
- (m) کہ کھی جانتھی پاکے در از کرنے کو

وغیرہ البذالفظ'' آئ بالارادہ لایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ'' آئ اور موئے' بیل مناسبت ہے، یعنی موت کے موقع پرانسان آہ کرتا ہے، یاکسی کی موت پرآہ کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی ضروری نہیں کہ شعر کو واحد مشکلم کا قول فرض کیا جائے ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مشکلم کسی اور شخص کے بارے بیل آہ شیخ کر کہدر ہا ہو کہ وہ اس نگ نا میں نیند بھر نہ سوئے تا نہ موئے ۔ ایسی صورت میں'' آئ '' بہت برحل ہوجا تا ہے۔ تیسری بات یہ کہ'' آئ 'کا لفظ کسی بات یا گئتے کے معنی بیان کرتے وقت بھی بولا بہت برحل ہوجا تا ہے۔ تیسری بات یہ کہ'' آئ 'کا لفظ کسی بات یا گئتے کے معنی بیان کرتے وقت بھی بولا جاتا ہے، اور مصرع ثانی ایک طرح سے مصرع اولی کی وضاحت کر رہا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ'' آئ '' پا' کا اور'' دراز'' میں صوتی مناسبت بھی ہے۔ کیونکہ آؤگ ایک اور'' دراز'' میں معنوی مناسبت بھی ہے۔ کیونکہ آؤگ ایک صفت اس کی دراز ی بھی ہے۔ کیونکہ آؤگ ایک صفت اس کی دراز ی بھی ہے۔

مصرع ٹانی میں'' پاکے دراز کرنے کو' کی جگہ'' پاؤں دراز کرنے کو' بھی ممکن تھا۔ کین اس صورت میں آجنگ انٹا اچھانہ بنآ۔ دوسری بات ہے کہ'' پاؤں دراز کرنے کو'' میں'' پاؤل پھیلانے'' کا شائبہ ہے، اور یہ معنی شعر کے لئے نقصان دہ ہیں۔ غرض کہ ہر طرح سے شعر تک سک سے درست ہے اور کیفیت ومعنی کے امتزاح نے اسے بہت بلندیا یہ بنادیا ہے۔

اس بات کی وضاحت کے لئے ، کہ،'' پاؤں پھیلانا'' کے معنی اس شعر میں نقصان دہ کیوں ہیں ،میر کا بیشہرہُ آفاق شعرذ ہن میں لایئے

> عرصہ کتنا سارے جہال وحشت پر جو آ جاویں یاؤں تو ہم پھیلاویں کے پر فرصت ہم کو یانے وو

مصحفی نے اس بحراور زمین میں غزل کھی ہے۔ انھوں نے پاؤں دراز کرنے کامضمون اور قافید تھم کیا ہے۔ اگر میر کاشعر سامنے نہ ہوتو مصحفی کاشعر بہت عمدہ معلوم ہوتا ہے ہاں اگر میر کاشعر ذہن میں ہوتا مصحفی بالکل بہت ہمت اور زردرومعلوم ہوتے ہیں۔

گلی میں اس کی ہوئی خلق یاں تک آسودہ ساکہ ہم کو جانہ ملی یا دراز کرنے کو

ناراحد فاروتی مرحوم نے لکھا ہے کہ ' پاؤں پھیلانا اظہار فراغت واطمینان کے لئے بھی آتا "'۔اول تو مجھے اس میں کلام ہے۔لیکن بات سے کہ یہاں ' پادراز کرنا'' محاور ہ نظم ہوا ہے۔' پادراز' جمعنی'' مطمئن، مرف، فارغ" وغیرہ تو اردو فاری میں ہے، لیکن پا دراز کردن رپا دراز کرنا یا پاؤں دراز کرنا کہیں نہ ملا۔ بیبھی ذہن میں رکھے کہ'' دست درازی کرنا'' یا'' دست تطاول'' برے معنی میں آتا ہے اور '' پاؤں پھیلانا'' بھی برے معنی میں آتا ہے۔ان کے برخلاف'' پا دراز کرنا'' کے معنی میں کوئی شائبہ برائی کانہیں۔ میرادر مصحفی نے'' پا دراز'' کواردو میں لے کر'' پا دراز کرنا'' بنالیا ہے۔

## اسس

کیا ہے گر بدنامی و حالت تباہی بھی نہ ہو عشق کیما جس میں اتنی روسیاہی بھی نہ ہو

نازبرداری تری کرتے تھے اک امید پر رائی ہم سے نہیں تو کج کلابی بھی نہ ہو

یہ دعا کی متمی کھنے کن نے کہ بہر قل میر محضر خونیں یہ تیرے اک گوائی بھی نہ ہو

97 -

اراس شعر کا قلندران طفلنہ یا کہے کی ڈھٹائی قابل داد ہے۔ اس کہ بین "بدنا می وحالت بنائی "کا ہے جا کہ تھا فاری اردوامتزاج بھی بڑا کام کررہا ہے۔ اک عجب بے پروائی ہے، اور زبان کے او پرجو بے پروائی سے، وہ اس بے پروائی اور جنگلم کے مزاج کی آزادگی کے لئے معروضی حلازے پروائی اور جنگلم کے مزاج کی آزادگی کے لئے معروضی حلازے کا کام کر رہا ہے۔ ردیف دونوں معرعوں بین نہایت خوبی ہے نبھی ہے۔ عام طور پر الی ردیف کوسنجالنا مشکل ہوتا ہے، اور مطلع بین تو اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جوال سال اور جوال طبیعت شاعر کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔ مصرع اولی بین "کیا ہے" اور مصرع حافی بین "مصرع اولی بین" کیا ہے" اور مصرع حافی بین سے مصرع اولی بین" کیا ہے" اور مصرع حافی بین "مصرع اولی بین" کیا ہے" اور مصرع حافی بین سے سال اور جوال طبیعت شاعر کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔ ورنہ عام طور پر مصرع اولی کے مضمون کے اعتبار سے "کیا ہے" کی جگہ " کیا فائدہ" یا تو ہو ہو ہوتا۔ اب معنی ہیں " عشق کیا ہے (یعنی وہ عشق کیا ہے) گو ۔ "کیا فائدہ" یا تھی انشا سیا تداز مزید حسن کابا عث ہے۔

٣٣١/٢ " راستى" بمعنى "سچائى" اور" راست روى "لعنى" نيك خوئى" دونو ل مناسب بين مضمون

بھی دلچسپ ہے اور میرکی کی واقعیت کا حامل ہے۔'' رائی'' کے اعتبار ہے'' کج کلائی''عمدہ ہے۔ بیاس لئے اور بھی عمدہ ہے کہ'' کج کلائی'' بھی ایک ادائے ناز وغرور ہے۔لیکن اس کو پورے کر دارکی بھی کا استعارہ بنا دیا ہے۔ معشوق کے ساتھ حریفا نہ رویہ بھی بہت خوب ہے۔ اس طرح کے شعر میر کے یہاں استخارہ بنا دیا ہے۔معشوق کے ساتھ حریفا نہ جو تحض عشق کوزندگی قرار دیتا ہوا ورزندگی عشق کے ہر پہلو پر قاور ہو،اس کے یہاں ایسے مضمون بھی ہوں گے جو بظا ہر غزل کی دنیا کے باہر ہیں۔

" ناز برداری کرتے تھے "میں یہ کنایہ ہے کہا بنیس کرتے ،اب با قاعدہ سوال جواب کی توبت آگئ ہے۔

سارا ۱۳۳۱ محضر قتل کے مضمون پر ایک نہایت عمدہ شعر ار ۲۹۹ پر گذر چکا ہے۔ یہاں مضمون کو پلٹ دیا ہے، اور معشوق سے تخاطب کر کے بالکل نیا پہلو پیدا کر دیا ہے کہ معشوق جب میر کے قبل کامحضر لے کر پہنچا ہے اور معشوق جب میر کے قبل کامحضر لے کر پہنچا ہے تو محطے والے (یا شاید میر خود) اس کا غذاق اڑا تے ہیں کہ اس پر کسی اور کی بھی تو گواہی نے تے۔
مسموس کس فقیر کی بددعا لگی کہ میر جیسے بے سہار ال یابدنا م یا گذگار) شخص کے محضر پر کسی کی بھی گواہی نہ سے بے سہار ال یابدنا م یا گذگار) شخص کے محضر پر کسی کی بھی گواہی نہ سے سے ب

جب کوئی شخص کی چیز میں ناکام ہوتا ہے یا اس کا کوئی مقصد بار باری کوشش ہے ہیں پوراہوتا
تو چھے ہمدردی، چھافسوس کے لیجے میں کہتے ہیں کہ ان کو خدا جانے کس کی دعا لگی ہے کہ ان کا کام نہیں
ہوتا۔ اس محاور ہے کو معمولہ اور روز مرہ کے معاملات میں بھی استعال کرتے ہیں۔ مثلاً ما کیں کہتی ہیں کہ
خدامعلوم کس کی دعا لگی ہے کہ منے کے کرتے کے بٹن بھی سلامت نہیں رہتے، وغیرہ ۔ اس طرح کے
گریلو محاور ہے کاا لیے'' پنچا ہیں'' موقع پر صرف جیسا کہ اس شعر میں ہے، غیر معمولی زور کلام پیدا کر رہا
ہے۔ اس میں پیاشارہ بھی ہے کہ منوق تو عمر اور ناکر دہ کار ہے، اور پیاشارہ بھی کہ میر اس قدر معصوم اور
نیک نام ہے کہ معثوق کو خوش کرنے کے لئے بھی کوئی شخص میر کے محضر پر دستخط کرنے کے لئے تیار نہیں۔
میر کی ہے گنا ہی کا جو پہلواس شعر میں ہے، اس پرنظیری کا خفیف سا پر تو معلوم ہوتا ہے۔
میر کی ہے گنا ہی کا جو پہلواس شعر میں ہے، اس پرنظیری کا خفیف سا پر تو معلوم ہوتا ہے۔
میر کی ہے گنا ہی کا جو پہلواس شعر میں ہے، اس پرنظیری کا خفیف سا پر تو معلوم ہوتا ہے۔
میر کی ہے گنا ہی کا جو پہلواس شعر میں ہے، اس پرنظیری کا خفیف سا پر تو معلوم ہوتا ہے۔
میر کی ہے گنا ہی کا جو پہلواس شعر میں ہے، اس پرنظیری کا خفیف سا پر تو معلوم ہوتا ہے۔
میر کی ہے گنا ہی کا جو پہلواس شعر میں ہے، اس پر نظیر کا خفیف سا پر تو معلوم ہوتا ہے۔
میر کی ہے گراہی کو در جمہ جا نام بر آرم کہ مباد

خون من ریزی و گویند سر اوارنه بود

# (میں ہر جگہ برائی میں نام پیدا کرنے میں لگا ہوں کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ تو جھے قتل کرے اور لوگ کہیں کہ پیڈخش تو سز اوار قتل نہ تھا۔)

نظیری کامضمون غیرمعمولی ہے اور معثوق ہے اتحاد ولی کا ایسامضمون شاید کہیں اور نظم نہ واہو ۔ لیکن نظیری کے شعر میں جو کچھے ، سطح پر ہے ۔ اس کے برخلاف میر کا ابہا م، اور ان کے لیجے کی غیر قطعیت، اس شعر کو نظیری ہے بہتر تھہراتی ہے ۔ پھر میر کے شعر میں ''مہت معنی خیز ہے ، کیونکہ مصرع اولی میں نظیری ہے بہتر تھہراتی ہے ۔ پھر میر کے شعر میں ''مہت معنی خیز ہے ، کیونکہ مصرع اولی میں دو قتل میر'' کہنے کے بعد بظاہراس کی ضرورت نہتی ۔ لیکن اس میں بید کنا بیہ ہے کہ محضر خود بخو دخون آلود ہو گیا ہے ، لیکن اس کا خون آلود ہو جانا میر کی ہے گنا ہی پر دال ہے ۔ لہذا اگر محضر پر کوئی گوا ہی ہے بھی تو میر کی ہے گنا ہی کی ہے ۔ خوب کہا ہے ۔

عسری صاحب اورسلیم اجمد مرحویین کہا کرتے ہے کہ جمر اپنی خودی کو دنیا اور معثوق کے سامنے سرگلوں کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ جس پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ بات بس ایک حد تک سی ہے۔ زیر بحث شعر بھی جیرے اس خیال کا شوت ہے کہ جمر کے بارے جس کوئی جموی تھم نہیں لگ سکتا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نظیری کی خودی تو واقعی معثوق کے سامنے دست بستہ وسرگلوں ہے، لیکن جمر کے یہاں جو شخصیت نظر آتی ہے وہ بہت تہ دار اور پر اسرار ہے۔ یہاں معثوق کے سامنے سرگلوئی معاطے کا صرف ایک ابتدائی پہلو ہے۔ اور وہ سرگلوئی بھی ایک ہے کہ معثوق کوشر مندہ کرتی ہے۔

میراورغالب کے بارے بیل عسکری صاحب کا محاکمہ مشہورنقاد سین بو (Sainte Beuve)
کے طرز فکر کا غماز ہے جس کا کہنا ہوتھا کہ ہر برڑے شاعر کی شاعر انڈ شخصیت کا نچوڑ زندگی کے بارے بیل اس
کے دویے بیل ہوتا ہے ،اور اس رویے کو بیان کرناممکن ہے ۔ سین بو کے خیالات اب فرانسیمی نقادوں نے
مجمی ترک کردیے ہیں۔

خاتمہ کلام کے پہلے اتنامزید عرض کردوں کہ میر کے شعر میں'' گواہی بھی نہ ہو' دومعنی رکھتا ہے۔ ایک معنی نہ کو اس کے پہلے اتنامزید عرض کردوں کہ میر کے شعر میں '' گواہی بھی ہو ہے۔ ایک معنی ہے کہ مضر پر فتوائے آتی بھی ہو سکتا ہے، اور گواہی بھی ہو سکتی ہے۔ گواہی اس بات کی کہ اس محض نے فلاں جرم یا گناہ کا ارتکاب کیا ، اور فتو گی اور گواہی فتو کی اس بات کی کہ اس محض نے فلاں جرم یا گناہ کا ارتکاب کیا ، اور فتو گی تو دلائل و

نص پر بنی ہوتا ہے،اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں۔) کم ہے کم (جھوٹی) گواہی تو ہوتی \_ یعنی گواہی کے جھوٹا ہونے کا امکان ہوسکتا ہے۔فتوی بنی برباطل نہیں ہوسکتا۔ یہاں معشوت کو گواہی بھی میسر ندہوئی۔

# و **بوان دوم** ردیف داؤ

## الم سوسو

ا تناکبا نہ ہم ہے تم نے کبھو کہ آؤ کامے کو یوں کھڑے ہو وحثی سے بیٹے جاؤ

دوچار تیر یارد اس سے بھلی ہے ووری تم تھنٹے کھنٹے مجھ کو اس للے پر ند لاؤ ہان=قاصلہو، واصلہو

> ہو شرم آگھ میں تو بھاری جہاز ی ہے مت کر کے شوخ چشی آشوب سا اٹھاؤ

ار ۱۳۳۲ شکایت میں اپنائیت کالہبر کس خوبی سے سمویا ہے۔ مزید لطف بید کہ خود کومعثوق کی زبان سے وشقی کہ لایا ہے۔ اور اپنی پوری تصویر بھی کھنچ دی ہے۔ پھر معثوق کی بئو جمی کی وجہ بھی بیان کردی کہ جو مختص وشقی صورت بنائے ورواز سے پر ہروفت کھڑ ارہے،اسے بیٹھنے کو کون کے گا۔ یہی بہت ہے کہ اسے درواز سے پر در اپنے دیا جائے۔

اب بیان کی مزید بار کی ملاحظہ ہو۔ کہا تو سے کہ تم نے ہم سے ذراسی بات بھی نہ کی لیکن

دراصل تین با توں کا تقاضا کیا ہے۔ یعنی معثوق نے کم ہے کم تین با تیں کہی ہوتیں۔ (۱) آؤ۔ (۲) کا ہے کو وحثی ہے یوں کھڑے ہوں۔ '' آؤ'' کہنے ہیں ایک نکتہ یہ ہے کہ معثوق بلار ہا ہے، اور دوسرا یہ کہ معثوق متکلم کو آئے جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ '' کا ہے کو وحثی ہے کی کھڑے ہوں کی معثوق کو معلوم بی نہیں کہ متکلم کی وحشت کا راز کیا ہے؟ تیسر انگتہ یہ کہ معثوق یہ یو چھر ہا ہے کہ تم وحثیوں کی شکل بنا کر آؤ۔ '' بیڑھ جاؤ'' میں پہلائکتہ یہ ہے کہ کھڑے نہ ایک شکل بنا کر آؤ۔ '' بیڑھ جاؤ'' میں پہلائکتہ یہ ہے کہ کھڑے نہ ہو جائے گا۔ تیسر انگتہ یہ ہے کہ وحثی خدا معلوم کی ایک کو د شروع کر دے۔ اگر بیڑھا رہے گا تو اس بات کا امکان کم ہو جائے گا۔ تیسر انگتہ یہ ہے معثوق نے اپٹی محفل میں بیٹھنے کی اجازت دے دی گویا اس بات کا امکان کم ہو جائے گا۔ تیسر انگتہ یہ ہے معثوق نے اپٹی محفل میں بیٹھنے کی اجازت دے دی گویا اس نے متکلم کو اپنے حاشی نشینوں اور حاضر باشوں میں شار کیا۔

ال طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بات صرف اتی نہیں ہے کہ معثوق نے ایک لیمجے بات بھی نہ کی۔ معثوق سے جس چیز کے نہ طنے کا شکوہ ہے وہ خاصی باوزن اور عاشق کے بہت بڑے فائدے کی بات ہے۔لہذا'' اتنا کہانہ ہم ہے'' میں بڑا مکر ہے۔ دیوا نہ اس لئے بکارخولیش ہشیار کہا جاتا ہے۔

استے بہت ہے معنی ، اور ایک لفظ بھی دور از کارنہیں ، لہجے ہیں اپنائیت اور عبت بھری لیکن والا کی ہے بھر پورشکایت اس پر مشز اد۔ اب فور بیجے کہ شعر کس موقع پر کہا گیا ہوگا جب معثوت ہے وصل ہوا ہوا اور جا نہیں ہے شکایت کے دفتر کھلے ہوں۔ ایک امکان بیہ کہ عاشق اب در معثوق پر مرنے کے قریب ہے معثوق اس دفت متوجہ ہوتا ہے اور اسے مرنے ہے بچانا چا ہتا ہے یا کم ہے کم پرسش حال کرتا ہے ایک صورت میں بیشعر عاشق کا آخری بیان ہوسکتا ہے۔ ایک امکان بیہ کہ عاشق اب در معثوق چھوڑ کر جارہا ہے ، اس دفت کے سوال جواب ہیں۔ معنوی لحاظ ہے شاید سب ہے بہتر امکان بیہ کہ جب وحشت بہت بڑھ گئی اور عاشق نے ادھم مچائے یا معشوق کے ظلم و تعافل کورسوا کر دیا تو معثوق نے عاشق کی دل جو کی کرنی چاہی ، پھر عاشق نے ادھم مچائے یا معشوق کے ظلم و تعافل کورسوا کر دیا تو معثوق نے عاشق کی دل جو کی کرنی چاہی ، پھر عاشق نے جواب دیا کہ اب جب میں اپنی زندگی پر باد کر چکا اور تم بھی ماشق کی دل جو کی کرنی چاہی ، پھر عاشق نے جواب دیا کہ اب جب میں اپنی زندگی پر باد کر چکا اور تم بھی دسوا ہو ہے تو اب کیا ہو جے تو اب کیا ہو جے تو اب کیا ہو جے تو بو کی کرنی چاہی ، پھر عاشق نے جواب دیا کہ اب جب میں اپنی زندگی پر باد کر چکا اور تم بھی دسوا ہو ہے تو اب کیا ہو جے تو جو جو جو بی بہلے تو تم نے بھی ان بھی نہ کہا کہ آئی۔۔۔

مصرعاد لی مین من عن بظاہر بھرتی کامعلوم ہوتا ہے، کیکن در حقیقت ' تم '' پرتا کیدہ یعنی مکن ہےاوروں نے کہا ہو، مگر معثوق نے بھی نہ کہا۔ لاجواب شعر ہے۔

۲۳۲/۲ بیشعر بھرتی کا ہے، تین شعر پورے کرنے کے لئے رکھا گیا ہے لیکن اس میں رعایت کالطف اور صورت حال کی ندرت ہے۔ بعض لوگ پہلے ہی ہے معثوق پر عاشق ہیں اب وہ متکلم کو بھی اس کے باس لے جانا چا ہے جین کہ ویکھوکیا حسین شخص ہے، یا پھر معثوق کی تیرافگی مشہور ہے اور بعض لوگ متکلم کو اس سے حال نے لیے جین کہ ویکھوکیا حسین شخص ہے، یا پھر معثوق کی تیرافگی مشہور ہے اور بعض لوگ متکلم کو اس سے حال نے بیا جے ہیں۔ متکلم کہتا ہے، نہ بھائی اس شخص سے دوری ہی بھلی ہے، کون وہاں جا کر مفت میں شکار ہو؟

" پلتے پر لانا" بمعنی" تیر کی زد کے اندر لانا" ہے، لیکن یہ محاورہ کسی لغت میں درج نہیں۔ "پلا " کے معنی بہر حال معلوم ہیں۔ فاصلہ نا پنے کے لئے تیر کی دوری یا ( تیر کے ) پلتے کی دوری کا محاورہ پہلے ستعمل تھا۔ اس طرح" دو چارتیر کی دوری" اور" پلتے پر لانا" میں رعایت ہے۔" تیز" کے اعتبار ہے" محینے کھنے گئے مختی " ساتھ دینا" بھی ہے اور " پلتہ کش" اعتبار ہے" کھنے گئے گئے کا لفظ ہے۔" پلتہ کش ہونا" بمعنی" ساتھ دینا" بھی ہے اور " پلتہ کش" مزدور کو کہتے ہیں جو بھاری ہو جھ کو گویا کھنے تا ہے ( جیسے" محنت کش")۔ لہذا جولوگ متعلم کو کھنے کر لے جا رہے ہیں وہ خود دونوں معنوں میں پلہ کش ہیں ہے سب رعایتیں مزیدار ہیں اور خود مضمون میں خوش طبعی تو ہے ہیں۔ معمولی شعر میں ہی ایک آ دھ بات میر کے یہاں اکٹر مل جاتی ہے۔

سار ۳۳۲ شرم کی وجہ ہے بھاری (جھکی ہوئی) آئکے کو جہاز کی طرح بھاری قرار دینا، یا بھاری جہاز کی سی سار ۳۳۲ شرم کی وجہ ہے بھاری (جھکی ہوئی) آئکے کو جہاز کی طرح بھارت ہے' می معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح تشبیہ بھی پوری ہے اور معنی بھی دو ہیں ۔ پھر جہاز ک شکل بھی آئکے کی سی ہوتی ہے، البندا تشبیہ مرکب کا لطف حاصل ہوگیا۔

ظاہر ہے کہ جہاز اس قدر بھاری ہوتا ہے کہ کسی کے اٹھائے نہیں اٹھتا۔لیکن یہی جہاز پانی پر بخو بی تیرتا ہے اور اگر پانی میں آشوب (طوفان، تلاظم) آجائے تو جہاز لہروں کے ساتھ ساتھ او پراٹھ جاتا ہے، اور بعض او قات لہریں اے اچھال بھی دیتی ہیں، یہ تو ہوئی تشبیہ کی واقعیت۔ اب کمال سے ہے کہ اگر چہ آشوب پہلے آتا ہے اور جہاز اس کے اثر ہے اٹھتا یا اچھاتا ہے، یہاں جہاز کے اٹھنے کو (یعنی آتھوں کے ترک شرم کرنے اور نگاہ کے اٹھنے کو) آشوب سے تعمیر کیا ہے۔ مناسبت تو موجود ہی ہے کہ معثوق سے تکھیں اٹھا کرشو خیاں کرے گاتو ہر طرف آشوب پر یا ہوگا۔

"آشوب سا" میں لفظ" سا" بھرتی کاضرور ہے لیکن" سی" اور" سا" کی مناسبت نے اسے حشوقتی کی جگد حشومتوسط بنا دیا ہے۔ بہر حال ،حشو پھر بھی حشو ہے۔" آنکھ دی جہتی "اور" آشوب" میں ضلع کاربط ہے۔ (آشوب چٹم آنکھوں کی بیاری ہوتی ہے) معنوی نکتہ یہ ہے کہ آنکھا گرشرم ترک کردے تو یہ ایک طرح کی بیاری ہوئی۔

ایک معنی ہے جی جیں کہ جب تک شرم آتھ کے اندر ہے تو وہ جہازی طرح بھاری ہے۔ آتھ سے شرم نکل گئ تو وہ رسوااور ہلکی ہوگئ ۔ یعنی شرم اک وقارای وقت تک ہے جب تک وہ اپنے گھر (آتکھ) میں ہے ۔ گھر سے نگلی کہ سبک ہوئی ہوئی تھی ، ایک میں ہے ۔ گھر سے نگلی کہ سبک ہوئی تھی ، ایک عبد پر قائم اور تھی ہوئی تھی ۔ آتھ سے شرم نکلی تو آتکھ کا تواز ن بگڑا اور پریشاں نظری شروع ہوئی ۔ پریشاں نظری شروع ہوئی ۔ پریشاں نظری زمانے کے لئے آشوب تو ہی ، خود معثوق کے لئے آشوب ہے۔ (کیونکہ اس کے وقار کو معشول کے گئے آشوب ہے۔ (کیونکہ اس کے وقار کو معشول کے گئے آشوب ہے۔ (کیونکہ اس کے وقار کو معشول کے گئے اور اس کی عصمت پر دھ ہوآئے گا۔)

''نوراللغات' میں'' آنکے میں شرم ہوتو جہازے بھاری ہے''کا اندران بطور ضرب المثل کر کے معنی لکھے ہیں۔''شرم وحیا ہے بہت وقار ہوتا ہے' پھر (سعادت خان) ناصر کا شعر نقل کیا ہے۔
طوفان جوڑنے ہے کسی کے نہ ہو سبک
بھاری جہازے ہے جو آنکھوں میں شرم ہے

"اردولغت تاریخی اصول پر" میں یہی اندراج بطور" مقوله" (ضرب المثل) اور یہی معنی درج
ہیں ۔ لیکن سند میں میر کا زیر بحث شعر نقل کیا ہے ۔ فواے کلام سے بیفقر ہضرب المثل نہیں معلوم ہوتا۔ نہ
ہی کسی قدیم گفت میں اس کا اندراج ملا۔ الیم صورت میں جھے اس کو ضرب المثل مانے میں سخت کلام
ہے ۔ ممکن ہے میر کامصر ع بہت مشہور ہوگیا ہو پھر سعادت خال ناصر نے اسے بطور ضرب المثل با ندھ دیا

او پر بیں نے کہا ہے کہ'' آشوب سااٹھاؤ'' میں'' سا'' جشو ہے۔بات بظاہر بالکل سیج ہے، لیکن میہ بات بھی قابل کحاظ ہے کہا لیے مصرعے بآسانی ممکن تھے جن میں بید حشو ندہوتا ،مثلاً (1) تم کر کے شوخ چشمی آشوب مت اٹھاؤ

(٢) مت كرك شوخ چشى آشوبتم الفاد

### (٣) تم كرك شوخ چشى آشوب كيون الماؤ

لہٰڈایا تو میرے واقعی چوک ہوگئ ،یا پھر'' آشوب سااٹھاؤ'' میں کوئی نکتہ ہے جس تک میری رسائی نہ ہو سکی۔

عبدالرشید لکھتے ہیں کہ' آنکے میں شرم ہوتو جہاز سے بھاری ہے کے لئے'' نوراللغات'اور ''اردولغت'' کی سند کانی ہے لیکن میں نے اید کہا ہے کہ سی قدیم لغت میں اس کا اندراج نہیں ملتا۔ '' نوراللغات''اور''اردولغت'' کوقد یم لغت نہیں کہہ سکتے۔

### سوسوسو

نہ ماکل آری کا رہ سرایا درد ہوگا تو نہ ہوگل چین باغ حس ظالم زرد ہوگاتو

970

یہ پیشہ عشق کا ہے خاک چھنوائے گا صحراکی ہزار اے بے وفاجو ں گل چن پر ورد ہو گا تو چن پرورد=چن میں پلا ہوا

علاقہ دل کا تکھوائے گا دفتر ہاتھ سے تیرے تجرد کے جریدوں میں قلم سا فرد ہوگا تو تجرد=تہائی،اکیلاین

ار ۱۳۳۳ یہ پانچ شعری مسلسل غزل ہے جس میں معثوق کو عاشق کے عواقب ہے آگاہ کیا گیا ہے۔ میں نے نسبتا کمزورشعر نکال دیئے ہیں۔سب سے دلچسپ بات بیہ ہے کہ معثوق کو کسی اور پرنہیں ، بلکہ خود پرعاشق ہوتے فرض کیا ہے۔ گویا دنیا ہیں کوئی اور ایہ نہیں جومعثوق کادل لے سکے۔

'' مائل' کے اصل معنی ہیں'' جھکا ہوا''۔اس معنی ہیں'' درد' اس کے ضلع کا لفظ ہے، کیونکہ در د کی حالت ہیں انسان اکثر جھک جھک کر دہرا ہو جاتا ہے، خاص کر اگر دل یا سینے ہیں در دہو۔لہذا اگر معشوق آری (آئینہ) ہر وقت دیکھارہے گا تواپ اوپر عاشق ہو جائے گا اور پھر سرا پا ور دہوکر رہ جائے گا۔ دوسرے مصرع ہیں معشوق کی نزاکت اور لطافت کا کنا یہ یوں رکھا کہ اس کی صورت دیکھنا بھی اس کے باغ حسن گلیجینی کرنا ہے۔ پھر کہا کہ اگر تواپ باغ حسن گلیجینی کرتا رہے گا تو فرطشوق وغم سے زر د ہو جائے گا۔'' گل' اور' باغ' کی مناسبت ہے' زرد' بہت خوب ہے۔معشوق کو ظالم کہنا بھی نہا ہے عمدہ ہو جائے گا۔'' گل' اور' باغ' کی مناسبت ہے' زرد' بہت خوب ہے۔معشوق کو ظالم کہنا بھی نہا ہے عمدہ ہو جائے گا۔'' گل' اور' باغ' کی مناسبت ہے' زرد' بہت خوب ہے۔معشوق کو ظالم کہنا بھی نہا ہے عمدہ کو سے کے کو کہ ایک تو وہ خود ظالم ہے، یعنی عاشقوں پرظلم کرتا ہے۔ پھر وہ خود پر عاشق ہوا تو گویا خود پر بھی ظلم خطاب کرتے ہیں۔ چنانچ جگر مراد آبادی کالاجواب شعر ہے۔ اے محتسب نہ پھینک مرے محتسب نہ مچینک ظالم شراب ہے ارے ظالم شراب ہے

۲ رساسه پہلے مصرع میں بات پوری ہے، اور بظاہراب کہنے کو پچھ دما بھی نہیں ہے۔ شاعر کا کمال ایسے ہی مصرعوں پرمصرع لگانے میں ظاہر ہوتا ہے کہ بات مر بوط بھی ہوا ورفضول لفاظی بھی نہ ہو۔ (جیسا کہ جوش وغیرہ کے بہاں اکثر ہوتا ہے۔) یہاں دیکھتے کہ بات کو کس طرح آگے بڑھایا ہے۔ معشوق کو ''گل'' کہتے ہی ہیں، اس پر بڑھا کر کہا کہ اگرتم ایسے پھول بھی ہوئے جوچین ہیں پلا بڑھا ہو، یعنی خودرو، جنگلی نہ ہوا ور شمصیں وشت وصحرا ہے کوئی بھی مناسبت نہ ہو، تو بھی شمصیں عشق کا پیشے صحرا کی خاک پھنوا کر چھوڑ ہے گا۔ حافظ نے عشق کو طنز ہے لہجے ہیں'' فن شریف نے مورز م و امید کہ ایں فن شریف عشق کی و رزم و امید کہ ایں فن شریف چوں ہئر باے وگر موجب حرماں نشود جوں ہئر باے وگر موجب حرماں نشود امید کہ ایں فن شریف امید کہ این فن شریف امید کہ این فن مرب اور امید کہ این فن مرب اور امید کہ این فن شریف امید کہ این فن مرب کہ ماں نہوں کہ دوسرے ہئروں کی طرح

میرنے اپنے موقعے سے مناسبت رکھتے ہوئے عشق کوصرف'' پیٹیہ'' کہا ہے، کہ جس طرح پیٹیرانسان کی عادت وفطرت بن جاتا ہے اور چیٹر ائے نہیں چھوٹنا، وہی حال عشق کا ہے لیعنی ایک وفت وہ آئے گا جب عشق کی سرمستی اور رو مانیت بھی شاید نہ ہو، کیکن عشق پھر بھی ساتھ رہے گا اور شھیں دشت وصحرا چھنوا تارہے گا۔ ظاہر ہے کہ بیدشت وصحرا داخلی بھی ہو سکتے ہیں اور خارجی بھی ۔

'' ہزار'' بمعنی'' بلبل'' بھی ہے، اور ایک طرح کے گیندے کے پھول کو بھی'' گل ہزارہ'' کہتے ہیں۔ دونو ں صورتوں میں بیلفظ'' گل''' چین' اور'' صحرا'' کے ضلع کالفظ ہے۔ '' جوں گل'' کا ربط'' بے وفا'' ہے بھی ہوسکتا ہے۔ یعنی اے تو جوگل کی طرح بے وفا ہے۔

پھول چونکہ بلبل کی طرف ملتفت نہیں ، اس لئے اسے بے وفا کہتے ہیں۔ دوسرے مصرعے کے لیجے میں

ایک طرح کی چنوتی بھی ہے،تم ہزار چن پرور ہوگے (لیعنی بہت زیادہ چن پرور ہوگے) یاتم ہزار چن میں پرورش پاؤ،لیکن عشق شمصیں صحرا کی خاک چھنوا کر چھوڑے گا۔کوئی ایسا ننہ دار اور مکمل شعر کہے، پھر خدائے بخن ہونے کا دعویٰ کرے۔

اس شعر میں مناسبتوں اور رعایتوں کا ایسا باز ارگرم ہے کہ باید وشاید۔''علاقہ'' معتی" تعلق" ہے الیکن" علاقہ لکھوانا" معنی" زمین یا حکومت وغیرہ کسی کے نام لکھوانا" بھی ہے۔ للبذا " علاقه" کی مناسبت ہے" لکھوانا" کھر" لکھوانا" اور" علاقہ" دونوں کی مناسبت ہے" دفتر" ( کیونکہ جب علاقہ ہوگا تواس کے کاغذات، دستادیزات، آمد وخرچ کے حیابات کا دفتر بھی ہوگا۔)'' تیرے ہاتھ ے لکھوائے گا''یعنی تجھ کو مجبور کر دے گا کہ تو خو د لکھے ،لکھتا جائے ۔'' تج د'' کے معتی'' تنہائی'' اور'' جریدہ'' کے معنی پھر'' وفتر'' یا کوئی رسالہ یا اخبار لیکن'' تجرد'' کے معنی'' غیرشادی شدہ ہونا'' بھی ہیں۔الہذا تنہائی دو طرح کی ہے۔ اور تنہائی کے دفتروں میں بھی تؤ "فرد" (جمعنی" واحد"،" اکیلا" اور" بے مثال "(Unique) ہوگا۔لیکن" دفتر" بمعنی" فہرست" بھی ہے،اورا کیلے شعر کو بھی" فرد" کہتے ہیں،اور کاغذے شختے کو بھی'' فرد' کہتے ہیں، اور پھر''شخص'' کے معنی میں بھی'' فرد' ہے۔ (مثلاً اس مکان میں جار فردر ہے ہیں۔) پھر'' لکھوانا''،' دفتر''،'جریدہ' اورخود' فرد' کی مناسبت ہے'' قلم''' تجرد' اور · · قلم · بیں بھی مناسبت ہے ، کیونکہ قلم الف کی طرح سیدھا ہوتا ہے ، اور الف علامت ہے ' ایک ' کی ، جو اکیلا ہوتا ہے۔(ای لئے الف،احدیت کی بھی علامت ہے۔)'' قلم سا'' کوفاری فرض کریں تومعنی نکلتے ہیں'' قلم گھنے ولا'' یعنی تنہائی کے دفتر ول میں تو اکیلاقلم گھنے والا ہوگا۔غرض ایک نگارخانہ ہے جس میں عقل حیران ہے۔قلم کو تنہا کہنا میر کی اختر اع ہے۔ کیونکہ " بہار عجم" میں اس کا ذکر نہیں قلم کو تنہا کیوں کہا، بیاد پر واضح کر چکا ہوں۔ پھرایک بات بیمجی ہے قلم آ گے بڑھتا جاتا ہے اور اس کے لکھے ہوئے ترف پیچھے چھوٹتے جاتے ہیں۔ یہ بھی دلیل ہے اس کی تنہائی کی۔ دیوان سوم میں میرنے خود کہا ہے۔

> انس گر ان نو خطان شہر سے منظور ہے اپنی بر چھا ئیں سے بھی جول خامہ تم وحشت کرو

دیوان سوم کاشعر بہت اچھانہیں ہے۔قلم کی تشبیہ'' تو خطاں'' کی مناسبت سے لائے ہیں ، بس لیکن زیر بحث شعر پر تو شیک پیئر بھی وجد کرتا۔

### م سوس

# چھاتی تفس میں داغ سے ہو کیوں ندر شک باغ جوش بہار تھا کہ ہم آئے اسیر ہو

ار ۱۳۳۴ مضمون بھی نرالا ہے اور معنی کی جہیں بھی جیں۔ اسیری کے باعث دل پریاسینے پرداغ ہے۔ (یعنی غم کے داغ ہیں۔ ' داغ ہیں، کیونکہ گرفتاری ایسے وقت ہوئی جب جوش بہارتھا۔ لہذا ایک طرف توروش داغوں کے ذریعی کی شدت طاہر کردی ، اور دوسری طرف اس غم بیں بھی ایک سامان افتخار پیدا کرنیا کہ داغ اس قدر سرخ اور دوش جیں جیس جی بیس سرخ گلاب کا بھول ہوتا ہے۔ بلکہ یوں کہیں کہ داغ اس قدر حسین جی کہ سیندرشک باغ ہوگیا ہے۔

جوش بہار میں اسپر ہونے کے دومعنی ہیں۔ایک تو سامنے کے معنی ہیں کہ ہم اس وقت اسپر ہوئے جب بہارای آمد کے باعث ہم اس قدر جوش میں سے کہ اپنی حفاظت کا دھیان نہ رہااور اسپر ہوگئے۔گویا جوش بہار میں وہ جوش جو ہمیں تفاء ہماری گرفآری کا باعث بن گیا۔

"جوش بہارتھا" کے بعد "کن کہنے میں اچا تک پن اور ڈرامائیت ہے۔ پھر" کہ" میں جو
ابہام ہےاس کے باعث دومعنی ممکن ہوئے ہیں جواوپر ندکور کئے گئے۔ "ہم آئے اسیر ہو" میں افسانوے ت
اور ایک طرح کی بے چارگ ہے، لیکن شکست خوردگی اور پاس نہیں ہے مزونی میں طنطنہ دیکھنا ہوتو کوئی میرکو
بڑھے۔

#### 220

پير=بعدازان

نگ لطف سے ملا کر کو پھر کھو مھو ہو سوتب تلک کہ مجھ کو ہجرال کی تیرے خو ہو

کیا کیا جوان ہم نے دنیا سے جاتے دیکھے اے عشق بے محابا دنیا ہو اورتو ہو

مت التیام چاہے بھر دل شکستگاں ہے ممکن نہیں کہ شیشہ ٹوٹا ہوا رفو ہو التیام=بُوٹا، چاہے=چاہے (امیدرکھ)

900

ار ۵ ۳۳ ہم جرکی عادت پڑجانے کامفتمون زالا ہے۔ اس سے ملتے جلتے مضمون، اورا ہے ہی تا درشعر

کے لئے ملاحظہ ہو ار ۲۵۲ میں بہت بہت بھی اشاروں میں کہی ہیں۔ (۱) معثوق ملتا تو اب بھی
ہے، کین لطف کے ساتھ نہیں، بلکہ سر دم ہری یا عمّاب کے ساتھ۔ (۲) لطف سے ملئے کی التجا صرف اس
وقت تک ہے جب تک بجر کی عادت نہ پڑجائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لطف سے ملمار ہے گا تو بھر
کے زمانے کی نہ کی طرح اس امید میں پر داشت ہوجا کیں گے کہ جب ملاقات ہوگی تو لطف و کرم کے
ساتھ ہوگی۔ اس طرح آ ہستہ آ ہت بجر کی عادت پڑجائے گی۔ (۳) ''سوتب تلک'' میں بیاشارہ بھی ہے
کہ جب بجر کی عادت پڑجائے گی تو معثوق سے ملئے کی ضرورت یا مجبوری بھی ندر ہے گی۔ اس وقت ذرا
کہ جب بجر کی عادت پڑجائے گی تو معثوق سے ملئے کی ضرورت یا مجبوری بھی ندر ہے گی۔ اس وقت ذرا
شاعرانہ ہے کہ چند دنوں بعد شمیس ہماری صحبت اور ملاقات پر داشت نہ کرنا پڑے گی۔ اس وقت ذرا
طف سے کام لوگو تو آ ہستہ آ ہستہ ہمیں بجر کی عادت پڑ جائے گی۔ روز روز ملنا اور لطف کرنا بھی ضروری
نہیں، بس بھی بھی کا ملنا، گر لطف سے ملنا، کانی ہے۔ (۲) '' گو''' کئی''' کی ''' کوئن'' مو' مون منت ہے۔ بجر کو

برداشت كرلين كمضمون برشكين صفامانى في عدوشعر كما ب

ایام ججر را گذراندیم وزنده ایم ما را زسخت جانی خود این گمال نه بود (هم نے ایام جرکو گذار لیا اور پھر بھی ہم زندہ ہیں۔ ہمیں اپنی شخت جانی سے اس قدر گمان نہ تھا۔)

نعمت خان عالی کا ایک شعرا پی شدت تا ثر ،اور مضمون کی ندرت کے باعث میر کے زیر بحث شعرے آئے ہے۔ لیکن میر کے یہاں ہجر کی عادت پڑ جانے کا مضمون ،اوراس مضمون کا دکش استعال نعمت خان عالی کے شعر کے سما منے بھی میر کی وقعت کو قائم رکھتا ہے۔ عالی درد آنست کہ صیاد مرا چندائے درد آنست کہ راہ چن از یادم رفت در آفسوں داشت کہ راہ چمن از یادم رفت (افسوں کہ صیاد نے جھے قفس ہیں آئی دیر کے موالے کے درکھا کہ چمن کا راستہ میر سے حافظے میں میں استی دیں میں استی میں استی دیں میں استی دیں کے درکھا کہ چمن کا راستہ میر سے حافظے

ہجرال (قید) میں مجور کی نفسیات بدل جاتی ہے، یہ ضمون دل ہلا دینے والا اور نفسیاتی سپائی سپائی سپائی سپائی سپائی صحیح لپور ہے نیکن میر کے ذیر بحث شعر میں معالمے کا رنگ بھی اپنی طرح کا زیر دست ہے۔ اس طرح موج بھی نہیں سکتے ، اتناصاف شعر نکالنا تو بعد کی بات ہے۔

گیبات ہے۔

اتن گذری جوزے ہجر میں سواس کے سبب مرس مرحوم عبب مونس تنہائی تھا

(ويوان اول)

لالتا پرشاوشفق تکھنوی نے'' فرہنگ شفق'' میں معنی تکھتے ہیں'' دنیا کا ماحصل خاص تمھاری ذات ہے ہے'' اور غالب کاشعرنقل کیا ہے۔

> غالب بھی گر نہ ہوتو کھے ایسا ضررتہیں دنیا ہو یارب اور مرا بادشاہ ہو

'' نور اللغات'' میں معنی درج میں'' جب تک دنیار ہے،تم رہو'' اور غالب کے مندرجہ بالا شعر کےعلاوہ انشا کاشعرلکھاہے ہے

> اس گل کی ترے پاس اگر ہوئے قبا ہو دنیا ہو غرض اور تو اے باد صبا ہو

'' آصفیہ'' میں وہی معنی ہیں جو'' نور'' میں ہیں ، اور غالب کا وہی شعر لکھا ہے جواو پرنقل ہوا۔
دونوں ہی معنی برخل معلوم ہوتے ہیں ، لیکن مشکل یہ ہے کہ دونوں میں خاصا اختلاف ہے۔روزمرہ میں
ہمیشہ ، اور محاورے میں اکثر ، ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔للبذا یہاں بھی دومیں سے ایک معنی کو اختیار کرنا
ہوگا۔ تینوں شعروں کوسا منے رکھتے ہوئے لالٹا پرشادشق کے بیان کردہ معنی بہتر معلوم ہوتے ہیں ،لیکن میہ
بھی ہے کہ میر نے پیفقرہ بظا ہر لغوی معنی میں بھی برتا ہے۔ملاحظہ ہوسار ۱۵۵۔

اب میر کے مضمون پرغور کریں۔ حسن کو محابانہیں ہے اور عشق کو صرفہ نہیں ، اس مضمون کو میر نے سام سام سام بیال کیا ہے۔ یہاں عشق کا تمام عالم میں موٹر اصول تخریب بتا کر کہا ہے کہ وہ بے محابا اور بے جھجک ہے۔ بلاغت کی شان میہ ہے کہ میہ بات واضح نہیں کی کہ مصرع اولی میں جو صورت حال بیان کی ہے کہ ایک جوان دنیا سے چلا جا رہا ہے، وہ عشق کی آور دہ ہے۔ اسلوب ایسا ہے کہ بات خود بخو و اضح ہو کہال بلاغت واضح ہو کہال بلاغت

مصرع ٹانی میں'' و نیا ہوا ور تو ہو' کے وہ معنی ہیں ہی جوشر وع میں بیان ہوئے ،کین لغوی معنی ہیں ہی جوشر وع میں بیان ہوئے ،کین لغوی معنی بھی درست ہیں کہ جب سب جوان ہی اٹھ جا کیں گئت پھر د نیا میں عشق رہے گا اور سنسان بستیاں ہوں گی ۔اس مغہوم میں بید عاسے زیادہ بددعا ہے اور ایک طرح کے رنج و غصے کا اظہار کرتا ہے۔ دعا کو طنز بیا مغہوم دے کرا ہے معکوں کرنے کی وجہ سے نئی جہت پیدا ہوگئ ۔ پھر بید پہلو ظاہر ہوا کہ عشق موثر اصول تو

ہے، کیکن تخریجی ہے، اور یہ ہارڈی (Thomas Hardy) کی ارادہ محیط الکا نتات Immanent ہے، لیکن تخریجی ہے، اور یہ ہارڈی (Thomas Hardy) کی طرح بے جھجک بے اگر چہشت کوشعور ہوتا تو وہ اس طرح بے جھجک بے روک توک و نیا کو خالی نہ کرتا چاتا۔ اس کے بے شعور ہونے کی دلیل صرف یہ نہیں کہ وہ بے محابا (ب جھجک ) ہے، بلکہ یہ بھی کہ اگر اس کی یہی ادار ہی تو و نیا جوانوں سے خالی ہوجائے گی اور عشق کو اپنا کام کرنے کے لئے وہ لوگ کہاں ملیں گے جن پروہ اپنی اللہ کا کو غالب کر سکے؟ جب دنیا خالی ہوجائے گی تو عشق بے مصرف ہوجائے گا۔ لہذا اس کا بے محابا تناہی پھیلا ناخود ہزیمتی (Self-defeating) ہے۔

مصرع اولی بہت پرزورہے۔اس زور کی خاص وجہ بیہ ہے کہ متکلم اس وقو سے کاعینی شاہد ہے جس کا بیان مصر سے میں ہے۔مثلاً اگر مصرع یوں ہوتاع

- (۱) کیا کیا جوان یارود نیاہے چل ہے ہیں
- (۲) کیا کیا جوان آخرونیا ہے جل ہے ہیں
- (m) 🤚 ماں سے گذر کئے ہیں کیا کیا جوان دیکھو

وغیرہ ، تو وہ بات نہ ہوتی ۔ مضمون وہی ہے ، پہلے دونوں مصرعوں میں کلیدی الفاظ سب وہی ہیں لیے ہوتی الفاظ سب وہی ہیں ( کیا کیا، جوان ، دنیا) لیکن پھر بھی وہ زور نہیں۔اصل مصرعے میں خود دینکلم اس صورت حال کا حصد نہیں ہے جواس میں بیان ہوئی ہے ، لیکن یہ بھی مصرعے کی خو بی ہے ، کیونکہ متکلم بینی گر بے خرض شاہد کے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ایک منظر ہے جواس کے سامنے سے گذر رہا ہے اور گذرتا رہا ہے۔ متکلم پورے درداور جوش وکرب (Passion) کے ساتھ ہمیں اس صورت حال سے مطلع کرتا ہے۔

پہلے مصرع میں '' کیا کیا جوان' انشائیہ اسلوب ہے اور امکانات ہے پر ہے۔ دوسرے مصرع میں دونوں نقرے ہیں اور دونوں انشائیہ ہیں ۔عشق کو مخاطب کرنا خودہی عمدہ بات ہے، پھراس کو '' بے محابا'' کہنا اور تحسین ردعا میں ایسا فقرہ کہنا جس میں کئی جذباتی کیفیات موجود ہیں، کمال بخن گوئی ہے۔غضب کا شور انگیز شعر کہا ہے۔

سار ۵ ساساد دسرے مصر سے بیس بظاہر کوئی بات نہیں، بلکہ نضول سی بات ہے، کیونکہ یہ توسب کو ہی معلوم ہے کہ ٹوٹا ہواشیشہ رفونہیں ہوسکتا لیکن مکتہ یہ ہے کہ اس کا مخاطب معثوق ہے۔ نوعمری یاغرور ونخوت کے باعث معثوق کود بیا کاکوئی تجربیس و می تحقائے کہ جس طرح ہے مختلف ہم کے چاک رفو ہوتے ہیں ،
ای طرح دل بھی رفو ہو جا تا ہوگا۔ مشکلم اس کو متنبہ کرتا ہے کہ دل تو شیشہ ہے ، اور شیشے کا رفو ممکن نہیں ۔
پہلے مصرع ہیں بھی ایک بچ ہے ۔ بظاہر ہے کہا گیا ہے کہ ٹو نے ہوئے دل جزئیں کتے لیکن دراصل ہے کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کے دل ٹوٹ گئے وہ تم (معثوق) ہے پیمر نہ جڑیں گے لینی دل شکنتہ لوگ ہمت بارکر تم کو چھوٹ دیں گے۔ لینی دل شکنتہ لوگ ہمت بار وہ تم ہے چھوٹ گئے تو ہمیشہ کے لئے چھوٹ گئے "دل محکستگال" کے معنی ہیں " وہ لوگ جن کے دل ٹوٹ ہوئے ہیں" لیکن ایک لمجے کے لئے دھوکا ہوتا ہے کہ اس کے معنی ہیں " وہ لوگ جن کے دل ٹوٹ ہیں ۔ دو سرے مصرع ہیں جو بات کی ہے ، اس سے اس دھوکے کو تقویت ملتی ہے ۔ چالا کی والا شعر کہا ہے ۔

### FMM

رکھے گردن کو تری تیخ ستم پر ہو سو ہو۔ بی می ہم نے یہ کیا ہے اب مقرر ہوسو ہو۔

صاجی کیسی جو تم کو بھی کوئی تم سا ملا صاحبی = نازک دما فی، کم توجبی پھر تو خواری ہدہ پرور ہو سو ہو

کب تلک فریا وکرتے ہوں پھریں ابقصد ہے داد کیج اپنی اس ظالم سے اڑکر ہوسو ہو اڑکر = ضدکر کے

بال تیرے سرکے آگے تو جیوں کے بیں وبال مرمنڈ اکر ہم بھی ہوتے بیں قلندر ہوسو ہو جیوں = تی کی جع

ا ر ۲ ساس مطلع برائے بیت ہے، لیکن گردن کوخود ہی تکوار پرر کھنے کا پیکر اچھا ہے۔علامہ بلی نے کسی ایرانی امیر نصرت الدین کا واقعہ قبل کیا ہے کہ بادشاہ نے اس سے ناراض ہوکر تھم دیا کہ اس کا سر کاٹ لائیں۔نصرت الدین کو جب بیفر مان پہنچا تواس نے حسب ذیل شعر لکو بھیجا اور پیچیے چیجے خود بھی آیا۔

سر خواستہ ای بدست کس نتوال داد می آیم و بر گردن خود می آرم (تونے میراسر مانگاہے، یساسے کی اور کے ہاتھ رئیس بھیج سکا۔خود آتا ہوں اور اپنی گردن پرد کھے لاتا ہوں۔) بادشاہ نے اس طباعی پرخوش ہوکر نفرت الدین کی جان پخش دی۔ میر کے شعر میں ہلکی سہی ، کیکن ای شم کی طباعی ہے۔ '' ہوسو ہو' ' بمعنی'' اب جو بھی ہو' ' '' جو موائ ہے۔ دونوں مصرعوں میں ردیف بھی لطف دے رہی ہے۔ '' ہوسو ہو' ' بمعنی'' اب جو بھی ہو' ' '' جو ہونا ہے وہ ہو' ' پوری غزل میں ردیف بڑی خوبی ہے آئی ہے۔ عجب بات سے ہے کہ پلیٹس فیلن ، آصفید، نوراور جناب برکاتی کی '' فرہنگ میر' سب بی اس روز مرے سے خالی ہیں۔ اثر صاحب کی بھی نگاہ سے بین کا کا دین کی کا کا ہے۔ ۔ کا کی ہیں۔ اثر صاحب کی بھی نگاہ ہے۔ کہ کا نکا ہے۔

۳۳۲/۲ "صاجی" میر کا خاص لفظ ہے۔ مضمون بھی جس بے تکلف، ظریفانہ اور تھوڑے بہت لفظ پن کے لیج میں بیان ہوا ہے، اور لفظ" بندہ پرور" کا طرز، بیسب میر کے خاص انداز ہیں۔ نوجوان غالب نے بھی اس مضمون کولیا (اور انلب ہے کہ میر کے یہاں سے لیا) لیکن اس کوا پنارنگ دیا۔ ان کے یہاں میر کی بے تکلفی اور چونچال پن نہیں ہے

## دل لگا کر لگ گیا ان کو بھی تنہا بیشنا بارے اپنی بیکس کی ہم نے پائی دادیاں

اس شعر کامعشوق شاب سوگوار کی تصویر ہے اور متکلم کالہجہ بلکی سی تمانیت اور درد آمیز وقار کا حامل ہے۔
یہاں میر کا سابغلیں بجانے کا انداز نہیں۔اییا شعر نو جوانوں ہے ہوتا ہے۔اور میر جیسا شعر گرگ جہاں
دیدہ تم کےلوگ ہی کہد سکتے ہیں۔ غالب میں یوں تو حس مزاح بہت تھی ایکن شعر میں خودکوذرا لئے دیے
دیدہ تم کےلوگ ہی کہد سکتے ہیں۔غالب میں یوں تو حس مزاح بہت تھی ایکن شعر میں خودکوذرا لئے دیے
دیدہ تیں۔میر کے شعر سے وہ واقف ضرور رہے ہوں گے الیکن وہ میرکی نقل نہیں کرتے۔'' بندہ پروز'' کا
لفظ بھی انھوں نے اسی زمانے کی ایک غزل میں لکھا ہے جس زمانے کا شعر میں نے او پرنقل کیا۔

ہے نیازی صدے گذری بندہ پرور کب تلک ہم کہیں گے حال دل اور آپ فر ما کیں گے کیا

یہاں خوش طبعی ہے، اور معشوق کو' بندہ پرور' کہنا بھی اس سیاق وسباق میں عمدہ ہے۔لیکن میر کا'' بندہ پرور' 'تو مدافعانہ (Defensive) انداز پر ہے۔اوران کا مشکلم زبان دراز اور دبنگ ہے۔

میر کے شعر میں معنی کے پہلوایک سے زائد ہیں۔ اول بیرکہ'' صاجی کیسی'' کے معنی حسب ذیل ہیں: (۱) ہم سے بیصاجی کیسی؟ (۲) صاجی کا کیا ذکر ہے؟ (۳) اس وقت بھلا صاجی کیا رہے گی جب ....دوم بیک ''تم کوبھی کوئی تم ساملا' کے دومعنی جیں: (۱) تم جیسا خوبصورت ۔ (۲) تم جیسا سنگ دل ۔ تیسری بات بید کہ لفظ'' بندہ پرور'' بہاں غالب کے شعر سے زیادہ کار آمد ہے، کیونکہ جس شخص کو'' بندہ پرور'' کہا جار ہا ہے اس کی ذلت اور رسوائی کی پیشین گوئی کی جار ہی ہے۔ غالب کے یہاں خفیف ساطنز اور مبکی ہی جھلا ہث ہے۔ میر کے شعر میں بیلفظ خنج کی طرح دھار دار ہے ۔خوب شعر کہا ہے۔

٣١ ٢ ٣٣ نو جوان غالب نے میضمون بھی اختیار کیا \_

مجر و نیاز سے تو نہ آیا وہ راہ پر دائن کو اس کے آج حریفانہ کھینچئے

اب میر کاایک اورشعرد کھتے ، دیوان چہارم میں ہے۔

ٹیڑھی چال سے اس کی خالف چیکے کھڑے کیا پھرتے ہو سیدھی سیدھی دو جار اس کو جرائت کر کے سنا بیٹھو

دونوں کے مزاج کافرق بالک عیاں ہوجاتا ہے۔ میر کے یہاں حسب معمول دُھٹائی اور بِتکلفی ہے۔
عالب کے یہاں شوخی اور نو جوائی ہے۔ عالب کے شعر میں معشوق کوراہ پر لانے کی بات ہے۔ میر کے شعر زیر بحث میں اپنی داو لینے کا ارادہ ہے، اور دیوان چہارم والے شعر میں تو صرف جوائی کارروائی ہے،
معا بر آری کی تو تع یا امید نہیں۔ '' ہوسو ہو'' ہے معنوی لطف یہ پیدا کیا گیا ہے کہ اگر تو قع ہے تو کی عادثے کی ہی ہے، کہ معشوق شاید تاراض ہوکر گردن ہی مارد ہے، یا قطع تعلق کرلے۔ پہلے معرع میں اس عادثے کی ہی ہے، کہ معشوق شاید تاراض ہوکر گردن ہی مارد ہے، یا قطع تعلق کرلے۔ پہلے معرع میں اس بات کا کنایہ ہے کہ اب تک معشوق کے سامنے اپنا معالمہ پیش نہیں کیا ہے، گلیوں بازاروں ہی میں فریاد

مرت رہے ہیں۔ یا اپنا قضید دوسروں کے پاس مثلاً عالم شہر کے پاس، یا عدالت میں لے گئے ہیں۔
بالمشاف معشوق ہے بات نہیں ہوئی ہے۔ معرع ثانی میں '' اور کر'' بھی خوب ہے۔ عربی + فاری'' حریفا نہ'
کی جگدد کی محاور ہے نے بین میں اضافہ کیا ہے، اور معن بھی دو ہیں۔ (۱) داد لینے کے لئے اڑجا کیں
کی جگدد کی محاور ہے نے بین میں اضافہ کیا ہے، اور معن بھی دو ہیں۔ (۱) داد لینے کے لئے اڑجا کیں
گے۔ (۲) اس طالم کے ماضا شربا خیل گئیں گئیں۔ مدا حظہ ہوار ۱۰ کا۔

سم ١ ٢ ١١ ١١ منمون بهي دلچسپ ہے كمعثوق كى زلفوں كى طوالت يا كھنيرابن بہلے بى سے (ليعني اپني

فطرت کے اعتبارے ) وبال (جان کا وبال ، دل کا وبال ) ہے تو اس کے جواب میں ، یا اس کی وجہ ہے ، ہم اپنے ہی بال منڈ واڈ الیس قلندر لوگ تو چارا برو کا صفا یا اس لئے کرتے تھے کہ بیترک کی علا مت تھ ۔ یہاں قوی تعلق کے باعث قلندر کی اختیار کی جارہی ہے۔" ہوسو ہو' یہاں بھی بہت برجت ہے ۔ کہا تو یہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو ہی چکا ، یعنی ہم قلندر ہو کرترک دنیا کا فیصلہ کر چے جو ہونا ہوسو ہو ، اور اصل معاملہ ہیہ کہ جو ہونا تھا وہ ہو ہی چکا ، یعنی ہم قلندر ہو کرترک دنیا کا فیصلہ کر چی ہیں ۔ یعنی معشوق کے بال ہمارے (اور دوسروں کے ) جی کا جنجال تھے ، اس لئے ہم ان سے ہی کیا ، ہر چیز سے قطع تعلق کر لیتے ہیں ۔ بچ پوچھے تو اس کے بعد ہونے کو باقی ہی کیا رہا؟

"بال 'اور' وبال 'کی تجنیس خوب ہے۔اگر' آگے 'کو' سامنے 'کے معنی میں لیس تو منہوم ہے بنتا ہے کہ تیرے سر (زلفوں اور گیسوؤں) کے سامنے ہمارے بال تو جی کا وبال ہیں۔ یعنی ہم تیری زلفوں کے باعث ہے بال نوچنا عام بات ہے۔)

### mm2

آپ کو=خودکو

9700

ویوان اول میں اس سے ملتا جلتا مضمون پہلی ہی غزل میں میر نے یوں لکھا ہے۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے شیر معلوم اب ہو اکہ بہت میں بھی دور تھا

شعرزر بحث میں مضمون زیادہ جرائت طلب تھا۔ ہاں اے نعت کا شعر بھی کہد سکتے ہیں ، الی صورت میں بھی جرائت درکارتھی کدرسول اللہ کی شان عبودیت کو نقصان بھی نہ پنچے اور آپ کے مرتبے کا اعتراف بھی ہو سکے۔ اغلب ہے کہ شاہ عبد العلیم آس کا لاجواب نعتیہ مطلع میرکا شعر سامنے رکھ کر کہا گیا ہو۔
وی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر

# اتر بڑا ہے مدینے میں مصطفی ہو کر

شاہد علی سبز پوش کا بیان ہے کہ شاہ آئی صاحب نے ان سے اس شعر کی شرح یوں بیان کی تھی کہ ' جہلا اس شعر پر اعتراض کریں گے۔ گران کے اعتراض کا جواب مصرع اولی میں موجود ہے۔ لیعنی وہ اب بھی مستوی علی العرش ہے .... اگر مصرع اولی میں ' وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر' ' ہوتا تو البتة ان کا اعتراض خدا کے جسم ہونے کا تیجے ہوتا ، وہ تو اب بھی مستوی علی العرش ہے۔ مدینے میں اس کا اتر پڑتا با عتبار نزول صفات کے ہے کہ جیسے آفا ب آئینے میں اثرتا ہے۔ الآن کما کان'۔ اس میں کوئی شک نہیں کے شعر میں حضرت شاہ صاحب کا استدلال قوی ہے۔ لیکن میر نے شاعرا نہ استدلال پیدا کیا ہے کہ انسان کو پر دہ کہا۔ اور پھرایک خفیف ساشک بھی رکھ دیا۔ شاہ آئی صاحب کا شعر نائخ کے دیگ کا ہوتو میر کا شعر خاص میر کے انداز کا ہے کہ گہری بات کہی ، لیکن معلوم ہوتا ہے رواروی میں کہددی۔

شاہر علی سنر پوش کا بیان ہے کہ حضرت شاہ آس کواینے ایک دوست حاذق موہانی کا بیشعر بہت پیند تھا \_

جمال شاہر خلوت کے غیب چو ہر زد پردہ سرزد روئے احمد اظلوت کے فیب میں رہنے والے معثوق کے حسن نے جب پردہ اٹھایا تو احمد کی صورت ظاہر ہوئی۔)

اس شعر پر بھی میر کا ہلکا سا پرتو ہے ، خاص کر اس وجہ ہے کہ دونوں کے یہاں'' پردہ'' کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔

### mm 1

خدا کرے کہ بنوں سے نہ آشنائی ہو کہ پھر موئے بی بے ہے اگر جدائی ہو

بدن نما ہے ہر آئینہ لوح تربت کا نظر جے ہو اے خاک خود نمائی ہو

ہماری جاہ نہ یوسف ہی پر ہے کچھ موقوف نہیں ہے وہ تو کوئی اور اس کا بھائی ہو

گلی میں اس کی رہا جا کے جو کوئی سو رہا وہی تو جاوے ہے وال جس کسو کی آئی ہو

ار ۱۳۳۸ مطلع برائے بیت ہے۔ آھیں قافیوں اور اس بحریش خزل ۹۱ ملاحظہ ہو، جہاں مطلع بھی بہت عمدہ رکھا ہے۔ یہاں بھی بتوں ہے آشنائی نہ ہونے کے لئے خدا سے دعا کرنا اور جدائی کی صورت میں مرے بی بن پڑنا خالی از لطف نہیں۔ جب مرجا کیں گے تو بن پڑنے کواور رہ بی کیا جائے گا؟

۲ / ۳۳۸ لوح تربت اور آئینے بی مشابہت سے کے دونوں عام طور پر مستطیل ہوتے ہیں اور دونوں علم طور پر مستطیل ہوتے ہیں اور دونوں علی کو فانے یعنی (Frame) بیں لگاتے ہیں۔ ''بہار عجم' ' بی ہے کہ آئینے کولوح سے تشبید دیتے ہیں۔ اس طرح آئینے کو کہتے ہیں جس میں پوری طرح آئینے اور لوح میں مناسبت معنوی بھی ہے۔ '' آئینہ بدن نما' 'اس آئینے کو کہتے ہیں جس میں پوری شبیہ نظر آئی ہے۔ یعنی جے ہم لوگ' قد آدم آئینے' کہتے ہیں۔ اس کا اصطلاحی نام' آئینہ بدن نما' ' ہے۔

اس پی منظر میں میر کے خیل نے جو مضمون ترتیب دیا ہے وہ کرزہ خیز اور خوف انگیز ہے۔
انسان کا انجام موت ہے۔ لوح تربت اس موت کی علامت یا انسان کے آخری ٹھکا نے کا نشان ہے۔ لہذا
لوح تربت میں انسان کا انجام نظر آتا ہے۔ فلا ہر میں آنکھتو پچھٹیں دیکھتی ، لیکن جن لوگوں کے پاس دیدہ
بینا ہے وہ قد آدم آ کینے کولوح تربت جانتے ہیں۔ اسے اسباب خود بنی وخود نمائی نہیں سجھتے ، کیونکد آ کینے
میں انھیں اپنا انجام دکھائی ویتا ہے۔ ان کے لئے آئینہ بدن نما ان طلسی آئینوں کی طرح ہے جن میں
صورت کے بجائے صرف ہڈیوں کا ڈھانچ نظر آتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جو شخص آئینہ میں منعکس ہے محض
عارضی اور مصنوی ہے ، کیونکہ اصلاً تو انسان محض ڈھانچہ ہے اور گوشت پوست رنگ وروغن صرف او پر ی
معاملات ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بیصورت ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں۔ جو پچھ نظر آر ہا ہے وہ سبگل
معاملات ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بیصورت ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں۔ جو پچھ نظر آر ہا ہے وہ سبگل
سب دیکھتی ہوں تو پھر آ کینے ہیں خود نمائی کیا ہو؟

المسكر واكلدُ (Oscar Wild) كئاول (The Picture of Dorian Gray) من ورين گرے خودنييں بوڑھا ہوتا ، ليكن اس كي تصوير بوڑھى ہو جاتى ہے۔ مير كے شعر ميں جوان شبيہ بھى ارباب نظر كو بوڑھى نظر آتى ہے۔

"آئینہ" اور" لوخ" کی مناسبت کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے۔اس کے علاوہ مندرجہ ذیل رعایات بھی پر لطف ہیں: بدن نما،خود نمائی، (آئینہ بدن نما ہے کین اس سےخود نمائی نہیں۔) تربت، خاک۔ بدن، خاک نظر،خود نمائی۔ آئینہ، خاک۔ (آئینے کوخاک سے رگڑ کر صاف کرتے ہیں۔)

"لوح" مونث ہے، لیکن" آئینہ" کی مناسبت ہے" تربت کا لوح" لکھا ہے۔ میر کے زمانے میں بیفلط نہ تھا۔ ملاحظہ ہو ۱۹۸۹۔ میر کے بعد ذوق تک نے اس طرح لکھا ہے۔

وریائے غم سے میرے گذرنے کے واسط

تیخ ضیدہ یار کی لوہے کا بل ہوا

اب اور ہے کو لگاکیں کے ہم جوں شع مجھے جلاکیں کے ہم

مومن کے مزاح کی نرکسیت یہاں نمایاں ہے، کہ انھیں یقین ہے کہ مستوق کو چھوڑ کرکسی اور سے ول لگائے گاتو معثوق آتش حسد میں جل جائے گا۔'' لولگانا'' اور'' سٹمع'' کی رعایت بھی خوب ہے۔لیکن شعر میں وہ ارضیت، وہ بے تکلف ہوسنا کی نہیں ہے جو میر کے شعر میں ہے۔اس مضمون کو بہت پست کر کے دیوان پنجم میں یوں کہا ہے۔

> وے نہیں تو انھوں کا بھائی اور عشق کرنے کی کیا منائی ہے

یہاں صرف ہوں اورظرافت ہے، جبکہ شعرز ریجٹ میں ''یوسف' کا عتبار ہے ' عیاہ' کا ضلع بہت دلچسپ ہے۔ ''یوسف' اور بھائی کی مناسبت ظاہر ہے ۔ 'نیوسف طفر میہ پہلو میں ہے، کہ یوسف علیہ السلام خودتو بہت حسین تھے اور کر دار کے اعتبار سے تو بلند پاریہ بغیر تھے ہی، ان کے بھائیوں میں معثوتی کی کوئی صفت نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ سنگ دل اور فریبی تھے۔ لہذا یوسف (معثوتی) کے بھائی کومعثوتی بنانا خودا ہے او پرطنز بھی ہے۔

۳/ ۱۳۳۸ اس مضمون پر اس سے بہتر شعر (کیفیت کے اعتبار سے) ۵ ر ۴ سپر گذر بھے ہیں۔
'' آئی'' بمعنی'' موت' کا قافیہ بھی ۵ را ۹ میں بندھ چکا ہے۔ ان باتوں کے باوجود بیشعر غیر معمولی ہے۔
پہلی بات تو یہ کہ شکلم کالہہ بالکل سپائے ، بے رنگ اور جذ بے سے عاری ہے۔ گویا کوئی شخص قانونی اصول
یا کلیہ بیان کر رہا ہو۔ مصرع ٹانی میں '' وہی تو جاوٹ ہے وال'' کہہ کر اس لیج کو اور مشخکم کیا ہے۔ انداز
ایسا ہے گویا جو بات کہی جارہی ہے وہ اظہر من اشتہ س ہے۔ دوسری بات یہ کہ شعر میں دو کلیے ، یا دواصول
مضمر ہیں۔ (۱) جومعشوق سے دل لگا تا ہے ، معشوق اسے مار کر رہتا ہے۔ (۲) جوشخص ایک بار معشوق کا
ہوگیا ، پھروہ ای کا ہوکر رہ گیا ۔ اسے تا عمر گرفتاری کہیں یا خود سپر دگی ، لیکن یہ موداز ندگی بھر کا ہے۔

مصرع ٹانی میں حسب ذیل معنی ہیں۔(۱)معثوق کی گلی میں وہی جاتا ہے جس کی موت آئی ہو۔لہذاوہ معثوق سے نہیں، بلکہ موت سے ملنے جاتا ہے۔(۲) جس کی موت آئی ہو وہی معثوق کی گلی تک پہنچ سکتا ہے۔ (۳) جس کی موت آئی ہوتی ہے وہ معنوق کی گلی میں (مرنے) چلاجا تا ہے۔ مصرع اولی میں بھی ایک مزید معنوی پہلو'' سور ہا'' میں ہے۔ بعنی جوشخص معنوق کی گلی میں گیا وہ وہیں رہا، گویا زندہُ جاوید ہوگیا۔

'' وہی تو جاوے' اور'' آئی'' میں ضلع کا ربط ہے۔'' رہا'' اور'' جا'' میں بھی ضلع ہے، لیکن اتنا مور شہیں۔'' رہاسورہا'' کاروزمرہ خوب ہے۔ 279

مطرب نے پڑھی تھی غزل اک میرکی شب کو مجلس میں بہت وجد کی حالت رہی سب کو

پھرتے ہیں چنانچہ کئے خدام سلاتے درویشوں کے بیرائن صد جاک قصب کو تصب=باریک وتی کبڑا

> برسوں تین جب ہم نے تردد کئے ہیں تب پہنچایا ہے آدم تین واعظ کے نب کو

> ہو گا کو دیوار کے ساتے میں پڑا میر کیا ربط محبت سے اس آرام طلب کو

ار ۳۳۹ مر بوط ایک شعر این استار با جم مر بوط بین ، انھیں قطعہ نیں کہ سکتے ، کیونکہ قطعے میں مطلع نہیں ہوتا۔ اصناف شخن کی کسی فہرست اور مختلف جمیحوں کی کسی بحث میں ندکورنہیں کہ اگرغزل کے مطلع کے قور آ بعد والاشعر مطلع سے مر بوط ہوتو اسے کیا کہا جائے گا؟ جمار نے است شعر امشاعروں میں ایسے کلام کو "چاد مصر عے "پیش کرتا ہوں ، وغیر ہ ۔ ) بعض لوگ اسے قطعہ بھی ' چاد مصر عے بیش کرتا ہوں ، وغیر ہ ۔ ) بعض لوگ اسے قطعہ بھی کہدد ہے بین ، حالانکہ ظاہر ہے کہ جس کلام میں مطلع ہوا سے قطعہ نہیں کہد سکتے ۔ پرانے زیانے میں مطلع سے مر یوط ایک شعر کی مثالیں اور بھی ہیں ۔ سرائ اور نگ آبا دی

اول سے ول مرا جو گرفتار تھا سو ہے میرے گلے میں عشق کا زنار تھا سو ہے اے شاہ حسن جھے کو جمعاری جناب بیں مدت ہے بندگی کا جو اقرار تھا سو ہے جرائت ایک مثال ملاحظ ہو

جیپ گیا پردے میں وہ صورت جو دکھلا کر جمیں بے قراری نے کیا کیا ذیج ترای جمیں

ہر کسی کے پاؤں پڑ کر اب یہی کہتے ہیں ہم وال کسی ہے اب بلا بھجواؤ تم جا کر ہمیں

مطلع کے بعد دالے شعر کو'' حس مطلع''یا'' زیب مطلع'' کہنے کی ایک وجہ شاید رہی ہو کہ بید دونوں شعر مجھی مطلع کے بعد دالے شعر کھی موجہ سے دونوں شعر مجھی مر بوط بھی ہوتے ہتھے۔

چشہ مضمون آفرین ہے نہ کہ آپ بیتی ۔ غزل کے مطالع میں آپ بیتی کواسی وقت لانا چاہئے جب اس کے بغیر شعر کی تفہیم ممکن نہ ہو، یا اگر ممکن بھی ہوتو شعر کا کوئی اہم گوشہ نظر انداز ہوجانے کا ڈرہو۔ تیسری بات یہ کہ میر کووا حد غائب لکھنے ہے شعر میں بیانیہ کی خوبی پیدا ہوگئی ہے، کیونکہ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ میر خود کہ میں موجوز نہیں ہے۔ اس طرح بیشعر میر (محمد تقی میر نہیں، بلکہ وہ شاعر جس کا ذکر ہے) کی کہانی اور اس کے افسانے (Legend) کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ پھر، اگر واحد مشکلم کہنا کہ میری غزل پڑھی گئی اور کوگوں پر وجد طاری ہوا، وغیرہ ۔ تو شعر محض تعلی بن جاتا ۔ اب یہ بیان واقعہ بھی ہے، اور یہ کنایۂ تعلی بھی ہے۔

مثال کےطور پر بفرض کریں شعر یوں ہوتا \_

(۱) مطرب نے پڑھی تھی غزل اک میری جو شب کو مجلس میں بہت وجد کی حالت رہی سب کو مطرب نے غزل میری پڑھی ایک تھی شب کو مجلس میں بہت وجد کی حالت رہی سب کو مجلس میں بہت وجد کی حالت رہی سب کو

دونو ن صورتوں میں وہ الطف مفقو دہے جومیر کووا صدعا ئب بیان کرنے سے حاصل ہوا ہے۔ چوتھی ہات سے
کم میر کے افسانے کی تقمیر اور میر کو فکشن کے کر دار کے طور پر مجسم کرنے کے لئے بیا شارہ بھی کار آمد ہے کہ
حکلم اس محفل کا عینی شاہد ہے جہاں میر کی غزل پڑھی گئی لیکن عینی شہادت کے علاوہ بھی شہادت ہے جو
دوسر ہے شعر میں مذکور ہے۔

درویشوں کے خدام جامہ ہائے درویش کو بازار میں سلاتے پھررہے ہیں۔ یہ بیان کی طرح کارآ مداور کارگر ہے۔ (۱) اس سے وجد کی حالت کا اشتداد ظاہر ہوتا ہے کہ سب نے اپنے جائے پھاڑ ڈالے۔ (۲) یہ اس کا شہوت تو ہے ہی کہ جب میں سب پر وجد کی حالت طاری ہوئی۔ (۳) ورویشوں کی درویش ٹابت ہوتی ہے کہ ان کے پاس اور جوڑ نے نہیں ہیں ،البذا پرانے ہی جوڑ وں کوسلوا کر کام چلائیں درویش ٹابت ہوتی ہے کہ ان کے پاس اور جوڑ نہیں ہیں ،البذا پرانے ہی جوڑ وں کوسلوا کر کام چلائیں کے۔ (۳) '' خدام'' کا لفظ بھی خانقا ہی زندگی اور درویشوں کے طرز معاشرت کے تاثر کو سختم کرتا ہے۔ اور کلام کومزید واقعیت بخش ہے۔ (۵) خدام جامہ ہائے صد چاک کوسلواتے پھرتے رہے ہیں۔ اس اور کلام کومزید واقعیت بخشا ہے۔ (۵) خدام جامہ ہائے صد چاک کوسلواتے پھرتے رہے ہیں۔ اس سے میہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جامے اسٹے تارتا رہو گئے ہیں کہ ان کو دوبارہ سینا آسان نہیں۔ (۲) '' قصب''

ململ کی تشم کا سبک اور باریک کپڑا ہوتا ہے جو درویشوں میں بہت مقبول تھا۔ لہٰذا یہ تھن برائے قافیہ نبیں ہے، بلکہ معنوی اعتبار سے بیوری طرح موڑ ہے۔

دونوں اشعار کے اسلوب برطنز اور مزاح کی می کیمن روش نہ بہت خوب ہے۔ لہجہ ایسا ہے گویا متکلم جی ہی جی میں خوش ہور ہا ہو کہ میر کے شعروں نے کیا کمال کر دکھایا اور درویشان باتمکین کی کیا خوب گت بنائی۔

وجد کے عالم میں انسان اپنی جگہ ہے اٹھ کرا چھلے ناچے لگتا ہے۔فاری میں ' وجد کرون' کے معنی ہیں اٹھ کرادھر ہے ادھرنقل وحرکت کرنا۔ ' مجلس' کے اصل معنی ہیں ' بیٹنے کی جگہ' اس طرح مجلس اور وجد میں اٹھے کرادھر ہے ادو میں مجلس اور وجد میں آتا ہے تو اسے اردو میں ' محال آتا' کہتے ہیں۔ اس طرح' والت' کالفظ بھی بہت مناسب ہے۔ بھر'' وجد' (اپنی جگہ ہے اٹھ جانا ،جگہ پر قائم ندر ہنا ) کے اعتبار سے خدام کا بھر تا بھی بہت مناسب ہے ، فاص کر جب' چنا نچ' کہ کر اس کے لئے بہلے سے تیاری بھی کر دی ہے۔ خوب کہا ہے۔ دیوان دوم ہی میں ایک شعر اس مضمون کا ہے ، گمروہ بات نہیں

اس غزل پر شام کے تو صوفیوں کو وجد تھا پھر نہیں معلوم پچھ مجلس میں کیا حالت ہوئی دیوان دوم ہی کی ایک اورغزل میں مطلع کے ساتھ ایک شعراور پھرایک مطلع کہا ہے \_مضمون اس حد تک متحد ہے کہ یہاں بھی مطرب کی غزل سرائی کا ذکر ہے \_

> مطرب سے غزل میرکی کل میں نے پڑھائی اللہ رے اثر سب کے تنین رفکی آئی

> اس مطلع جاں سوز نے آ اس کے لیوں پر کیا گئے کہ کیا صوفیوں کی چھاتی جلائی

خاطر کے علاقے کے سب جان کمیائی

اس دل کے دھڑکئے ہے عجب کوفت اٹھائی یہاں شعرتو معمولی ہیں لیکن ہیئت کے اعتبار سے بیصورت بہت دلچسپ ہے کہ مطلع اور اس کے فور اُبعد کا شعر مربوط ہیں اور ان کے بعد پھرا یک مطلع ہے۔ بیشکل کہیں اور دیکھنے میں نہیں آئی۔

سر ۱۳۹۹' تیک' کی تکرار بہت خوب نہیں الیکن مضمون کی ندرت، ابجہ کی شکتگی اور طنز کی طباعی نے عیب کو بالکل چھپالیا ہے۔ شیخ کومیر نے کئی جگہ'' خز' کہا ہے۔ شہرہ رکھے ہے تیری خریت جہاں میں شیخ مجلس ہو یا کہ دشت انجیل کود ہر جگہ

(ويوان سوم)

ج سے جو کوئی عالم ہوتو سارا عالم ج بی کرے مجے ہے آئے شیخ بی لیکن وے تو وہی ہیں خر کے خر

( د يوان پنجم )

لیکن اس شعر کامضمون نرالا ہے اور اسلوب میں استعاداتی رنگ اس پرمسز اور یہ بات کہیں نہیں کی ،
اشار تا بھی نہیں ، کہ شخ کو تر بچھتے ہیں۔ ویوان سوم والے شعر میں تو دلیل دی تھی ، یہاں وہ بھی نہیں ، لیکن بات پوری طرح ثابت ہے۔ طنز کی ایک شکل سبک بیانی (Understatement) بھی ہوتی ہے ، یہاں اے بی برتا گیا ہے۔ عام طور پر طنز کے لئے اشتد اداور مبالفہ اور کرخت بیانی (Overstatement) کے ورثر پن لیعنی وسائل اختیار کئے جاتے ہیں ، کیونکہ طنز اور مزاح کی بنیاد ایک طرح کے بے جو ثر پن لیعنی وسائل اختیار کئے جاتے ہیں ، کیونکہ طنز اور مزاح کی بنیاد ایک طرح کے بے جو ثر پن لیعنی بیاں ان اختیار کئے جاتے ہیں ، کیونکہ طنز اور مزاح کی بنیاد ایک طنز حاصل کرنا ہوتو بلکی بات کو بلکی کر کے طنز حاصل کرنا ہوتو بلکی بات کو بلکی بات کو کتا کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کے کہ دو اعظ کا سلسلئے نسب انسان سے ملایا ، لیکن سے بھی کہا کہ اس کام میں ہڑی کامیابی سے معنی کا نکتہ یہ ہے کہ شخ کی آخریت میں شک ہونے کامضمون کی امکانات کا حال ہے۔ معنی کا نکتہ یہ ہے کہ شخ انسان نہیں ، خر ہے۔ اب اس میں امکان یہ ہے کہ را ا بے وقو ف ہے۔ مامخی کا مکان تو بہی ہے کہ شخ انسان نہیں ، خر ہے۔ اب اس میں امکان یہ ہے کہ (ا) بے وقو ف ہے۔ سامنے کا امکان تو بہی ہے کہ شخ انسان نہیں ، خر ہے۔ اب اس میں امکان یہ ہے کہ (ا) بے وقو ف ہے۔

(۲) ضدی اور اڑیل ہے۔ (۳) کر یہ صورت ہے۔ (۴) بے وقت ہوتا ہے۔ (۵) اچھل کو دکرتا ہے۔ (۱ اشارہ ہے نماز کی طرف بنعوذ باللہ ) دوسراامکان یہ کہ شخ میں انسانیت نہیں ہے۔ یعنی اس میں وہ اعلیٰ صفات نہیں ہیں جن سے اللہ نے صرف انسان کو متصف کیا ہے۔ تیسراامکان یہ ہے کہ شخ شک دل اور قسی القلب ہیں جن سے اللہ نے صرف انسان کو متصف کیا ہے۔ تیسراامکان یہ ہے کہ شخ شک دل اور قسی القلب مگان کیا جاتا ہے۔ ) یعنی چونکہ وہ شراب ورندی کا مخالف ہے اور ان چیز وں پر پابندی لگاتا ہے ، اس لئے وہ غیر انسانی صد تک سنگ دل ہے۔ چوتھا امکان یہ ہے کہ وہ مردم بیز ارہے۔

اب بیانیہ کی خوبی ملاحظہ ہو۔ شعر کے پس منظر میں واقعات کا ایک سلسلہ ہے جے ہم یوں
بیان کر کتے ہیں۔ واعظ کی حرکتیں اور طور طریقے انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ گمان ہوتا ہے کہ وہ اُسل آدم سے
تعلق نہیں رکھتا کیکن وہ رہتا ہماری ہی و نیا میں ہے اور زندگی ہم ہی لوگوں کی طرح گذارتا ہے۔ اس لئے
فکر ہوئی کہ بیمعلوم کیا جائے کہ آخر بیکس طرح کا حیوان ہے جس میں انسانی صفات نہیں ہیں لیکن جس
کے عادات انسانوں جیسے ہیں؟ بہت غور وفکر کے بعد بیٹا بت ہوسا کہ واعظ بھی نسل انسانی ہی کا ایک فرو

''تردد'' کے اصل معنی ہیں'' ادھرادھر آنا جانا، پریشان پھرنا، جانا اور والیس آنا۔'' اردو ہیں ''تشویش'' اور'' غور وَفکر'' کے علاوہ'' انتظام والصرام'' کے معنی ہیں بھی ہے۔ نائخ جگر بھنتا ہے اک سواک طرف کوزخم کچتے ہیں تردو خانۂ دل میں ہے غم کی میہمانی کا ''ز مین کی دیکھے بھال'' کو بھی تر دد کہتے ہیں۔ میرانیس

> بھلا ترود بے جا ہے اس میں کیا حاصل اٹھا چکے ہیں زمیں دار جن زمینوں کو

ظاہر ہے کہ بیسب معنی مناسب حال ہیں ۔لیکن' تر دؤ'' جمعنی'' پریشان پھرنا'' وغیرہ کی مناسبت' پہنچایا'' کے ساتھ خاص لطف رکھتی ہے۔

آخری بات مید کہ واعظ کا نسب حضرت آدم تک پہنچائے میں مید کنامیہ ہے کہ واعظ اولا دآدم میں ہے تو سہی الیکن کی واسطوں سے ہے ، للبندااس کا انسان ہونا بہر حال مشکوک ہے۔ غضب کا شعر کہا۔ ٣٣٩/٣ عالبًا ال لئے كه شيفة نے "و كلش بے خار" ميں" كيا ربط" كى جگه" كيا كام" كلھا ہے۔ مصرع ثاني يوں شہور ہے ج

### كيا كام محبت سے اس آرام طلب كو

'' کیاربط'' نصرف یہ کھیجے متن ہے، بلکہ بہتر بھی ہے۔'' ربط''اور'' محبت' میں تجنیس توہے ہی، جوایک طرح کی مناسبت لفظی ہے،'' ربط'' اور'' محبت'' میں رعایت معنوی بھی ہے، کیونکہ محبت بھی ایک طرح کا (اورسب سے زیادہ مضبوط) ربط ہی ہوتی ہے۔

یہ شعر بھی کیفیت اور معنویت کا معجزہ ہے۔ بے چارگ ، کس میری اور حر ماں نصیبی کی پوری تصویر کھینج دی الیکن خود ترجی اور ہائے وائے کا نام نہیں۔ اس پر طنز کی جہت یہ کہ ایسے شخص کو، جوسر ایا حر مان وشکست و یا س ہو، یہ کہ کرمطعوں کیا کہ وہ آرام طلب ہے۔ ، اے محبت سے کیا لیمنا دینا؟ معنویت یہ کہ محبت کا معیار بہت بلند قائم کیا۔ محبت کرنے والے کو تو دنیا چھوڑ دین چاہئے ، یا پھر شہر اور بستی چھوڑ کر صحرا میں آوارہ ہونا چاہئے۔ یہ بھی نہ ہوتو کم ہے کم سرتو پھوڑ ہے، گریبان تو چاک کرے۔ جو شخص بس دیوار کے سات میں چپ چاپ اور کی کی لولگائے پڑار ہے وہ محبت والاشخص نہیں۔

پھر'د کسی دیوار''کی معنوے کود یکھئے۔ بظاہر بید یوار معشوق کی ہے۔ لیکن اس بات کو واضح نہ کرنے کی وجہ سے بیا مکان بھی پیدا ہو گیا ہے کہ شاید وہ کوئی بھی دیوار ہو۔ عاشق کوسائے کی حلاق ہے۔ اور وہ بے خاتمال ہے۔ جو دیوار بھی اچھی اور سابید وار دکھائی دے اس کے پنچے وہ پڑ رہتا ہے۔ بیاس کی زندگی ہے۔ بے دری اور در بدری کا بیا عالم ہے کہ معشوق کی دیوار تک بھی رسائی نہیں۔ لیکن اس کے یا وجود ( بلکہ اس وجہ سے ، کہ وہ نار ساہے ) اس کوآرام طلب کہا گیا ہے۔

" ربط''اور" محبت' کی رعایت کےعلاوہ'' طلب''اور" محبت' میں بھی رعایت ہے، کیونکہ محبت بھی طلب ہی ہے۔ سیکھ کی رعایت ہے، کیونکہ محبت بھی موسکتا ہے۔ کس نے میر کے ہارے محبت بھی طلب ہی ہے۔ متعلم کوئی دوست یا پڑوی یا کوئی رقیب بھی ہوسکتا ہے۔ کس نے میر کے ہارے میں پو چھا ہے تو اس نے جل کر جواب دیا۔ بظا ہر تو میر کی برائی کی لیکن دراصل اس کی عظمت اور اس کے جذب صادق کا تصیدہ پڑھ دیا۔ متعلم کو بظا ہر خبر بھی نہیں کہ وہ کیا کہنا چا ہتا تھا لیکن کیا کہہ گیا۔ ایسے بی موقعوں پردریدا کی بات بھی معلوم ہوتی ہے۔

### 4 47 4

## گیا کوپے سے تیرے اٹھ کے میر آشفتہ سر شاید پڑا دیکھا تھا میں نے رہ بیں اس کے سنگ بالیس کو

ار • ۳ س اس ہے ملتے جلتے شعر کے لئے ملاحظہ ہوا ر ۸ سے دونوں شعر میر کے خاص غیر معمولی رنگ کے ہیں کہ کیفیت اور معنی آفرینی دونوں میں کیجا ہیں۔ ایر ۸ سم میں'' اٹھ گیا ہوگا'' کئی اشاروں کا حامل ے، کین شعرز ریجث میں'' تیرے کو ہے ہے اٹھ کے گیا'' میں ایک معنی جنازہ اٹھنے اٹھانے کے مزید ہیں۔ چنانجیرمحاورہ ہے کہ'' وہ فلاں ونت اٹھیں گئے''یعنی جناز ہ فلاں ونت اٹھے گا۔ جناز ہ اٹھنے کے معنی اس کے بھی مناسب ہیں کدا گرمیرا بنی مرضی ہے اٹھ کر گیا ہوتا تو اپنا سنگ بالیں بھی لے جاتا ۔ لیکن اس کا سنگ پالیس رائے میں ہی لوگوں کی ٹھوکر میں ہے۔اس لئے اغلب ہے کہ میراب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیکن شعر میں اسنے ہی معن نہیں ہیں۔سنگ بالیں کے پڑے رہ جانے کا ذکر جس طرح کیا گیا ہاں میں ریکنار صاف ہے کہ میر کا اٹا شکل اتنابی تھا۔ بے سروسا مانی کا ثبوت اس سے بہتر کیا ہوگا کہ سن محض کے نہ ہونے کا اشارہ اس بات ہے ملے کہ اس کا سنگ بالیں راہتے میں پڑا ہوا ہے۔ پھر " آشفة سر" اور" سنگ بالیں" میں رعایت معنوی ہے، کیونکہ سرکو پھر سے نگراتے ہیں۔ (اس مضمون پر لا جواب شعر کے لئے ملاحظہ ہو ۱۷۳)مزید ہے کہ آشفتہ سری کے باعث ہی ہے ہے سروسا مانی ہے کہ سنگ بالیں کے سوا کچھا ثاث نہیں رکھتے۔راہ میں سنگ بالیں کے پڑے ہونے میں ایک نکتہ تو وہی ہے جواو پر ند کور ہوا، کہ اب اس پھر کا مالک کوئی نہیں ،لہٰ ذاوہ لوگوں کی ٹھوکر میں ہے۔ دوسرا نکتہ یہ کہ میر شاید اپنابستر بھی (بعنی سنگ بالیس) سرراہ ہی رکھتا تھا۔اس کے گھریا درتو تھانہیں۔

مزید پہلویہ کہ اگر میر کی موت نہیں ہو لی ہے تو پھروہ آشفتگی کی شدت کے باعث معثوق کی گل چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بعنی یہی آشفتگی کوئے یار ہیں سنگ بالیس کی فیک نگانے کا باعث تھی ، اور اب ای آشفتگی نے وہ گلی بھی جھڑ الی ہے۔ متکلم کا لہج بھی بہت دلچسپ ہے۔ بالکل بے رنگ رائے زنی ہے۔ صرف'' آشفۃ سر' میں تھوڑا سااشارہ ہے کہ متکلم کومیر کے انجام پر افسول ہے۔ ورنہ بات یوں کہی ہے جیسے کسی عام وقو مے کو بیان کیا جارہا ہو۔ بیا ندازمیر کے سواکسی کونصیب نہ ہوا۔

سنگ بالیس یا خشت بالیس کامضمون آتش نے جس بے لطفی سے با ندھا ہے اس کے لئے ملاحظہ موس مندکے ہیں بالکل نے انداز سے کہا ہے ملاحظہ موسس میں بالکل نے انداز سے کہا ہے مالاحظہ موسس کے جا ندے مندکے ہیں عاشق مدسے کیا ہم کو

ہم اس کے جاندے منہ کے ہیں عاش مہے کیا ہم لو سر اپنا کیک بی مارا کرے اس خشت سیس کو

'' خشت سیمیں' میری اپنی اخر اع معلوم ہوتا ہے، کہیں نظر سے نہیں گذرا۔ معثوق کی گل سے اٹھ جانے کامضمون امیر مینائی نے بھی باندھا ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے میر کے زیر بحث معرکا جواب لکھا ہے۔

کوپے ہے تیرے اٹھ گیا شاید نرا فقیر کملی می اک پڑی ہوئی دیکھی ہے راہ میں مصرع اولی بہت اچھانہیں (گرچہ'' اٹھ گیا'' کی معنویت فوب ہے) لیکن مصرع ٹانی، خاص کر'' کملی'' لاجواب ہے۔

### ابهم

کیا چبرے ضدا نے دیئے ان خوش پسروں کو دینا تھا تک رخم بھی بے داد گروں کو

۹۳۵

آئھوں سے ہوئی خانہ خرابی دل اے کاش کر لیتے تبھی بند ہم ان دونوں دروں کو

شائسة=االق

پرواز گلتاں کے تو شائنہ نہ نکلے پروانہ نمط آگ ہم اب دیں گے پرون کو

سب طائر قدی ہیں جو یہ زیر فلک ہیں موندا ہے کہاں عثق نے ان جانوروں کو

اندیشہ کی جاگہ ہے بہت میر جی مرنا درپیش عجب راہ ہے ہم نوسنروں کو

ارام اس مطلع بحرتی کا ہے۔

سے میں سے میں سے میں سوزے حاصل ہوا ہوں میں کاش اس وقت آتھیں موند لیتا میں کاش اس وقت آتھیں موند لیتا کہ میرا ویکھنا مجھ پر بلا تھا جس کہ میرا ویکھنا مجھ پر بلا تھا جس سے کہ میر سوزنے اتنا بھر پورشعر کہا ہے اور کھایت لفظی کا وہ شاہکار پیش کیا ہے کہ میر کا شعراس کے

ساہے لفاظی کا تاثر ویتا ہے۔ کیکن میر کے یہاں بعض باریکیاں ہیں جن کی بنایران کا شعرزیادہ :: دارہوگیا ہے۔

استخصوں کو دل کا درواز ہ یا کھڑی کہتے ہیں ، اس معنی ہیں کہ دل کا حال آتھوں ہے عیاں ہو جاتا ہے۔ اس اعتبارے دل کی خانہ خرابی اور آتھوں کے دروں کو بند کرنے کامضمون بہت خوب ہے۔ بھر آتکھ کے لئے" خانہ چشم" کا استعارہ بھی ہے، لہذا" خانہ خرابی " دوہری رعایت کا حال فقرہ ہے۔ مزید لطف یہ کہ آتکھوں کو دل کا درواز ہ اس لئے کہتے ہیں کہ ان سے دل کا حال معلوم ہوتا ہے۔ یہاں آتکھوں کے ذریعہ دل کا حال بلکہ ، دل کا گھر تباہ ہونے کی بات ہور ہی ہے۔ یعنی آتکھیں ، جو دل کا حال بیان کرنے کے نئے تیس ، دل کا حال خراب کر ہی ہیں۔

ایک پہلویہ بھی ہے کہ میرسوز کے شعر میں آنکھیں موند لینے کی بات ہے۔ میر کے یہاں درواز بندکر لینے کی بات ہے۔ میر کے یہاں مرجانے کامفہوم بھی موجود ہے، کہ کاش میں اس کود کھنے کے پہلے آنکھیں بندکر لینا، لینی مرجا تا۔ میرسوز کے یہاں بھی موت کا اشارہ ہے، لیکن اتنا مضبو طنہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ میرسوز کے شعر میں دیکھنے کی بات واضح ہے۔ میر کے یہاں محض اشارہ ہے۔ 'خراب' کے معنی'' مست' بھی ہوتے ہیں اور آنکھوں کو بھی مست کہا جا تا ہے۔ لہذا میر کے شعر میں دیکھی مست کہا جا تا ہے۔ لہذا میر کے شعر میں '' خراب' کے معنی'' میں شلع کا ربط ہے۔ میرسوز کا شعر ان باریکیوں سے خالی ہے، لیکن خود ضمون اتنا عمرہ ہے اور دوجھوٹے مصرعوں میں اتنا محمل بیان ہوا ہے کہ داد دیتے ہی بنتی ہے۔

سرا ۳ اس مضمون کو، کہ بال و پرلائق پرواز نہیں ہیں ،میر نے طرح طرح سے بیان کیا ہے۔

فکلے ہوں جو اب بھی ہو وا رہی قفس سے
شاکستۂ پریدن دوجار پر رہے ہیں

اٹھنے کی اک ہوں ہے ہم کو تفس سے ورنہ شاکستۂ پربیرن بازو میں پر کہاں ہے

(ديوان دوم)

## کیا کیجے جو نہ کیجے انداز دام کا گزار کے تو قابل پرداز پر نہیں

(شكارنامهُ اول)

لیکن زیر بحث شعری شان بی نرالی ہے کہ جوبال و پرگلتاں میں اڑنے پھرنے کے لائق نہ نکلے (اس وجہ سے کہ کرور تھے ، یااس وجہ سے کہ است حقے گئے وجہ سے کہ کر ور تھے ، یااس وجہ سے کہ است حقے گئے کہ ان وگلتن کے لائق نہ مجھا گیا ) ان کوآ گ لگا دیں گے کہ پروائل کا تو مرتبہ عاصل ہوجائے ۔ پور سے شعر میں بجب طرح کا ابہام ہے ۔ بال و پرشا تستہ پروازگلتاں کیوں نہ نکلے ،اس کی وضاحت نہیں کی ، اور مندرجہ بالا امکانات رکھ دیئے ۔ پھر مصرع ثانی میں ہے بات صاف نہیں کی کہ بال و پرکوآ گ لگانا برہمی مندرجہ بالا امکانات رکھ دیئے ۔ پھر مصرع ثانی میں ہے بات صاف نہیں کی کہ بال و پرکوآ گ لگانا برہمی کے باعث ہے (ایسے بال و پر جوشائستہ گلتاں نہ ہوں ان کا جل جانا بی اچھا) یا فنا فی المعشوق ہونے کی مناکے باعث ہے ، کہ اگر گلشن میں پرواز نہ کر سکے تو کیا ہو، ہم پروانے کی طرح جل مرتو سکتے ہیں ۔ نہیں اشارہ ہے کہ گویاان کا امتحان لیا گیا اور وہ اس میں پور سے نہات کے وہا ان کوجا نچا ان کوجا نچا اور فیصلہ ہوا کہ بیاس لائق نہیں ہیں کہ ان سے پرواز گلتاں کا کام لیا جائے ۔ ' پر نگلنا'' محاورہ ہے۔ اس کو مذظر رکھیں تو معنی بینگیں ہیں کہ ان سے پرواز گلتاں کا کام لیا جائے ۔ ' پر نگلنا' محاورہ ہے۔ اس کو مذظر رکھیں تو معنی بینگیں گلیں گے کہ ہمارے پر نظر (اگے) تو سہی ، کیکن وہ شائستہ پرواز گلتاں نہ ہے۔ اس کو مذظر رکھیں تو معنی بینگیں گلیں گے کہ ہمارے پر نظر (اگے) تو سہی ، کیکن وہ شائستہ پرواز گلتاں نہ ہے۔ اس کو مذظر رکھیں تو معنی بینگیں گلیں گلی کہ ہمارے پر نظر (اگے) تو سہی ، کیکن وہ شائستہ پرواز گلتاں نہ ہے۔ اس کو مذظر رکھیں تو معنی بینگیں ہوں کہ ہمارے پر نظر (اگے) تو سہی ، کیکن وہ شائستہ پرواز گلتاں نہ ہے۔ اس کو مذظر رکھیں تو معنی بینگیں ہوں کیا گلیں گلی کے کہ ہمارے پر نظر (اگے) تو سہی ، کیکن وہ شائستہ پرواز گلتاں نہ ہو تھوں کیا گلیں گائی کیا کہ میاں کیا ہمارے پر نظر (اگے) تو سے کا کو میں کیا کہ کا میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا ہو تھی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گلی کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا

پورے شعر میں عجب طرح کا پرشور ولولہ اور اپنے اوپر ، پورے کار وبار دنیا پر ، برہمی اور احتجاج ہے۔
ہے۔ معثوق کی راہ میں فنا ہونے کا ولولہ ہے ، اور اپنی نار سائی پر برہمی اور احتجاج ہے۔
'' پرواز'''' پروانہ' اور'' پرول'' کی شجنیس خوب ہے۔'' نہ نکائے'' میں'' نکلنا'' بمعثی'' اگنا'' کا مفہوم نہ لیا جائے تو بھی یہ' پرول'' کے ضلعے کا لفظ تھر تا ہے۔خوب شور انگیز شعر ہے۔
بال و پر پروانہ کے جل جانے کا مضمون غالب نے خوب با ندھا ہے۔ ممکن ہے میر کا شعر د کیے بال و پر پروانہ کے جل جانے کا مضمون غالب نے خوب با ندھا ہے۔ ممکن ہے میر کا شعر د کیے کر یہ خیال آیا ہو ، کیونکہ غالب نے بھی پرول کے نہ جلنے اور جلنے کی بات کی ہے ۔

بلبل سزد زغیرت پردانه سوختن رَنگیں زشعله نیست ترا بال و پر ہنوز (اے بلبل، مناسب ہے کہ تو پردانے کی شرم میں جل جائے، تیرے بال و پر ابھی شعلے ہے رنگین نہیں ہوئے ہیں۔)

د بوان اول میں میر نے اس مضمون کو، کہ بال و پرشا نستہ پرواز چن نہیں ہیں، کسی اور ہی رنگ ہے کھا ہے۔ اس میں حزن ہے اور ایک طرح کی ڈھیٹ مقاومت (defiance) بھی ہے پر افشانی قفس ہی کی بہت ہے کہ دواز چن قابل نہیں پر

حافظ کے شعر میں فعل مضارع کے ابہام نے کئ معنی بیدا کردیتے ہیں، اور ان کامضمون بھی اچھوتا ہے،
لیکن میر نے ایک معمولی مضمون کو، کہ عشق کارساز عالم ہے، صحیح معنی میں زمین سے آسان پر پہنچا دیا۔اگر
حافظ کے یہاں فعل مضارع کا ابہام ہے تو میر کے یہاں مصرع ٹانی میں انشا ئیدا نداز بیان کی بنا پر کثیر
المعنویت ہے۔دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں۔

مصرع ٹانی کے ایک معنی تو سے ہیں کہ بھلا دیکھوتو عشق نے ان جانوروں کو کہاں لے جاکر ہا ندھا ہے! دوسرے معنی سے ہیں کہ عشق نے ان کو ہا ندھا کہاں ہے؟ بیسب تو زیرفلک آزاد ہیں۔ مصرع اولی میں بھی دومعتی ہیں۔ ایک تو سے کہ بیسب جوزیرفلک بند ہیں، طائز قدی ہیں۔ دوسرے معنی سے کہ بیسب جوزیرفلک پرواز کررہے ہیں ، معمولی ہستیاں نہیں ہیں، بلکہ طائز قدی ہیں۔

دنیاس کئے بن کہ شاہداز لی کواپناا ظہار کرنا تھا۔ وہ عشق کی قوت تھی جس نے ظہور حق کا بہانہ

پیدا کیا۔ جب دنیا بنی تواس میں روحین بھیجی گئیں۔ روحوں کا گھر چونکہ ملک غیب یا ملک عدم ہے، اس لئے دنیاان کے لئے قید خاند اور بیآ سان اس قید خانے کی حصت ہے۔ عشق ندہوتا تو بیقید خانہ بھی ندہوتا اور بیہ طائر قدی اس میں قید ندہوتے۔ لیکن دوسرا پہلواس مضمون کا بیہ ہے کہ عشق نے ان طائر ان قدی کوجسم کا لباس پہنا کر کا کتا ہے میں محدود کرنا چاہا۔ لیکن انسانی روح کی قوت الی ہے کہ اس قید و بند کے باوجود آسان کی بلندیوں میں پرواز کرتی ہے۔ البنداعشق بھلاان کو کہاں زمین کے زنداں میں بندر کھ سکا؟
آسان کی بلندیوں میں پرواز کرتی ہے۔ البنداعشق بھلاان کو کہاں زمین کے زنداں میں بندر کھ سکا؟
انسان کو طائر قدی کہنا اور پھرا ہے زیر فلک قنس میں مجبوس دکھانا اور ''جانور'' ( جمعیٰ '' پرندہ'' ،

انسان کوطائر قدسی کہنااور پھرا ہے زیر فلک قنس میں مجبوس دکھانااور'' جانور'' ( بمعنی'' پرندہ''، '' جاندار'') ہے تعبیر کرنا تخیل کی نرالی پرواز ہے۔'' موندا'' کالفظ بھی خوب ہے۔ بیشعر بھی شورا تگیز ہے۔

۳۱/۵ زندگی کوایک چھوٹا ساسٹر کہنا عام بات ہے۔ سودانے اس بین نیا پہلو پیدا کیا۔
ہستی سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ
دنیا ہے گذرنا سٹر ایسا ہے کہاں کا

شعریس نی بات بیہ کے کہ مرنے کوبھی دنیا ہے آگ گذرنا کہتے ہیں۔ سودا کا شعر عقلی سطح پر ہے، اور کسی
انسانی صورت حال سے زیادہ فکری بعد کومنور کرتا ہے۔ اس کے برخلاف میر کا شعر انسانی صورت حال پ
ہے، کہ موت کا سفر انجانا سفر ہے اس لئے ہرخض کو اس سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ موت کوسفر بھی کہا ہے،
داہ بھی اور جگہ بھی بینوں پیکر مختلف ہوتے ہوئے بھی محاورے کی سطح پر متحد ہیں اس لئے بہت مورثہ ہیں۔
نوسفروں ہیں خود کو بھی شامل کر کے شعر کو خطیبات، مربیا ندا نداز سے محفوظ کر دیا ہے۔ ورندا پے اشعار ہیں
تجربے کی واقعیت کی جگہ سبق آموزی اور تیمیہ کاعضرا کثر درآتا ہے اور شعر مرجبہ کراغت سے گرجاتا ہے۔
موجودہ صورت ہیں شعر ہرطرح کامل واکمل ہے۔

# د لوان سوم

رديف وا وَ

م می سو

غصه=رنج

قتل کئے پر غصہ کیا ہے لاش مری اٹھوانے دو جان سے بھی ہم جاتے رہے ہیں تم بھی آؤ جانے دو

90+

اس کی گلی کی خاک سمھوں کے دامن دل کو کھنچے ہے ایک اگر جی لے بھی گیا تو آتے ہیں مرجانے دو

اب کے بہت ہے شور بہاراں ہم کو مت زنجر کرو دل کی ہوس تک ہم بھی نکالیس دھومیں ہم کو مچاتے دو

عرصہ کتنا سارے جہاں کا وحشت پر جو آ جاویں پاؤں تو ہم پھیلاویں کے پر فرصت ہم کو پانے دو

ضعف بہت ہے میر شمیں کھاس کی گلی میں مت جاؤ صبر کرد کھے اور بھی صاحب طاقت جی میں آنے دو ار ۳۳۲ اس زمین میں میر کا دوغز لدہے۔ دونو س غز لوں کے اکثر اشعار روانی اور آ بنگ کے خوش گوار تنوع کا علی نمونہ ہیں۔ پہلی غز ل (جس سے بیاشعار منتخب ہوئے )معنی اور مضمون کے لحاظ ہے بہت بہتر ہے۔اگر چداس غز ل کے آخر میں میرنے بڑے جوش اور اعتادے کہا تھا۔

> ات بنانا مشکل سا ہے شعر سبھی یاں کہتے ہیں فکر بلند سے یاروں کو ایک ایک غزل کہدلانے دو

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کا تخلیقی جوش دوسری غزل کے شروع ہوتے ہوتے نسیعۂ سرد پڑ گیا۔ دوسری غزل میں وہ بات نہیں جو پہلی غزل میں ہے۔

جیسا کہ میں پہلے کی بار کہہ چکا ہوں، میراور عالب کے عشق میں بنیادی فرق یہے کہ عالب اسٹے اور معشوق کے درمیان فاصلہ برقر ارر کھتے ہیں۔ایسا کم ہواہے کہ عالب نے معشوق سے، یاس کے بارے میں کھل کر بات کی ہو۔ عالب کامعشوق روز مرہ کی سطح پرہم سے (یا عالب سے) بہت کم ماتا ہے۔ عالب اور معشوق کے درمیان یہ فاصلہ روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی

ہے صائقہ و صر صر وسیماب کا عالم آنا بی سجھ میں مری آنا نہیں گو آئے

میر کے یہاں انسانی رشتوں اور انسانی صورت حال کا احساس فوری سطح پر ہے، اس لئے لوگوں کو ان کے لیجے بیل ''' دھیما پن'''' سادگی'' وغیرہ چیزوں کا دھوکا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف غالب کے کلام بیں ان کو'' عقلیت'' وغیرہ نظر آتی ہے۔ واقعہ صرف یہ ہے کہ غالب انسانی رشتوں کو بھی تجرید کی سطح پر برستے ہیں، اور میر کے یہاں بیرشتے روزم و کے مل اور رومل کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ میر کے زیر بحث مطلع کے سامنے غالب کا پیشعرد کھئے تو بات کھل جائے گ

کامرے تق کے بعداس نے جفاسے تو بہ ہائے اس زود پشیاں کا پشیاں ہونا

عالب کے شعر میں واقعہ آن غیرا ہم ہوگیا ہے، بلکہ وہ طنزا ہم ہے اور آفاتی صورت حال پروہ رائے زنی اہم ہے جواس شعر کااصل حاصل ہے۔میر کے مطلع میں واقعہ قتل اہم ہے اور وہ روعمل اہم ہے جو تل کے بعد متکلم اور قاتل پر مرتب ہوتا ہے۔غالب کو معشو ت کی صورت حال کا کوئی احساس نہیں ( یعنی اس شعر میں معثوق کی صورت حال ، اس کی رنجیدگی ، تاسف اور پچھتاوے پرکوئی تا رہیں بیان ہواہے)
جب کہ میر کے شعر میں سب سے اہم بات بہی ہے کہ معثوق کوئل کا پچھتاوا ہے ادر اس پچھتاوے کے
باعث وہ عاشق کی لاش پرگم سم بیغا ہے ، یا شاید دست تا سف ال رہا ہے ادر اشکبار ہے ۔ عاشق کو اپنی جان
جانے کی فکر نہیں ہے ، بلکہ اس بات کی فکر ہے کہ معثوق کو رنج ہے اور اس رنج کو کس طرح دور کیا جائے ؟
عاشق کہتا ہے کہ آؤ جانے دو ، اب گھر چلو جو ہوا سو ہوا۔ عاشق کا مارا جانا کوئی الی بات نہیں جس پرتم
رنجیدہ ہو ۔ یہ واقعد تو اس قابل ہے کہ فور آبھلا دیا جائے۔

اس شعری توت کا برا حصداس کے مکالماتی اثداز، روزم و پر منی لفظیات (صرف ایک لفظ کے مختین منت ہے جو اس کے لفظ لفظ ہے عیاں ہے۔ پھر وہ منظر ہے جو شعر میں فہ کورٹیس ایکن جس پر شعر کی بنیاد ہے: مقتول کی لاش، اس پر معیاں ہے۔ پھر وہ منظر ہے جو شعر میں فہ کورٹیس ایکن جس پر شعر کی بنیاد ہے: مقتول کی لاش، اس پر معشون کا گئم ہم بیشنا، عاشق کی لاش اٹھوانے ہے اس کا انکار۔ اس نظار ہے پر لوگوں کا اظہار تاسف و الحجوزت کی جلدی، ماتم کندگان کو سی انتخابی اور بات کو کم کے بیان کرنے کی سی ہے متعلق با تیں ہیں، لاش اٹھوانے کی جلدی، ماتم کندگان کو سی انتخابی ہے۔ پر دو اور سروکار (Concem) کے پس پشت ایک طربھی ہے۔ میں پڑا گئت اور معشوق کے لئے اس کے تر دواور سروکار (Concem) کے پس پشت ایک طربھی ہے۔ معتملم اتنا سادہ اور معشوق کی جان لینا کون کی بیٹ کلام کی سطح پر نظر آتا ہے۔ وہ معشوق پر طنز کر رہا ہے کہ تم لوگوں کے لئے عاشق کی جان لینا کون کی بڑی بات ہے؟ بیرسب تو چلان میں رہتا ہے۔ کوئی مراء کوئی آوارہ جو کر جنگل کونکل گیا۔ لاش اٹھی، کفن فرن ہوا، پھر نے عاشق اور نیا تنل۔ اس طنز کا اشارہ مصرع فائی بیل ہو کر جنگل کونکل گیا۔ لاش اٹھی، کفن فرن ہوا، پھر نے عاشق اور نیا تنل۔ اس طنز کا اشارہ مصرع فائی بیل ہو ہو کہ بیان ہے بھی ہم جاتے رہے ہیں، ایعنی ہم عاشقوں کے لئے میکوئی ٹی بات ہم موٹ ہیں۔ ہم صرف ہوش طریقہ ہی ہو ہاتے ہیں۔ ہم موٹ ہی ہم ہو تے ہیں۔ ہم موٹوں کا ایو ہم لوگوں کا دورآبرو سے نہیں جاتے ہیں۔ ہم موٹوں کا تو ہم لوگوں کا دورآبرو سے نہیں جاتے ہیں۔ ہم موٹوں کا دورآبرو سے نہیں جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کا دورآبرو سے نہیں جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کا دورآبرو سے نہیں جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کا طریقہ ہی ہو ہو تے ہیں۔ ہم لوگوں کا دورآبرو سے نہیں جاتے ہیں۔ ہم ان تو ہم لوگوں کو تھا تھیں۔ ہم نے ہیں جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کا دور تھوں کے دور کی بات ہم لوگوں کو تھا تھیں۔

اس تکتے کی روشی میں یہ بات واضع ہوتی ہے کہ شعر کا متکلم مقتول بھی ہے اور تمام دنیا کے مقتول کی عاشق کا اصل الجوہر مقتول کا نمائندہ بھی ہے ۔وہ ایک اکیلانہیں ، بلکہ تمام عاشقوں کی عاشق کا اصل الجوہر (quintessence) ہے۔

اب رعابت پرنظر میجے۔عاش کاجان سے جانا اور معثوق کا" جانے دینا" (معنی واقعہ مل)

تذكرہ ترك كرنا ،اس كونظر انداز كرنا ) كار عاشق كا جان ہے جانا اور معثوق ہے كہا جانا كر" آؤ"۔
اب" آؤ" محض روز مرہ نہيں بلكداستعارہ بن جانا ہے۔ يعنی عاشق نے دنيا جھوڑ دی بتم اسے چھوڑ كر آؤ،اسے دفن ہونے كے لئے اكيلا چھوڑ دو۔ ہر پہلو سے كمل اور بے مثال شعر كہا ہے۔ كيفيت اوراس پر معنی كاشار نے ضب كے ہیں۔

کیا ہی وامن گیر تھی یارب خاک بھل گاہ وفا اس طالم کی تیج تلے سے ایک گیا تو دوآئے

''لبکل گاہ وفا' غیر معمولی ترکیب ہے۔ مصرع ٹانی میں '' ظالم' البنۃ بہت اچھا نہیں ہے۔ اس کے برخلاف زیر بحث شعر میں کوئی لفظ غیر ضروری یا کمز درنہں۔ ''لبکل گاہ وفا'' بہت عمدہ ہی ، لیکن بات کومحد دو کر دیتا ہے۔ اس کے برخلاف'' اس کی گئی' میں تعیم ہے، کہ معثوق کسی گلی کام رحمہ، ہر کونا البیا ہے کہ دل کو کھینچتا ہے۔ مصرع ٹانی میں '' ایک اگر جی لیے'' میں اس طرح کی تعیم ہے، کہ دہاں لوگوں کوموت آتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ معثوق ہی قتل کرے۔ یہ بھی ممکن ہوگئی مور خود جان دے دیتے ہوں، یا دہاں پہنچ کران کوموت آجاتی ہو، یاضعف کے باعث جان نکل جاتی ہو۔ پہلے مصر سے میں دامن دل کو کھینچنے کی بات ہے۔ اس سے گمان گذرتا ہے کہ دوسرے مصر سے میں اس گلی کی دکشی و دلچپی کا ذاکر ہوگا۔ لیکن جب دکشی اس گلی کی دکشی و دلچپی کا ذاکر ہوگا۔ لیکن جب دکشی ہے۔ بجائے جی بچا کر لے جانے اور مر جانے کا تذکرہ آتا ہے تو ایک خوشگوار

رد لیف بھی اس شعر میں خوب آئی ہے۔ان وجوہ کی بنا پر شعرز پر بحث کود یوان پنچم کے شعر پر فوقیت ہے۔ بڑی کیفیت کا شعر ہے۔ڈرامائیت اور میر کی مخصوص افسانو بیت بھی ہے۔ مومیٰ نے اس مضمول کو یوں کہاہے۔

رہتے ہیں جمع کوچہ کوان میں خاص وعام آباد ایک گھر ہے جہان خراب میں اس میں شک نہیں کہ مون کا مصرع ٹانی بہت برجستہ ہے، کیکن ان کامضمون میر کے مقابلہ میں محدود ہے۔مومن نے کوچہ جاناں کی جوتصور پیش کی ہے،اس میں کوئی جذباتی شدت نہیں، بلکہ معمولی چہل پہل کا منظر ہے۔ لینی کوچۂ جاناں میں موت کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ان لوگوں کے ذہنی کیفیات ہیں جواس کو ہے میں آتے جاتے ہیں مرنے کے لئے آتے ہیں ، یامعثوق کو دیکھنے آتے ہیں لیکن موت دامن گیر ہو جاتی ہے۔ بعض بعض جان سلامت لے جاتے ہیں لیکن معشوق کی گلی سب کے ول کو صیفیتی ہے، کوئی اس کے تحریبے نے نہیں سکتا۔ان مزاکتوں سے مومن کا شعر خالی ہے۔ فانی نے البتہ میر کے مضمون کواپنی زبان دینے کی کوشش کی \_ یہ کوچۂ قاتل ہے آباد ہی رہتا ہے

اك خاك نشيس الما اك خاك نشيس آيا

لیکن فانی کے یہاں'' خاک نشیں'' کالفظ نامناسب ہے۔'' اٹھا'' کی ذومعنویت بھی'' خاک نشیں'' کی کمزوری کویردہ یوشنہیں کر عتی \_ بیلفظ سائل یا درویش کے لئے تو مناسب ہے، لیکن عاش کے لئے اتنا بر کل نہیں۔ ' پھر کوچہ قاتل' کہد کرفانی نے بات کھول دی ہے اور معثوق کا کردار محدود ہو گیا۔ تیسری بات سے کہ ' خاک نشیں' کی تکرار بھی خوب نہیں ، کیوں کہ اس کے باعث معثوق کی گل میں آنے جانے والوں کی شخصیص ہوگئی ہے۔اس کے برخلاف میر کاشعر کنابیاورغیر قطعیت کی دولت سے مالا مال ہے سب سے بڑھ کر بیک میر کے شعر میں معثوق کے تیک ایک اپنائیت ہے، ایک والہاند لگاؤ ہے۔ مومن اور فانی دونوں کے شعراس کیفیت ہے خالی ہیں۔ ہمارے زمانے میں عرفان صدیقی نے گھر اور کو جہ قاتل کوایک کرکے (گھر= کوچۂ قاتل؛ کوچۂ قاتل = گھر)مضمون کو بہت تازہ رخ دے دیا ہے۔معنی آفری کی کھی اچھی ہے۔

> خاک میں اس کی اگرخون بھی شامل ہے تو کیا یہ مرا گھر بھی تو ہے کوچۂ قاتل ہے تو کیا

سر ۳۲ سبر بہار میں جنون کا بڑھ جانا اور دیوانے کا زنجیریں تڑا کرآ وارہ ہونا یا زنجیریں تڑانے کی سعی کرنا عام ضمون ہیں۔خودمیر کے اس شعر کامضمون جمدامان نثارے ماخوذ معلوم ہوتا ہے۔ ہمارا ہاتھ مت پکڑو بہار آئی ہے جانے دو

گریبال کی جمیں اب دھیاں یارو اڑانے وو شاہ تھی بیدار نے زبردست ردیف اختیار کے معمولی بات کو بہت پر ڈورکر دیا ہے بہار آئی ترانے پھر کھے زنجیر دیوانے بوا شور جنوں برپا اہاہا اہاہا

لیکن میر کاشعران دونوں سے بہت بلند ہے۔ اس کی پہلی دجہ یہ ہے کہ میر کے یہاں حسب معمول شعر کے پس منظر میں وقوعہ ہے۔ اس سال شور بہاراں بہت ہے ، یعنی گذشتہ برس بہاراس قدر جوش پر نتھی ۔ ویوائے کوزنجیر میں بائد ھاجار ہا ہے ، غالبًا اس کے لئے کہ جب بہار نتھی تو دیوائی کم تھی اور زنجیر کی ضرورت نتھی ۔ یا شاید دیوائی تھی ، یہیں ، ایک طرح کی صحت تھی ۔ یا شاید اس سال بہار کا جوش زیادہ ہونے کی وجہ سے احتیا طاز نجیر پہنائی جارہی ہے۔ اس موقعے پر دیوانہ کہتا ہے کہا ہے کہ بہت ہے شور بہاراں ہم کومت زنجیر کرو۔

''اب کے بہت ہے شور بہاران' میں اس بات کا کنامیر بھی ہے کہ اس سال بہار کا شور (شہرت، غلغلہ) بہت ہے، جب کہ گذشتہ برس شاید ایسا نہ تقا۔ یا اگر'' شور' بمعنی'' چہل پہل' قرارویں تو مرادیہ ہوگی کہ اس سال بہار میں چہل پہل ،لوگوں کا آنا جانا، شورغل بہت ہے۔'' شور' کے عام معنی (جوش وخروش) تواپی جگہ ہیں ہی۔

مصرع اولی ہے ہی آواز کی بلندی اور شور کا آہنگ شروع ہوتا ہے۔ایک طرف تو شور بہاراں ہے، دوسری طرف دیوانے کا شور،اس کی زنجیروں کا شور،اس کے پکارنے کا شور، کہ ہم کومت زنجیر کرو۔ پھرد کھنے کہ' شور بہاراں' کے دومعنی ہیں۔ایک تو بہار کا اپنا شور، چڑیوں اور جانوروں کا شور، بارش کا شور، اور دوسرے معنی ہیں' بہار کا غلظہ' کینی ہر طرف شور ہے بارش کا شور، اور دوسرے معنی ہیں' بہار کا غلظہ' کینی ہر طرف شور ہے کہ بہارا تی بہارا تی بہارا تی سے شوق قد وائی۔

ہوا چاروں طرف اقصاے عالم میں پکارآئی بہارآئی بہارآئی بہارآئی

لبذا شور بہاراں کے ساتھ ساتھ و بوانے کا شور بڑھتا ہے کہ ہم بھی ذرادل کی ہوس نکالیں یعنی ہر چیز تو اپنے دل کی ہوس نکال رہی ہے، لوگ خوشیاں منارہ ہیں، سبزہ لبک لبک کراد پر آرہاہے، برسات اور بادل اپنی بھڑ اس نکال رہے ہیں ، تو پھر جھے بھی موقع کیوں نہ ملے؟ دوسرے معنی یہ ہیں کہ دیوائے کے دل میں ہوں تھی کہ خوب زور زور سے ناچے ، قیمقے لگائے ، گریبان چاک کرے ، بال نوچے ، خاک وخون میں لوٹے ، وغیر ہ لیکن جنون ساتھ شددیتا تھا۔ آج بہار کا جوش ہے تو جنون بھی ترتی پر ہی ہے۔ آج تو میں دل کی ہوں پوری کرلوں۔

'' ہم کومت زنجر کرو' ہیں اس بات کا کنا ہے تھی ہے کہ اوروں کوتو زنجر کرو، ہم کوچھوڑ دو ۔ یہ کم نے دوسروں کوتو چھوڑ رکھا ہے، ہمیں ہی زنجر کیوں کرتے ہو؟ اس کنائے کوتقوے اس بات ہے لئی ہے کہ مصرع ہانی ہیں' دل کی ہوس ٹک ہم بھی نکالیس' کہا ہے ۔ یعنی اور لوگ تو دل کی ہوس نکال رہ ہیں، یا نکال چھے ہیں، اور لوگوں نے تو اپنی دیوا تھی کے جوش کا اظہار کری دیا ہے، اب ہم کوبھی موقع دو۔ دوسرے مصرع ہیں متنی اور مضمون کے ساتھ ساتھ آ ہنگ آ کے بڑھتا ہے، جی کہ مصرع آخر ہوتا ہے جی کہ مصرع آخر ہوتا ہے۔ جی کہ مصرع آخر ہوتا ہے۔ جی کہ مصرع آخر ہوتا ہے۔ اس پکار ہیں احتجاجی اعلان جنگ اور احساس شکست سب پھھ ہے ۔ شکست اس لئے کہ لوگ دیوا نے کوزنجر پہنا ہی چھے ہیں، یا پہنا کر دم اور احساس شکست سب پھھ ہے ۔ شکست اس لئے کہ لوگ دیوا نے کوزنجر پہنا ہی چھے ہیں، یا پہنا کر دم کین سے حکم المان شار نے مضمون تو حاصل کیا، لیکن وہ اس کے امکانات کو ہرو سے کار شدال سکے ۔ پھر، ان کا حمد وہ تھا اس لئے کہ وہ یا ت کر کے رہ گئے ۔ میر محمدی بیدار کے شعر میں دیف بہت کارگر اور معنی خیز ہے، لیکن مضمون میں وسعت نہیں۔ ان کے برخلاف میر کے شعر میں میں دریف بہت کارگر اور معنی خیز ہے، لیکن مضمون میں وسعت نہیں۔ ان کے برخلاف میر کے شعر میں آئیگ کے جادو کے ساتھ معنی اور کیفیت کی ایک دنیا ہے۔

۳/۲ ۳/۲ اس شعر میں پرلطف ابہام ہے کہ وہ کون می مصروفیت ہے جس کے باعث وحشت کو ہروے کارآنے (یالانے) کا موقع نہیں مل رہا ہے؟ سارے جہاں کوایک میدان کہنا اور اس اعتبارے پاؤں پھیلانے کا ذکر بہت دلچسپ ہے۔ ذوق نے ہراہ راست میرے مستعار لے کرکہا ہے۔

میری وحشت پاؤل پھیلائے تو پھر دونوں جہاں ہوں اگر اک عرصد میداں تو پھے وسعت تیں

میر کے شعر میں انشا سیا نداز نے زور کلام اس قدر بیدا کردیا ہے کہ اس کے سامنے ذوق کا شعرز ردمعلوم ہوتا ہے۔ پھر میر کا لہجد اس قدر شدید ہے کہ واقعی دیوانے کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں'' پاؤں تو ہم پھیلاویں گے' میں لفظ'' تو''میرکے خاص انداز کا ہے کہ چھوٹا سالفظ ہے، لیکن پورافقرہ، بلکہ پورامصرع،اس کا تابع معلوم ہوتا ہے۔ دیوانے کی آٹکھوں میں وحشت کی چک ہوتی ہے، خاص کرا یے دیوانوں میں، جو بظاہر عاقل ہوں۔

الفریڈ بچکاک کی فلم (psycho) کامرکزی کردار جے قبل کرنے کا جنون ہے، بالآخرخودکو
اپنی مردہ مال سے خودکو تحد (identify) کرنے لگتا ہے۔ اس کے بدن پرایک کھی پیٹی ہوئی ہے، کین وہ
اسے اڑا تائیں۔ برٹ نرم، شیٹھے لیجے میں وہ کہتا ہے ' دیکھو، میری مال کس قدر نیک، کتنی زم دل ہے کہ وہ
کسی کھی کو بھی ضررتیں پیٹچاتی '' لیکن اس کی آنکھول میں خاص دیوانہ چک ہے اور اس کے چیرے پر
چوہم ہے اس میں مجب طرح کی سفاکی ہے کہ دیکھنے والوں کے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ میرکے
شعر کا دوسرام صرع کی کھا لیے بی انداز کا ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ شکلم دیوانوں جیسی خوفنا کے مسئل امراہ ف
اور آنکھول میں وحشت کی کرن لئے بڑے یہ شیلے انداز میں کہدر ہا ہے کہ بس ذرافرصت ملے تو ہم پاؤں
کھیلا کیں۔ وحشت میں زمیں آسان ایک کرد ہے کو پاؤں پھیلا نے تے جیر کرنے میں جولطف اور سبک
معلوم ہوتا ہے۔

اب سیروال رہ جاتا ہے کہ متعلم خود کو عدیم الفرصت کیوں کہدرہا ہے؟ ایک امکان ہیہ کہ

بوجہ دیوائی اے بیگان ہے کہ بید بی بوں جو کاروبار عالم کا انظام اور بند وبست کررہا ہوں۔ اس

وقت ججے وحشت کو بے عناں کردینے کی فرصت کہاں ہے؟ دوسرا امکان بیہ ہے کہ'' فرصت'' بمعنی

''موقع'' ہے۔ لینی متعلم زیماں میں پاپر زنجیرہے۔ وہ موقعے کی تلاش میں ہے کہ جیسے ہی بن پڑی، میں

زیماں سے نکل کروحشت کا بازارگرم کروں گا۔ تیسراامکان بیہ ہے کہ متعلم کوعشق اور اس کے لواز مات نے

گیررکھا ہے۔ ادھر سے فرصت طے تو وحشت اپنارنگ دکھائے۔ چوتھا امکان بیہ ہے کہ قد رت خدا کا

انتظار ہے، جب خدا کی قدرت اپنا کرشمہ دکھائے گی تو ہم کوعرض وحشت کا موقع ملے گا۔ اس امکان کو

تقویت دیوان دوم کے حسب ذیل اشعار ہے ہوتی ہے۔

تقویت دیوان دوم کے حسب ذیل اشعار ہے ہوتی ہے۔

یوں تو ہم عاجز ترین خلق عالم ہیں ولے دیکھیو قدرت خدا کی گر ہمیں قدرت ہوئی

## نظرمت بے پری پر کر کہ آل سوے جہاں پھر ہوں ہوئے پرواز کے قابل بیا ٹوٹے پر جہاں میرے

۲/۱۵ اس شعر کے بھی پس منظر میں وقوعہ ہے۔ عاشق کی دن پہلے معثوق کی گلی سے زارونزار ہوکر
آیا تھا۔ لوگوں کی تیار داری اور نگہداشت سے کی صحت ہوئی ہے۔ لیکن ابھی پوری طرح صحت نہیں ہوئی
ہے کہ وہیں واپس جانا چاہتا ہے۔ جننا لطف وقو سے ہیں ہے اتنائی اس بات میں ہے کہ لوگوں اور عاشق
کے درمیان گفتگو عاشق کے ضعف کے ہارے ہیں ہے لینی عشق کے معاطے کوروز مرہ کی زندگی سے اخذ کیا
ہے۔ اتنائی لطف اس بات میں بھی ہے کہ عاشق سے بینیں کہا جارہا ہے کہ تم معثوق کی گلی میں جانا چھوڑ دو۔ صرف یہ کہا جارہا ہے کہ آم

مصرع اولیٰ میں'' کچھ' حسن بیان کے لئے ہے یا پھر'' چندے' ('' کچھ دن') کے معتی رکھتا ہے۔ دونو ں طرح ، لفظ بہت خوب ہے اور چھوٹے الفاظ کو ماہر اندانداز میں استعمال کرنے کی ایک اور مثال قائم کرتا ہے۔

### سا بما سو

# 9۵۵ تھنے ہے ول میں میرے منھ نظر آتا ہے لیک تھنے = مقائے قلب کیا کروں آیئے ساں میں حسرت دیدار کو

ار ساس بیان نا در قتم کے شعروں میں ہے جن کے بارے میں کہنا مشکل ہے کہ ان کا اصل حسن مضمون کی ندرت میں ہے یا اس تشبیہ میں جو مضمون کو ثابت کرنے کے لئے لائی گئی ہے۔

سب سے پہلے تو مضمون دیکھئے۔ اہل دل کے یہاں صفائے قلب بہت بری چیز ہے۔
صفائے قلب سے مراد ہے دل کو کثافتوں سے پاک کرنا تا کہ جمال الجی اس بیں منعکس ہو سکے بعض
بزرگوں نے توصفائے قلب کو ایک روحانی قوت سے تعبیر کیا ہے جو عارف کے دل بیں ہوتی ہے۔ یہاں
کہاجارہا ہے کہ صفائے قلب کے باعث وہ درجہ تو عاصل ہوگیا کہا للہ تعالی اس بیں جلوہ گر ہا اور بیں
اسے دکھے بھی سکتا ہوں لیکن دل کے آئیے بیں دیکھنے سے سلی نہیں ہوتی ، کیوں کہ جھے تو دیدار کی ہوں
ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل ہوں تو لقا ربانی کی ہے کہ اس کو اپنے سامنے دکھے سکوں یا اگر عشق
مجازی پر محمول کریں تو مراد ہے کہ اگر چے محشوق دل بیں رونق افر دز ہے ، لیکن بیں اسے دو بدود کھنا چا ہتا
ہوں۔ دونو ل صورتوں بیں مجازی بینی جسمانی تج بے کو حقیقت ( یعنی روحانی تج بے ) پر فو قیت دی جاری ہو ت

لقاے رہائی کوجسمانی تجربہ میں نے اس لئے کہا کہ اسلامی عقیدے کے مطابق رویت ہاری تعالیٰ نصیب ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اللہ نہ صرف بے پایاں ہے، بلکہ جسم دمکان سے بھی بے نیاز ہے۔ لیکن عقیدہ یہی ہے، اور اس عقیدے کی روسے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ایسی پیدا کرے گا کہ انسان اسے دیکھ سکے۔

اب دلیل برآئے۔دل کو کٹافت ہے اس درجہ یا ک کیا کہ اس میں آیئے کی ی قوت انعکاس

آ گئی لیکن آیئے کا المید میہ ہے کہ اس میں صورت جلوہ افروز ہوتی ہے، لیکن خود آیئے کے آنکھیں نہیں ہوتی ہے۔ ہوتی ہ ہوتی ، وہ اندھا ہوتا ہے۔ لہذا آیئے میں صورت الربھی آئے تو بھی آیئے کی صرت دیدار باقی راہتی ہے۔ اس سے بردھ کر کمل دلیل کیا ہوگی؟

### ما بما سؤ

یہ سرا سونے کی جا کہ نہیں بیدار رہو ہم نے کردی ہے خبر تم کو خبردار رہو

لاگ اگر دل کو نہیں لطف نہیں جینے کا الجھ سلجھ کسو کاکل کے گرفتار رہو

سارے بازار جہاں کا ہے یہی مول اے میر جان کو ﷺ کے بھی دل کے خریدار رہو

ار ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۳ افلاتی نوعیت کامعمولی مضمون ہے، لیکن اس کے بیان پی فیرمعمولی زور ہے۔ لیجے اور آئیک کی بلندی، طویل مصمحول کا اجتماع، قافیدا وررد یف بیں پکار نے کی کیفیت، ' خبر' اور' خبر دار' بیس معنی خیز کرار، سب تو ہے، ہی لیکن شعر کے زور کا بڑا حصد لفظ ' مرا' بیس ہے۔ طاہر ہے کہ بات سراے ونیا کی ہے، لیکن ' مرا' بیس ہے۔ طاہر ہے کہ بات سراے ونیا کی ہے، لیکن ' مرا' بیس ہے۔ طاہر ہے کہ بات سراے ونیا کی ہے، لیکن ' مرا' بیمعتی ' مرائے' بعنی ' مسافروں کے شہر نے کی جگہ' بھی ہے۔ بیم منہوم ثانوی ہوئے کے بجائے بنیادی نوعیت اس لئے اختیار کر گیا ہے کہ شعر بیس پکار نے کی فضا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص ، یا چھلوگ کسی سراہ بیس آ کر شہرے ہیں جہاں پکھ خطرہ ہے اور کوئی شخص پکار کر کہدر ہا ہے کہ یہاں ہوشیار رہو، سونے جگہ نہیں ہے۔ خطرے کی وضاحت نہ کر کے صرف بیہ کہنا کہ سونے کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں ہوان کا بہت کہ یہاں جان کا فرقت کی جاتے کہ یہاں جان کا خوف ہے ، تو بات محدود ہو جاتی ۔ اس وقت تو یہاں خطرے ہی خطرے ہیں ۔ یہاں خان کا کہ رہی ممکن ہے کہ جو شخص خبر دار کر رہا ہے اس ہے بھی پکھ خطرہ ہو، کیوں کہ اکثر چورایہا کرتے بھی حکم مسافروں کو متنبہ کر دیتے تھے۔ ان کو معلوم تھا مسافر تھی کا بارا ہو سے گائی ۔ لیکن اس کو بتاد ہے تھے کہ مسافروں کو متنبہ کر دیتے تھے۔ ان کو معلوم تھا مسافر تھی کا بارا ہو سے گائی ۔ لیکن اس کو بتاد ہے

میں فائدہ تھا کہ پھر دہ شکایت نہ کرسکتا تھا کہ میں تواس سرادے میں آکراٹ گیا۔ شورانگیز شعر ہے۔ نیر مسعود کا بیان ہے کہ ان کے یہاں مرزاد بیر سے متعلق نا در کاغذات کا جوذ خیرہ ہے اس میں ایک بیاش بھی ہے جس میں شعرز ریجٹ پر میر مستحسن خلیق اور مرزاد بیر کی تضمینیں درج ہیں ۔ تضمین میر خلیق م

عافل اس منول فانی میں نہ زنہار رہو یاں ہے کھٹکا ملک الموت کا ہشیار رہو عمل خیر کرو چلنے پہ تیار رہو یہ سرا سونے کی جاگہ نہیں بیدار رہو ہم نے کردی ہے خبرتم کو خبردار رہو

سے بات ظاہر ہے کہ میر ظیق نے مضمون کو بہت محدود کردیا ہے۔ پھر موت سے خبر دار رہنے کی تلقین بہت یا معنی بھی نہیں ، کیوں کے خبر داراس چیز ہے کیا جاتا ہے جس سے بیخنے کی سبیل ہو سکے مورت کو یاد کیا جاتا ہے ، ہاں اچا تک موت کے امکان سے خبر دارضر ور کرتے ہیں ،اس معنی میں کہ زندگی کا کوئی بھر وسر نہیں ، جو پچھ (ایتھے) کام کرسکو، کرلو۔اس اعتبار سے میر ظیق کا تیسر امصر ع بہت پر زور اور معنی خیز ہے ۔ تضمین مرز ادبیر ۔

سفر مرگ ہے در پیش سبک بار رہو خواب راحت کے نہ راتوں کو طلب گار رہو یہ صدا مرغ سحر دیتے ہیں ہشیار رہو یہ سرا سونے کی جا گہ نہیں بیدار رہو ہم نے کردی ہے خبر تم کو خبردار رہو ،

مرزاد بیر کی تغیین میں بھی مضمون محدود ہوگیا ہے، لیکن ربط اور دلیل کی مضبوطی کے باعث ان کی تغیین میر خلیق کی تغیین میں بھی مضمون محدود ہوگیا ہے، لیکن ربط اور دلیل کی مضبوطی کے باعث ان کی تغیین میر خلیق کی تغیین سے بہتر ہے ۔میر کے شعر کو حری صدا کے طور پر بیان کرنا بہت پر لطف ہے۔ نیندکو چونکہ ' گرال' (بھاری) بھی کہتے ہیں ،اس کے پہلے مصرع میں ' سبک بار' کالفظ بہت خوب ہے۔ دبیر کا دوسرامصرع البتدا تناا چھانہیں۔ چونکہ خلیق کا بھی مصرع ثانی بہت اچھانہیں ہے،اس

لے لگتا ہے دونوں ہی کوتیسر مصرعے کے لئے تیاری کرنے میں مشکل ہوئی۔

جس بیاض میں تقسمینیں درج ہیں اس میں بیصراحت نہیں کہ یہ تضمین میر کے شعر پر ہیں نہ بی عنوان یا عبارت میں ایسا قرینہ ہے جس ہے معلوم ہو کہ صاحب بیاض یا صاحب تضمین کو معلوم ہے کہ بیشعر میر کا ہے۔ اس سے گمان گذرتا ہے کہ بیشعر ضرب المثل کے طور پرمشہورتھا، اور جیسا کہ ضرب المثل شعروں کے ساتھ بسااوقات ہوتا ہے، اس بات کاعلم اکثر لوگوں کو نہ تھا کہ بیشعر کس کا ہے؟

ان تضمینوں سے بیربات بھی عیاں ہوجاتی ہے کہ ابہام بہت بڑاحس ہے، کیونکہ اس کی وجہ مضمون وسیع ہوجاتا ہے، جبیبا کہ ہم نے میر کے شعر میں دیکھا۔

۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ تمام تنوں میں ' الجھے سلجے' ملتا ہے۔ اس اعتبار سے فقر ہ مخاطب کے لئے ہے، کہ اگر دل میں مجت نہیں تو پھی نہیں ۔ پھر تلقین یا مشورہ ہے کہ الجھے سلجھے ہی ہی ، لیبنی چاہے اس میں دم الجھے یا بات سلجھے، کیکن تم کسی کاکل کے گرفتار ہو۔ '' رہو' میں استمراد کا کتا ہے ہے۔ لیبنی بہر مال میں امکان تھا کہ گرفتاری محض عارضی ہو لیکن '' گرفتار رہو'' کا مطلب ہیہ ہے کہ بہیشہ، ہر حال میں ، ہر وقت گرفتار رہو۔

اگر'' البحی البحی ، پڑھا جائے تو پھر بیفقرہ کاکل کی صفت بن جاتا ہے کہ کسی بھی کاکل کے گرفتار رہو، چاہے وہ سلجی اور بن سنوری ہویا البحی اور پریشان ہو۔ مراد بیبھی ہے کہ البحی اور پریشان کاکل میں بھی حسن ہوتا ہے۔ اور بیبھی کہ کاکل البحی ہوئی ہوتو بھی کاکل معشوق ہے۔ ایک مراد بیبھی ہے کہ معشوق آزادا ندمزان اور بے پروا ہو۔ اسے اپنی تز کین و آزائش کی چندال فکر ند ہو۔ لہذااس کی کاکل کہ معشوق آزادا ندمزان اور بے پروا ہو۔ اسے اپنی تز کین و آزائش کی چندال فکر ند ہو۔ لہذااس کی کاکل کہ معشوق آزادا ندمزان اور بے پروا ہو۔ اسے اپنی تز کین و آزائش کی چندال فکر ند ہو۔ لہذااس کی کاکل کہ معلی ہوئی ہواور بھی ہوئی ہو۔ ایک مفہوم ہیسی ہو بھی ہوئے دیا تر نے میں بنانا (Careful) کاکل ایک خاص تر تیب سے بنائی گئی ہو کہ اس میں وہ کیفیت ہو جے بگاڑنے میں بنانا (موجودہ ذیا ہے ہوئے اور بےتر تیب معلوم ہوں۔ (موجودہ ذیا نے کی بعض مغر نی فلمی اداکاروں اور ٹی۔وی۔ شخصیتوں کا بہی انداز ہے۔)

ایک امکان بی بھی ہے کہ میر نے'' کاکل''کو فدکر باندھا ہو۔اس صورت میں' البجھ للجے'' کاکل کی صفت بھی ہے اور مخاطب کے بھی موزوں ہے۔للبداید کثیر المعنویت کی عمدہ شکل ہے کہ ایک ہی فقرہ دو مختلف اشیاء پریا دو مختلف لوگوں پر مختلف معنی میں صادق آئے۔

" كاكل" كوعام طور برمونث با تدها كيا ب، چنانچه جوش كى ايكمشهور رباعى كاپهلامصرع

24

کاکل کھل کر بھر رہی ہے گویا لیکن'' نوراللغات''نے سید محمد خال رند کے حوالے سے ذکر بھی درج کیا ہے۔
البی الامال رہیونگہباں اپنے بندوں کا بلانازل ہوئی شانے پیکاکل اس نے چھوڑا ہے۔

آفاق بنارى في الله معين الشعرا" من أنهي رند كحوالي في كاكل كومونث بتايا هي

خوش آئی ہے آئی اب وضع بائی کمر پر رہتی ہے کاکل میاں کی عالب کے یہاں اس کا ذکر استعال آکٹر اوگوں کے ذہن ہیں ہوگا۔

سبزۂ خط سے ترا کاکل سرکش نہ وہا۔ بیہ زمرد بھی حریف وم افعی نہ ہوا

ان شواہد کی روشی میں بیر قیاس درست معلوم ہوتا ہے کہ میر نے اصل میں '' الجھے سلجھ' ہی لکھا تھا،اور بیفقر ہ دونو س طرف (کاکل اور عاشق) راجع ہوتا ہے۔ '' کاکل' کی تذکیر دلی اور لکھنو دونوں جگہ تا بت ہے، بیاس بات کامزید شوت ہے کہ یہاں اسے ندکر ہی پڑھنا جا ہے۔

''لاگ'' کی ذومعنویت کے لئے ملاحظہ ہو ۲۵۷۲ یہاں بظاہر ایک ہی معنی کارآ مد ہیں۔ (لگا وَاورتعلق) لیکن مصرع ہائی ہیں''گرفآر'' کالفظ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ 'لاگ'' بمعنی رخیش بھی بہت دورنہیں۔ بلکہ دریدا (Derrida) کی زبان ہیں''التواہی'' (Under erasure) ہے۔''لاگ'' اور''دل'' ہیں ضلع کا تعلق بھی ہے۔ کیونکہ''دل لگنا'' محاورہ ہے۔

اگر'' الجھے سلجے'' کے بعد دقفہ فرض کریں تو بیفقرہ خطابیہ ہو جاتا ہے۔اس طرح اس کی کثیر المعتوبت تو جاتی رہتی ہے، کین ایک نظر عاصل ہوتے ہیں، کداے الجھے سلجھ مخض، تمہارے مزاج اور طبیعت ہیں بلطفی اور تغیر ہے۔ تم مجمی الجھے ہوئے، یا الجھن ہیں رہتے ہو، مجمی سلجھ جاتے ہواور

تمھارے مزاج کوتر ارآ جاتا ہے۔ تم کواگر لطف زندگی حاصل کرنا ہے تو کسی کاکل کے گرفتار رہو، پھرتمہاری زندگی ایک ڈھب پر آ جائے گی۔ مزید ملاحظہ ہو ۲ / ۳۴۷۔

سار ۱۳ ساری معنی یهان بھی بہت خوب ہیں، کہ ہر دفت خرید نے کو تیار رہو۔
فلاہر ہے کہ 'دل' سے مراد یہاں محض دل نہیں ، بلکہ وہ دل ہے جو در دمند ہو، با ہمت ہو۔ (با ہمت اصطلاح صوفیا ہیں اسے کہتے ہیں جے دنیا ہے لگاؤنہ ہو) یا پھر وہ دل جو باصفا ہوا درجس میں جلو ہمجوب منعکس ہو سکے سا پھروہ دل جو خود تالیف کا محتاج ہوا ورجس کے بارے ہیں کہا گیا۔

دل برست آور که هج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است (دل کوہاتھ میں اور یعنی دلوں کو جیت لور یہی هج اکبر ہے۔)

جان کونے کردل خرید نے ہیں تول محال بھی بہت دلچسپ ہے۔ جان ندر ہے گی تو دل کس کام
کا ؟ کیکن معاطے کی خوبی بھی ہے کہ چاہے جان چلی جائے کیکن دل ایسا ہاتھ آئے جو تھے معنی ہیں دل ہو۔
اگر'' مول'' کو ہروزن'' پھول' پڑھیں تو بھی مناسب ہے۔ اب'' مول' کے معنی ہوں گے،
'' اصل'''' جڑ'''' بنیاؤ''' اصل رقم '' (بمقابل' سود' جیسے غالب کے خط ہیں ہے کہ'' مول جداسود جدا'
' اصل' کے خوا میں ہے کہ مول جہاس تھا باز ار (لیعنی دکان تجارت) کی بنیا داکٹر قرض پر ہوتی ہے۔ یعنی ، سر مایہ قرض لے کر
تجارت میں لگاتے ہیں ، اس لئے'' مول' بمعنی'' اصل رقم '' بہت خوب ہے۔ کہ باز ارجہاں میں اصل رقم
تو دل ہے ، باقی سب سود ہے (یہ بھی خیال رہے کہ سود حرام ہے)۔

اگر'' مول'' بمعنی'' بنیاد''،'' جڑ'' رکھیں تو بھی خوب معنی برآمد ہوتے ہیں کہ بازار جہاں کی بنیاد ہی دل پر ہے۔اگر دل نہ ہوتو بازار بھی قائم نہ ہو۔ان معنی کی روے جان کو نظ کر دل خرید نا برابر ہے سارے بازار جہاں کوخرید نا۔ بہت خوب کہا ہے۔

### 200

# جران ہو رہو گے جو ہم ہو چکے کھی ویکھا نہیں ہے مرتے کسوعشق باز کو

ار ۳۳۵ مشہور ہے کہ حضرت بہاءالدین زکریا صاحب ملتائی نے قطب الدین صاحب بختیار کا کی کو لکھا کہ ' درمیان ماوشاعشق بازی است' (ہمارے اور آپ کے درمیان عشق بازی ہے) قطب الدین بختیار کا کی صاحب نے جواب میں لکھا کہ ' درمیان ماوشاعشق است بازی نیست' (ہمارے اور آپ کے بختیار کا کی صاحب نے جواب میں لکھا کہ ' درمیان ماوشاعشق است بازی نیست' ہتم بالشان چیز کے لئے درمیان عشق ہے ، کھیل نہیں۔) خواجہ کا کی کے جواب میں اشارہ تھا کہ عشق جیسی ہتم بالشان چیز کے لئے '' بازی' کا لفظ مناسب نہیں ، کیونکہ ' عشق بازی' میں حرص و ہوا ، یا غیر سنجیدگی کا مفہوم ہے ۔ ممکن ہے یہ واقعہ میر کے فیات میں رہا ہو ، کیونکہ '' عشق بازی' کالفظ عجب طنز یہ تنا و رکھتا ہے ، کے عشق ہمارے لئے کھیل کی طرح بلکا اور آسان ہے ۔ میں مرما ہے میں سے عجت کرنا ۔ لہذاعشق ( عموت ) ہمارے لئے کھیل کی طرح بلکا اور آسان ہے ۔ ہمیں مرنا کچھ مشکل نہیں ۔

مضمون کی دوسری، بلکہ بنیادی خوبی ال شعر میں ہیہ کہ مشکلم معثوق کو تنبیہ کررہاہے کہ کہ کا جانوعشق بازوں کی (یاان لوگوں کی، جوعشق کو کھیل جمھتے ہیں) موت کیسی ہوتی ہے؟ جب ہم مریں گوت بھونچکا رہ جاؤگے۔ ابہام نے یہاں امکانات کا سلسلہ رکھ دیا ہے۔ (۱) تم سجھتے ہو ہم تخت جان ہیں، جب مریں گے تو تم کو پیتہ لگے گا کہ جال سیاری ہمارے لئے کس قدر آسمان تھی۔، (۲) جب ہم مریں گے تو شمعیں معلوم ہوگا کہ لوگ عشق ہیں مرتے بھی ہیں۔ اس میں سے کنا ہیہ ہے کہ اب تک شمعیں کوئی سچا عاشق تھے۔ بہ ہم کر یں گے تو تشمیں ہوا جوم کر دکھاوے۔ (۳) جب ہم مریں گے تو اس قدر دھوم سے اٹھیں گے، ہمارا اتنا عاشق تھے۔ اگرام ہوگا کہ تم جرت میں پڑجاؤ گے۔ (۴) جب ہم مریں گے تو شور وغو غاکر کے تسمیں رسواکر کے مریں گے۔ تم اس قدر دم تم ریکھتے تھے۔

یہ پہلوبھی بہت نا در ہے کہ معثوق کوکوئی و حملی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہدرہے ہیں

کہ تم کوانسوں ہوگا۔بس بہی کہاہے کہ تم حیران ہوکررہ جاؤ گے۔اس میں ایک قلندرانہ شان بھی ہےاور ایک طرح کی بے جارگی بھی ہے۔ صحیح معنی میں انسانی سطح کا شعر کہا ہے۔

اب ذرا الفاظ پرغور کریں۔ اپنے گئے" ہو چکنا" (مرجانا) کہا ہے اور معثوق کے لئے (جران)" ہور ہنا" دونوں میں توازن خوب ہے۔ اور ایک لمحے کے لئے دھوکا ہوتا ہے کہ دونوں جگہ ایک ہی طرح کی بات ہے۔" ہور ہنا" میں معنی کا لطف یہ ہے کہ تم جران ہو کررہ جاؤگے، اور یہ کہتم ہمیشہ جران رہو گے۔" جران" کے ایک معنی" پریشان"" متفکر" بھی ہوتے ہیں۔ چنا نچہ" جران و بریشان"" جران دہو گے۔" جران" کے ایک معنی" پریشان"" متفکر" بھی ہوتے ہیں۔ چنا نچہ" جران و پریشان " جران و سرگردان" روز مرے ہیں۔ لہذا ایک پہلویہ بھی ہے کہ جب میں مروں گا تو تم پریشان ہوگررہ جاؤگے کہ یہ کیا آ فت آئی۔" مجمی سراس بات کا کنا یہ ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب ہم مر جائیں گے۔ ابھی تو تمہارے جوروستم برداشت کررہے ہیں، لیکن ہمیشہ ایبانہ ہوگا۔

دوسرے مصرع میں ایک لطف تو یہ ہے کہ معثوق سے کہا جارہا ہے کہ تم نے کسی عشق باز کو مرتے نہیں ویکھا ہے، حالا نکہ معثوق پر تو لوگ مرتے ہی ہیں اس معنی میں، کہ اس پر عاشق ہوتے ہیں۔

(عاشق ہونا = مرنا) اس کوا کی طرح کا ابہام کہ سے ہیں۔ یا قول محال، کہ لوگ معثوق پر مرتے ہیں۔

لیکن معثوق نے کسی کومرتے ویکھا نہیں ہے۔ دوسر الطف یہ ہے کہ یہ مصرع استفہامی بھی ہوسکتا ہے۔ کیا تم نے کسی عشق باز کومرتے ویکھا نہیں ہے؟ کیا تم جانے نہیں ہوکہ عاشق س طرح مرتا ہے؟

عشق بازی موت میں تماشا کاعضر بھی ہے، کیونکہ کھیل بھی ایک طرح کا تماشا ہوتا ہے۔میر نے'' موت'' کے لئے تماشا کالفظ کی باراستعال کیا ہے،مثلاً ملاحظہ ہو ۵؍۵ کاور

کل تک تو ہم وے ہنتے چلے آئے تھے یوں ہی مرنا بھی میر جی کا تماشا سا ہو گیا (دیوان دوم)

جس طرح کھیل ایک طرح کا تماشا ہوتا ہے، ای طرح تماشا بھی کھل ہی ہوتا ہے، اس معنی میں کہ اس کی بنیاد کسی حقیقت پر ہوتی ہے لیکن وہ حقیقی ہوتا نہیں۔میر کے شعر زیر بحث میں '' تماشا سا ہو گیا'' بیہ معنی بھی رکھتا ہے کہ میر کا مرنا کسی کھیل یا سوانگ کی طرح تھا۔سوانگ میں لوگ مرتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ میمشن'' کھیل'' ہے۔

آخری بات سیک معثوق نے کسی عاشق کا مرنانہیں ویکھا ہے، اس میں بیا کناریجی ہے کہ

معثوق بہت نوعمر ہے۔ کنائے کے باعث بات میں لطف پیدا ہوگیا ہے، ورندمعثوق کی نوعمری پر اہلی شیرازی جیسا شعر کسی سے نہ ہوا \_

فرمال وہی کشور دل کار بزرگ است نودولت حنی زنوایں کار نیاید (دل کی مملکت پر تھم رانی کرنا (یعنی اس کانظم و نسق کرنا) بڑا کام ہے۔تم حسن کے نو دولتئے ہو، بیکام تم سے نہ ہوگا۔)

### 444

# ۹۲۰ کیا بلا خیز جا ہے کوچۂ عشق تم بھی یاں میر مول اک گر لو

٣٨٦/١ يشعر تجزيه اورتعريف دونوں ہے مستغنی ہے۔ سبک بیانی ، تجابل عارفانہ، انداز درویشی میں رنگ جوال مردی اوران برمتنز ادمضمون کی جدت ۔سب ہے بڑی بات پیر کہ اتنی بڑی چیز کو گھریلو، دنیاوی کاروہاری سطح پرلا کرر کھ دیا ہے اور پھر بھی معالمے میں سفیہا نہ بن کہیں سے نبیں آیا کہ کوچہ عشق کی دکشی ال بات میں ہے کہ بہال روز آشوب وہنگامہ رہتا ہے۔لیکن بیہ ہماری آپ کی ونیابی کی چیز، کیونکہ یہاں لوگ گھرمول لے کرآباد ہوسکتے ہیں۔اس میں پیکتہ بھی ہے کہ عشق میں مبتلا ہونا اختیاری چیز ہے۔ بس ہمت جا ہے۔جس طرح گھرخرید ٹا اختیاری چیز ہے ،بس استطاعت جا ہے ۔دونوں مصرعوں میں انشائیا ندازیان عدہ ہے، اور مصرع ثانی میں متکلم کا ابہام بھی دیدنی ہے۔ ایک طرح سے متکلم خودا پے ے خاطب ہے، اور ایک طرح سے بیجی ہے کہ کوئی اور مخص، جے کوچہ عشق کا تجربہ ہو، متکلم سے کہدر ہا ہے کہ آؤتم بھی پہال رہ کرد کھو لیتن مشکلم، یا اورلوگ ،تو دہاں آباد ہوہی چکے ہیں ،ابتم بھی اپنی قسمت کیوں نداز ماؤی ''اک گھر''مول لینے میں اید کنایہ بھی ہے کہ تمماراایک گھر کہیں اور تو ہے ہی ،ایک گھر يهال بھي ليانو \_روزمره کي برجشگي ، ليج مين خوف بشوق ، لا کچي تبحس ، جواں مر دي اب سب کا احتزاج اس خولی سے ہوا ہے کہ شعر بظاہر کچھنیں ہے ،لیکن اس میں پوری داستان حیات و کا کنات بھی موجود ہے۔انسان کی یامر دی ،اس کی مجبوری ، دونوں بہ یک وقت بیان ہو گئے ہیں ۔ز بردست شور انگیز شعر ہے۔ یہ بات بھی لائق غور ہے کمشق کے کو ہے میں گھر جوخریدیں گے تواس کی قیمت کہاں ہےا دا کریں ے؟ ظاہر ہے کہ جان دے کر۔ لبذاشعر میں دراصل موت کی تلقین ہے، معاش کی نہیں۔

### 442

بارے دنیایس رہوغم زدہ یا شاد رہو ایبا کچھ کرکے چلو ایاں کہ بہت یاد رہو

عشق بیچ کی طرح حن گرفتاری ہے لطف کیا سردکی مانند گر آزاد رہو

میر ہم ل کے بہت خوش ہوئے تم سے سارے اس خراب میں مری جان تم آباد رہو

ارے ۱۳۳۷ ال شعر میں کیفیت اس قدر ہے کہ اول وہلہ میں معنی کی طرف دھیان نہیں جاتا ۔ لیکن دراصل یہاں معنی آفر بی بھی خوب کارفر ما ہے۔ بظاہرتو بات اتن کی کہی ہے کہ دنیا ہیں پھی کام کرجاؤ ، لیکن '' ایسا پھی کر کے چائ کا ابہام کی امکانات پیدا کرتا ہے۔ بید بات تو سامنے کی ہے کہ دنیا دار العمل ہے، اور زندگی وہی زندگی وہی زندگی ہے جس میں کوئی یا دگار کام کیا گیا ہو۔ اب پہلا نکت تو بیہے زندگی جیسی بھی ہوگذارو ، لیکن الیک موت مروکدوہ یا دگارہ وجائے۔ یہاں شیک پیئریا داتا ہے۔

..... nothing in his life

Became him like the leaving of it, he died As one that had been studied in his death, To throw away the dearest thing he owed, As it were a careless trifle.

Macbeth,1, IV,7-11

(ار ۳۵ میل حظرہو) دوسری ،اوراہم تربات بیہ کدندگی خوش یا ناخوش گذرہے،
لیکن اس کا تعلق انسان کے کارنا ہے ہے بیس لیعنی پیمکن ہے کہا نسان کی زندگی بظاہر پھی ہو بھی پیم بھی
وہ بڑے کارنا ہے انجام دے سکے مشلا وہ اعلیٰ درجے کا سائنس داں یا شاعر بن جائے ہیاں الیٹ کا
قول یاد آتا ہے کہ وہ انسانی وجود جود کھ سکھاٹھا تا ہے ،اس وجود ہے الگ ہوتا ہے جو تخلیق فن کارہوتا ہے۔
لیمن تخلیق فن کار ذاتی دکھ سکھکا اظہار نہیں کرتا ، بلکہ اس کا تخلیق عمل اس کے روز مرہ تجربات وحوادث ہے بالا
تر ہوتا ہے ۔لہذا بقول میر میمکن ہے کہ کوئی دنیا میں سی بھی طرح کی زندگی گذار ہے ،خوشی یا غم سے ، لیکن
پیمر بھی اس کا خلاقا نہ وجود اپنی جگہ پر فعال رہے ۔جیسا کہ ملارے نے کہا ہے ، یہ واقعی حمکن ہے کہ کی
کا عام ، روز مرہ زندگی کا مزاح کچھ ہواور اس کا تخلیقی مزاح کچھ ہو ۔میر کا شعر بھی اس کا عام ارکرتا

یدنکتہ بھی ملحوظ رکھنے کہ '' ایسا پھھ کر کے چلویاں'' بہر حال مبہم فقرہ ہے ،اوراس میں دوسرے امکانات بھی ہیں۔مثلاً دیوانگی میں مشہور ہوجاؤ کوئی ایسا کام کروکہ لوگوں کو (shock) پنچے۔ جیسے بھی رہو، پابندی رہم وراہ عام سے پر ہیز کرو، تا کہ غیر مقلد (nonconformist) اور انفر ادیت پرست مشہور ہو، وغیرہ۔

د یوان سوم میں پہلوتھوڑا سابدل کر یوں کہا ہے ۔ پچھ طرح ہو کہ بے طرح ہو حال عمر کے دن کسی طرح کا مجرلو

مندرجہ بالاشعر میں زندگی سے اکتاب ، کاروبارزیست سے بیزاری اوراس کی طرف ایک تحقیر کا جذبہ بسے سے ساری اوراس کی طرف ایک تحقیر کا جذبہ ہے۔ ہے۔ ہے چارگی اور اقبال (acceptance) بھی ہے۔ شعر زیر بحث میں بھی زندگی کا ولولہ نہیں ، لیکن ایپ آپ کو ثابت کرنے ، اوراس طرح زندگی اور موت دونوں پر قابو پانے کا دلولہ ضرور ہے۔ پھر بھی ، شعر میں شیخی مارنے یا تعلی کا کوئی رنگ نہیں۔ کیفیت اور معنی کا امتزاج ، تجربہ پچھگی اور لیجے میں خفیف می لا تعلی کا کوئی رنگ نہیں۔ کیفیت اور معنی کا امتزاج ، تجربہ پچھگی اور لیجے میں خفیف می لا تعلیم یا تلقین کا کوئی شائبہ نہیں۔ بس عام رائے زنی سے میں کہ شعر بناویا ہے۔ ) ان سب باتوں نے اسے کھل شعر بناویا ہے۔

یا در ہے کے مضمون پر غزل نمبر کے ۱۴ ملاحظہ ہو، جس میں کمال شاعری کا پورا عمّا دجلوہ گر ہے۔اس کے برخلاف،مندرجہ ذیل شعر میں عجب کیفیات کا امتزاج ہے۔

> شعر کئے موزوں تو ایسے جن سے خوش بیں صاحب دل روویں کڑھیں جو یاد کریں اب ایبا تم کچھ میر کرو

( د يوان پنجم )

گویاشعروں سے لوگوں کا خوش ہونا ایک وقتی بات تھی۔ اب کوئی ایسا کام کر گذرنا ہے جس کو یا دکر کے لوگ رنجیدہ ہوں گے رنجیدہ ہوں اور روئیں۔ وہ کام کون سے ہوں گے جن کے کرنے سے لوگ میر کو یا دکر کے رنجیدہ ہوں گے اور روئیں گے ، ان کی شخصیص نہیں کی ہے۔ لیکن میر کام شعر کوئی نہیں معلوم ہوتا ممکن ہے جوانی میں جان دیکھیں۔ دینا ،کسی کے عشق میں ہوش گنوا تا ایسے کام ہوں۔ بہر حال وہ کام ایسے ہوں گے کہ لوگ آتھیں یا در کھیں۔ شاعری بظاہر ایسا کام نہیں۔

۲ / ۲ / ۳ ا چونکہ ہروکا پیڑ بالکل سڈول اور سیدھا ہوتا ہے، اس لئے اسے الف سے تشیہ دیتے ہیں۔
اور الف' آزاد' کی علامت ہے، لینی وہ خض جے مروبات و نیا اور رسوم زمانہ سے علاقہ نہ ہو۔ (پرانے زمانے میں بہت سے لوگ اپنے ماشے پر آزادی کی علامت کے طور پر الف کھیجنتے بھی سے ) بہر حال،
مرو = الف اور الف = آزاو سے سرو = آزاد کا استعارہ بتا مضمون وہی ہے جو ۲ / ۲ / ۲ سامیں ہے۔ لیکن یہاں استعارے مختلف ہیں اور عشق چیچ کو گرفار کہنے میں تازگی بہت ہے، کیوں کہ عشق چیچ میں لفظ دو عشق' تو ہے ہی ، اس بیل کی بیتاں بھی بہت باریک اور شاخیس نازک اور چیچیدہ اسطوانہ نما ( like spiral ) ہوتی ہیں ۔ ان سب چیزوں کوعشق سے مناسبت ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ عشق چیچ بیل ہے، الہذا یہ کی ورخت یا کسی اور چیز کے سہارے ہی پھلتا پھولتا ہے۔ اپ آ ہاس میں قوت بی نہیں ہوتی کہ وہ سر بلند ہو سے لہذا عشق چیچ اس شے کا گرفتار ہوجا تا ہے جس کے سہارے وہ اگتا ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ عشق میچ کی ماست کے میں سرخ پھول اگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سرخ رنگ (زخم ،خون میں نہا نا ،خون بہنا وغیرہ) عشق کی علامت میں سرخ پھول اگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سرخ رنگ (زخم ،خون میں نہا نا ،خون بہنا وغیرہ) عشق کی علامت ہے، آتش نے عشق میچ کی کا مضمون شایا ہے، لیکن بالکل بے رس ، الاکل بودیا تا بطل ہودیا کی طرح سے وہ ور دھ ہے۔ آتش میچ کا مضمون شایا ہے، لیکن بالکل بودیا، تا الکل بودیا ہی الکل بودیا ہودیا ہے۔ الکل بودیل کی ہو

### عشق عیج پر جھے شک ہوتا ہے زنجیر کا

میر نے کتنی آسانی ہے مضمون میں ندرت پیدا کروی ،اور آتش نے کس قدر پاپڑ بیلے کین کچھ ہاتھ ندلگا۔ ند تواس بات کی دلیل لائے کہ جس کوزنچر پہنائی جاتی ہے وہ سو کھ جاتا ہے نداس بات کی کھشق ہیچہ جس پیڑ ہے لیٹنا ہے اس کو سکھا دیتا ہے۔ پھر لال پھول لانے والی سبز رنگ کی بیل اور زنچر میں کوئی مناسبت نہیں۔سب برطرہ یہ کدائجی شک میں جتلا ہیں کہ بیز نجیر ہے بھی کہنیں۔

" اور" آصفید" اے "عشق پیچاں" کو اردو میں افظ ہے۔ " بوراللفات" اور" آصفید" اے "عشق پیچاں" کو اردو میں کا ہم معنی قرار دیتی ہیں اور دونوں لفظ درج کرتی ہیں۔ " نور" میں ہے کہ "عشق پیچاں" کو اردو میں "عشق پیچا" کہتے ہیں۔ " نور" میں سرخ پیول کا ذکر تہیں ہے، " آصفید" میں ہے۔ پلیشس نے "عشق پیچاں" اور" عشق پیچاں" کو اردو میں اور صرف " عشق پیچا" کو اردو میں مرخ پیول کا ذکر ہیں اور دوسرے منی درج ہیں اور اس استان بیل اور دوسرے منی درج ہیں اور اس استان بیل اور دوسرے منی درج ہیں اور اس استان ہیں کا موتا ہے ، لیمی سرخی مائل اود لہ " بہار مجم" میں " عشق پیچاں" درج ہے اور الکھا ہے کہ یہ جوابرانی یا بحن کا ہوتا ہے ، لیمی سرخی مائل اود لہ " بہار مجم" میں " عشق پیچاں" کے معنی (زمن کی کھے ہیں اور" عشق پیچاں" کے معنی (زمن کی شاخیں اور پیچاں اس بیل میک مناسبت نہیں رکھیں جے ہم" عشق پیچاں" کہتے ہیں ، اس لئے اغلب ہے کہ اشامی تکا سے سے کوئی منا سبت نہیں رکھیں جے ہم" عشق پیچاں" کہتے ہیں ، اس لئے اغلب ہے کہ اشامی تکا سے خواک مناسبت نیمیں رکھیں جو " عشق پیچاں" کہتے ہیں ، اس لئے اغلب ہے کہ اشامی تکا سے خواک وی اور" عشق پیچاں" وی ہے جو" عشق پیچ" ہے۔ مکن ہے پلیشس نے میروآ تش کے بہاں شاملی ہوئی اور" عشق پیچا" ہوگا۔ ذوق تی ہے جو" عشق پیچ" ہے۔ مکن ہے پلیشس نے میروآ تش کے بہاں کے اشامی کیا کہ اس کے ادا ہے ۔ بنا ہے ، اور اصل لفظ" عشق پیچا" ہوگا۔ ذوق نے نام ہوئی اور" عشق پیچا" ہوگا۔ ذوق

میں ہمیشہ عاشق پیچیدہ مویاں ہی رہا خاک پر روئیدہ میری عشق پیچاں ہی رہا

ذوق کے یہاں خوبی بیہ ہے کہ "عشق بیچاں" کی صورت کا بھی تذکرہ ہوگیا ہے۔امیرینائی نے نواب کلب علی خال کی مدح پر بنی ایک تصیدے میں" عشق بیچ" کلھا ہے۔ شوق ول نے بیہ کہا مست ہے بیہ سروسی

حوق ول نے بیہ لہا مست ہے بیہ سرو بی عشق عیچے کی طرح جائے مستی میں لیٹ اک شعرے معلوم ہوتا ہے کہ امیرینا کی بھی'' عشق پیچ''یا'' عشق پیچا'' کہتے تھے۔'' عشق پیچ''اور سروکا تعلق بھی اک شعرے ثابت ہوتا ہے۔اب میہ بات بھی ظاہر ہوئی کے عشق پیچے کو چونکہ سروکا عاشق قرار دیا جاتا ہے،اس لئے میر کے شعرز ریجٹ میں'' عشق پیچے''اور'' سرو''ہری مناسبت کے لفظ ہیں۔

سار کے ۱۳۳۷ اس شعر میں طنزیہ تناؤ غیر معمولی ہے، کیوں کہ بیصفمون بیک وقت دعا اور برکت کا بھی ہے اور بددعا اور شخوسیت کا بھی۔" اس خرائے" کا ابہا م بھی قابل دید ہے۔ اس فقرے سے حسب ذیل معنی نکل سکتے ہیں۔ (۱) دشت، دیرانہ (۲) خرابہ عشق (۳) دنیا۔ مصرع اولی کی نثر دوطرح ہو سکتی ہے۔

(۱) اے میر ہم سارے (= ہم سب) تم ہے ل کر بہت خوش ہوئے۔ (۲) اے میر ہم تم ہے ل کر بہت سارے (= بہت زیادہ) خوش ہوئے۔ دوسری صورت میں بھی محکلموں کی تعداد مبہم رہتی کہ ایک ہے یا بہت ہے ہیں۔

اب شعری صورت حال پخورکریں ۔ پہلے مصر عیمیں تعریف وقو صیف ہے۔ پچھاوگ میر عے میں تعریف وقو صیف ہے۔ پچھاوگ میر ہے۔ طخے کے لئے خراب میں جاتے ہیں۔ یا میر سے پچھاوگوں کی ملا قات اتفاقیہ طور سے خراب میں ہوتی ہے۔ (''خراب'' کی معنویت ذبن میں رکھئے۔) ملا قاتی لوگ میر کے رکھ رکھاؤ، ان کے استغزاق فی العیش وغیرہ سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میر دافتی سے اور کھر نے آدی ہیں۔ البغداوہ کہتے ہیں کدا سے میر بتم سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اب سامع کو امید ہوتی ہے کہ مصرع ٹانی میں میر کو پکھ انعام واکرام دیے جانے کا ذکر ہوگا، یا کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ ان کی کسی خاص صفت یا صفات کا تو سینی مند کرہ ہوگا۔ لیکن مصرع ٹانی دعا تی ہے ، ایک لیمے کے لئے خیال آتا ہے کہ میر کو پھلنے پھولنے کی دعا دی جاری ہے۔ لیکن ذرا سے بی تو قف سے میہ بات کھل جاتی ہے کہ بیتو ایس دعا تھی کہ بدد عا اس سے بہتر چلا میں ہے۔ لیکن ذرا سے بی تو قف سے میہ بات کھل جاتی ہے کہ بیتو ایس دعا تھی کہ بدد عا اس سے بہتر کی ۔ بیٹیس کہا کہتم کہا کہ تم بہاں آبا درہو۔ اس کے کئی مفہوم ہیں۔ (ا) تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیشہ ہمیشہ رہیشہ ہمیشہ رہیشہ ہمیشہ رہیس بھلنا پھولنا کی کام کام کا ؟ بلکہ نقصان دہ شی کوئی پھلتا پھولنا کی کہاں آبا درہو۔ اس کے کئی مفہوم ہیں۔ (ا) تم یہاں بھیشہ ہمیشہ رہیس بھلنا پھولنا کی کام کام کا؟ بلکہ نقصان دہ بھی کوئی پھلتا پھولنا کی کار اور انھیں میر کا پھولنا پھلنا ایک آگھ نہ بھائے گا۔)

(٣) بیخرابہ ہم شخص دینے دیتے ہیں۔ عام حالات میں تو خرابے کوآبادی میں تبدیل کرنا بہتر ہوتا ،کین چونکہ یہاں ہواور تم بڑے اچھے آ دمی ہو، اس لئے اب بیخرابہ ہواور تم ہو۔ (٣) تم اب تک اس خرابے میں خاند بر باد تھے، اب آباداور تقیم رہوگے۔

ان سب پر طرہ میہ کہ میر کو'' مری جان'' کہاہے، لینی انتہا کی محبت اور خوشنوی کا اظہار کیا ہے۔ طفر کی لطافتیں حافظ اورشکیسیئر کی یا دولاتی ہیں۔ پھر یہ بھی کھوظ رکھیئے کہ میر نے کئی جگہا ہے لئے شہر گردی کو دشت گردی پوفو قیت دی ہے، چنا نچہ اس غزل میں ہے۔ ہم کو دیوانگی شہروں ہی میں خوش آتی ہے دشت میں قبیس رہو کوہ میں فر ہاد رہو

مزیدملاحظه جوء دیوان اول \_

مجنون جودشت گرد نقا ہم شہر گرد ہیں آوارگ ہماری بھی ندکور کیوں نہ ہو

اس شعر پر بحث اور مزیدا شعار کے لئے ملاحظہ ہوا / 19 سال ان تمام اشعار میں شہر کا بہ تصور بھی ہے کہ بربادی کے باعث شہراور دشت میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اس مضمون کے لئے ملاحظہ ہو ۵ / ۳۳ اس سلیلے میں بہت میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اس مضمون کے لئے ملاحظہ ہو ۵ / ۳۳ اس سلیلے میں بہت کہ اوارہ گردی ایک طرح کی ہرزہ گردی ہے ۔ قائدر کو چاہئے کہ سرمیں زنجیر لیٹنے کے بجائے اسے یاؤں میں لیپٹ لے ۔

موقوف ہرزہ گردی نہیں کچھ قلندری زنجیر سر اتار کے زنجیر پا کرو

(ديوانسوم)

یعنی پاؤں میں زنجیر ڈال کر بیٹے رہنا بہتر ہے اس لئے کدانسان سر پر زنجیر با تدھے، قلندر ہے اور جگہ جگہ پھرتا رہے۔ واضح رہے کہ قلندرا پنے سر پر زنجیرا پی آزادی کا اعلان کرنے کے لئے باندھتے ہیں ، یعنی بیظا ہر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے سرکوگراں لیکن پاؤں کوآزاد کرلیا ہے۔

### mm A

# ہوتے ہیں خاک رہ بھی لیکن نہ میر ایسے رہتے میں آدھے دھڑ تک مٹی میں تم گڑے ہو

۱۸۸۳ اس سے ملتے جلتے پیکر اور اشعار کے لئے دیکھیں ۱۵۹۸ وہاں جسشعر پر بحث ہو وہ خودا پنی جگداس قدر بھر لیور ہے کہ اس کا جواب تقریباً محال تقاریباً محال تقاریباً محال کا جواب تقریباً محال تقاریباً محال کا جواب تقریباً محال تقارباً محسول کی بات ہے، پہال شارع عام کا (جوعالباً معشوق کی گل ہے۔) (۲) وہاں مجبوری سے پا بگل ہونے کی بات ہے، یہال شارادی طور پر خاکرہ وہونے کا تذکرہ ہے۔ (۳) وہال زانو اور کم ،گل اور آب جیسے الفاظ سے پیکر کوروزم وہ زندگی سے پچھ دور کرویا ہے، یہال آدھے دھڑ اور مُعی بیل گڑے ہونے کا ذکر معالے کوفوری کوروزم وہ زندگی سے پچھ دور کرویا ہے، یہال آدھے دھڑ اور مٹی بیل گڑے ہونے کا ذکر معالے کوفوری دنیا کے نزد کیک لئے تا ہے۔ (۳) وہال ابھ بھر روا شہے ، لیکن اس بیل تھوڑی کی الاتعلق بھی ہے۔ یہال لیج بھر زور بحث بیل سے کنا اور بہت زبر دست ہے کہ (۱) یا تو میر لیج نہا ہے۔ گھر بلوا ور اپنائیت سے بھر پور ہے۔ شعر زیر بحث بیل سے کنا ہے بہت زبر دست ہے کہ (۱) یا تو میر گذرے ان کوقد موں یا گھوڑے کی ٹا ہے ۔ یا مال کرتا ہوا گذرے۔ اس طرح وہ پوری طرح خاک رو میں طرح وہ پوری طرح خاک رو میں طرح کا میں گئر رہے ان کوقد موں یا گھوڑے کی ٹا ہے ۔ یا مال کرتا ہوا گذرے۔ اس طرح وہ پوری طرح خاک رو میں طرح کا کی گئر کیا گھیں گئر کیا ہوا گذرے۔ اس طرح وہ پوری طرح خاک رو میں طرح کا کرم کا کیا گھرٹ کے۔ کیا کہ کا کہ کو کھی کیل جا کمیں گئر کیا گھرٹ کیا گھرٹ کیا گھرٹ کی ٹا ہوں کیا گھرٹ کی ٹا گھرٹ کیا گھرٹ کیا

معثوق کی گلی میں جانا اور مرشنایا معثوق کی گلی میں خاک ہوجانا ہمتداول مضمون ہے۔،اس کواس قدر شدت اور خوف انگیزی سے بیان کرنا اور انسانی اراد ہے کو تقدیر جیسی ناگزیری بخشا میر کا کرشمہ ہے۔اس نصور سے ہی جھر جھری آ جاتی ہے کہ کوئی مجتف سرراہ آ دھے دھڑ تک زمین میں گڑا ہوا ہے اور خلقت اس پر سے گذر رہی ہے،اور بیا نجام اس نے اپنے لئے خود ہی اختیار کیا ہے۔

شخاطب کا ابہام بھی مصرع اولی میں خوب ہے۔ ایک مغبوم توبیہ کے میر کو، مخاطب کر کے کہا کہ لوگ خاک رہ ہوتے ہیں لیکن اے میرتم ایسے (یا اے میر ، اس طرح ) نہیں ہوتے۔ دوسر امفہوم ہے ہے کہ دومتکلم ہیں۔مصرع اولی کا متکلم عمومی بات کہتا ہے کہ ہوتے ہیں خاک رہ بھی لیکن میر ایسے یا میر کی طرح نہیں ہوتے ہیں۔دوسرا متکلم براہ راست میر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ رستے ہیں آ و ھے دھڑ تک مٹی میں تم گڑے ہو۔ دیکھوتم نے اپنا بیکیا حال بنالیا ہے؟

پیکر کی شدت اورمعنی کی آفرینی کا بدرنگ، اس طرح کے شعر، میر کے سواکسی کونصیب نه

\_2\_97

### 479

کیا آنکھ بند کر کے مراقب ہوئے ہوئم جاتے ہیں کیے کیے سمیں چٹم وا کرو

940

ار ۹ س " مراقبه" کے اصل معنی ہیں " کسی ہے کسی چیز کی امید رکھنا، کسی ہے خوف کھانا" ( منتخب اللغات) چونکہ جس طرف سے امید کا خطرہ ہوتا ہے، اس طرف بار ہارد کیھتے ہیں، للبذا معنی ہے" متوجہ ہونا، نگہبانی کرنا، بغور دیکھنا۔ "اس ہے معنی ہے" دھیان کرنا، کسی چیز پر دیدہ دول کو متوجہ کرنا" عارفوں کی اصطلاح ہیں۔ بی معنی ہیں۔ شعرز بر بحث ہیں دونوں طرح کے معنی بہت خوبی ہے آئے ہیں۔ (۱) تم آئے بند کر کے دیکھ رہے ہو۔ دوسرے معنی کی روسے مراقبہ کرنے بند کر کے دیکھ رہے ہو۔ دوسرے معنی کی روسے مراقبہ کرنے والوں برمز بدطنز ہے کہ تمھاری آئے میں بنداور تم کوامید یا دھوکا ہے مشاہدے کا۔

"" میں "کا براہ راست تعلق" سے "( بمعنی" وقت ") ہے نہیں ہے۔ دراصل بی" سال "کی جعنی اور اللہ ہے۔ سال کے گئی معنی ہیں۔ (ان میں زمانہ بھی ہے) جو معنی ہمارے لئے سب سے زیادہ مفید طلب ہیں وہ میں نے حاشے میں درج کر دیے ہیں، کہ دنیا دراصل گذرتے ہوئے مناظر کی طرح ہے۔ (اس بات کورسل Bertrand Russell نے ہمارے زمانے میں بڑی قوت اور استدلال سے بیان کیا کہ دنیا اور ہر شخص یا ذکی وجود محض واقعات کا سلسلہ Series of events ہے۔ )ایک سے ایک ولیسی، تو جدا تکیز ، معنی خیز ، چیرت فزامنظر یا حالت ہمارے سامنے سے گذر رہی ہے۔

سرسری تم جہان سے گذرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا

(ديوان اول)

اور ہم ہیں کہ مراقبے میں ہیں اور اس دھو کے میں ہیں کہ اس طرح تجلیات و مناظر دیکھیں کے ۔ حالا تکہ اصل چیزیں جود کیھنے کی ہیں وہ تو ہمارے جاروں طرف ہیں۔اب'' حیثم واکرو'' میں ایک اور معنی نظر آتے ہیں کہ یہ نبیبی نظرہ ہے۔ آئکھیں کھولو، ہوش میں آؤے آم کن خیالوں میں گم ہو؟

مضمون کا انو کھا پن اس بات میں ہے کہ خارج کو باطن پر ، یا ظاہر کو نخی پر ترجیح دی گئی ہے۔
اچھا خاصا و نیا پرستانہ (this wordly) شعر ہے۔ دونوں مصرعوں میں انشا سَیہ انداز بھی بہت عمدہ ہے۔
تبین نظر ہے ہیں اور مینوں انشا سَیہ بیہ بات بھی دھیان میں رکھنے کی ہے کہ اگر چہ بیضمون و نیا پرستانہ ہے،
لیکن مادہ پرستانہ نہیں ۔ یعنی شے یا مادہ کو سب پھی نہیں کہا گیا ہے۔ کہا ہے گیا ہے کہ خلاق عالم نے دنیا اس
لئے بنائی ہے کہ ہم و نیاوی مظاہر کو د کھے کر خلاق عالم کو یا دکریں ، یا پہچا نیں ۔ چپ جا پ ، را ہوں کی طرح
د نیا ہے دور پڑے رہنے سے عرفان نہ حاصل ہوگا۔ عرفان تو مشاہدہ و مطالعہ عالم کے ذریعہ حاصل ہوتا

### 74.

رہتا ہے پیش دیدۂ تر آہ کا سبھاؤ جیسے مصاحب ابر کی ہوتی ہے کوئی باؤ

آگھوں کے آگے رونے سے میرے محیط ہے ابروں سے جا کیے کوئی پانی پیو تو آؤ

آ عاشقوں کی آ تھوں میں تک اے بدول قریب ان منظروں سے بھی ہے بہت دور تک دکھاؤ

آئھوں کا جمر برنے سے ہتھیا کے کم نہیں بل مارتے ہے پیش نظر ہاتھی کا ڈباؤ

سینے کے اپنے زخم سے خاطر ہو جمع کیا دل عی کی اور باتے ہیں سب لوہو کا بہاؤ

94.

ہے تابی دل افعی خامہ نے کیا لکھی کاغذ کو مثل مار سراسر ہے ﷺ تاؤ

ار • ٣٥ يه اشعار ايك دوغز لے سے لئے گئے ہيں۔ پورے دوغز لے ميں فارى اور پراكرت كا احتزاج، رعايت لفظى، خوش طبعى ، مضمون آفرينى كاور ياجوش مارر ہاہے۔ ميں نے صرف وہى شعر نتخب كئے یں جواس غیر معمولی دوغز لے بیں بھی غیر معمولی ہیں۔ یوں تو ایسے قافیے بیں اور وہ بھی غیر مردف غزل کہنا ہی شاعرانہ کمال کی دلیل ہے۔ یہاں مزید کمال میہ ہے کہ ہر قافید نہایت بے تکلفی اور آسانی ہے صرف کیا ہوامعلوم ہوتا ہے۔

مطلع بیں مضمون تا زہ ہے، کین بظاہر بلکا ہے۔ کوئی خاص بات نہیں معلوم ہوتی۔ ذرا ساغور کریں تو لفظ '' مصاحب' پر نگاہ تھہرتی ہے۔ اس کے ایک معنی تو متداول ہیں ، کہوہ فض کسی رئیس یا بڑے آدمی کے یہاں حاضر باش ہواور اس کی حیثیت کم وہیش طازم کی ہو۔ دوسرے معنی ہیں ،'' ہم صحبت' یعنی برابری ہے ایسنے بیٹنے والا ، دوست ، ہم نشیں۔ اور تیسرے معنی ہیں '' مصاحبت' یعنی گفتگو کرنے والا' ۔ ظاہر ہے کہ تینوں معنی یہاں مناسب ہیں ، کہ ابر وہوا میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اب بید یکھیں والا' ۔ ظاہر ہے کہ تینوں معنی یہاں مناسب ہیں ، کہ ابر وہوا میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اب بید یکھیں کہ بادل پر ہوا کا ممل دوطرح کا ہوتا ہے۔ بھی بھی تو ہوا بادلوں کو اڑ الاتی ہے اور آئیس مجتمع کر کے کیشر بارش کا اہتمام کرتی ہے۔ بھی بھی جب ہوا بہت تیز ہوتو بادلوں کو منتشر کر دیتی ہے۔ بی عمل آ ہ اور شک کے درمیان ہوتا ہے۔ بھی بھی تو آ ہی شدت کر بیکوراہ دیتی ہے اور بھی آ ہ کرنے ہو تا ہے۔ کورمیان ہوتا ہے۔ کمی بھی تو آ ہی شدت کر بیکوراہ دیتی ہے اور بھی آ ہی کرنے ہو تا ہے۔ اور اٹنک باری کی نوبت نہیں آتی۔

''سجاؤ'' کالفظ بھی یہاں خوب ہے۔''باؤ''اور''سجاؤ'' ہیں صنعت شبہ اختفاق توہے بی

( کیونکہ دونوں میں طاہری مماثلت ہے کیکن ان کی اصل مختلف ہے، دونوں میں کوئی اشتفاقی رشتہ نہیں ) بینہ
بات بھی دلچسپ ہے کہ آہ کے ممل کو (جواو پر بیان ہوا)''سجاؤ'' (یعنی اچھی خصلت) کہا ہے۔''سجاؤ''
کے معنی محض'' خصلت، عادت، ڈھنگ'' بھی ہیں ، اور سین مضموم کے لاحق کے باعث'' اچھی خصلت'
وغیرہ کے معنی بھی درست ہیں۔ میر حسن

م ہم نے خوباں کا دیکھا سباؤ کہ گڑے سے دونا ہو ان کا بناؤ

۲ ر ۳۵۰ "محیط" بمعن" سمندر" ہے اور باول میں پانی سمندر ہی ہے آتا ہے۔ اس اعتبارے یہ کہنا

بہت خوب ہے کہ باول ہے کہو پانی پی کرآئے۔ لیعنی اگر میرے رونے سے مقابلہ کرتا ہے تو پہلے میرے

براشک سے اکتساب آب تو کرے۔ یا پھر محض مشورہ ہے کہ باول کتنا ہی تر ہو، وہ میرے رونے ک

برابری نہیں کرسکتا۔ میرے گرمیہ کے آگے وہ خشک ہے۔ پہلے وہ پانی پی کرتر ہو ہے، یا پر آب ہولے، تب

مقابل ہونے کا دعویٰ کرے۔ایک پہلویہ بھی ہے کہ بادل کو پانی پینے کی دعوت دی جارہی ہے، یعنی بادل کو پیغام بھیجا جارہا ہے کہ اگرتم کو پانی پینا ہوتو آ جاؤ۔

''کسی کو پانی پلا دینا'' کے معنی ہیں''کسی کوزک پہنچانا''اور'' پانی پر بسر کرنا'' کے معنی ہیں ''نتگی سے بسر کرنا''ان دونوں محاوروں کا بھی اشارہ مصرع ٹانی ہیں ہے۔'' پانی پیوتو آؤ'' پر گمان گذرتا ہے کہ یہ بھی''منصدھور کھو' قتم کا محاورہ ہوگا، کیکن کسی لغت ہیں نہیں ملا۔ یہ ہوسکتا ہے کہ' پانی پلا دینا'' سے ابنا محاورہ بنالیا ہوکہ اگر پانی پینا ہولین زک اٹھا تا ہوتو آ جاؤ۔

سار ۱۳۵۰ معثوق کو' اے تو جودل ہے تریب ہے' کہدکر مخاطب کرنا اور اس ہے کہنا کہ آنھوں میں آ جا دُبہت خوب ہے۔ یہ کنامی بھی ہے کہ معثوق دل کے اندر تو ہے لیکن نظر سے دور ہے۔ مصرع ٹانی میں لفظ' دکھا وُ' ( بمعنی' وہ فاصلہ جہال تک نظر جا سکے') بہت تازہ اور بدلیج ہے۔ میر نے اسے ایک اور جگہ بھی لکھا ہے ۔

> تما جہاں تک آب دریا کا بہاؤ تما وہیں تک اس چراغاں کا دکھاؤ

(دربیان بولی)

سوال بیہ ہے کہ اس بات ہے کیا مراد ہے کہ عاشق کی آنکھ ہے بھی بہت دور تک دکھا ؤہے؟

اس کی سب سے دلچیپ تو جیدتو بیہ کہ چونکہ معشوق کو آنکھوں سے دور بیان کیا ہے، اس لئے بیفرض کر
سکتے ہیں کہ دو کہیں سیر وتفرح میں معروف ہے۔ البذا اس کو پھسلانے کے لئے کہا کہ آنکھوں میں آبیٹیو،
یہاں ہے بھی دور تک کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ دوسری بات بیا کہ عاشق کو اپنی وحشت میں طرح طرح کی
چیزیں دکھائی دیتی ہیں، ہر چیز میں نیا نقشہ نظر آتا ہے، البذا عاشق کی آنکھ سے دیکھی جائے تو دنیا اور بی
طرح کی معلوم ہوگی۔ نیسری بات بیا کہ کہی بھی او نچی جگہ پر ہیٹھیں تو صدنظر وسیج ہوجاتی ہے۔ عاشق کی آنکھ
میں بیٹھیں گے تو بھی یہی ہوگا۔ قریب اور دور کی رعایت بھی پر لطف ہے، دلچیپ شعرے۔

٣٨٠ ٥٠ " " متصا" برسات كمين كالك بخمر بجس من بانى بهت برستا ب چنانچه جب بارش

کڑت ہے ہواورلگا تار ہوتو کہتے ہیں'' ہتھیا ہیں رہی ہے'۔ جہاں پائی گہر ااور وافر ہواس کے بارے
میں کہتے ہیں' ہاتھی ڈبا وَپائی ہے'۔'' ہتھیا' اور' ہاتھی کا ڈبا وُ' میں دلچسپ رعایت ہے۔اس شعرے یہ
بات پھر قابت ہوتی ہے کہ رونے دھونے کا ذکر کلا سکی غزل میں اظہار واقعہ سے زیادہ مضمون آفرین کے
معطتے کی چیز تھا۔ اور یہ بات بھی پھر قابت ہوتی ہے کہ کیا ہی مضمون ہو، میر رعایت افظی سے چوکتے
میں۔اس کے ذریعہ شعر میں معنوی شاقو پیدا ہوتی ہی ہے،مضمون میں بھی خوش طبعی آجاتی ہے۔ اور یہ
بات بھی تھاتی ہے کہ غزل میں درونا کی، یاس وحر ماں، یا کسی بھی جذبے سے پہلے صفمون آفرین کا بہلونظر
میں رکھنا جا ہے۔ جو' درونا کی، شعر تا کام قابت ہوتے ہیں، وہ دراصل مضمون کی ناکا می ہوتی ہے۔

مزیدرعایتی ملاحظه بون: آنکھوں، پیش نظر، آنکھوں، پلی انظر، آنکھوں، بل افظان بل کے معن اردولفت،
تاریخی اصول پر' (تر تی اردو پورڈ، کراچی) میں' پلک کی تخفیف' کھے ہیں۔ پلیش نے اس کے معن
"آنکھوں کا پوٹا' بتائے ہیں۔ دونوں صورتوں ہیں آنکھوں کی رعایت طاہر ہے۔ برسیل تذکر ویہ عرض کر
دوں کہ پلیش نے درست معن کھے ہیں،' اردولفت' نے غلط۔' پلک' فاری ہے اور فاری ہیں اس کی
تفیررا کی نہیں، نہ ' بل ' اورکوئی اورلفظ۔ بلکہ اگر تصغیر فرض ہی کر تاتھی تو'' پلک' کو' بل' کی تضغیر فرض کرنا
تفا، کیونکہ کا ف کا لاحقہ فاری ہی تصغیر کے لئے آتا ہے۔

نائخ نے میر سے استفادہ کر کے کہا ہے ، لیکن ' ہتھیا''اور' ہاتھی ڈیاؤ'' کو انھوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔

ایے مری مڑہ کے بیں بادل بھرے ہوئے بل مارتے بین دیکھے ہیں جل تقل بھرے ہوئے

آخری بات بیغور کر لیجئے کہ میر نے'' آنسو کا جھڑ' 'نہیں کہا،'' آنکھوں کا جھڑ' کہا۔ای طرح استعارہ بھی پیدا ہو گیا اور باول مے مناسبت بھی بن گئی ، کیونکہ آنکھا ور باول دونوں سیا ہ اور نم ہوتے ہیں۔

4 - 10 خون کابہاؤتو ول کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ جسم کا ساراخون دل میں آتا ہے اور دل اے پھر جسم میں واپس کر دیتا ہے۔ بیطبی اصول (کہ خون سارے جسم میں دوڑتا ہے اور دل اس کا منبع ہے) انگریز سائنس دان ہاروی ہے بہت پہلے مصری تھیم ابن الہیٹم نے دریا فت کرلیا تھا۔ عجب نہیں کہ میراس

دریافت سے واقف رہے ہوں۔ مصرع ٹائی کامضمون واقعیت سے بھر پوراور دلچیپ ہے، کین اس سے جو نتیجہ نکلا ہے وہ اور دل کی ہی طرف تھی تھی تھی ہوتا ہے، اور دل کی ہی طرف تھی تھی تھی تھی ہوتا ہے، اور دل کی ہی طرف تھی تھی تھی تھی ہوتا ہے، اور دل کی ہی طرف تھی تھی تھی تھی سے مارا خون جلا آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں سارا خون بدن سے بہ جائے گا اور زخم اچھا نہ ہوگا، بلکہ زخمی کی موت ہوجائے گی۔

ایک مفہوم میہ میں ہوسکتا ہے کہ براساراخون تو دل کی طرف جاتا ہے (شایداس کے لئے آئسوین کر نکلے) الی صورت بیل سینے کا زخم اچھا کس طرح ہو؟ یہ بھی طبی مسئلہ ہے کہ اگر کسی جگہ کا خون خشک ہوجائے تو وہ حصہ جسم یا لکل مردہ ہوجاتا ہے۔ اور اگر وہاں زخم ہوتو زخم پھر مندل نہ ہوگا۔

'' خاطر'' کے معتی چونکہ'' دل'' کے بھی ہیں،اس لئے بیا سیدۂ 'اور'' دل' کے ضلع کالفظ ہے۔ میر کے یہال طبی معلومات پر جنی دوسر ہے شعروں کے لئے دیکھتے اس ۱۲۳اور اسرااا۔

۲۷ + ۳۵ می بیشعررعایت فقطی، اور شاعری بطور اسانی کھیل، کا شاہکار ہے اور اس اصول کودوبارہ متحکم کرتا ہے کہ ہماری کلا سیکی شاعری میں بنیادی چیزیں مضمون اور معنی ہیں، جذب احساس اور تجربہ وغیرہ پر خبیل ۔شاعری کوشش بیہ ہوتی ہے کہ مضمون (جواستعارے پر جنی، اس لئے بہر حال جذب اور تجربہ وغیرہ پر جن ہوتا ہے ، یا جذب اور تجربہ وغیرہ کو قاری کے ذہن میں پیدا کرتا ہے ) ممکن حد تک تازہ ہواور بمعنی ممکن حد تک یوبیدہ ہوں۔ میر، عالب، انیس، اقبال جیسے بڑے شعرا ند صرف یہ کہ یا کہ اس (Roman) حد تک یوبیدہ ہوں۔ میر، عالب، انیس، اقبال جیسے بڑے شعرا ند صرف یہ کہ یا کہ ہیں۔ بلکہ حد تک یوبیدہ ہوں کے الفاظ میں زبان پر (Organised violence) روا رکھتے ہیں۔ بلکہ بارت (disfigure) کو الفاظ میں زبان کو (disfigure) کرنے ہے بھی نہیں گھراتے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں میرنے ''کاغذ'' کی رعایت ہے' بی وتا ب'' کی جگہ بے تکلفی ہے' بی تاؤ' تاؤ' کا اصطلاحی افظ میں نبان کی اعظ میں نبان کی افظ میں نبان کی مقط میں نبان کی افظ میں نبان کی مقط میں نبان کی نبان کی افظ میں نبان کی مقط میں نبان کی مقط میں نبان کی مقط میں نبان کی مقط میں نبان کی نبان کی مقط میں نبان کی نبان کی نبان کی مقط میں نبان کی مقط میں نبان کی مقط میں نبان کی نبان کی مقط میں نبان کی مقط میں نبان کی کہا کہ کا نبان کی نبان کر نبان کی نبان کی نبان کی نبان کی نبان کی نبان کا نبان کیا کر نبان کی نبان کی نبان کر نبان کی نبان کی نبان کی نبان کر نبان کی نبان کر نبان کی نبان کر نبان کی نبان کی نبان کر نبان کر کبان کر نبان کی نبان کر نبان کر نبان کر نبان کر نبان کی نبان کر نبان کر نبان کا نبان کر نبان

ال شعر مل مرف" کاغذ اور تاؤ" کی بی رعایت نہیں ہے۔مندرجہ ویل مزید رعایت اللہ معرف اللہ مندرجہ ویل مزید رعایت ملاحظہ ہوں۔ بہتائی، بی رتا ہے، ایش مناوغیرہ) بیتائی بی مار (بی وقم بنانا سانپ کی صفت ہے) منظم کوافعی کہا، کیونکہ وہ سیاہ ہوتا ہے اور روشنائی بھی سیاہ ہوتی ہے (جیسے قلم رسانپ کا زبر فرض کرتے ہیں) اس اختبارے کاغذ کوشل مار بی وتا ہے میں دکھایا۔" سراس" میں سانپ کے سرسرانے کی آواز ہے۔ پھر،

بعض سانپوں کے زہرا لیے ہوتے ہیں کہ ان کے کائے ہوئے پر نشنج طاری ہو جاتا ہے۔ ای طرح افعی خامہ جب کاغذ پر چلا تو کاغذ میں نشنج (= نیج و تاب) آگیا۔روشنائی کا استعارہ چونکہ زہر ہے، اس لئے جب روشنائی نے کاغذ پر اثر کیا (لیعنی اپٹیش چھوڑے) تو کاغذ پر اس کا اثر لازمی تھا۔

ایک بات میر بھی ہے کہ کاغذ کا بچ و تا ب محض مبالغذ نہیں ہے۔ پرانے زیانے ہیں ، جب لفافے کارواج نہ تھا، خط کامضمون پوشیدہ رکھنے کے لئے کاغذ کوطرح طرح کا بچ و بیتے تھے۔ کہی چزیا کی شکل میں کاغذ کوموڑتے تھے، کھی گئی کی شکل میں ، کہی اے این شکر لمبی سی ابرے وار بتی بنادیے تھے۔ اس طرح دیکھیں تو اصل مضمون حسن تغلیل پر مبن ہے ، کہ خط لکھنے کے بعد کاغذ کو بچ و سے کرموڑا ، کیکن تغلیل میں کی کہ مارتا کم نے جب کاغذ پر اپنا کام دکھایا تو کاغذ کو بھی سانے کی طرح بچ و تا ہے آگیا۔

جمیل جالی نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میر کا بید دوغز لہ ہے تو دلچسپ، لیکن ذرا خام کارانہ ہے۔ ان کی مراد غالبًا پیتی کہاس میں رعایت اور مضمون آفرینی کہاس میں رعایت اور مضمون آفرینی کا ہونا کلام کی خامی نہیں بلکہ اس کی پختلی کی دلیل ہے۔

نائخ نے قلم کوعصائے مولیٰ اور رقیب کوافعی بنا کر اچھامضمون پیدا کیا ہے۔لیکن میر کی سی رعاینتی نہیں ہیں۔

> ہو اگر سحر بیاں دشمن افعی صورت تھم اپنا بھی عصائے کف مویٰ ہووے

"سحرييال" كالفظ البته مضمون عضب كى مناسبت ركه البادر مصرع ثانى كى كثرت الفاظ (لين" عصائه موئ كر بجائے" عصائے كف مؤى ) كو بھى كوارا بناديتا ہے۔

#### 201

برگ بند <u>- قان</u>در

شہر میں زیر درختاں کیا رہوں میں برگ بند ہو نہ صحرا نے مری مخبائش اسباب ہو

arp

ارا ۳۵ یہاں" برگ بند" کالفظ اتناز بردست ہے کہ اس نے مضمون کی خوبی کوڈھک لیا ہے۔ لغوی معنی میں" برگ بند" وہ شخص ہے جو بتیوں کے جمنڈ میں خود کوقید پاتا ہے۔ شہر کے درختوں، باغوں اور سیرگاہوں میں گھو منے پھرنے والا دیوانہ خود کوقیدی محسوں کرتا ہے۔ جب تک صحرا نہ ہو، بھلا اس کے اسباب جنون (جنوں سامانی) کے لئے گئجائش کہاں سے نکلے کہ وہ خاک اڑاتا پھرے؟

اصطلاقی معنی میں ' برگ بند' بمعنی' قلندر' ہے، کیونکہ قلندرلوگ درخت کی چھال اور پتوں سے جہم فرھکتے تھے۔ ('' بہار عجم') اس طرح '' برگ بند' دو ہرا استعارہ ہے۔ اصطلاح خود استعاراتی جہت رکھتی ہے، اور درختوں ، باغوں میں خود کوقیدی محسوس کرنے والا گویا پتوں میں بند ہے۔ اس طرح کا استعال میر وغالب کی خاص ادا ہے، کہ لغوی معنی بھی درست معرع ٹانی کا انشا کیا ادا کی خاص ادا ہے، کہ لغوی معنی بھی درست معرع ٹانی کا انشا کیا ادا گویا ہتوں ہیں دو معنی بھی درست معرع ٹانی کو انشا کیا انداز بھی لا جواب ہے۔ معرع ڈرامائیت سے بھر پور ہے اور اس کے دو معنی بھی ہیں۔ (۱) نہ صحوا اور کی کا فیا کی اسباب نہ ہوگی۔ معرع اور کی جب تک صحوا نہ ہو، میری گنجائش اسباب نہ ہوگی معرع اولی کے دو گا نہ مری گنجائش اسباب نہ ہوگی۔ (۲) جب تک صحوا نہ ہو، میری گنجائش اسباب نہ ہوگی۔ (مصرع اولی کے دو شا کیہ ہیں وو معنی ہیں۔ ایک تو ہے کہ کیا ہی شہر ہیں ذرید دو تاں برگ بندر ہوں؟ دو سرے معنی ہی سادہ استقبام ہے کہ کیا ہیں شہر ہیں ذرید دختاں برگ بندر ہوں؟ دو سرے معنی ہی سادہ استقبام ہے کہ کیا ہیں شہر ہیں ذرید دختاں برگ بندر ہوں؟ دو سے معنی ہیں سادہ استقبام ہے کہ کیا ہیں شہر ہیں ذرید دختاں برگ بندر ہوں؟ دو سے معنی ہیں سادہ استقبام ہے کہ کیا ہیں شہر ہیں ذرید دختاں برگ بندر ہوں؟ خوب شعر ہے۔

'' ' گنجائش اسباب'' اور شعرز ریجث کے ضمون کومیر نے یوں بھی نظم کیا ہے۔ کیا شہر میں گنجائش جھے بے سر و با کو ہو اب بڑھ گئے ہیں میرے اسباب کم اسبابی

" برگ بند" كود يوان ششم بين بھي يا ندھا ہے۔

یں برگ بند اگرچہ زیر شجر رہاہوں فقر مکب سے لیکن برگ ونوائیس ہے

يهال بھي رعايتي جي اليكن معنى كا مجولطف شبيل۔" فقر مكب" كے لئے كوئى دليل نبيل دى ،

مكب= ذلت آميز

اس کئے معنی کمزور ہو گئے۔

## د بوان چهارم ردیف داؤ

### MAT

دم کی کشش سے کوشش معلوم تو ہے لیکن پاتے نہیں ہم اس کی کھے طرز جبتو کو

ا ر ۳۵۲ اس شعر کامضمون (خدار معثوق کی جبتی) یو ل قدام ہے، کیکن بہاں جس نے روپ اور جس فے معنی کے ساتھ آیا ہے اس نے اس کی دنیا ہی بدل دی ہے۔ میر کا کلام اپنی جگہ پر پوری ایک دنیا ہے، کیکن اس دنیا میں جے۔ لیکن اس دنیا میں ججی ایسا انو کھا، ایسا چو کھا نقشہ کم نظر آئے گا۔ جیسا اس شعر میں ہے۔

سب سے پہلے لفظ "کوشش" پر فور کریں۔اس کا مصدر" کوشن "ہے۔جس کے معنی ہیں "سعی وجہد کرتا"۔اس کا عاصل مصدر" کوشش" بھی ہے اور" کوش" یا" گوش" بھی۔آ خرالذکر کے معنی ہیں "دو چیز جو کسی کوشش کے بتیجے جس حاصل ہو۔ "(" موار والمصاور" ازعلی حسین خال سلیم ) جہال تک سوال "جہد" کا ہے تو بیلفظ" کوشش" کا مرادف ہے۔لیکن اس کے معنی" تو اتائی "اور" رنج" بھی ہیں۔ موخر الذکر دومعنی فارس میں شاذ ہیں۔لیکن "سعی" کے بہت سے معنی ہیں اور ان میں حسب ذیل معنی "کے بہت سے معنی ہیں اور ان میں حسب ذیل معنی "کوشش" سے علاقدر کھتے ہیں۔(۱) کوشش کرنا (۲) کوئی کام کرنا ، پھی حاصل کرنا (۳) دوڑنا (۳) جلد کی جات کے ویش ان سب معنی کی جملک کم ویش چلا جانا۔ (" منتخب اللغات" از عبد الرشید الحسینی) فارس "کوشش" میں ان سب معنی کی جملک کم ویش واضح ہے۔

مندرجة بالابحث كي روشي من معرع اولى كے لفظ" كوشش" اورمعرع تاني كے لفظ" جيتو" میں کی طرح کی مناسبتیں نظر آتی ہیں۔ کوشش خود جبتو ہے، یا جبتو خود کوشش ہے۔ دونوں میں پچھونہ پچھ یانے با حاصل کرنے کا اشارہ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا استعارہ ہیں۔ دونوں ہی پی ارا دے اور قوت كودخل ہے يعني اگر اراده شهواورروح قوى شهوتو شكوشش موتى ہے اور شعى \_ "سعى" ہے مشابلا "سعل" كمعنى بين" ساجانا" ("وسعت" اى كمشتق م)مكن مد فارى والول في سعل" اور "" كى اس مشابهت كے باعث" كوش، يا" "كوش، بس سائى كامفهوم بھى ۋال ديا ہو۔" موارد المصادر " من اس طرف اشاره ہے۔ اس اعتبارے دیکھیں تو میر کے شعر میں کوشش کے معنی " موجود ہونا" بھی ہو سکتے ہیں۔اس من من مر بی کا بیقول' موارد المصادر' من درج ہے: لا یسعیٰ فی الارض ولا فی السماء ولكن يستى في قلوب الموسين - "سعى" بمعنى ساناعر بي من بيس ب- البذامكن ب كراصل من "الا يعو" ہواورصاحب "موارد المصادر" ہے يا ان كے كاتب سے ہوہو كيا ہو۔ بہر حال" موارد" هن اس قول کے معنی براہ راست تونبیں بیان ہوئے ہیں لیکن مستبط یبی ہوتا ہے کہ " یسعی" (اگر اصل میں "ديستل" بي ہے،"ديمو" نبيس ہے۔) كے بھي معني" سانے" كے بيں \_(وو ندزين بيس ساتا ہے اور ند آسان میں ساتا ہے۔ لیکن ساتا ہے تو مومنوں کے دل میں۔) در د کاشعراسی مقولے پر جنی معلوم ہوتا ہے۔ ارض و سا کہاں تری وسعت کو یا سکے

ميرا عي دل ہے وہ كه جبال تو ساسكے

اس میں تو کوئی شک نبیں کہ ''سعی'' بمعنی'' کوشش'' اور ''سعیٰ' ' بمعنی'' سانا'' دونوں کے اثر ے بی فاری والوں نے " کوشہ" یا" "کوشہ" میں" سائی" کامفہوم ڈال دیا ہوگا۔

ك يعض جيس محلق نيس ـ طاحظه بويمصر عاولي يس حسب ذيل معن بين:

(۱) "دم كىكشش" (لينى" سائس كى آمدوشد) سے يديوتو لكا ہے كہم اس كويانے كى كوشش كردم بير-(٢)اس سے يہ بعد و كتا ہے كہ بم نے اسے حاصل كرايا، يعنى وہ بم مى ايا بوا ہے۔(٣) سائس کی آ دوشد سے معلوم تو ہوتا ہے کدوہ ہم کو یانے کی کوشش میں ہے۔ (٣) لیعن ہمارا وجوداس بات کی دلیل ہے کدوہ میں یانا جا بتا ہے۔

## مصرع الى مين حسب ذيل معنى بين:

(۱) ہم سانس لینے ہیں ،اس سے بہتو قابت ہے کہ ہم اس کو پانے کی سمی کررہے ہیں۔ (۲)
لیکن اس کو پانے کا سیح طریقہ کیا ہے ، یہ ہم کو معلوم نہیں۔ (۳) سانس کی آمد وشد سے بہتو معلوم ہوتا ہے
کہ وہ ہمیں پانے کی کوشش میں ہے۔ لیکن ہم یہ بیس سمجھ پاتے کہ کوشش کا پیطریقہ کیا ہے؟ (۴) یا ، ہماری
سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ ہمیں پانے کی کوشش کس طرح کررہا ہے؟ ہماری سانس چل رہی ہے، اس
سے کوشش کا وجود تو قابت ہوتا ہے۔ لیکن بہیں کھاٹا کہ کوشش کس طرح ہورہی ہے؟

سوال یہ ہے کہ سائس لینے سے یہ کوگر ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس کو پانے کی کوشش کررہے ہیں۔

ہیں۔ یا وہ ہم کو پانے کی کوشش میں ہے؟ اس کا مندرجہ ذیل جواب ممکن ہے۔ '' دم کی گشش' سے سائس لینا خود کارعمل ہے۔ '' دم کی گشش' سے مرادہے'' سائس پھولنا''یا اس بات کا احساس ہوجاتا کہ ہم سائس لے رہے ہیں۔ ایسا چونکہ اس وقت ہوتا ہے جب محنت کا کام یا ہماگ دوڑ کریں، البندا ثابت ہوا کہ دم کی گشش سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی کی طاش میں ہیں یا کوئی ہماری طاش میں ہے۔ کہ ہم کسی کی علاق میں ہیں یا کوئی ہماری طاش میں ہے۔ کیونکہ وجود کا مقصود ہی ہے کہ انسان کسی اور ہستی میں موجائے۔ (۱۳) سائس بدن میں آجارہی ہے، اس کا وجود کا مقصود ہی ہے کہ انسان کسی اور ہستی میں موجائے۔ (۱۳) سائس بدن میں آجارہی ہے، اس کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ کوئی کسی کی تاش میں ہوجائے۔ (۱۳) سائس بدن میں آجارہی ہے، اس کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ کوئی کسی تاش میں ہے۔

ایک اورمنہوم بیہ کہ وہ ہمیں تلاش کررہا ہے، یہ بات تو ہم بھتے ہیں، کیکن اس کا بیطرزجہتو کیا ہے (کہ سائس کی آمد وشد کے ذریعہ وہ ہم کو تلاش کررہا ہے) یہ بات ہم پر کھلی نہیں \_ بعنی اس طرح جبتو کرئے میں کیا مصلحت ہے، یہ بات ہم بھتے نہیں ('' پانا''=''سجھنا'') \_

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ مشکلم کا لیجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس میں جیرت، استعجاب اور بے میں جیر کے استعجاب اور بے میں بھی ہم کے کہ کوشش کرنا تو مقدر کھی اور کے دیں میں میں بیس میں بیس کے کہ کوشش کو اصل طریقہ کیا ہو؟ یا پھر میہ کہ وہ ہمارے پانے کی کوشش تو کر رہا ہے ، لیکن میں فاہر نہیں کہ کوشش اس طرح کیوں ہے ، اور وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتی ؟

" کشش" کمعنی تحض لفوی طور پر" کمینچا" (To Pull) مراد لئے جا ئیں تو معنی سے بنتے

ہیں کہ سائس ہم کو کھنچے لئے جارہی ہے۔ (البذا ٹابت ہوتا ہے کہ ہم کوشش = سعی و تلاش ہیں ہیں۔) بنیا دی بات بہرحال ہے ہے کہ کوئی کسی کی تلاش ہیں ہے الیکن سے تلاش لا متنا ہی معلوم ہوتی ہے۔

آخری معنی سے کہ بیات تو جمیں معلوم ہے کہ دم کی آمد وشد دراصل کوشش کی علامت ہے، یعنی سائس برابر ہے زیست کے، اور زیست کا مطلب ہے وجود اور وجود کا ثبوت ہے حرکت (=سعی وکوشش) اصل وجود چونکہ ایک ہی ہے، اس لئے ہمار اوجود دلیل اس بات کی ہے کہ اس کو وجود مطلق ہے کوئی تعلق ہے۔ یقعلق یا تو طلب کا ہوگایا مطلوب کا ہوگا۔ لیکن سائس چونکہ محسون نہیں ہوتی (عام حالات میں) اس لئے اگر چہ ہمیں عقلی طور پر تو معلوم ہے کہ کوشش ہورہی ہے، لیکن سے کوشش ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ہم اس کو یا تے نہیں (یعنی وہ جمارے ادراک میں نہیں آتی)۔

اس طرح اس سادہ سے شعر میں ہیم ورجا، یفین وتشکیک، شکامت واطمینان، تجرب تفلسف، سب یجا ہو گئے ہیں۔فرانسیسی مفکر اورصونی بلیز پاسکل (Blaise Pascal) کا تول ہے کہ اگر تو میرے وجود پر قابض ند ہوتا تو پھر مجھے تو تلاش بھی ندکرتا:

Thou would not seek Me if thou didst not possess me

فرق میہ ہے کہ پاسکل نے خود کو بھی Capital letter (Me) میں بیان کرکے طالب ومطلوب کوا یک کر دیا اور میر کے یہاں دونوں وجودا یک ہیں الیکن ایک مقام وہ ہے جہاں طالب بھی مطلوب بن جاتا ہے۔ حضرت سرمد شہید کہتے ہیں۔

سرمد اگرش وفاست خود می آید گر آمدنش رواست خود می آید بیبوده چرا در پیش او می گردی بنشین اگر خداست خود می آید بنشین اگر خداست خود می آید (اے سرمد، اگر اس می وفا ہے تو دہ خود بی آئے گا۔ اگر اس کا آنا مناسب ہے تو دہ خود بی آئے گا۔ اگر اس کا آنا مناسب ہے تو دہ خود بی آئے گا۔ آگر اس کا آنا مناسب ہے تو دہ خود بی آئے گا۔ آگر اس کا آنا مناسب ہے تو دہ خود بی آئے گا۔ آگر اس کا آنا مناسب ہے تو دہ خود بی آئے گا۔ آگر اس کا آنا مناسب ہے تو دہ خود بی آئے گا۔ آگر اس کا آنا مناسب ہے تو دہ خود بی آئے گا۔ آگر اس کا آنا مناسب ہے تو دہ خود بی آئے گا۔ آگر اس کا آنا مناسب ہے تو دہ خود بی آئے گا۔ آگر اس کا آنا مناسب ہے تو دہ خود بی آئے گا۔ آگر اس کا آنا مناسب ہے تو دہ خود بی آئے گا۔ آگر اس کا آنا مناسب ہے تو دہ خود بی آئے گا۔ آگر اس کا آنا مناسب ہے تو دہ خود بی آئے گا۔ آگر اس کا اس کا سرح کے بیکھیے کیوں مارے مارے بیکھیے کیوں مارے کیو

## بیفو، اگر خدا ہے تو خود بی آئے گا۔)

پاسکل کا قول باطنی اور اسراری نوعیت کا ہے۔ میر اور سرمد کے یہاں صوفیا نہ ابعاد کے ساتھ ساتھ دیکش انسان پن ہے۔ سرمد کے یہاں بھی معنی کی جہیں ہیں، لیکن میر جتنی نہیں۔ پھر میر کے لیجے میں پر اسرارا بہام ہے۔ اس شعر کو دہریہ سنے تو کیے میرے دل کی بات ہے۔ صوفی سنے تو کیے میرے دل کی بات ہے۔ صوفی سنے تو کیے میرے دل کی بات ہے۔ ایٹ شعر تمام زندگی میں دوہی چار بارہوتے ہیں، اوروہ بھی جب میر جیسا شاعر ہو۔

ا تناسب لکھ جانے کے بعد خیال آیا کہ شعر میں ایک مفہوم اور بھی ہے۔ اگر مصرع ٹانی کے نفے سے لفظ '' پکھ'' کواہمیت دی جائے تو معنی ہے بنتے ہیں کہ دم کی کشش کے باعث ہمیں ہے بات معلوم تو ہے کہ کوئی ہمیں پانے کی کوشش میں ہے، لیکن اس کے طرز جبتو کو ہم کوئی خاص قائل اعتمان ہیں ہجھتے۔ اسے کہ کوئی ہمیں پانے ، یعنی اسے بہت معمولی بچھتے ہیں۔) مراد ہے کہ اگر جبتو واقعی مور ہوتی تو وہ ہمیں اب تک ڈھوٹر چکا ہوتا۔ (اس اعتبارے بھی'' پانا'' بمعنی'' سیمینا'' ہے۔)

#### 707

## اے آبوانِ کعبہ نہ اینڈوحرم کے گرو کھاؤ کسی کی تیخ کسی کے شکار ہو

ا ر ۳۵۳ اپنے قلندران طنطنے، انشائیہ انداز بیان اور اس مضمون کی وجہ سے اگر دل میں در دمندی شہو تو آ ہوئے حرم جیسا مقدس وجود بھی ناکمل ہے، بیشعر بجاطور پرمشہور ہے ۔لیکن اس میں معنی اور اسلوب کی بعض باریکیاں اور بھی ہیں جن پرنظر فورانہیں جاتی ۔

پہلی بات تو یہ کہ جولوگ بلاغت کے اصولوں سے روایتی قتم کی میکا کی وا تغیت رکھتے ہیں ،ان کے ذر دیک مصرع ٹانی میں حشو ہے ، کیونکہ (ان کے خیال میں)'' کھا دُکسی کی تیج ''اور'' کسی کے شکار ہو'' ہم معنی ہیں۔ بہت سے بہت یہ کہ دیا جائے گا کہ چونکہ اس تکرار سے لطف پیدا ہور ہا ہے اس لئے حشو تو ہے ، کیاں ہوا ورحشو ہے ، کیاں ہوا ورحشو ہے ، کیاں ہوا ورحشو میں میں بیار ہوا ورحشو میں بیار ہوا میں بیار ہوا ورحشو میں میں بیار ہوا کیاں ہوتا ہو۔ )

واقعہ بیہ ہے کہ اس شعر میں حشونہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات نیے کہ حشوبہہ اور حشو متوسط کی اور حشو متوسط کی افوائ اصل ہیں مہمل ہیں۔ اگر کوئی لفظ برکار ہے تو وہ حشو ہے اور اگروہ کار آ لہ ہے تو حشونہیں ہے۔ کلام میں حشویا تو ہوگا، یا نہ ہوگا۔ مثلاً میر کے زیر بحث مصر سے میں '' کھاؤ کسی کی تیج ''اور'' کسی کے شکار ہو'' مختلف معنوی ابعاد وانسلاکات کے حامل ہیں۔ '' تیج کھانا''زخی ہونے کے طبیعی اور جسمانی عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ '' شکار ہونا'' گرفتار ہونے ، یا کسی سے نقصان اٹھانے ، یا محکوم ہونے کا تاثر رکھتا ہے۔ کسی کا شکار ہونا ، یا حالات کی تیج کھانا ہی میں ہیں۔ (حالات کی تیج کھانا یا حالات کی تیج کھانا میں ہیں۔ (حالات کی تیج کھانا یہ جو آپ کمزورلوگ طاقتورلوگوں کی تیج کھانے ہیں'' کا ہے۔ لہٰذا میر کے مصر سے ہیں۔'' کا مفہوم وہ نہیں ہے جو'' کمزورلوگ طاقتورلوگوں کی تیج کھانے ہیں'' کا ہے۔ لہٰذا میر کے مصر سے میں حشوبا لکل نہیں ہے۔

ا گلاکت ملاحظہ ہو۔ کسی کی تینے کھانے یا کسی کے شکار ہونے کے بعد کیا حاصل ہوگا، یہ بات مقدر چھوڑ دی ہے۔ اس طرح امکانات کا ایک سلسلہ پیدا کردیا ہے:

(۱) تبتم كسي قابل بوك\_

(۲) تبتم مكمل ہوسكو گے۔ابھی توا دھورے ہو۔

(٣) تب ميں ية كُكُا كمثن كيا ہے۔

(4) تب شحص معلوم ہوگا کہ زندگی کیا چیز ہے؟

ال مضمون كوبهت مختلف انداز ميس و يكينا جوتو ملاحظه جوسم ١٥٥- "شكار نامه دوم" ميس اس

بات كوذرا ملكها تدازيس كهاب

اٹھا کر نہ یک زقم شمشیر اس کا غزال حرم نے اٹھائی ملامت

شعرز پر بحث میں لفظ'' اینڈ و''بہت خوب ہے۔'' اینڈ نا'' کے عام معنی ہیں'' اترا کر چلنا،اکڑ کر چلنا یا اکر کرنا زوا نداز دکھانا۔'' چونکہ ستی میں انگڑ ائی لینے کوبھی'' اینڈ نا'' کہتے ہیں،اس لئے عام طور پراس لفظ کومستی اور تاک کے مضمون کے ساتھ باندھا گیا ہے۔

> برنگ تاک اینڈتا پھرے ہے جہاں تو باغ جہاں میں سودا میں کیا کہوں واں سے وہ وہ سیار کر گئے ہیں گذار اپنا چمن نہ تنہا جنھوں کے فم سے ہنوز چھاتی پہ کھائے ہے گل رکھے ہے اب تک ہزار جا سے روش بھی سینہ نگار اپنا

(سودا)

(FT)

اینڈتا تھا تیرے منتوں کی طرح سے باغ میں صاحب کیفیت اپنے سلطے میں تاک تھا

جیما کہ ظاہر ہے، دونوں کے یہاں معنی پوری طرح آ گئے ہیں، کیکن کوئی نئی جہت یا تہیں ہے۔ میر نے آ ہوان کعبہ کو اینڈ تا دکھا کر ان کاغرور و نازبھی دکھا دیا، اور بیابھی ظاہر کر دیا کہ بیسب اتراہٹ اوراکڑ جھوٹی ہے، کیونکہ (۱)اگر کسی کی تینج کھائی ہوتی تواینڈ نا بھول جاتے \_یا (۲)اگر تینج کھا کراینڈ تے توایک بات تھی جخر مباہات کاموقع تھا۔اس وقت تو محض خالی خولی اکڑ ہے۔

'' حرم کے گرد'' کا فقرہ بھی خوب ہے۔ کیونکہ آ ہوانِ کعبہ جب تک حرم کے گر در ہیں گے، محفوظ رہیں گے۔لہٰذاوہ پہلے حرم کے محاذ سے نکلیں ، کو چہ وصحرا میں آ وارہ ہوں ، پھراس لائق ہوں کہ شکار کئے جا کیں ۔ سیجے معنی میں بڑا شعر ہے۔

آل احد سرور نے اس شعر پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ' انسانیت کے لئے میر نے اپنے زمانے کی مروجہ اصطلاح '' عشق' سے کام لیا ہے، جوآ دمی کوخود غرضی اور مفاد کے دائر ہے ہے نکال کر ایک بڑے مقصد زندگی میں گرمی ہیدا ہو ایک بڑے مقصد زندگی میں گرمی ہیدا ہو جاتی ہے جوآ خرزندگی کے لئے ایک روشنی بن جاتی ہے ۔' سرور صاحب کا نکتہ شعر کے معنی کا ایک پہلو بیان کرتا ہے، لیکن اخلاقی فکر کا جتنا دباؤ سرور صاحب نے اس شعر میں دیکھا ہے، اتنا اس میں عالبًا ہے بیان کرتا ہے، لیکن اخلاقی فکر کا جتنا دباؤ سرور صاحب نے اس شعر میں دیکھا ہے، اتنا اس میں عالبًا ہے نہیں ،شعر کو بہر حال ایک ہی معنی تک محد دور کھنا مناسب نہ ہوگا۔ بیشعر زندگی کے تجربے کے بارے میں ہے ، مقصد ، مشن ، مسلک ، جس کا محض ایک حصہ ہیں۔

#### Mar

۹۷۵ طالع و جذب و زاری و زر و زور عشق ایس جایج ادے کھ تو

ار ۱۳۵۳ میرنے اس مضمون کا محدود پہلوگی باربیان کیا ہے۔
سیس تنوں کا ملنا جاہے ہے کھ شول
شاہر پرستیوں کا ہم پاس زر کہاں ہے

(ديوان دوم)

غریوں کی تو پگڑی جائے تک لے ہے اترواتو تھے اے سیم بر لے بریس جو زردار عاشق ہو

(ويوان جهارم)

حن بیہ کردونوں ہی شعر بہت اچھے ہیں۔ان کی خاص صفت بیہ کہ میر نے یہاں عشق کی دنیاوی حقیقت سے کہ میر نے یہاں عشق کی دنیاوی حقیقت ہے آئکھیں چار کی ہیں ،اس کو عینی اور روحانی سطح پرنہیں رکھا ہے۔لیکن شعر زیر بحث میں بیر پہلواور بھی نمایاں ہے ، کیونکہ یہاں زر کے علاوہ اور بھی امکانات وشرائط کا ذکر کیا ہے ، اور سب ہی میں وہی دنیا دارانہ ،ارضی پہلو ہے۔

تقدیرا چی ہوتو سب ہے بڑی بات ہے، پھرعش صادق نہ بھی ہوتو بھی کام چل جائے گا۔ یا اگرمعثوق اتنی دور ہو کہ اس ہے ملنا محال لگتا ہوتو بھی اگر تقدیر یا در ہوگی تو کامیا بی ہوگی۔ اگر تقدیر نہ ہوتو ہو گار ان ان در باتو ت ہو کہ معثوق کو کھنچ لائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتو آہ و زاری اس قدر زیر دست ہو کہ معثوق کا دل بھی ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتو آہ و زاری اس قدر زیر دست ہو کہ معثوق کا دل بھی جائے جائے جیسا کہ دیوان چہارم ہی ہیں ہے۔

دل خبیں درو مند اپنا میر آه و نالے اثر کریں کیوں کر اگریسب بھی نہ ہوتو دولت ہو کہائی پراس کورجھالیں اوراکر پکھاور نہ ہوتو زورتو ہو، کہ دھوٹس اور دیسب بھی نہ ہوتو وولت ہو کہائی ہے۔ اور دید بے سے کام لے کرمعثوق کواٹھوا منگا کیں ۔ یا پھر'' زور'' کے معنی'' جسمانی زور'' بھی ہو سکتے ہیں کہ بدن ایساز وردار ہو کہ معثوق کا دل خودہم آغوثی کو جائے ، جبیا کہ خضیل جعفری کے زیر وست شعر ہیں ہے۔ اندازہ کروخود کا مجھی اس سے مجر کر طاقت ہے بدن ہیں تو خفا ہونے نہ دے گ

اب بعض پہلواور ملاحظہ ہوں۔ مصرع اولی بیس کی مختلف اساوا و عاطفہ کے ذریعہ جوڑے گئے

ہیں۔ کوئی فعل نہیں ہے۔ اس لئے مصرع رواں اور برجت تو ہوہی گیا ہے، اس بیس ڈرا مائی تناویکی ہے،

کیونکہ تو تع ہوتی ہے کہ ان چیزوں کوا گلے مصرع بیس کس طرح مر بوط کیا گیا ہوگا؟ پھر دومرے مصرع بیس انتہائی بے تکلف اسلوب ہے۔ اس بے تکلفی کے باعث شعر روز مروز ندگی کے قریب تو آئی گیا ہے،

لیس انتہائی بے تکلف اسلوب ہے۔ اس بے تکلفی کے باعث شعر روز مروز ندگی کے قریب تو آئی گیا ہے،

لیس لیج بیس کئی کیفیات بھی درآئی ہیں: جھنج طلاب مثن مشورہ، تھیجت، خود کلامی، ایک طرح کی مایوی کیونکہ میہ بات بھی واضح ہے کہ متکلم رخاطب ان تمام چیزوں سے عاری ہے جن کا ذکر مصرع اولی بیس ہے۔) لفظ '' ارب ''اس بے تکلفی اور کٹر المحنویت میں لطف پیدا کر رہا ہے۔

ایک امکان میہ بھی ہے کہ شعر کا مشکلم خود معثوق ہی ہواور وہ عاش سے طنز میہ کہ رہا ہو کہ تحصارے پاس ہے ہی کیا جس کے بل ہوتے رعشق کرنے چلے آئے ہو؟ عشق بیں چا ہے اررے پجھتوں کا تحصارے پاس ہے ہی کہا ہو ہے کہ میں اور اس طرح کے تمام اشعار بیس عشق بیس کامیا بی ، یا معشوق کا حصول بحض کامیا بی دنیاوی کامیا بی ) کا استعارہ ہو۔ اب مضمون میہ ہوا کہ دنیا کو جاس کرنے کے لئے بھی وسائل کی ضرورت ہے ، چا ہے وہ مادی وسائل ہوں یا اخلاتی وسائل ہوں۔

ملحوظ رہے کہ مصرع اولی میں واؤعطف بھی ہےادر واؤمساوات بھی ہے، یعنی واؤ مجمعتی'' یا'' بھی ہے۔طالع ، یا جذب، یاز اری...وغیر ہ پچھتو ہو۔

#### 200

مبر کہاں جوتم سے کہتے لگ کے گلے سے سو جاؤ بولو نہ بولو بیٹھو نہ بیٹھو کھڑے کھڑے تک ہو جاؤ

برے ہے فربت ی فربت گور کے اوپر عاشق کی ایر نمط جو آؤ ادھر تو دکھے کے تم بھی رو جاؤ

نخستين= بهلا

میر جہاں ہے مقامر خانہ پیدا یاں کا ناپیدا ہے آؤ یہاں تو داؤنخشیں اپنے شکن ہی کھو جاؤ

 آج جارے گھر آیا تو کیا ہے میاں جو نار کریں الا تھینے بغل میں تھے کو دیر تلک ہم بیار کریں

(ويوان دوم)

فرق صرف بیہ کد دیوان دوم والے شعر میں جالا کی زیادہ ہے اور شعر زیر بحث میں محزونی زیادہ - بظاہر غیر متناسب (disproportionate) بات کو نبھا دینے کا کمال دونوں میں ہے۔ دیوان دوم والے شعر پرمزید گفتگو کے لئے ملاحظہ کریں ا ۲۸۲۸۔

۲ ر ۳۵۵ اس شعر میں غضب کی کیفیت ہے۔لیکن اس میں معنی کے پہلوبھی ہیں۔ جو ذراغور کے بعد نمایاں ہوتے ہیں۔

(۱) "ابر جمط" معثوق کی صفت کے طور پہلی ہے، اور اظہار واقعہ کے طور پہلی ہیں۔ پہلی صورت میں معنی ہوئے جس طرح صورت میں معنی ہوئے جس طرح ابر یہاں آؤتو ایر کی طرح رو جاؤ۔ دوسری صورت میں معنی ہوئے جس طرح ابر یہاں آتا ہے اور روتا ہوا جاتا ہے، ویسا ہی تم بھی کرو گے۔ اس کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ جس طرح ابر بار نہیں آتا ، اس طرح معثوق ہے کہ درہے ہیں کہتم ایر کی طرح سبی ، بھی بھی آؤ۔ اب معنی یہ بھی ہے کہ معثوق سے کہ درہے ہیں کہتم ایر کی طرح سبی ، بھی بھی آؤ۔ اب معنی یہ بھی ہے کہ معثوق مثل ابر ہے۔ لہذا جب وہ آئے گاتو عاشق کی تربت کو شعثد کر پہنچے گی۔

(٢) "برے" اور" ایر" من ضلع کاربط ہے۔

(۳) اگر معثوق مثل ایر ہے اور اس کے آئے ہے (یا آنسوؤں ہے) تربت عاشق خنگ ہوتی ہے، تو ''تم بھی روجا و'' کے معنی بنتے ہیں کہ تھارے علاوہ اور لوگ بھی ادھر آئے ہیں تو روتے ہیں۔ ہوتی ہے، تو ''تم بھی روجا و'' کے معنی ''پردلیس، مسافرت کی حالت'' وغیرہ تو ہیں ہی ، اس کے معنی ''معنی '' پردلیس، مسافرت کی حالت'' وغیرہ تو ہیں ہی ، اس کے معنی '' مفلسی'' بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ میمعنی بھی یہاں مناسب ہیں، کیونکہ عاشق بے سروسا مان ہوتا ہے۔

سار ۳۵۵ دنیااور آفاق کو قمار خانه یا مقام خانه میرنے کئی جگہ کہاہے۔ ملاحظہ ہو ۱۷۱۳، جہاں متعدد شعر درج ہیں۔ان شعروں کے ہوتے ہوئے بھی شعر زیر بحث کا انتخاب ضروری تھا، کیونکہ اس میں کئی باتیں ایس ہوگذشتہ قل کردہ شعروں میں ہیں ہیں۔

آخری بات بیکی بود لیئر Baudelaire نے خوب کہاہے کہ جوز مانے سے تماری کرے اور ہارے گاہی ، کیونکہ زمانہ ہے لگا تانہیں لیکن پھر بھی جینتاہے ، کیونکہ بیقا تو ن از لی ہے۔

Keep in mind that time's rabid gambler

Who wins without cheating. It's the law!

بودلیئر کے یہاں زمانے کی سرداور بے س (Uninterested) سفا کی ہے،اس کو فرض نہیں کہ کون جیتنا ہے کون ہارتا ہے، ہارتا سب کو ہے۔ میر کا شعراس سے پھھ کم سفاک نہیں کہ یہاں تو پہلے ہی داؤں پر انسان خود ہی کو ہار دیتا ہے۔ دونوں کے یہاں کا نکات یا زمانہ یا خدا ایک بے دماغ قوت (mindless power) ہے،جیسا کہ کا فکا کے تاولوں میں جم دیکھتے ہیں۔

اب سوال بیہ کہ خودایت ہی کو ہار جانے ہے کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک جواب تو بیہ کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور اپنی تقدیس و تنزہ کھود بتا ہے وہ عالم علوی ہے عالم سفلی میں آتا ہے اور اپنی روحانی صفات کو کھود بتا ہے۔ اس مضمون کو میر نے کئی بار کہا ہے۔ مالا حظہ ہو ۲۹۲۱،۱۲۲۱، ۱۲۲۱، سار کا سے دوسرا جواب بیہ کہ دنیا میں آکرانسان اپنی انسان بیت ہی کھود بتا ہے۔ تنیسرا جواب بیہ کہ انسان دنیا

میں آکرول وجان کسی معثوق پر ہارہی دیتاہے۔اورجب دل وجان ہر گئے تو گویا خودہی کوہار دیا۔
مصر عاولی جس قر اُت کے ساتھ میں نے درج کیا ہے اس میں ۲ ساہر اکس ہیں ۔ بعض
مرتبین نے اس کو'' درست'' کرنے کی کوشش کی ہے، غالبًا اس خیال سے کہ اس بح میں میر کے اکثر
مصر عے • سمار اوَں کے بی ہیں اور ۲ سمار اوَں والے مصر عے نادر ہیں۔الناور کالمعدوم پر ممل کرتے
ہوئے مرتبین نے قیاس تھیجے کی ہے۔ مثلاً شخ کلکتہ رع

میر جہاں ہے مقامر خانہ پیدایاں کا پیدا ہے فاہرہم مصرع ال شکل میں ہے متن ہے۔ آئ نے تیاس کیا ہے ع

میر جہاں ہے مقامر خانہ بیدا یہاں کا نہ بیدا ہے

اب معنی درست ہیں، لیکن آہنگ بہت مجروح ہو گیا ہے، چونکہ شاذ ہی سہی میر نے ۳۲ مار اوَل والے معرع معنی ہیں ایکھے ہیں۔اس لئے ہیں ای قر اُت کو درست مجھتا ہوں جو ہیں نے درج کی ہے۔اس طرح معنی بھی درست ہیں اور آ ہنگ بھی ٹھیک ہے ج

میر جہال ہے مقام فانہ پیدایاں کا نا پیدا ہے

اس غزل میں تین شعر ہیں، تینوں ہی انتخاب میں شامل ہوئے۔ تین شعروں پرمشمل اتن بھر پورغز ل مشکل سے مطے گی۔ زیر بحث شعرتو شورا تگیزی میں اپنی مثال آپ ہے شعرز بر بحث کامضمون قائم نے اٹھایا ہے کیکن وہ اس کے پورے امکانات کو نہ برت سکے۔ ان کا سلوب بھی ذرا الجھا ہوا ہے۔ ہاں،'' جائے''اور'' چلے''کا تضاد بھی خوب ہے۔

> اس جوئے فانے سے مت پوچھ کہ جائے کیوں کر پونجی لائے تھے کھھ اک دور سے یاں ہار چلے

# د بوان پنجم

## رد لفي وا وَ

### MAY

عاشق ہوتو اپنے تین دیواندسب میں جاتے رہو چکر مارد جیسے جولاخاک اڑاتے آتے رہو

بتانا = سكمانا ، وكمانا

شاعر ہومت چیکے رہواب چپ میں جائیں جاتی ہیں بات کرو ابیات راھو کھے بیتیں ہم کو بتاتے رہو

9/1

لٹ پٹی = ایسی گیڑی جس کسرے دولوں طرف یوں۔ سافتہ =مصنوی ایر سیہ قبلے ہے آیا تم بھی شیخو پاس کرو خفیفے مک لٹ ہے باندھوساختہ ہی مدھ ماتے رہو

کیا جانے وہ مائل ہووے کب ملنے کا تم ہے مبر قبلہ و کعبہ اس کی جانب اکثر آتے جاتے رہو

ار ٣٥٦ مطلع برائے بیت ہے الیکن دلچیں سے یکسر خالی ہیں۔ دیوانہ بکار خولیش ہشیارر ہتاہے،اب

مزيد چالا كى سكھائى جارى ہے، كىتم تو ہو ہى ديوانے، جہاں چا ہو چلے جايا كرو، جس كوچا ہود كيم آيا كرو\_

Silence is a form of interference.

میر کے شعر میں بھی بہی فضا ہے۔ کہ اس وقت جوہور ہا ہے اس میں چپ رہنا (اپنی اور دوسروں کی) موت کو دعوت دینا ہے۔ لیکن میر کا شعر اپنے موضوع سے بڑا ہے۔ کیونکہ اس میں غزل کی شعر یات بھی زیر بحث آگئی ہے۔ اٹھار ہویں صدی میں جب ہماری شاعری پر دہلی میں نئی بہار آئی اور غیر معمولی خلیقی سرگرمی کا دور دورہ ہوا، تو شعر اکو اس بات کا بھی احساس ہوا کہ ہم لوگ نئی شعر یات بنار ہیں اور بیشعر یات قدیم اردو (=وکنی) اور فاری سے جگہ جگہ مختلف ہے۔ نئی شعر یات کی تھکیل کا یمل کم و بیش وی کا اس میں اور بیشعر یات کی تھکیل کا یمل کم و بیش وی کا اس میں اور کے تمام شعر انے شاعری کی توعیت کے بیش وی کا دور دورہ میانات اسے کلام میں جگہ در کھے ہیں۔

شعرز ہے بحث ہے ہے بات معلوم ہوتی ہے کہ شاعر کا منصب ہے کہ وہ اپنے خیالات ہے دھر کی اور ہے کھنے بیان کرے۔اورلوگ مسلخا چپ ہوجا کیں تو خیر ہوجا کیں لیکن شاعر چپ نہیں رہتا۔
اس کا مطلب یہ بیس کہ شاعر کوئی سیاسی وساجی کر دارر کھتا ہے اور اسے شعوری طور پر نبھا تا ہے۔اس کا مطلب در اصل ہے کہ شاعر اظہار خیال میں آزاد ہے،اس کا حق ہے کہ وہ زبان کھولے۔دوسر انکتہ اس مطلب در اصل ہے کہ شاعر کا کوئی مخصوص موضوع نہیں ، وہ جس چیز پر چاہے،اور جس طرح چاہے اظہار خیال یا اظہار دائے کرسکتا ہے۔غزل کا بنیا دی موضوع عشق ہے، لیکن غیر عشقیہ موضوعات کا درواز ہ بند نہیں ہے۔دیوان اول میں میر کہتے ہیں۔

عجب ہوتے ہیں شاعر بھی میں اس فرقے کا عاشق ہوں بھری محفل میں بے دھڑ کے بیاسب اسرار کہتے ہیں

آتش کے یہاں یمی بات' بلندو پست عالم' کے بیان کے استعارے کی شکل میں نظم ہوئی ہے۔ اپنے کھر درے، ذرا مجموعہ کے اعداز میں کہتے ہیں۔

بلند و پست عالم کا بیاں تحریر کرتا ہے۔ قلم ہے شاعروں کا یا کوئی رہرو ہے بہیر کا

 زنی یا سکھوں کی برائی ، یا انگریزوں کی نکتہ چینی ہے۔ان لوگوں کی شعر یات سیاس رائے زنی کی متحل ہو ہمتی تھی اور ہوتی تھی ۔ یہ بات اور ہے کہ چونکہ غزل میں انفس سے زیادہ آفاق کا ذکر ہوتا ہے ،اس لئے اس میں قطعی اور تنقیحاتی (Specific) با تیں کم ملتی ہیں ۔لیکن یہ با لکل نابید بھی نہیں ۔مثال دیمعنی ہوتو سووا کی تمیں شعر پر مشتمل غزل د کیمیئے جس میں شروع کے کی شعر قلندری کی تعربیف میں ہیں اور باتی دس بارہ میں فلسفہ حکومت (Theory of governance) فدکور ہے

> وہی جہاں میں رموز قلندری جانے بھبھوت تن یہ جو ملوس قیصری جانے

اس کے بعدا ٹھارہ شعر ہیں جن میں صوفیا نہ قلندرا نہاورعشقیہ مضامین ہیں الیکن رائے زنی کےا عماز میں۔ انیسویں شعرے قطعہ شروع ہوتا ہے۔

> کی گدانے سناہے بیدایک شدے کہا کروں میں عرض گراس کوند سرسری جانے

> امور کلی میں اول ہے شرکو سے لازم گدا نوازی و درویش بروری جانے

> > عملى عقل كانمونه د كيھئے

یجا جوطرح سابی دے اس کو سمجے مرد نہ بد کہ مرنے کو پیجا سپہ گری جانے

سکسوں اور مرہٹوں کی برائی میں میر کاشعر ہم ۳۱ مر ۱۷۴ پر پڑھ بچکے ہیں۔ بنگالے کی مینا اور پورب کے امیروں کا ذکر جراُت کی رباعی میں ہم سب جانتے ہیں۔

کئے نہ انجی امیر اب اور نہ وزیر انگریز کے ہاتھ یہ تفس میں جی اسیر جو کھے یہ پڑھائی سویے مندے پولیں بنگالے کی مینا ہیں یہ پورب کے امیر بنگالے کی مینا ہیں یہ پورب کے امیر

الى طرح مصحفى كامشهورشعري

ہندوستاں کی دولت وحشت جو کھے کہ تھی ظالم فر گیوں نے بہ تدبیر کھنٹی کی

شوامدی کثرت کود کھتے ہوئے ہمیں اس بات میں شک نہونا جا ہے کہ کلا سکی غزل کا بنیا دی مضمون اگر چیشق ہے، لیکن اس میں براہ راست دنیا کی باتیں بھی ممکن ہیں۔

دوسری بات قابل غور بیہ کہ براہ راست باتیں اگر کشت ہے کہ بنامقصود ہوتیں تو کلا سیکی شاعر کے سامنے قصیدہ اور شہر آشوب جیسی اصناف موجود تھیں ، اور شاعر حسب زوق اٹھیں استعمال کرتا بھی تھا۔ لہٰذاغز ل کے اشعار کوخواہ مخواہ واقعی تاریخی حالات پر جنی قرار دینا اور ان کی تاویل جس تھی تان کرنا غیر ضروری ہے۔

فی الحال شاہ کمال کے شہر آشوب کے بیا شعار ملاحظہ ہوں۔
جہاں کہ نوبت و شہنائی جھانچھ کی تھی صدا
فرگیوں کا ہے اس جا پہٹم ٹم اب بجتا
اس سے سمجھو رہا سلطنت کا کیا رتبہ
ہو جب کہ کل سراؤں میں گوروں کا پہرا
نہ شاہ ہے نہ وزیر اب فرگی ہیں مخار

نہ ہووے و کھے کے یہ کیوں پھر اپنا دل مغموم ہو جب کہ جائے ہا آہ آشیانہ بوم وہ چھے تو بس اس ملک میں جی اب معلوم فرگیوں کے جو حاکم جی ہوکے یاں محکوم تو ہم غریوں کا پھر کیا ہے یاں قطار و شار

یشهرآشوب اس وقت کا ہے جب وزیر علی خال کولکھنؤ کی مند وزارت سے انگریزوں نے اتارا تھا۔ انگریزوں کے خلاف اس قدر صاف بات کی متحل شاعری اور شعریات کو اس کی ضرورت نہتھی کہوہ انگریزوں کی شکایت غزل کے اشعار میں معثوق کا پردہ ڈال کر لکھے۔ ہماری شعریات میں یہ بات مسلم تھی کے شاعر کو ہر طرح کی بات کہنے کا حق ہے۔

اس طویل عبارت معترضہ کے بعد میر کے شعر پر مراجعت کرتے ہیں۔ لہجدا تنا ڈرامائی اور بات اس قدر کیفیت انگیز ہے کہ اس کی دوسری خوبیاں ایک لیمے کے لئے نظرا نداز ہوجاتی ہیں۔ بات، ابیات، بیتیں، بتاتے، ان میں تجنیس اور ایہام صوت ہے۔ '' بتانا''، '' سکھانے'' کے معتی میں بھی ہے، اور '' نشان دہی کرنا، ظاہر کرنا' کے معنی میں تو ہے ہی۔ یعنی شعر کو صرف سناو نہیں، بلکہ ہمیں سکھاؤ بھی۔ ولی کا شعر ہے ۔

## خواہش ہے جھے ورد کے پڑھنے کی ہمیشہ اک بارکسو طرز سول تک اسم بتاجا

''بات کرو''میں دو نکتے ہیں۔(۱) ہم ہے گفتگو کرو،اعراض اور پہلو تہی نہ کرو۔(۲) پچھ بات کرو تا کہ وقت کی خوفتا کی پچھکم ہو۔'' ابیات پڑھو''میں بھی دو نکتے ہیں۔(۱) (اپنے)اشعار سناؤ۔(۲) دوسروں کے شعر سناؤ جوحسب حال ہوں۔

سر ۳۵۲ اس شعر میں کی لفظ قابل توجہ ہیں۔ "ابر قبلہ "اس بادل کو کہتے ہیں جو بہت گھنا اور تاریک ہو۔ "قبلہ" کی مناسبت سے شیوخ کو غیرت دلائی ہے کہ اور پھینیں اس بات کالحاظ کرو کہ بیہ بادل قبلہ کی طرف سے آیا ہے یا قبلہ سے منسوب ہے۔ لیکن شیوخ ، اہل دل اور رندی والے لوگ تو ہیں نہیں ، وہ بھلا کیا طرف سے آیا ہے یا قبلہ کے ان کونفلی مست ہوں گے؟ اس لئے ان کونفلی مستی اور چنون اختیار کرنے کی تلقین کی ہے ، کہ ابر قبلہ کا پچھ تو یاس ولحاظ ہوجائے۔

''لث پی'' سے مراد ہے'' ڈھیلی ڈھالی متانہ' کو یا دستاراس انداز ہے بائد حلی جائے کہ اس سے بے پروائی، رندانہ پن اور مستی ظاہر ہو۔'' تخفیفہ'' ہلکی چھوٹی گیڑی کو کہتے ہیں جو عالبًا نوجوانوں میں بہت مقبول تھی۔ داستان امپر حمزہ میں بھی بید لفظ ملتا ہے، اور میر نے اس لفظ کو ای دیوان میں دوبارہ کھا ہے۔

تخفی شملے پیر بن وکنگھی اور کلاہ

شیخول کی گاہ ان میں کرامات ہوتو ہو ''ساختہ'' جمعیٰ''کوہم زیادہ تر غالب کی وجہ سے جانتے ہیں۔

وفامقابل و دعواے عشق بے بنیاد جنون ساختہ وفصل کل قیامت ہے

میرکو پڑھیں تو پیت لگتا ہے کہ اس بلیخ لفظ کے استعمال کے لئے اولیت میرکو ہے۔انھوں نے اس کوا یک اور جگہ بھی با شرحا ہے دیوان جہارم \_

ست نہیں پر بال ہیں بھرے بھے گئے میں بگڑی کے سا ختہ ایسے بگڑے رہو ہوتم جیسے مدھ ماتے ہو

غالب کے شعر پر تھوڑی کی چھوٹ میر کی بھی ہے ، لیکن اس کا زیرلب طنزیہ لہجہ اور اس کا حا کمانہ آ ہنگ غالب کا اپنا ہے۔

۳۵۲/۴ اس شعر کی بنیا دُنظیری پر ہے۔

یک چشم زون عافل ازآل ماہ نہ باشی شاید کہ نگاہ کند آگاہ ہد باشی شاید کہ نگاہ کند آگاہ ہد باشی (اس چائدکی طرف سے پلک جھیکنے کی بھی مدت تک عافل نہ ہونا۔ شایدوہ بھی تمھاری طرف دیکھے اور تم کونجر نہ ہو۔)

اس میں شک نہیں کنظیری کے شعریں جو تحویت اور سپر دگی کی شدت ہے، میز کا شعراس سے فالی ہے۔ لیکن میر حسب معمول ایک تجریدی بات کوز مین کی سطح پراور روز مرہ تجرید کے حاذ میں لے آئے ہیں۔ اور یہاں آئے ہیں۔ اور یہاں مخاطب کو '' قبلہ وکعبہ'' کی طرف تو لوگ جاتے ہیں۔ اور یہاں مخاطب کو '' قبلہ وکعبہ'' کہ کراس کو ہدایت دی جارہی ہے کہ معثوق کی طرف جاتے رہنا۔

اس مضمون کونظیری کی می شدت کے ساتھ میرنے یوں کہا ہے۔ کیا جانے تین اس کی کب ہو بلند عاش

## یوں جاہے کہ ہردم سرکو جھکا کے بیٹے

(ديوان دوم)

میر نے اپنے منظرنا ہے کوموت تک پہنچا کرنظیری سے قدم آ گےر کھ دیا ہے۔ لیکن قبلہ و کعبہ، اس کی جانب اکثر آتے جاتے رہو، میں جو گھریلوپن اور پورے شعر میں جوفطری مکا لمے کارنگ ہے وہ اس شعر کو تینوں میں ممتاذ کرتا ہے۔

#### ma2

گرچہ ہم پر بستہ طائز ہیں پر اے گل ہاے تر پچھ ہمیں پروائیس ہے تم اگر پروا کرو

ار ۷۵۷ شعر میں کم ہے کم تین معنی ہیں اور بعض لفظی باریکیاں بھی ہیں۔ پہلے لفظی باریکیاں ملاحظہ ہوں۔ مصرع اولی میں '' پر' اور مصرع ثانی میں '' پروا'' میں ضلع کالطف ہے۔ دونوں مصرعوں میں اندرونی قافیوں کی کثرت ہے :گر / پر/ پر/ تر/ پر(وا)۔ پھر'' ہم' 'اور'' تم'' کا توازن بھی بہت خوب ہے، جیسا کہ آگے واضخ ہوگا۔

ایک معنی تو یہ ہیں کہ اگر چہ ہم طائر پر بستہ ہیں ، مجبور ہیں اور تفس میں ہیں ، کیکن گرگل ہا ہے رہ کو ہماری پر واہو ، ہمارا کچھ خیال ولحاظ ہو ، تو ہمیں اپنی مجبوری و مجبوری کی کوئی پر وانہیں لیعنی معثوق کواگر بس اتنی پر واہو کہ کوئی خض اس کے تم میں مبتلا ہے تو زندگی گذار نے کے لئے یہی کافی ہے ، چا ہے وہ زندگی گذار نے کے لئے یہی کافی ہے ، چا ہے وہ زندگی قفس بی میں گذر ہے۔ یہاں ڈبلیو بی ۔ یے ٹس یاد آتا ہے ، چس نے اپنی لافائی نظم ( Troy ) میں اس کی معشوق کو اس بات پر الزام کیوں دوں کہ اس نے میری زیست اور شب وروز کو در دو کرب ہے بھر دیا ؟

Why should I blame her that she filled my days

With misery.....

اس کاتو حسن بی ایباتھا جیسے چڑھی ہوئی کمان ،اونچا اور تنہا اور لگاوٹ سے عاری:

With beauty like a tightened bow, a kind

That is not natural in an age like this,

Being high, and solitary, and most stem

پھروہ پوچھتا ہے کہ ایس لڑکی کرتی ہی کیا؟ جیسی اس کی فطرت تھی اس کے اعتبار ہے تواہے جیلن کی طرح

ٹرائے شہر تباہ کرادینا تھا۔ بھلا میری معثوقہ کے سامنے آتش زنی کے لئے ٹرائے ساشہرتھا کہاں؟ تو اس نے جھی کو ہر باد کردیا:

Why, what could she have done, being what she is,

Was there another Troy for her to burn?

میر کشعر بیل بھی معثوق کی جاہ کاریوں کا شکوہ نہیں ہے، لیکن جہاں پے ٹس کی معثوق ایک کا کا آئی توت کی معلوم ہوتی ہے، میر کے یہاں معثوق ہے تھوڑی بہت انسانیت کی تو تع تو نہیں الیجا کی جاسکتی ہے۔ تم اگر پروا کروتو جھے کوئی پروانہیں کہ میں قیدو بند میں رنجور وہجور ہوں ۔ پے ٹس (Yeats) کی معثوق کا سراپانہیں معلوم ، لیکن اس کا ہلاکت انگیز ، المانسانی حسن ضرور غیر معمولی حسن وقوت ہے بیان ہوا ہے۔ اس کے برخلاف میر نے '' گل ہا۔ تر'' جیسا بظا ہر رسی فقرہ رکھ دیا ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری ہے۔ اس کے برخلاف میر نے '' گل ہا۔ تر'' جیسا بظا ہر رسی فقرہ رکھ دیا ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری شخصیت موجود ہے، کہ تر وتازہ ہے نازک ورتکین ہے ، اور شاید کڑی کمان کی طرح بے پروابھی ہے۔ لیکن سے معتوق ہے کہ اس کے معتوق سے اسے پکھ ندملا ہے اور ند ملے گا۔ میر کے متکلم کو بھی سے لیکن سے معلوم ہے کہ اس کے معتوق سے اسے بکھ ندملا ہے اور ند ملے گا۔ میر کے متکلم کو بھی سے بات معلوم ہے، لیکن اس کی التجا میں تھوڑی سی امید بھی ہے دونوں کا اپنے معثوق سے جورشتہ ہے وہ عام بات معلوم ہے، لیکن اس کی التجا میں تھوڑی سی امید بھی ہے دونوں کا اپنے معثوق سے جورشتہ ہے وہ عام بات معلوم ہے، لیکن اس کی التجا میں تھوڑی سی امید بھی ہے دونوں کا اپنے معثوق سے جورشتہ ہے وہ عام بہت الگ ہے۔

لیکن میر کے یہاں ابھی اور بھی معنی ہیں ۔مصرع ٹانی ہیں '' تم اگر پروا کرو''کو'' تم اگر بر کھولو'' کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ (واکر تا = کھولنا۔) یعنی ہم تو اپنے پر کھول نہیں سکتے (طائر پر بستہ) لیکن تم اگراپنے پر کھولو، یعنی کسی طرح اڑتے اڑتے ہم تک جاؤ تو ہمیں اپنی پر بسٹگی کی پروا نہیں۔ پھرتو ہم تم ایک ہوبی جا کیں گے۔ (یعنی تم بھی ہماری طرح قید ہوجاؤ گے۔ یا ہمار اتمھار اوصل ہو جائے گا۔)

ایک معنی بی بھی ہیں کہ اگرگل ہاے تراپنے پروں کووا کریں اور اڑکر چمن سے چلے جا کیں تو بھی ہمیں پچھ پروائیس ہیں کہ گار پر بستہ ہی لیکن استے کمزور دل کے نہیں ہیں کہ گل ہائے ترکے اڑنے پر حسد کریں یا رنجیدہ ہوں۔ گل ہائے تربھی ہبر حال ایک طرح سے اسیر ہیں، کیوں کہ وہ چمن کی شاخ سے بند ھے ہوئے ہیں۔ اس لئے اگر وہ آزاد ہو جا کیں تو ہمیں کوئی پروا شکایت ، نارافسکی ) نہ ہوگ ۔ یا اگر وہ اڑ گئے اور ہمیں اکیلا چھوڑ گئے تو بھی ہمیں پچھ پروانہ ہوگی ، کہ ہم تو تن بہ تقدیر ہیں، ہمیں معلوم ہے

کہ جمیں پہیں رہناہے۔اگر سوال بیا مٹھے کہ گل ہائے ترکے پروبال تو ہوتے نہیں، پھران کے بارے میں پر کھو لئے کا بیان کیوں کرممکن ہے؟اس کا ایک جواب بیہ ہے کہ متکلم (پربستہ طائر) دوسروں کو بھی اپنی طرح صاحب بال و پر جھتا ہے۔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ پر کھولنا کواستعارہ بنایا ہے ترکت میں آنے، چلے جانے کا۔

ان تمام معنی میں 'نہم' اور ''تم' کا توازن بہت معنی خیز ہے۔ بیصاف معلوم ہوتا ہے کہ گل سے تر دراصل (the other) ہیں اور طائر پر بستہ کی شخصیت اور گل ہاے تر میں کوئی چیز مشتر کے نہیں۔
لیمنی پہلے معنی کی رو سے مضمون ایک طرح کی بیگا تگت کا ہے۔ دوسر ہے معنی کی رو سے بھی بیگا تگت کا مضمون بنتا ہے۔ لیمن باقی معنی کی رو سے مضمون انقطاع (alienation) اور غیر بہت (otherness) کا ہے۔
بہلے معنی کے علاوہ ہر معنی کے اعتبار سے ''پروا'' اور ''پر +وا'' میں ایہام ہے۔ یے کش (Yeats) اگر اس شعر سے دوجا رہوتا تواس کے چھوٹ جاتے۔ میر سے بھی خدا جانے کس مقام پر بیشعر ہوا ہوگا۔

#### MOA

کیوں کر جھے کونا مہ نمط ہر حرف پہ چے وتاب نہ ہو سوسو قاصد جان سے جاویں بک کوادھرے جواب نہ ہو

خلع = كيز ساتارنا

خلع بدن کرنے سے عاشق خوش رہتے ہیں اس خاطر جان وجاناں ایک ہیں لینی چھ ہیں تن جوحساب نہ ہو

944

مل نے جو کھ کہا کیا ہے صدوحساب سے افزوں ہے روز شار میں بارب میرے کے گئے کا حساب نہ ہو

جس شب گل و یکھا ہے ہم نے مسیح کو اس کامنے و یکھا خواب ہارا ہوا ہوا ہے لوگوں کا ساخواب نہ ہو

نبریں چن کی بھررکی ہیں کویا ہادہ لعلیں سے نبریں گل ولالہ الی ان جوہوں میں آب نہ ہو

ار ۱۵۸ مطلع برائے بیت ہے۔لیکن 'نامہ نمط'' کی تشیبہ خوب ہے۔ پرانے زمانے میں خط کو موڈ کر طرح طرح کی شکلیں بنا کر بھیجتے تنے۔ مثلاً پر ندہ ، کنجی یا اسطوا نہ (spiral) وغیرہ ۔ ظاہر ہے کہ اس طرح موڑ نے اور نیج دینے سے پورا کا غذم ٹر ٹر جاتا تھا، گویا اس پر لکھے ہوئے تمام لفظ بیج و تا ب نامہ میں ہوں۔ بیجی و تا ب نامہ میں اس کے یہاں بھی ہے ،لیکن لطف میر کے مطلع ہے بھی تم ہے ۔

کیوں غیر سے لکھا کر بھیجا جواب نامہ .

ہے نے وتاب جھ کو جول نے وتاب نامہ

۲ / ۳۵۸ اس منہوم کے ساتھ ''خلع بدن' کی ترکیب بہت تازہ اور معنی خیر ہے۔ا ہے میر نے اور جگہ بھی استعال کیا ہے،لیکن اور کسے کلام میں میری نظر سے ٹیس گذری ہے۔

کیا کیا عزیز خلع بدن ہائے کر گئے

تشریف تم کو یاں جیس لانا ضرور تھا

(د بوان اول)

''خلع'' کے بنیا دی معنی'' کپڑے اتار تا' تو ہیں ، لیکن اس کے ایک معنی'' لباس فاخرہ پہنا نا'' بھی ہیں۔ اس معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بھی ہیں۔ ('' منتخب' اور اسٹائنگا س وغیرہ۔) ہمار الفظ'' خلعت' اس معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیوان اول کے شعر میں'' تشریف' انھیں معنی میں'' خلع'' کے ضلع کا لفظ ہے، کیوں کہ'' تشریف' کے ایک معنی'' خلعت'' کے ہوتے ہیں،'' تشریفی جوڑ ہے' وہ کپڑے کہلاتے ہیں جودولہن کے گھر والے دولہا کے گھر والوں کوشادی کے موقعے پر ہیجتے ہیں۔اس معنی کی مناسبت سے رند نے عمدہ شعر کہا ہے۔

> خلعت عریاں تی بہتوں نے پہنا پر جنوں ٹھیک میرے جسم پر تشریف عریانی ہوئی

میر کے شعر ذیر بحث میں لطف ہے کہ بدن کوروح کا لباس فرض کر کے کہا ہے کہ چونکہ معشوق اور جان میں اتحاد ہے اس معنی میں بھی کہ معشوق کو عاشق اس درجہ میں اتحاد ہے اس معنی میں بھی کہ معشوق کو عاشق اس درجہ چاہتا ہے جس درجہ کوئی اپنی جان کو چاہتا ہے ، اور سب سے بڑھ کر اس معنی میں بھی کہ معشوق صرف جان بی جان ہے ، بدن نہیں ۔ اور سب روعیس (جانیں) اس ایک روح کا حصہ بیں جے صوفیوں نے '' روح اعظم'' کہا ہے ۔ لہٰذا اگر عاشق لباس بدن کو اتارد ہے تو معشوق سے ہم کنار ہو جائیگا۔ مزید لطف ہے کہ بدن کا لباس اتار نے کے لئے ''خلع'' کالفظ رکھا ہے ، جس کے معنی '' خلعت'' بھی بیں ۔ لہٰذا بدن کا لباس اتار نا روح کی زینت کرنا بھی اتر نا برا ہر ہے بدن کو (یاروح کو ) خلعت پہنا نے کے ۔ لہٰذا بدن کا لباس اتار نا روح کی زینت کرنا بھی

<sup>&#</sup>x27;'برن''' فاطر''، ''جان''، ''تن''، ان الفاظ میں مراعات النظیر ہے۔'' ایک' اور ''حساب'' میں ضلع کاربط ہے۔'' جان وجانا ل'' کا بحثیسی فقرہ بھی عمدہ ہے۔

" حساب" کالفظ یہاں بہت تازہ ڈھنگ ہے،" محسوب" کے معنی میں برتا گیا ہے۔" بھی ہو سکتے ہیں۔
میں تن جو حساب نہ ہو' یعنی اگر بدن کو حساب میں نہ لیا جائے ۔لیکن اس کے معنی '' مد' بھی ہو سکتے ہیں۔'
یعنی اگر معالمے میں تن کی مہ بی نہ ہو۔ (مثلاً ہم کہتے ہیں'' عشق کے معالمے میں جان کا حساب ہیں، لینی جان کی کوئی مرتبیں ،کوئی فہ کورٹیس ۔) '' حساب ہونا'' کے معنی '' نوکری سے برطرف ہونا'' بھی ہیں، مثلا'' فلاں صاحب کا حساب ہوگیا''۔اب معنی بالکل بی الگ نکلے اگر تن کو برطرف نہ کریں تو جان و جاناں دونوں ایک ہیں۔ لینی جان وجاناں کا میل ہوگا تو بدن کے بی واسطے سے ہوگا۔اس منہوم کی موسے موگا۔اس منہوم کی دوسے مصرع اولی کے معنی ہوں گے کہ بدن کو ہجانے ،اس کو خلعت زخم پہنانے میں عاشق خوش رہجے ہیں۔ گو یا یہ معنی گذشتہ معنی کے بالکل برعکس ہیں۔ ہاں بیضرور ہے کہ بیہ معنی ڈرا تکلف سے برآ مہ ہوت ہیں، کیوں کہ محاورہ کی کا حساب کرنا ہے، نہ کہ کی کو حساب ہونا۔لیکن تلازمہ بہر حال قائم ہوجاتا ہے۔
ہیں، کیوں کہ محاورہ کی کا حساب کرنا ہے،نہ کہ کی کو حساب ہونا۔لیکن تلازمہ بہر حال قائم ہوجاتا ہے۔

اصطلاح میں "فلع بدن" اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے روح بدن سے عارضی طور پر جدا ہوجاتی ہے اور عالموں کی سیر کرتی پھرتی ہے۔ اس عمل کا ذکر دنیا کی اکثر قدیم تہذیبوں ہیں ملتا ہے۔
میر کے دونوں اشعار ہیں بیا صطلاحی معنی نہیں برتے گئے ہیں۔" اردولغت، تاریخی اصول پر" ہیں صرف اصطلاحی معنی درج ہیں اور عزیز کھنوی کا ایک شعر تھملہ اور اسنا دورج ہے۔ میر کے شعروں میں بیتر کیب جن معنوں میں استعال ہوئی ہے، ان کا کہیں پر تنہیں۔ برکاتی صاحب نے" آئدراج" کے حوالے سے شوت ہونا" معنی درج کی ہیں۔ لیکن" آئندراج" سے جو معنی برآ مدہوتے ہیں وہ زیادہ باریک ، اور میر کے شعروں سے قریب تر ہیں لیکن وے کا بدن سے الگ ہونا۔

سار ۵۸ سال اس شعر بین معنی پھے خاص نہیں ہیں، لیکن زبردست کیفیت اس بیل ضرور ہے۔ دوسرے مصرع میں پھر بھی تین جہیں ہیں۔ ایک تو ہیکہ متکلم دعا کر رہا ہے کہ یارب قیامت کے دن میراحساب نہ کرنا۔ دوسرے معنی ہیکہ موت کے بعد نکیرین کے سامنے یا شاید خود خدا کے سامنے براہ راست کہدر ہا ہے کہ میراحساب نہ ہو۔ تیسر تے معنی میں بیرمعرع خود کلامی پر بنی ہے، اور معنی شکی ہیں۔ لینی اچا تک یا کسی موقعے پرکسی بات یا کام کے حوالے سے بیخوف یاشک پیدا ہوا ہے کہ یارب (استخابید یا گھرا ہے کے موقعے پرکسی بات یا کام کے حوالے سے بیخوف یاشک پیدا ہوا ہے کہ یارب (استخابید یا گھرا ہے کے موقعے پرکسی بات یا کام کے حوالے سے بیخوف یاشک پیدا ہوا ہے کہ یارب (استخابید یا گھرا ہے کے موقعے پرکسی بات یا کام کے حوالے سے بیخوف یاشک پیدا ہوا ہے کہ یارب (استخابید یا گھرا ہوئے کے موقعے پرکسی بات یا کام

لیجے میں ) کہیں روز شار میں میرے کیے کئے کا حساب نہ ہونے گئے؟ میرے اعمال واقوال تواتئے زیادہ ہیں کہ حساب سے باہر ہیں۔اب اگر میراحساب ہونے لگے گاتو پھر بات ختم ہی نہ ہوگی۔

قیامت کے دن کے لئے'' روز شار'' کامحادرہ یہال پر بہت خوب صورت ہے، کیوں کہ بیہ '' حدوحساب'' اور'' حساب'' سے مناسبت رکھتا ہے۔'' کہا کیا'' اور'' کیے کئے'' کی تکرار بھی عمدہ ہے، کیوں کہاس سے افعال واقوال کی عمومی کثرت کے معنی معنی معنی م ہوتے ہیں۔

ایک اشارہ بھی ہے کہ میرے اقوال دافعال کے حساب کی جگہ میرے ارمانوں اور میری آرزوؤں کا حساب ہو جائے تو بہتر ہے، کہ وہ پھر بھی میرے اقوال وافعال سے کم کیٹر ہیں۔" کہا"کا ابہام بھی پرلطف ہے، کیوں کہاس میں بخن وشعر بھی شامل ہے اور عام گفتگو بھی ،اور دعاو بدعا بھی۔ میرنے اس مضمون کو گی طرح بیان کیا ہے، کیکن شعر زیر بحث والی بات پھرنہ آئی۔

انواع جرم میرے پھربے شاروبے صد روز حساب لیس کے جھے صاب کیا کیا

(ويوان دوم)

جرم و ذنوب تو ہیں بے صدوحصریارب روز حماب لیس کے مجھ سے حماب کیوں کر

(دو يوان تخم)

رونا روز شار کا مجھ کو آٹھ پہراب رہنا ہے ۔ ایک میرے گناہوں کو کھ صدوحصرو حساب نہیں ۔ (دیوان پیٹم )

یہ بات دلچپ ہے کہ شعرز ریجٹ کو طاکر یہ ضمون و بوان پنٹم میں تین بار بندھا ہے۔ اور د بوان دوم والے شعر کامصرع ٹانی د بوان پنٹم کے ایک شعر میں تقریباً ہو بہوآ گیا ہے۔ شاعری اتنامشکل فن ہے کہ میر جیسے فض کی بھی تخلیقی قوت اس میں (ہزار میں ایک بار سہی) ناکام ہوسکتی ہے۔ ۳۸ ۱۳۵۸ شعر کا ابهام لاگن تو جه ہے۔ رات بن پھول دیکھا تو صبح ہونے پر ،یا اسکلے دن معثوق کی زیارت ہوئی ۔ بوسکنا ہے۔ جب دات بن یا رات کو پھول دیکھا تو صبح ہونے پر ،یا اسکلے دن معثوق کی زیارت ہوئی ۔ کیکن'' منھ دیکھنا'' انفاقیہ نہیں ، بلکہ ارادی بھی ہوسکنا ہے ، کہ طریقہ بنالیا ہے کہ رات بیں پھول دیکھیں تو صبح کو جا کرمعثوق کو بھی دیکھیں۔ دوسرامصر عمز بدابهام کا حامل ہے۔ ایک امکان تو یہ ہے کہ فیند ہی نہیں آتی ، یا فیند تو آجاتی ہے کیکن خواب نہیں دکھائی دیتا۔ لہذا پھول و کیمنے کا امکان نہیں ۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ کوچا کرمعثوق کو بھنے کی دھن اور قکر میں فیند نہیں آتی ۔ پھول پھر بھی دکھائی نہیں دیتا ، اس لیے صبح کو معثوق کا در کھنے کی دھن اور قکر میں فیند نہیں آتی ۔ پھول پھر بھی دکھائی نہیں دیتا ، اس لیے صبح کومعثوق کا منہ بھی دیکھائی میں دیتا ، اس لیے صبح کومعثوق کا منہ بھی دیکھائی میں ۔

زیادہ امکان سے ہے کہ صورت حال خواب کی ہو۔ یعنی دھن ہے کہ سوجا کیں تو خواب دی جو کی دو ایک کے اس میں پھول بھی نظر آجائے۔ اور اس کی تعبیر سے ہو کہ اس کے دن معشوق کا منصد دیکھیں گے۔ لیکن اس دھن کے باعت نینز نہیں آتی۔ ایسا اکثر ہوتا بھی ہے کہ انسان چاہتا ہے نینزآ جائے ،لیکن نینزآتی نہیں۔

" لوگوں کا ساخواب نہ ہو' بھی دلچسپ نظرہ ہے ، کہ اور لوگ نہ ہماری طرح خواب دیکھتے ہیں ، اور ندان کے خوابوں کی تعبیر ہمارے خوابوں جیسی ہوتی ہے۔ یا اور لوگ ہماری طرح تھوڑا ہی سوتے جاگتے ہیں۔ یہ بے خوابی ، یا خوابوں کا اس طرح دور ہوجاتا ، ہماری ہی تقدیر میں ہے۔ کیفیت کا شعر ہے۔

۵۸/۵ مرع نانی کا انشائیدانداز خوب ہے، تیل بھی نرالا ہے۔ سرخ پھولوں کا علی پائی میں سایڈ آئن ہے تو گلتا ہے کہ نبروں میں سرخ شراب بھری ہے۔ پہلے مصریح میں کہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے نہروں میں شراب ہے، پھر خیال آتا ہے کہ کہیں یہ پھولوں کا علی نہروہ سے پائی رنگین ہور ہا ہے۔ لیکن بات اس طرح کی ہے کہ دومتی نگلتے ہیں۔ (۱) دعا کے لیجے میں ہے کہ یا اللہ ان نہروں میں کہی پائی پھولوں کے عس سے گروم نہ ہو یعنی بہاردائم وقائم رہے اور نہروں کے نارے کھلے ہوئے بھول اپنا عکس پائی میں ڈالتے رہیں تا کہ بھیشہ بیالتہا سہوتا رہے کہ نہروں میں شراب بھری ہوئی ہے۔ بھول اپنا عکس پائی میں ڈالتے رہیں تا کہ بھیشہ بیالتہا سہوتا رہے کہ نہروں میں شراب بھری ہوئی ہے۔ میں گئی اور حرمان کے لیج میں کہا ہے کہ یا اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نہروں میں شراب نہو، بلکہ پائی ہو۔ اور جب گل ولالہ کا عکس پائی ہے میں کہا ہے کہ یا اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نہروں میں شراب نہو، بلکہ پائی ہو۔ اور جب گل ولالہ کا عکس پائی ہے میں جائے تب پید چلے کہ بیر تگین تو سرخ پھولوں کے میں کھی ،

شراب کی نیس۔

تخیل میں بے لگام پرواز اس غضب کی ہے کہ اے ایک طرح کا جنون ہی کہ سکتے ہیں۔ عام آ دمی کواپیادھو کا ،اور پھراس دھو کے پراس طرح کا شک نہیں ہوسکتا۔اس مضمون کواور جگہ بھی کہاہے، لیکن یہاں معنی کی کثرت کے باعت زور کلام بہت زیاوہ ہے۔

کیوں کے بے بادہ لب جو پہ چن میں رہے تکلیف اس کے کہا تک ایک آب میں تکلیف مے گلکوں ہے تکلیف اس کے کہنا

(ويوان اول)

تھا غیرت بادہ عمل گل سے جس جوے چن سے آب نکلا

(ساقى نامە)

## د بوان ششم

## رد لفي واوُ

### ma9

جموث اس کا نشاں نہ دو یارو ہم خرابوں کو مت خراب کرو

ار ۳۵۹ اس شعر کامضمون بھی نیا ہے، ااور اس کی لفظیات بیں بھی ہڑی ہے داری ہے۔ مصرع ٹائی بیل "خرابوں" کا لفظ کی معنی کی طرف اشارہ کردہا ہے۔ (۱) خدائی خراب، خانماں خراب / خانہ خراب وفیرہ۔ (۲) ویوان ، اجاڑ ، لبذا تنہا۔ (۳) "اچھا" کا الٹا، لینی برا۔ (۳) نشے بیل چور۔ (۵) تباہ وبر باو۔ اب مضمون کی ندرت ملا خطہ ہوکہ متکلم کسی کی تلاش بیل ہے، جس کی تلاش ہو وہ خدا ہوسکتا ہے اور معثوق بھی ہوسکتا ہے۔ پھوگوگ ایسے بیل جوگو ہر مقصود کا سراغ جانے کے دعوے دار بیل لیکن یا تو افعوں نے متکلم کو چوسراغ بتایا وہ غلط تھا، یاان لوگوں نے جان ہو جھر کہ متکلم کو پریشان کرنے کے لئے جھوٹا افعوں نے بتا دیا۔ یا متنگلم کو قریب اس محثوق / خدا کا بہتا ہے دیا اس کو خیال ہور ہا ہے ) کہ لوگ اے معثوق / خدا کا سراغ غلط بتارہے ہیں۔ بہر حال ، وہ ان سے کہتا ہے کہ جھوٹا سراغ دے کر جم خرابوں کومز پرخراب مت کرو۔ اس پوری صورت حال میں بہت ی با تیں مضمر ہیں :۔

(۱) دہ لوگ کون ہیں جوخدا/ معثوق کانشان بتادیئے کے دعوے دار ہیں؟ ہوسکتا ہے کہ بیدہ ہو لوگ ہوں جوخود کو عارف اور خداشناس بتاتے ہوں ، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دہ چھن دنیا والے عام لوگ ہوں جن کودھو کی ہے کہ وہ بھی خداشناس ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ پچھے نہ جائتے ہوں لیکن جبتو کرنے والے کو ریثان کرنااوراس کی پریشانی سے لطف اٹھانا جا ہے ہوں۔

(۲) کچھلوگوں، یا کسی نے مشکلم کومعثوق / خدا کا پید بتایا ہے۔اس کی وجہ پیمی ہوسکتی ہے کہ مشکلم اپنی جنبتو میں ہر کس ونا کس سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ملے گا،اور بعض لوگ (جن کی صورت حال اِلْ میں بیان ہوئی ) راہ بتائے کا ذمہ اپنے مر لیتے ہیں۔

(۳) متکلم ان پر اعتبار کر لیتا ہے اور ان کی بتائی ہوئی راہ پر چل نکلتا ہے۔ جب بہت سرگر دال رہنے کے بعد بھی کامیا بی حاصل نہیں ہوتی تو وہ واپس آکران لوگوں سے شکایت کرتا ہے کہ تم نے بمیس غلط راہ بتاوی۔ پھر وہ واپس آکرا پی سادگی (یاغرض مندی کی مجبوری) کے باعث آئیس سے بوچھتا ہے کہ ابتوضیح راستہ بتادو، جھوٹ بتا کر ہم خرابول کوخراب مت کرو۔

(٣) يہ بھی ممکن ہے کہ جنجو کرنے والے نے وہ راہ ابھی آنر مائی ندہو جوا ہے بتائی جارہی ہے بلکہ وہ قرینے یا فراست سے بھے لیتا ہے کہ بیاوگ جسوٹ بتارہے ہیں ۔لہٰڈا وہ کہتا ہے کہ جسوٹ اس کا نشاں ندویا روالخ ۔

(۵) متعلم ازخوداس بات پر قادر نہیں ہے کہ گو ہر مقصود کو ڈھونڈ لکا لے، ایسا ہوتا تو وہ خود ہی اس تک پہنچ کے سے معذور ہے۔ اور اس بات پر بھی مجبور اس تک پہنچ سے معذور ہے۔ اور اس بات پر بھی مجبور ہے کہ وہ اور اس کی راہ ایو جھے، اور اگر وہ غلط بھی بتا کیں تو بھی اس راہ کو آز مائے۔

(۲) متکلم کی (فانہ) خرابی عشق کی متی (خراب=مت) یا آوارہ گردی یا عام لوگوں کی نظر میں اس کے خراب (=برا) ہونے کی وجہ ہے ہو گئی ہے ، یعنی خراب کے تمام معنی یہاں بیک وقت موجود اور کارگر ہیں۔وربیدا (Derrida) کے برعکس یہاں کوئی معنی التو ایا تنتیخ کے عمل ہے ہیں گذر رہے ہیں۔ دیا وہ زیروست اور بھر پورا مستعال کیا ہوگا؟

(2) شعر کے لیجے میں غیر معمولی بے جارگی اور حزن ہے، لیکن ایک و قار بھی ہے۔ پھر پورٹ نے ایک و قار بھی ہے۔ پھر پورٹ نے استد ادکرنا پڑتا ہے جویا تو جھوٹے ہیں یاس غلاقبی میں جتلا ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ ساری زندگی ایسے ہی لوگوں سے معاملہ کرتے گذرتی ہے۔

(۸) بیسوال ہمیشہ باتی رہتا ہے کہ معثوق / خدا کا میچی سراغ مل ہمی سکتا ہے کہ ہیں؟ اورا گر جنٹو کرنے والے نے قرینے یا فراست سے معلوم کیا ہے کہ بتانے والے جموث بتارہے ہیں تووہ کیا قرید تھا، یا وہ کون می بات تھی یا کیا شواہ تھے جن کی بتا پر اس کی فراست نے بیہ فیصلہ کیا کہ بتانے والے معتبر نہیں؟

غور کیجئے کہ پچای برس سے زیادہ کی عمر،اور بیشعر جس میں بظاہر پچینیس لیکن جس میں کا نبات کے بردت پرانسان کے وجود کی پوری صورت حال بیان ہوگئی ہے۔



## د بوان اول

رد بیف ه

m4.

جگر لوہوکور سے ہے میں سیج کہتا ہوں دل خستہ دلیل اس کی نمایاں ہمری آ تکھیں ہیں خوں بستہ

ترے کوہے میں یکسر عاشقوں کے خارمڑ گال ہیں جوتو گھرہے کھو نکلے تو رکھیو پاؤں آہستہ

صلح=دوستانه جموتا پسته=پست مرے آگے نہیں ہنتا تو آاک صلح کرتا ہوں بھلا میں روؤں دو دریا تہم کر تو یک پستہ

تری گلکشت کی خاطر بناہے باغ وانحوں سے پر طاؤس سینہ ہے تمامی وست گل وستہ

بجا ہے گر فلک پر فخرے کھیکے کلاہ اپنی کم جواس زمیں میں میریک مصراع بر جستہ 99+

ار ۲۰ ۳ مطلع برا ے بیت ہے، کیکن خالی از لطف نہیں ۔ پہلی بات تو یہ کہ دونوں مصرعوں میں ترصیح کا النترام ہے، کہ جہال رکن ختم ہوتا ہے وہیں لفظ ختم ہوتا ہے۔ عالب اور اقبال کے یہاں یہ صفت بہت ہے۔ دوسری بات یہ کہ آنکھوں کو نمایاں دلیل کہنا خوب ہے، کیوں کہ آنکھیں (اور خاص کرسر خ آنکھیں) چہرے کی، بلکہ بدن کی سب سے نمایاں چیز ہوں گی ہی ۔ تیسری بات یہ کہ چس طرح خون بست آنکھیں اس بات کی دلیل ہیں کہ چگر میں خون نہیں ، اسی طرح چگر کا وجود ہوتا اس کی دلیل ہے کہ آنکھیں خوں بست ہوں گی ، کیوں کہ چگر کا خون تھی کر آنکھوں ہیں آتا ہی ہے۔ '' آنکھیں' اور'' نمایاں' ہیں ضلع خوں بستہ ہوں گی ، کیوں کہ چگر کا خون تھی چائے کا مضمون میر سے بہت بہتر با نمر ھا ہے ۔ کا رابط بھی ہے۔ قائم نے آنکھوں ہیں خون جم چانے کا مضمون میر سے بہت بہتر با نمر ھا ہے ۔ وہ محو ہوں کہ مثال حباب آئینہ وہ محر سے اشک نکل تھم رہا ہے آنکھوں ہیں

۲۷۰ ۲ ۲ سیخیل خوب ہے کہ معثوق کی گلی میں عاشقوں کا جموم مرکعپ کر خاک ہورہا ہے، لیکن آئھوں کی علامت ہیں، کیوں کہ دونوں کو تیر سے تشبیہ دیتے ہیں) کا نٹوں کی علامت ہیں، کیوں کہ دونوں کو تیر سے تشبیہ دیتے ہیں) کا نٹوں کی طرح زمین میں گڑی ہوئی ہیں۔اس پر بیمضمون مشزاد ہے کہ عاشقوں کے خاک میں مل جانے کی کوئی شکایت نہیں ،اس پر افسوس بھی نہیں لیکن ان کے وقار کا احساس پھر بھی ہے، کہ ان کے خارم مرکاں کو پاؤں سے روند نامت ۔ یہ بھی ہے کہ عاشقوں کے مٹی ہوجائے سے زیادہ اس بات کا خیال ہے کہ کہیں ان کے خارم مرکاں معثوق کے نازک آلووں میں چیونہ جا کیں۔

'' بیکس'' ( بیک+سر )'' مڑگاں''اور'' پاؤں''میں مراعات النظیر ہے۔'' جونؤ گھرے بھو نکلے'' میں سے کنامیہ ہے کہ معثوق اپنے گھرے باہر بہت کم آتا ہے، بلکنہیں آتا ہے۔ورند شایداس بات کی بھی خبراے ہوتی کہ میرے کو ہے میں عاشقوں کا ہجوم خاک میں ملتار ہتا ہے۔

د بوان اول بی میں اس مضمون کو بوں کہا ہے

ا پنے کو ہے میں نکلیو تو سنجالے دامن یادگار مڑ و میر ہیں یاں خار کی

یہاں عمومیت کی کمی کے باعث ،اوراس باعث کہ خارم رکاں کی یا دگار میں اصلی خارا سخنے کا کوئی باعث نہیں

بیان کیا، پیشعرمقابلة کم ہے۔اس سے بیات بھی عابت ہوتی ہے کہ (کم سے کم کلا سیکی عزل کی صدتک)

تخیل کی ندرت بذات خوداعلی شعر کی ضامن نہیں ہوتی تخیل کتابی تادر کیوں نہو،لیکن جب تک شعر
میں معنی کی کثرت نہ ہو، بات پوری طرح بنتی نہیں۔ چنا نچدواغ کا مندر جد ذیل شعراس بات کا شوت ہے۔
بہت آنکھیں ہیں فرش راہ چلانا دیکھ کر ظالم
کف نازک میں کا نتا چھ نہ جا ہے موے مڑھاں کا

سار ۱۳ ۳ اس شعر میں '' صلی ''اور'' پسته' وولفظ انتہائی تازہ ہیں، '' پسته' اردو میں تنہا کم بی استعال ہوت ہے ، اورا تناشاذ ہے کہ اکثر لغات اس سے خالی نظے۔'' اردولغت ، تاریخی اصول پڑ سمیں '' پسته' ورج تو ہے ، کیکن لکھا ہے کہ بیر قد' (پسته قد) اور'' قامت' (پسته قامت) کے ساتھ استعال ہوتا ہے۔ میر نے بہر حال استعال کیا ہے اور خوب کیا ہے۔

مضمون بھی اس شعر کا بالکل نیا ہے۔'' بھلا'' کا روز مرہ بھی نہایت عمرہ ہے، ورمصر عاولیٰ میں'' تو'' (واحد حاضر ) بھی ہوسکتا ہے،اور'' تو'' (حرف جزا) بھی ہوسکتا ہے۔

سب سے دلچ سپ بات سیم بھوتا ہے کہ عاشق تو دو دریا وُں کے برابرروُ ہے، اور معثوق ہلکا سا
تبسم کرے ،'' دو دریا'' سے کثرت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور سے بھی کہ دو آنکھیں ہیں اور ہرآنکھ ایک
دریاروئے گی۔ اتن کثرت کریہ کا انعام ایک تبسم خفیف ہو، اور پھر بھی عاشق اس پر بخوشی راضی ہوجائے۔
پھر بینکتہ بھی ہے کہ عاشق کے لئے دو دریارونا مشکل نہیں ، جبکہ معثوق کے لئے تبسم زیر لب مشکل ہے۔ اگر
رونا آسان نہوتا تو عاشق الی شرط لگا تا بی کیوں؟ دلچ سے شعر ہے۔

۳۱۰ اس مضمون کوابوطالب کلیم نے خوب کہا ہے ۔
داغ راجز بر کنار زخم ننہادہ کلیم
بہر گلگشت تو من در خانہ گلشن داشتم
(کلیم نے کنار زخم کے علاوہ کہیں داغ
نہیں لگائے۔ میں نے تو تیری گلگشت

### كى غاطرخانه باغ بناركها تھا۔)

## لیکن سینے کو پرطاؤس کہنے کامضمون میر نے شاید قبر الدین منت سے حاصل کیا ہو۔ آہ اے کثرت داغ غم خوبال کہ مدام صفحہ سینہ پر از جلوہ طاؤی ہے

قرالدین منت کا مصرع اولی بحرتی کا ہے اور لفاظی پر بینی ہے۔ ہاں دوسرے مصرعے کے حسن کا کیا کہنا۔ میرنے پہلے مصرعے میں دعوی کیا اور دوسرے میں اس کی دلیل دی۔ پہلے مصرعے میں نحو کی خو لی بیا کہنا۔ میرنے پہلے مصرعے میں معان ہوتا ہے کہ مصرع کی نثر یوں ہوگی: باغ تیری گلگشت کی خاطر داغوں سے بنا ہے، لیمن چونکہ معثوق کو (عاشقوں) کے داغ دیکھنا اچھا لگتا ہے، اس لئے باغ نے خود کو داغوں سے بنا ہے، لیمن چونکہ معثوق کو (عاشقوں) کے داغ دیکھنا اچھا لگتا ہے، اس لئے باغ نے خود کو داغوں سے جایا ہے تا کہتو اس میں سیرکوآئے ، جب دوسرامصرع سامنے آتا ہے تو استعجاب آمیز لطف ماصل بحد نا ہے کہ بیہ باغ تو منتکلم نے بنایا ہے، اورخود شکلم کا بدن ہی باغ ہے۔

سینے کو پرطاؤس کہنا بدلیج ہے لیکن ہاتھ کو گلدستہ کہنا بدلیج تر ہے کیوں کہ ہاتھوں کی اٹکلیاں بمنزلہ گل بیادہ ہیں اور ہاتھوں اور اٹکلیوں پر جوداغ ہیں، وہ کسی اور طرح کے (مثلاً نرگس کے ) پھول ہیں۔اورسینہ گویاسبدگل ہے، جہال سے پھول چن چن کر ہاتھوں کا گلدستہ بنا ہے۔

ہاتھوں کو داغنے اور ان کا گلدستہ فرض کرنے کے بارے میں مزید ملاحظہ ہو ۲/ سااور اسر ملاحظہ ہو ۲/ سااور اسر ۱۳۸ سام ان میں ماہر ۱۳۸ سام ان میں میں میں ماہر ۱۳۸ سام اشعار میں میں کا متعلم تھوڑا بہت دیوانہ انیکن بکارخود ہشیار اور داغ کھانے کے فن میں ماہر ہے۔ مصحفی اس کا دوسرارخ پیش کرتے ہیں، جہال عاشق ازخودر فتہ ہے اور کل کھانے کے فن سے بھی شاید یوری طرح واقف نہیں ہے

مصحفی تونے تو پنچ کو جلا ڈالا تمام بیکسی اے نادال کوئی ہوتی ہے گل کھانے کی طرح

مصحفی کے شعر میں کیفیت اور ڈرامائیت بدرجہ اتم ہیں ۔سردارجعفری تک آتے آتے میضمون نثری بیان کے نز دیک پہنچ گیا ہے ۔

زخم کیو یا تھلتی کلیاں ہاتھ گر گلدستہ ہے

باغ جہال سے ہم نے چنے ہیں پھول بہت اور خار بہت

پہلام هرع بہت خوب تھا، دوسرے مصرعے کی غیرضروری وضاحت نے بات بگاڑ دی، پھر سر دار جعفری کے مشکلم کی معصومیت اور سادگی فرضی ہے، کیول کہ اس کالہجہ اٹھلا ہٹ سے بھر پور (cutesy) ہے، جب کہ مصحفی نے عاشق کے بچائے کسی اور کو مشکلم قرار دے کر لہجہ (cutesy) یعنی اٹھلا ہٹ سے بھر پور ہونے سے بچالیا۔

سراج اورنگ آبادی نے میر کے مضمون کا متوازی مضمون خوب باندھا ہے۔ جال سپاری واغ کھا چوتا ہے چشم انتظار واسطے مہمان غم کے دل ہے بیڑا پان کا

سرائ کے یہاں خوش طبعی اور طباعی کے ساتھ تھوڑی می تدواری بھی ہے۔ داغ وار بننے کو طاؤس یا پر طاؤس کا ایک شاعری میں عامر ہاہے۔

ہیں جو پرداز ترے داع میں دل کے قائم پرداز=باریک لکیریں جو ساتھ اس حسن کے کب جلوہ طاؤی ہے تصویر میں بنائی جاتی ہیں

(قائم جاند بوري)

یدول پرداغ نالال کیول ندہواس زلف میں د کھے کر یولے ہے طاؤس گلتانی گھٹا

(شاەنصىر)

بن عمیا داغوں سے سینہ مثل طاؤس چن پیش یاافادہ ہے اب تو گلتاں کی طرح

(شاەنصىر)

میراورکلیم ہدانی کے یہاں بداعت بیہ کہ خودکومعثوق کی تفریح کے لائق باغ قرار دیا اور باغ کا وجود اس طرح ثابت کیا کہ داغ کوگل کہتے ہیں۔میر نے اس پرتر تی کر کے داغ دار سینے کو پر طاؤس کہا۔قائم نے داغ کے حسن میں مصوری کے فن کی جھلک دیکھی۔میر کا زیر بحث شعرا ورکلیم اور قائم کے شعرول کا

۵ ر ۲ ۲ ۲ مصرع تانی میں دومفہوم ہیں (۱) میر اگر اس زمین میں ایک مصرع برجت کے۔ (۲) اے میر، جو شخص بھی اس زمین میں ایک مصرع برجت کے۔ مصرع برجت کی مناسبت نے ٹو پی آسان کی طرف اچھا لئے کا مضمون خوب ہے، کیونکہ '' برجستن' کے اصل معنی تیل'' بھائدنا، اچھل جانا۔''('' موارد المصادر') لہٰذاوہ مصرع یاشعرجس کی بندش بہت عمدہ ہواس کو'' برجستہ'' کہتے ہیں۔ یہا صطلاح بہت پرانی ہے، چنانچہ ابن نشاطی کا شعر ہے۔

لطافت میں ہے جول خوبال کی ابرو ہر اک مصرع جو برجتہ ہے میرا

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی ہے رس زمین میں اسٹے عمدہ شعر لکھنا لائق صدر شک ہے۔
پوری غزل سات شعروں کی ہے۔ میں نے بمشکل دوشعر ترک کئے۔معلوم ہوتا ہے میر کے معاصروں یا
بزرگوں میں سے کسی نے اس زمین میں تر دونہیں کیا۔ ہاں بقاا کبرآ بادی نے ، جوخود کومیر سے افضل سجھتے
تھے، ان قافیوں میں غزل کہی لیکن اس میں صرف تین شعر ہیں۔اور بحر انھوں نے الیی اختیار کی ہے جس
میں بیقافیہ شکفتہ معلوم ہوتے ہیں۔ بقا کے یہاں برجستہ شعر کی اصطلاح کنظم ہوئی ہے۔

ازبس ہوں بھاشائق اس مطلع ابروکا آہ سحری میری ہے مطلع برجستہ

شاہ حاتم نے بحرتو میر کی اختیار کی (ان کی غزل ۱۷۵۳/۱۷۵۳ کی ہے،اس لئے ممکن ہے میر کی غزل کے بعد کی ہو، یا ای زائن کی مطلع کے بعد کی ہو، یا ای زائن کی مطلع ہے۔

چلاہے کس طرف تو آج شمشیر وسر بست میں سردینے کو بیٹا ہوں یہاں قاتل کر بست

ظاہر ہے کہ کیا بہلحاظ آ ہنگ اور کیا بہلحاظ مضمون ،میر کے اشعاران دونوں سے بہت بہتر ہیں لیکن حاتم کے قافیے بہت خوب بندھے ہیں۔

#### **1771**

ہم ہیں مجروح اجرا ہے یہ وہ نمک چیز کے ہے مزہ ہے یہ

990

آگ تھے اُبتداے عشق میں ہم اب جو ہیں خاک انتہا ہے یہ

شور سے اپنے حشر ہے پر وہ ایوں نہیں جا نتا کہ کیا ہے سے

ار ۳۱۱ مطلع براے بیت ہے۔ لیکن اس مضمون میں بھی میرنے ایک وو نکتے رکھ دیئے ہیں۔ (۱) نمک چیز کنا کی مناسبت ہے'' مزہ''۔(۲) اصل مزہ اس بات میں ہے کہ معثوق نمک چیزک رہا ہے۔اور کسی کی نمک پاشی میں یہ بات نہ ہوتی۔'' مجروح'' اور'' ہاجرا'' میں صنعت شبہ اشتقاق پر لطف ہے۔

۳۱۱/۳ زبردست كيفيت اورابهام يے بھر پورشعر ب\_ بظاہراس ميں كوئى بات اليي نہيں جونورى طور پر سجھ ميں ندآتى ہو،كيكن حسب ذيل نكات پرغوركرين:

(۱) ابتدائے عشق میں آگ ہونے کے متعدد منہوم ہیں۔(۱) عشق جب شردع ہوا تو ہم جوش اور شدت جذبات اور شوق تمام کی آگ میں جل رہے تھے۔(۲) ہم میں وہی تیزی اور جولانی تھی جوآگ میں ہوتی ہے۔(۳) ہم میں آگ کی صدت تھی ،کوئی ہمارے پاس بیٹے نہ سکتا تھا، (۴) ہم آگ کی طرح تیاہ کن تھے،لہذا (۵) خودہی کوجلائے ڈالتے تھے، (۲) ہم میں وہ بے چینی اور گری تھی جوآگ میں ہوتی ہے۔(2)عشق جب شروع ہواتو ہم غم (اور ہجر) کی آگ میں جل رہے تھے، گویا خود آگ ہوگئے تھے۔(۸)ہم آگ کی طرح روش تھے۔

(۲) کیکن خود'' آگ'' کے علامتی مفاجیم کیا ہیں؟اس سلسلے میں چندنکات جومشرق ومغرب کے صوفیوں اور قدیم علامتی فکر ہے مشخر ج کئے میں ،حسب ذیل ہیں۔

الف۔ آگ زندگی کا سرچشمہ ہے۔آگ شاداب ہے (گلزار خلیل۔)آگ شادابی کی ضد ہے۔
آگ سرخ ہے، سفید ہے، سیاہ ہے، نیلی ہے۔ موت سرخ ہے، سفید ہے، سیاہ ہے، زندگی
سرخ ہے (خون کی سرخی) زندگی سفید ہے (صبح کی سفیدی)، زندگی سیاہ ہے = موت ہے =
حیات دنیوی ایک طرح کی موت ہے۔

ب۔ آگ= بیقراری= وحشت\_آگ= روشن= بیقراری= وحشت\_ وحشت= جنون\_ جنون علم کی (عقلی علم کی)ضد ہے، لہذا آگ=وحشت= جنون=سیابی (روشن کا نہ ہونا=علم کانہ ہونا۔)

ے۔ آگ خود سے اوپر اٹھ جاتی ہے = پرواز کناں ہے = لطیف ہے۔روح کسی سہارے کے بغیراو پراٹھ جاتی ہے = پرواز کناں ہے = لطیف ہے۔لہٰذا آگ = روح۔

د۔ آگ=حرارت=زندگی حرارت = توت تخلیق = علم قوت تخلیق جنسی قوت کی اصل ہے۔آگ= جنسی قوت۔

ا۔ آگ=روشیٰ=زندگی کیکن روشیٰ جلاتی بھی ہے، لہذا آگ= روشیٰ= موت\_زندگی= وجود=روشیٰ کیکن زندگی=روشیٰ= آگ=موت لہذا عدم=وجود\_

و\_ لاشعور كاعتبار سي آگ=شهوت\_

ز\_ سورج، آسان، آگ= خلاقانه قوت، نظام فطرت، شعور ( فکر، تنویر فکر، عقل روحانی معرفت\_)

ح۔ سرخ رنگ ،سرخی = خون = قربانی = بے قابو (جنسی یا جذباتی ) ہیجان۔

ط۔ آگ=سفیدی=وہ الوہیت جومحیط کل اور نا قابل فہم ہے۔

ی۔ نورالی انسان کی روح پر منعکس ہوتا ہے۔ بھی لھے بھرکے لئے بھی دیر تک۔ پھرا یک موقع وہ

آتا ہے جب روح اس میں غرق ہو جاتی ہے۔ان مدارج کوصوفیوں نے (۱)لوائح (جملماہیں)(۲)لوامع (کوندے)اور (۳) جملماہیں)(۲)لوامع (کوندے)اور (۳) جملماہیں) دیدارنصیب ہواتھا، جوآگ کی شکل میں تھی۔

ک۔ اللہ کے لانے ہے روح انسانی کے اندراشتعال بیدا ہوتا ہے اور وہ آگ بن جاتی ہے۔ ای وجہ ہے اللہ کیا۔ سے اللہ نے حضرت مولی ہے آگ ہی کی صورت میں کلام کیا۔

اب'' خاک' کےعلامتی مفاہم پرغور کرتے ہیں۔

الف\_ خاك=زمين=نسائي اصول (female principle)= قوت توليد رخليق\_

ب. نسائی اصول=زین بمقابل آسان=اصول مردی (male principle)

ج۔ خاک=انبانی جم= خدا کا گھر۔ (پندرہویں صدی میں بہت سے یور پی کلیساؤں کا طرز تغییر اور نقشہ جسم سے مشابہت رکھتا تھا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہویونگ (C.G.Jung) کے تصورات علامت برمرتب کردہ کتاب (Man and his Symbols)۔

د\_ خاك= پقر = يحيل \_ ( پقركوگول فرض كرتے بين اور دائر وعلامت ہے كيل كى \_)

ه= فاك=اصول حيواني (animal principle)=لاشعور\_

و= خاك=امل وجود=عدم\_

یہ بات بھی محوظ رہے کہ عناصر کی تعداد جارہے ،اور آتش وخاک ان میں سے دوعناصر

یں۔ چاری معنویت بھی بقول ہونگ کیل کی ہے، اور کھل ورجہ کیل تب حاصل ہوتا ہے جب دائر ہے کو مربع بنادیا جائے (the squared circle)۔ آگ سے خاک ہوتا بھی داوری صورت ہے، کیوں کہ جب خاک نسائی اصول ہے تو وہ ہر نیز کی ، للبڈا آگ کی بھی مال ہے۔ للبذا آگ سے خاک ہونا وہ دائروی شکل ہے جو چارعناصر کے مربع میں محصور ہے۔ یونگ (Jung) کی محولہ بالاکتاب میں ایک قدیم الکیمیائی تصویر کا ذکر ہے جس میں ایک دائرہ ہے جس کوایک مربع اپنے حصار میں لئے ہوئے ہے۔ دائرے کے اندرایک عورت ہے اور ایک مردرائی مردرائی کا مردرائی کے اندرا تحادضدین اندرایک عورت ہے اور ایک مردرائی کی مدر انتحادضدین ہے (عورت ہے اور ایک مردرائی کی مدر انتحادضدین ہے (عورت ہے مردرائی مردرائی کے اندرائی کی کول کہ وہ دائرے یہ محیط ہے۔

فاک چونکہ انسانی جسم (= وجود) کی علامت ہے، اس لئے اس کے ذریعے ہی تمام فارجی حقائق تک رسائی ہوتی ہے۔ بقول یونگ (Jung)'' سوسائی اور اسٹیٹ صرف رسومیاتی تصورات ہیں اور وہ حقیقی ہونے کا دعویٰ ای صدتک کرسکتے ہیں جس صدتک ان کی نمائندگی افراد کے ذریعے ہوتی ہے۔ ' یونگ کہتا ہے کہ جدید انسان نے اپنی جبلوں (=اصول حیوانی = فاک) کونظر انداز کردیا ہے۔ اور کہی وجہ ہے کہ آج جدید انسان خودکوای صدتک جان سکتا ہے جس صدتک وہ اپنی خودکی (self) کا شعور حاصل کرسکتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی خودکی جگہ اپنے وجود کے بارے میں اپنے تصورات ومفر وضات کو اینا وجود کیجہ لیتا ہے۔

یونگ نے بی خیات اپنی کتاب (The Undiscovered Self) میں بیان کے ہیں۔
یہاں ہمیں اس ہات سے غرض نہیں کہ بیہ با تیں غلط ہیں کہ تجے۔ بنیادی بات بیہ ہے کہ فاک = اصول حیوانی

= جبلت کا جوتصور ہونگ بیان کرر ہا ہے وہ ہماری تہذیب میں بہت قد کی ہے۔ میر کے شعر میں ' فاک'
کا بنیادی مفہوم یہی ہے کہ عشق کی انہائی کہ ہم کمل ہو گئے ،ہم نے اپنے وجودکوا پی جبلت کی روشن میں
براہ راست جان لیا۔

اییانہیں ہے کہ شعر کے وہ معنی جونوری طور پر بمجھ میں آتے ہیں، وہ غلط ہیں۔ یعنی عشق نے ہم کوخاک کرڈ الا عشق کے شدائد اور عشق کی شدت نے ہماری جان لے لی لیکن میر معنی نا کافی ہیں۔
'' آگ''اور'' خاک'' دونو ل ہی الفاظ ہماری تہذیب کے بنیا دی الفاظ ہیں اور جس طرح بیالفاظ اس شعر میں ہرتے گئے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے تمام مفاجیم کونظر میں رکھ کرشعر سے لطف اندوز ہوں۔

اگرہم شعری صرف نٹر ہی کردیں کہ'' ہم ابتدائے شق میں آگ تھے(اور)اب جو خاک ہیں (تق) بیا نہتا ہے''۔تو بھی بیسوال باتی رہتاہے کہ'' آگ''اور'' خاک' سے مراد کیا ہے؟

"اب جوہیں خاک 'کافقرہ بھی معنی سے بھر پور ہے۔اس میں اگر تھوڑی ہی رنجیدگی ہے تو

بہت سااطمینان وافق ربھی ہے کہ ہم اس منزل پر پہنچ ۔اگر" آگ' اور" خاک 'کوعام معنی میں لیا جائے

(آگ = حرکت،گری اور زندگی ،اور خاک = موت وافسر دگی ) تو بیشعرعشق کے پورے نظام ، بلکہ
پورے نظام کا تنات پرا کی محرول ساتھرہ ہے، کہ عشق ، جوانسان کی اشرف ترین صفت ہے اس کو بروے

کارلانے کا انجام ایسا ہو۔غرض جس پہلو سے شعر کود کھتے ،اس میں نیر تگی ہی نیر تگی ہے ۔ایسا شعر میر کے

بھی کلیات میں ڈھونڈ ہے سے ملے گا ،اور ول کا ذکر ہی کیا ہے۔لیکن میر باز کہاں آتے ہیں۔انھوں نے

اس مضمون کا ایک پہلوکسی اور طرف موثر کردیوان دوم میں کہہ ہی دیا ہے۔

### سب موئے ابتداے عشق ہی میں ہووے معلوم انتہا کیا خاک

سر ۲۱ سے بیشتر بھی بظا ہر سادہ اور کسی خصوصیت ہے محروم ہے لیکن دراصل اس میں کئی معنی ہیں۔
(۱) اگر ہم چا ہیں تو اپنے شور کے ذر بعیہ حشر ہر پا کردیں لیکن چونکہ ہم چپ ہیں اس لئے معشوق اس بات کو جانتانہیں کہ ہماراشور کس درجہ قیامت خیز ہے۔ (۲) بیہ جود نیا ہیں شور محشر ہر پاہے، بید دراصل ہمارا شور وحشت ہے لیکن معشوق کو جب تک ہتا یا نہ جائے ، وہ جانے گا بھی نہیں کہ ہم کس درجہ شور انگیز ہیں۔
شور وحشت ہے لیکن معشوق کو جب تک ہتا یا نہ جائے ، وہ جانے گا بھی نہیں کہ ہم کس درجہ شور انگیز ہیں۔
(۳) ہمارے شور کے باعث ایک حشر ہر پاہے (بیا چھی بات نہیں۔) لیکن کیا کریں، جب تک ہم اتنا شور وغو غانہ کریں گے وہ جانے گا ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں۔ (''یہ'' کی ضمیر اشارہ شکلم کی طرف بھرتی ہوتا۔ وہ جانتا ہوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں۔ (''یہ'' کی ضمیر اشارہ شکلم کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہی نہیں کہ میکون شحص ہے (یا بیشور کس بات ہر ہے؟)

د کیھے کس قدر چھوٹے الغاظ اور معنی کی بیفر وانی۔ پھر معنی بھی ایسے کہ بعض ایک دوسرے کے متغاد۔ پھر وہ عاشق کس درجے کا عاشق ہے جوشور محشر پر قادر ہے اور وہ معشوق کیسا معشوق ہے کہ اسے شور محشر کی پروانہیں ، یا پھر وہ اس درجہ تغافل کیش ہے کہ جب تک شور محشر نہ ہو، عاشق کی طرف متوجہ ہی نہیں بہوتا

ایسے مضمون اور ایسا اسلوب خاص میر کا حصہ ہیں۔جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں۔میر کی ونیا۔ شعر غیر معمولی طور پروسیج ہے۔اس دنیا کی ہر چیزعشق پر قائم ہے،اور چونکہ اس دنیا میں عشق ہر جگہ ہے،اس لئے اس میں عشق کا تجربہ اور اس کے مظاہر بھی بوقلموں ہیں۔ یباں عاشق دونوں انہاؤں تک تھیلے ہوئے ہیں، غیر معمولی انسان پن بھی اور غیر معمولی عینیت بھی ،دونوں یہاں موجود ہیں۔

اگراس شعرکوانسانی تعلقات ہے ہٹا کرانسان اور خدا کے تعلقات اور دوابط کے مضمون پر مین قرار دیا جائے تو مفہوم ہے لگاتا ہے کہ انسان جب تک شور وقو غانہ کرے خدا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔خود خدا بھی انسان ہے انسانوں جیسا معاملہ کرتا ہے۔ چنا نچہ ایک بزرگ کے بارے بین شہور ہے کہ بہتی کے لوگ ان کے پاس آئے اور بارش کی دعا کے طالب ہوئے ،انھوں نے بارش کے بجا سو کھے کی دعا کی ،لیکن پانی خوب برسا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات تھی ؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ '' میر کے شعر میں بھی یہی کہ '' آج کل ہمار نے تعلقات خراب ہیں۔ جو کہتے ہیں اس کا النا ہوتا ہے۔'' میر کے شعر میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ابھی وہ ہم کونظر انداز کرر ہا ہے (یا بھی اس نے ہمارا شور وغو غاد یکھانہیں ہے۔) جب ہم حشر اٹھا نمیں گے تو معلوم ہوگا۔ لفف ہے کہ حشر اٹھا تا خدا کا کام ہے ،لیکن بندہ خود کو اس پر قادر سمجھتا ہے۔ 'جب شور آگیز شعر ہے۔

#### 747

جی جاہے مل کسو سے یا سب سے تو جدا رہ پر ہو سکے تو بیارے تک دل کا آشنا رہ

میں تو ہیں وہم دونوں کیا ہے خیال تجھ کو جھاڑ آستین مجھ سے ہاتھ آپ سے اٹھا رہ

جیے خیال مفلس جاتا ہے سوجکہ تو جھ بے نوا کے گھر بھی ایک آدھ رات آ رہ

دوڑے بہت ولیکن مطلب کو کون پہنچا آسندہ تو بھی ہم سا ہوکر شکستہ یا رہ

ار ۳۲۲ تا نیے برس ہیں اور ردیف بے لطف ہ پھر بھی جواں سال میر نے چودہ شعر کی غزل کی ہے، اور تقریباً ہر شعر خاص بلند معیار کا ہے۔ یہ چارشعر جو میں نے لئے ہیں، خاص میر کے انداز کے ہیں اور کسی بھی شاعر کے لئے مایہ افتخار ہوتے میر کا کلام ایسے شعروں سے بھرا پڑا ہے، لہذا میر کا قاری ان کا عادی ہوجا تا ہے اور ان کی ندرت اور تازگی کو یوری طرح محسوس نہیں کرتا۔

شعرز ہر بحث میں سب سے پہلی تو جدا تکیز چیز اس کا تخاطب ہے۔خطاب معثوق سے تو ہے ہی ،لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ متکلم خود سے نخاطب ہو، یا کوئی شخص کسی اور شخص سے بات کرر ہا ہو۔ دوسری بات یہ کہ شعر کے چاروں کھڑ ہے انشا کیہ جیں۔اس طرح یہ فاکدہ حاصل ہوا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے اس میں عمومی ،اصولی بیان کارنگ نہیں ہے ، بلکہ دوستانہ ،اورانسانی سطح پر مشور سے کارنگ ہے۔خود شعر کا مضمون انسانی سطح کا اوراکی مخصوص طرح کی انسان دوتی پر مبنی ہے۔ غالب کے یہاں انا نیت کی وہ منزل ہے انسانی سطح کا اوراکی مخصوص طرح کی انسان دوتی پر مبنی ہے۔ غالب کے یہاں انا نیت کی وہ منزل ہے

جہاں کی ہے بھی ربط رکھنا گوار انبیں ہوتا

ڈالا نہ ہے کی نے کی سے معالمہ اپنے سے کھینچتا ہوں خجالت بی کیوں نہ ہو

## ہنگامہ زبونی ہمت ہے انعال طامل نہ کچے دہر سے عبرت بی کوں نہ ہو

لیکن میر نے یہاں خوب صورت تول محال کے ذریعہ دارتنگی اور ربط و تعلق، دونوں کا امکان رکھ دیا ہے۔ تی چاہے تو کسی سے ملو، یاسب سے ملو، تی چاہے تو سب سے جدا رہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ دل سے
آشنائی رہے۔ یعنی گوشت پوست کے انسان سے معاملہ رکھا بھی تو کوئی خاص بات نہیں ، اور نہ رکھا تو بھی
کوئی خاص بات نہیں۔

"دل کا آشنارہ" کیٹر المعنی نقرہ ہے۔(۱) معثوق سے خاطب ہوکر کہا ہے کہ ہمارے دل سے آشنائی رکھ۔(لیعنی صاحب دل سے آشنائی رکھ۔(لیعنی صاحب دل بن من دل در دمندر کھ۔) (۳) معثوق سے خاطب ہوکر کہا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے دل ہے آشنائی رکھ۔ بن دل در دمندر کھ۔) (۳) معثوق سے خاطب ہوکر کہا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے دل ہے آشنائی رکھ۔ (لیعنی صاحب دل بن اور دوسرل کے دلول کا لحاظ رکھ۔ان کی خاطر کوعزیز جان۔) (۳) خود سے مخاطب ہوکر کہا ہے کہ دل در دمندر کھ۔(۵) خود سے مخاطب ہوکر کہا ہے کہ اپنے دل کی گہرائیوں کو بجھ۔
(۲) مخاطب (واحد حاضر) سے کہا ہے کہ صاحب دل بن۔

برکہارٹ Titus Burckhardt کے بہوجب صوفیوں کے یہاں '' قلب'' ہے مرادوہ مقام ہے جہاں مقام ہے جہاں روح کی'' عموی' شعاع'' نفس'' کی'' افتی'' سطح کوچھوتی ہے۔ یہوہ مقام ہے جہاں '' عنقل'' جاگزیں ہے،اور'' عقل'' ہے مراد ہے ہم کی وہ خالص روشی جوشطقی قلر ہے آگے کی چیز ہے۔ جناب شاہ حسین نہری نے جھے متوجہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں'' قلب'' کو'' عقل' سے متصف قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً سور ہ الحجی نے جھے متوجہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں'' قلب'' کو'' عقل' سے متصف قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً سور ہ الحجی نے ہم متوجہ کیا ہے کہ قران لھم قلوب یعقلون بھا( تا کہ ان کے دل ایے ہوتے کہ وہ ان جا کہ ہوں ہے ترجمہ از مولا تا ہے جمہ خان جالندھری) لہذا'' دل' اور'' قلب' ایک ہی شے نہیں ہیں۔ لیک استعمال کیا ہے۔ چنا نچہ ہیں۔ لیک اردو فاری میں صوفیوں نے'' دل' اور'' قلب'' کوہم معنی طور پر بھی استعمال کیا ہے۔ چنا نچہ

بيدل كاشعرب\_

### جب ول کے آستال پرعشق آن کر پکارا پروے سے بار بولا بیدل کہاں ہے ہم میں

ال شعر پر حضرت منصور حلاج کے ایک شعر کا پر تو ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میں نے اپنے رہ سے درب کودل کی آنکھوں ہے ویکھا اور پوچھا'' تو کون ہے؟۔' جواب ملا='' تو''۔ مارٹن کئس ( Martin ) نے بھی بہی کہا ہے کہ'' قلب'' دراصل براہ راست روحانی مکا شفے کی صلاحیت کا نام ہے۔ بیدل کا شعر صاف بتار ہا ہے کہ جس چیز کوصوفیہ نے'' قلب'' کہا ہے، اس کے لئے انھوں نے'' دل' کا منظ استعمال کیا ہے، لہذا میر کے شعر میں '' دل کا آشنارہ'' سے مراد یہ بھی ہو کتی ہے کہ روح کی اس قوت سے بے نیاز ندہوجس کا مقام قلب ہے۔

۱۹۲۱ اس سے ملتے جلتے مضمون کے لئے ملا حظہ ہوا ر ۱۰۱ موجود وشعر ہیں مضمون ار ۱۰۱ سے اسے آگے بڑھ گیا ہے۔ پھراس پر بھی بس نہیں کیا مخاطب سے بید بھی کہا ہے کہ جھاکو بھی ترک کر اور خود کو بھی ترک کر۔ دونوں مصرعوں میں انشا شید کلام نے غیر معمولی زور پیدا کر دیا ہے۔ انداز ایسا ہے گویا کسی کم عقل شخص کو بھیار ہے ہوں کہ میاں جاؤان میں کنے غیر معمولی زور پیدا کر دیا ہے۔ انداز ایسا ہے گویا کسی کم عقل شخص کو بھیار ہے ہوں کہ میاں جاؤان میں کیار کھا ہے؟ نہ وجود خود ہے نہ وجود غیر ، تم کس احتقا نہ تصور میں گرفتار ہو؟ پھراس پر ترقی کر کے کہا کہ جھ کیار کھا ہے؟ نہ وجود خود ہے نہ وجود غیر ، تم کس احتقا نہ تصور میں گرفتار ہو؟ پھراس پر ترقی کر کے کہا کہ جھ سے بھی آسٹین جھاڑ نا 'اور'' ہاتھ اٹھا لینا'' دونوں ہی فاری عادروں کا ترجمہ ہیں: '' آسٹین افشا ندن' اور'' دست برداشتن ۔'' موخر الذکر تو مقبول ہوگیا ، لیکن اول الذ

پرزور کلام عمو ما مہم نہیں ہوتا ۔لیکن شعرز پر بحث میں میرنے بیر بھی کر دکھایا ہے۔مندرجہ ً ذیل نکات پرغور کریں:

(۱) متنظم اور خاطب دونوں' وہم' ہیں، لینی وجود سے عاری ہیں۔ لیکن ایک امکان سے بھی ہے کہ سے بات کی اور ہتنظم اور خاطب موجود ہیں۔ لینی ہوسکتا ہے کہ ان لوگوں کی (اور للبذا ہے کہ سے کہ

خواجہ حسن نظامی نے اپنی ڈائری میں ایسا ہی خیال ایک جگہ ظاہر کیا ہے۔ میر کے یہاں بھی اور جگہ اس خیال کا امکان ہے۔ ملاحظہ ہودیاچہ جلداول صفحہ ۱۲۵، جہال زندگی، اور وجود، اور طلسم کے مضمون پر بنی میر کے بعض اشعار کاذکر ہے۔ مزید ملاحظہ ہول ار ۱۵۵ ور ۱۵۷سے

(۲) خاطب ہے کہا جارہا ہے کہ جھے بھی ترک کراورخودکو بھی ترک کر۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ دونوں ہی وجود سے عاری ہیں۔ لیکن سوال سیہ کہ یہاں اس بات سے کیا مراد ہے کہ بھے ہے ہی آسٹین افشانی کر اورخود سے بھی دست پردار ہو؟ کم سے کم حسب ذیل امکا نات ذہن میں آتے ہیں۔ (۱) نہ تم پھے کہ کر پاؤے گاور نہ میں کچھ حاصل کر سکول گا، لہذا کوئی امید نہ رکھو۔ (۲) جب ہم دونوں ہی بے وجود ہیں تو ہمارے ذریعہ حقیقت تک بینی خے کی کوئی راہ نہیں ۔ (۳) ہم ہی نہیں تو عمل لا حاصل ہے ۔ عمل تو اس سے مرز وہوتا ہے جس کا وجود ہو، بے وجود دول کا عمل کیا؟ (لطف یہ ہے کہ آسٹین افشاندن اور دست پرداشتن مرز وہوتا ہے جس کا وجود ہو، بے وجودول کا عمل کیا؟ (لطف یہ ہے کہ آسٹین افشاندن اور دست پرداشتن بھی جس کی ہیں ہیں ہیں یہ بیاں کوئی معالمہ نہیں ہوسکتا ۔۔

(۳) اب سوال ہیہ کہ کا طب کون ہے؟ مخاطب کون ہے؟ مخاطب اگر معثوق ہے تو دلچہ سے صورت حال پیدا ہوتی ہے کہ وہ شخص جسے حاصل کرنے کے لئے ساری تک ورو ہوتی ہے ،اس کے بھی وجود سے انکار کیا جارہا ہے اور ایک طرح سے اس کو متعظم کا طالب قر اردیا جارہا ہے ، کیوں کہ اگر وہ طالب نہ ہوتو اس سے یہ کیوں کہا جائے کہ جھ سے آستین جھاڑ لو ، یعنی جھے ترک کر دو ، جھ سے کوئی تو قع نہ رکھو۔اگر مخاطب دنیا والے بین تو پھر یہ شعر کی ایسی ذہنی صورت حال کا آئینہ دار ہے جب متعظم دنیا اور نظام دنیا سے اس قدر نفور ہے کہ وہ خارتی وجود کے انکار ہی میں اپنی عافیت سجھتا ہے ۔اگر مخاطب کوئی ایک شخص (مثلاً کوئی نفور ہے کہ وہ خارتی وجود کے انکار ہی میں اپنی عافیت سجھتا ہے ۔اگر مخاطب کوئی ایک شخص (مثلاً کوئی ووست یا ہم نشین ) ہے تو پھر شعر دنیا وی ڈ مہ دار یوں سے انکار اور فرار پر جنی ہے ۔جس طرح بھی دیسی میں مہتی ہے ، بس یہ کہا جاسکتا ہے کہ شعر میں انکار وجود کا مضمون ہے اور وہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ ایک طرف تو احساس واعتر اف بحر وہ شکست ہے ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ جب پنج بہرا نہ اور ایک خاص فر نو احساس واعتر اف بحر وہ شکست ہے ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ جب پنج بین بحب پنج بہرا نہ اور ایک خاص فر نو احساس واعتر اف بحر وہ شکست ہے ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ جب پنج بین بحب پنج بہرا نہ اور اسے گھشائی زور ہے۔

مصرع اولی مین ' وہم' کی مناسبت ہے' خیال ' اور مصرع ٹانی میں' آستین' کی مناسبت ے' ہاتھ' 'بہت خوب ہیں۔غیر معمولی شعر کہا ہے۔ سار ۱۳ ۲۲ اس شعر میں معثوق پوری طرح " اوباش و بدمعاش" ہے، کہ ہرایک کے پاس آتا جاتا ہے۔ لیکن شعر کی اصل خوبی اس تشبید میں ہے کہ معثوق کا کر دار خیال مفلس کی طرح ہے۔ جس چیز سے تشبید دی جائے (مشبہ بہ) دہ ہمیشداس چیز سے افضل ہوتی ہے جس کو تشبید دی جائے (مشبہ بہ) دہ ہمیشداس چیز سے افضل ہوتی ہے جس کو تشبید دی جائے (مشبہ بہ افضل تو ہے الیکن ساتھ ہی وہ انتہائی حقیر وسفیہ بھی ہے۔ مفلس کا خیال ہر طرف دوڑتا ہے، کوفلال سے پھی اس تعرف کا مداری اور خودگہ داری کی فولال سے پھی اس جائے مفلس سے خیال میں خودواری اور خودگہ داری نہیں ہوئی مشہور ہے کہ غرض مند باؤلا ہوتا ہے۔ لہذا" خیال مفلس" نہایت کم وقار چیز ہوا۔ پھر بھی وہ ہر جائی معشوق سے نہیں ہو بائی میں نہیں ہو ہو ہو اتی جگہوں پر اور اس کثر سے نہیں جاتا ہوگا ہاتی ہے کے ایسی شے سے تشبید تاش کی جوجگہ گھو سے اس بات میں ہرجائی ہی سے جھی زیارہ قوتی ہے۔

تشبیہ اور استعارہ ، دونوں ہی میں بیاصول کا رفر ماہوتا ہے (یابوں کہیں کہ ہوتا چاہئے ) اور اس بات میں ان کی اصل قوت ہے ، کہ ان کی بنیاد مبالغے پر ہوتی ہے۔ اگر مشہ بہ کی قوت مشہ سے زیادہ شہوتو تشبیہ قائم نہ ہوگی اور بیشاع خیل کی تاکامی کا ثبوت ہوگا ، جیسا کہ باز کے اس بند میں ہے

اک محل کی آڑے نگلا وہ پیلا ماہتاب جسے مفلس کی جوانی جسے بوہ کا شاب جسے ملا کا عمامہ جسے بنے کی کتاب

ا في الماكرون ا وحشت ول كياكرول

یہاں سارے مشبہ بہ (مفلس کی جوائی ، یوہ کا شاب، طلاکا عمامہ ، بننے کی کتاب) اپنے مشبہ (پیلا مہتاب) سے کم قوی ہیں ، کیوں کہ ان سے کسی میں وہ زردی نہیں ہے جو اس تصوراتی زردی میں ہے جو متعلم نے ماہتاب میں دیکھی ہے۔ دوسری بات میہ کہ طلاکے عمامے اور بننے کی کتاب میں زردی ضروری منہیں ، لہذا تشبیہ یوں بھی یا کام ہے۔ لہذا تشبیہات کے اس سلسلے کے باوجود ہمارے ذہن میں پیلے ماہتاب کا پیکرنہیں قائم ہوتا ، بلکہ خود'' پیلا ماہتاب' جوایک درجے کا استعارہ ہے ، ان تشبیہات سے بہتر مالاں کہ اس میں بھی یہ کمزوری ہے کہ'' پیلا ، جوایک درجے کا استعارہ کے ، ان تشبیہات سے بہتر مالاں کہ اس میں بھی یہ کمزوری ہے کہ'' پیلا'' کے ساتھ'' ماہتاب'' کا لفظ رکھا گیا ہے جوروشیٰ اور

چک پر کررولالت کرتا ہے۔(ماہ عنوا تو استعارہ بہتر ہوتا ہے۔ میر کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ معثوق کے ہر ماہتاب' کی جگہ'' پیلا چاند' ہوتا تو استعارہ بہتر ہوتا ہے۔ میر کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ معثوق کے ہر جائی پن کوظا ہر کرنے کے لئے ایسے الفاظ لائے گئے ہیں جوتشبیہ سے مناسبت رکھتے ہیں (''جاتا ہے'' نہ کہ'' قدم رنج فرما تا ہے'' '' تشریف نے جاتا ہے''' رونق افروز ہوتا ہے'' وغیرہ ) تشبید الی چیز سے ہے جو بذات خود تقیر ہے ، لیکن ہر جائی پن کی صفت میں نہا ہے تقی کے۔

اب بعض لفظی خوبیال ملاخطہ ہوں، '' مفلس'' اور'' سو' بیں ضلع کا تعلق ہے۔ '' مفلس'' کے لخاظ سے خودکو' بینوا'' کہنا بھی مناسبت لفظی کا کرشمہ ہے۔ یہاں '' دل زدہ'''' غم زدہ'' وغیرہ الفاظ یااس منتمی ع

میرے بھی غم کدے میں ایک آ دھدات آ رہ شعر کے لیچے میں تلخی، شکایت ،التجا، ہوس ناکی ،سب اس طرح کیے جاہو گئے جیں کہ اس پر کوئی ایک تھم لگا ناممکن نہیں ۔لا جواب شعر ہے۔

۳ ۲۲ ۲۲ ۱۳ ۱۳ شعر کامضمون تو عام ہے، کہ سعی وکوشش کے باوجود مقصود (= خدا معثوق ، و نیاوی کامیابی) کا حصول نہ ہوا ۔ نیکن اس پر جواضا فہ کیا ہے وہ نیا ہے کہ سعی کونا کام بی ہونا ہے اس لئے شکستہ پا ہوکر بیٹے جاؤ ۔ اس پر مزید لطف اس کے شخاطب میں ہے، کہ کسی اور شخص کوتلقین کرر ہے ہیں کہ ہم تو یاؤں تراکر (یعنی ترک تک ودوکر کے ) ہیٹے بی ہیں، تم بھی ایسے بی ہوجاؤ ۔

لیکن بات بہیں ختم نہیں ہوتی ،مصرع اولی میں عام صورت حال بھی بیان ہوئی ہے،اور یہ بھی مکن ہے کہ بید بیان صرف اپنی بارے میں ہو۔ (ہم دوڑ ہے تو بہت لیکن مطلب کوکون پہنی اگر تو چا ہے تو ممکن ہے کہ مصرع اولی بھی براہ راست مخاطب کے بارے میں ہو (تو دوڑ ہے بہت ، یعنی اگر تو چا ہے تو ممکن ہے کہ مصرع اولی بھی براہ راست مخاطب کے بارے میں ہو (تو دوڑ ہے بہت ، یعنی اگر تو چا ہے تو بہت دوڑ ہے۔ ) اگر اس مفہوم کو تبول کریں تو مصرع ٹانی کا مطلب بیڈکلٹا ہے کہ ٹھیک ہے، اس بارتو دوڑ دوڑ دوڑ ہے کہ کے حاصل دھوپ کے دیکے ودوکا پچھ حاصل میں بہت دوڑ بھاگ کر کے امتحان واطمینان کرلو۔

اگر مندرجه بالامفہوم کی جگہ مصرع اولیٰ کا بیمفہوم قبول کیا جائے کہ بیمض عمومی بیان ہے، تو

مصرع ثانی میں لفظ" آئندہ" بہت دلچہ ہوجاتا ہے، کہ س" آئندہ" کی بات ہورہی ہے؟ اسکلے جنم کی ماس و نیا میں کسی موقع کی ، جب دوادوش کی لا عاصلی ثابت ہو چکی ہوگی؟ بظاہر توا گلے جنم کا مفہوم زیادہ تو یہ کہ اس جنم میں چا ہوتو کوشش کر کے دکھ لوء کچھ مانا ملا ٹاتو ہے نہیں۔اگلی بار جب بیماں آٹاتو ہماری طرح پاول تر اگر بیٹے جانا۔اس میں بید کتہ بھی ہے کمکن ہے جنگلم پچھلے جنم میں کوشش کی بے حاصلی کا تجربہ کر چکا ہو،اور بینکہ بھی کہ لوگ کوشش تو کریں گے ہی، کیول کہ بیانسان کی سرشت میں ہے۔ نیچہ لکلے یا نہیں آٹا۔

"دور ن کے اعتبارے" پہنچا" خوب ہے ایکن اس سے زیادہ دلچیپ" شکت اور" پارہ"
میں ضلع کا ربط ہے۔ چاہے کچھ ہو جائے لیکن میر رعایت لفظی سے نہیں چو کتے۔ ورنہ ضمون اس قدر تلخ
ہے کہ عام شاعر اس کو نبھانے کی بی کوشش میں مارا جائے چہ جائے کہ زبان کے ساتھ کھیل بھی کر سکے۔
افسوس کہ" جذبات نگاری" اور" حقیقت نگاری" کے مصنوی تصورات کے چکر میں ہم لوگوں نے شعر کوئی
کافن بھلادیا۔

# ایک محروم چلے میر ہمیں عالم سے ورنہ عالم کو زمانہ نے دیا کیا کیا گیا کھی

ار ۱۳ ۳۳ شعر میں کیفیت تو ہے الیکن اس کامضمون بظاہر نہایت پیش یا افتادہ اور گہر ائی سے عاری ہے۔ کیفیت بھی اس شعر میں الیی ہے کہ مثنوی'' زہر عشق' کی'' رومانی در دنا کی' زیادہ دور نہیں رہ جاتی ہے۔ کیفیت بھی اس شعر میں الیں ہے کہ مثنوی '' زہر عشق کی در دنا کی' زیادہ دور نہیں رہ جاتی ہے۔

الم اللہ میں تمحماری یاد چلے ہے کہ اللہ عالم سے نامراد چلے باغ عالم سے نامراد چلے

مومن نے بہت بہتر طریقے سے کہا ہے۔

تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا

لیکن میرنے '' زمانے 'اور'' عالم 'میں فرق کر کے اپنے شعر میں ایک نکتار کا دوقت کا '' عالم' ' سے مراد خاک و خشت کی وہ طبیعی دنیا ہے جس میں آپ رہتے ہیں ، اور'' زمانہ ' تاریخ اور وقت کا وہ اصول ہے جو عالم میں تصرف کر رہا ہے ۔ لیکن ہے یہاں اس مشہور صدیث قدی کی طرف بھی اشارہ ہو '' لا تسسب واللہ ھر مسنی (زمانے کو برانہ کہو، کہ زمانہ بھی ہے ۔ ) لہذا '' زمانہ ' عالم کو سامان زیست اور نعمتیں مہیا کرتا ہے ۔ اور عالم ان اموال وقع کو اٹل تک پہنچا تا ، یاان میں تقسیم کرتا ہے۔ لہذا مشکلم کوشکا بیت زمانے سے بھی نہیں ، بلکہ عالم کے پاس سب کی تھا ، لیکن ہم تک اس سے کھی نہینچا۔

واضح رہے کہ مختاط محدثین کواس بات میں کلام ہے کہ لانسسوالید ہیں درحقیقت صدیث قدی ہے نہیں ۔ ایکن یہال جمیں اس بات سے بحث نہیں ۔ عام لوگ اسے بہر حال حدیث قدی ہی مانے ہیں ۔ بنیا دی معاملہ بیہے کہ میر نے غالبًا اس حدیث قدی کے مضمون کالحاظ رکھتے ہوئے زمانے کی برائی نہیں کی ہے، بلکہ سارا الزام عالم کے سر پر رکھ دیا ہے کہ عالم نے زمانے کے فراہم کروہ اموال واسباب

ہم تک نہ پہنچائے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ محرومی ، جس کا شعر میں ذکر ہے ، روحانی محرومی بھی ہوسکتی ہے ، عاشق کی محرومی بھی ہوسکتی ہے ، عاشق کی محرومی بھی ہوسکتی ہے (وصال کو' دولت' سے تشبید دیتے ہیں علم اور عرفان کے لئے بھی'' دولت' کی تشبید سنتعمل ہے۔ ) اور یہ محرومی دنیاوی مال ودولت کی بھی ہوسکتی ہے۔

ایک امکان میرسی ہے کہ مصرع اولی میں ''عالم' 'جمعن'' ونیا'' (world) ہو، اور مصرع ٹاتی میں ''عالم'' جمعیٰ'' ونیا میں ''عالم'' جمعیٰ'' اہل عالم، لوگ (people)''ہو۔ مثلاً ہم کہتے ہیں'' فلال کی شادی میں سارا عالم ٹوٹ پڑا۔''اب معنی میرہوئے کہ ہم ہی دنیا سے نامراد چلے، ورنہ ہاتی دنیا والوں کوتو زمانے نے بہت کچھ دیا۔

سودااور میر دونوں نے اس زمین میں چودہ چودہ شعر کی غرلیں کہی ہیں ، کیکن سودانے'' دیا''کا قافیہ ترک کیا ہے اور میر کے یہاں اس قافیے والا شعر حاصل غزل لکلا مصحفی نے پندرہ شعر کے ہیں، اور حق سے کہ مصحفی کی غزل، سودا سے بہت بہتر ہے۔'' دیا''کا قافیہ صحفی نے نئے پہلو سے باند صاہے۔ شعر تو بہت اچھانہیں، کیکن تلاش کی دادنہ دیناظلم ہوگا۔

ہم نے ہی قدر نہ کی دولت ونیا کی در لینے ورنہ ہم کو بھی فلک نے تھا دیا کیا کیا کیا

#### 446

کیا موافق ہو دواعشق کے بیار کے ساتھ جی بی جاتے نظر آئے ہیں اس آزار کے ساتھ

رات مجلس میں تری ہم بھی کھڑے تھے چکے ہے ۔ جسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ

شوق کا کام کھنچا دور کہ اب مہر مثال چٹم مشاق لکی جائے ہے طومار کے ساتھ

ذکر گل کیا ہے صبا اب کہ فزان میں ہم نے دل کو ناچار لگایا ہے خس و خار کے ساتھ

کس کو ہروم ہے لہورونے کا بحرال میں دماغ دل کو اک ربط سا ہے دیدۂ خوں بار کے ساتھ

تہت عشق سے آبادی بھی وادی ہے ہمیں کون محبت رکھ ہے خول کے سزاوار کے ساتھ 1++0

ار ۱۳۲۳ مطلع برائے بیت ہے۔اس مضمون کو اس سے بہت بہتر طور پر میرنے دیوان اول ہی میں ایول کہا ہے۔ جن جن کو تھا بی<sup>عش</sup>ق کا آزار مر گئے اکثر ہمارے ساتھ کے بیمار مر گئے

پھر بھی ،شعرز ریب میں '' جی ہی جاتے نظر آئے ہیں'' کا فقرہ خوب ہے، کیوں کہ اس سے استمرار ظاہر ہوتا ہے۔

> ۳۱۳/۲ تصوری خاموثی کامضمون بہت پرانا ہے، چنانچدابوالحن تا ناشاہ کاشعرہے۔ کب لگ رہے گابوں لب تصویر بے بخن

اے شوخ خود پیند توں تک بھی سخن میں آ

خودمیرنے اس بیکر کوجگہ استعال کیا ہے۔

تصویر کے ماند گئے در ہی ہے گذری مجلس میں تری ہم نے کھو بار نہ پایا

(ويوان اول)

تصویر سے وروازے پہم اس کے کھڑے ہیں انبان کو جیرانی بھی دیوار کرے ہے

(د بوان سوم)

دروازے سے لگے ہم تصویر سے کھڑے ہیں وارفتگال کو اس کی مجلس میں کب جگہ ہے

(د لوان سوم)

دیوان اول میں ایک جگہ میرنے برنم معثوق میں عاشقوں کے لئے'' بے خودان محفل تصویر'' کا نا در پیکر استعمال کیا ہے (ملاحظہ ہو ۲۸ / ۱۳ ) شعرز ریجٹ کا تقریباً ترجمہ فاری میں میرنے یوں کیا ہے \_ بہ برنم عیش او استادنم خاموش از حیرت

بدال ماند کہ بر دیوار چپانند تصویرے (اس کی برمیش میں میراجیرت سے خاموش

### کھڑا ہونا ایسا ہے جیسے دیوار پر چپکائی ہوئی تصویر۔)

فاری شعر کی زبان میں ہندوستانیت اور اسلوب میں لفاظی ہے۔ اس کے برخلاف وہ تین شعر جواو پرنقل ہوئے اپنی اپنی جگہ پرخوب ہیں اور فاری شعر سے بہر حال اچھے ہیں لیکن شعرز ریر بحث کی خوبیاں اور ہی شان رکھتی ہیں۔

سب سے پہلی بات یہ کہ شعر میں لہجہ پچھ ایسا ہے جیسے منتظم نے معثوق کو خط لکھا ہو۔ گذشتہ رات وہ اس محفل میں گیا، لیکن وہاں اسے کوئی پذیرائی نہیں نصیب ہوئی اور وہ چپ چاپ کھڑارہ کر بے نیل مرام والیس آ گیا۔اب معثوق کو خط لکھتا ہے اور بات یہاں سے شروع کرتا ہے کہ رات ہم بھی تمھاری مجلس میں شخے، وغیرہ ۔ یا پھراگل صبح معثوق سے کہیں ملاقات ہوئی ہے اور معثوق ( نتجابل عافانہ سے کام لے کر، یا ایمان واری ہے ) اس کا تعارف پوچھتا ہے۔ جواب میں عاشق کہتا ہے کہ کل ہم بھی آپ کی مجلس میں حاضر تھے، وغیرہ۔

ہے۔ آخری بات سے کہ دیوارے لگی ہوئی تصویر ذراہے ہوا کے جھو نکے یاکس کا ہاتھ لگنے ے گر بھی سکتی ہے، البندااس میں منتکلم کے ضعف کا بھی کناسے ہے۔ لاجواب شعر کہا ہے۔

سار ۲۲ سا غالب نے اس مضمون کو یوں لکھا ہے۔

آ کھ کی تصویر سرناہے پہ تھینی ہے کہ تا تجھ پہ کھل جاوے کہ اس کو حسرت دیدار ہے

آ تکھی تصویر سرنا ہے پر کھینچنے کے مضمون میں غیر ضروری تکلف ہے، اور اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے کہ مکتوب نگار کو حسرت و بدار ہے، ایسی تصویر بنانے کی ضرورت بھی پچھنیں۔ کیوں کہ خطاتو اس حسرت و بدار ہی کو ظاہر اور بیان کرنے کے لئے لکھا ہے۔ ان کمزوریوں کے باوجود، غالب کے شعر میں دلچیسی کے بھی کئی پہلو ہیں۔ لیکن میر کا شعر عجب ہی عالم رکھتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

(۱) خط ، یا کاغذول کے پلندے (طومار) پرمبرلگانا عام بات ہے۔ کی کوتو جہ سے اور غور سے دیکھنے کواس چیز یا اس چیز پر آ تھ لگانے سے تجییر کرتے ہیں۔ آ تھ کی شکل مہرکی می بینوی اور مخروطی ہوتی ہے لہٰذا آ تکھ کومبرکی طرح خط پرلگانے کامضمون ہراعتبارے مناسب ہے۔

(۲) لفظ ' طو مار' میں یہ کنامیہ جی ہے کہ خط تھن ایک بچو در تنہیں بلکہ پلندے کا پلندہ ہے۔
(۳) دوسرے مصرع کا ایک مفہوم تو ہیہے کہ دفورشوق واشتیاق ملا قات اورامید جواب، اور
اس بات کی فکر ، کہ خط تھے جگہ بی جی ہاس قدرہے کہ ادھر قاصد خط لے کرچلا اورادھرا پی آ تھے بھی اس
کے ساتھ ساتھ چلی ، گویا آ تھے نہیں ہے بلکہ خط پر مہر ہے کہ خط کے ساتھ ساتھ جاری ہے۔ دوسرامفہوم میہ
ہے کہ دفورشوق واشتیاق وغیرہ کے باعث اپنے ہی خط کو بار بارآ تھوں سے لگاتے جی یا خط کھا جارہا ہے،

یا لکھا جا چکا ہے،اوراس پرآ ٹکھیں جمی ہوئی ہیں،اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں اوراطمینان کررہے ہیں کہ کہنے کی ہریات کہددی کنہیں۔اس طرح آ ککھ گویا مہر بن کریا مہر کی طرح خط پر گلی ہوئی ہے۔

(٣) ' دوراور' جانے' میں ضلع کا پر لطف ربط ہے۔' شوق' اور' مشاق' ایک ہی خاندان کے لفظ تو ہیں ہی '' دور دوسرے'' اس کے لفظ تو ہیں ہی آگھ جومشاق ہے' ،اور دوسرے'' اس مخف کی آگھ جومشاق ہے' ۔ پھر'' شوق' کے اصل معنی ہیں' دل کا کسی چیز کی طرف جھکا و۔'' چونکہ مہر بھی

کاغذ پراترتی ہے( گویاجھکتی ہے)اورآ نکھ کی صفت تو جھکنا ہے ہی اس لئے'' شوق''،'' مہر''اور'' چیثم'' میں مراعات النظیر ہے۔

سم سر ۱۳ ۳ س اس مضمون کی بنیاد کیم شفائی کے مندر جد ذیل شعر پر ہے۔
حال آل مرغ چہ باشد کہ پس ازگل ناچار
غنچ دل بہ خس و خار گلستال بندو
(اس پرندے کا کیا حال ہوگا جوگل کے
چلے جانے پر اپناغني دل گلستال کے خس و خار گلستال کے خس و

کوئی شک نہیں کے بعض غیرضر دری الفاظ کے باوجود شفائی کا شعر بہت خوب ہے،میر کو بیر ضمون اتنا اچھالگا کہ انھوں نے اسے بار بار باندھاہے:

چھاتی سراہ ان کی پائیز میں جھوں نے خاروخس چن سے ناچار ول لگائے

(ويوان اول).

یہ ستم تازہ ہوا اور کہ پائیز میں میر دل خس و غار سے ناچار لگا یا ہم نے

(د يوان اول)

یہ قیامت اور جی پر کل گئی پائیز ہیں دل خس وغاشاک گلشن سے لگایا چاہئے

(ويوان دوم)

ان تینول شعروں میں لفظ'' پائیز'' (جمعنی''خزال') مشترک ہے۔ دوسرے اور تیسرے شعرول میں مضمون بھی مشترک ہے۔ اور شفائی کے شعر سے خاصا الگ بھی ہے، مضمون بھی مشترک ہے۔ پہلے شعر میں البتہ مضمون تازہ ہے، اور شفائی کے شعر سے خاصا الگ بھی ہے، لیکن دونول مصرعول میں ربط ذرا کمزور ہے ، اور مصرع ٹانی میں لفظ'' چن'' کوئی بہت کار آ مد

نہیں۔" پائیز"میں تازگی ضرور ہے، لیکن بار باراستعال نے اس کی ندرت کم کردی۔ ان باتوں کے علی الرغم شعرز ریجٹ میں نہ صرف مضمون شفائی سے بڑھا ہوا ہے، بلکہ اس کا اسلوب بھی بالکل بے عیب اور الفاظ سب کے سب معنی خیز ہیں۔

سب سے پہلی بات تو یہ کہ مصرع اولی میں انشائیہ اسلوب کے باعث ،اور صرف و تو کے ابہام کے باعث ، کئی معنی ہیں۔ (صبا) کہیں سے گھوتی پھرتی آنکی اور اس نے گل کا ذکر چھیڑا۔ جواب میں کہا گیا کہ اسے صبا ،اب ذکرگل کیا ہے؟ یا اے صبا ، ذکرگل اب (اس وقت) کیا ہے (جب) کہ.... (۲) صبا سے کہدر ہے ہیں کہ اے صبا ،اب گل کا ذکر کیا ، اب تو یہ عالم ہے کہ... (۳) صبا سے کہدر ہے ہیں کہ اب میں ،ہم تو استقامت میں اتنے کم تھے کہ ہم نے فزال میں .... ہیں کہ اب کہ خزال میں ہم نے (دل کو، ناچار ....) تو اے صبا ، ذکرگل ہم کس سے کریں؟ (۲) اب گل کا ذکر کیا ہے اے صبا کہ ہم نے فزال میں ....

مندرجہ بالا تمام مفاہیم میں بیسوال پوشیدہ ہے کہ خس و خار سے ول لگا یا کیوں؟ ناچارہی سہی، لیکن ایسا کیا کیوں؟ اس کے کئی جواب جمکن ہیں (۱) بیہ بات معلوم تھی کہ فصل گل دو بارہ آنے والی نہیں۔ (۲) فصل گل دو بارہ آتی یا نہ آتی ، لیکن گل جمارے ہاتھ نہ لگنا تھا، اس لئے ہم نے خس و خارہی پر قناعت کی ۔ (۳) ہم میں استقامت کی کمی تھی۔ گل نہ طان یا موسم گل گذر گیا، تو خس و خار سے ول لگا پہنے، (۳) عشق ہماری ضرورت ہے، گل نہیں تو خارہی سہی، ول تو کہیں لگانا تھا۔ ظاہر ہے کہ چوتے معنی کا بیٹھے، (۳) عشق ہماری ضرورت ہے، گل نہیں تو خارہی سہی، ول تو کہیں لگانا تھا۔ ظاہر ہے کہ چوتے معنی کا امکان میر کے یہاں زیادہ ہے، لیکن بقیہ تین کو، یا ان میں سے کسی کو، ہم غلط یا نا مناسب نہیں قر اردے سے۔

بنیادی طور پر بیشعر دنیا کے جبر کامضمون پیش کرتا ہے، کہ انسان زندہ رہنے اور بہتر کے بجائے کم تر سے معاملہ کرنے پر مجبور ہے، وہ نہ صرف معاملہ کرنے، بلکہ پھلنے پھو لنے پر بھی مجبور ہے،

کیوں کہ تا چارسی کین خس و خار سے دل بہر حال لگ گیا ہے۔ای ضمون کوادا کرنے کے لئے اگریزی

کہاوت ہے کہ '' The good is the enemy of the best '' ۔ کیفیت اور معنی ، دونوں اعتبار سے لا جواب شعر ہے۔

۵ ر ۱۲ ۳ معرع اولیٰ میں انشائی اسلوب کے باعث کم ہے کم و و معنی ہیں۔ (۱) کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہجرال ہیں ہردم لہوروئے؟
کہ ہجرال ہیں ہردم لہوروئے۔ (۲) بھلا وہ کون ہے جس میں سے ہمت ہے کہ ہجرال میں ہردم لہوروئے؟
پہلے معنی کی روسے شعر ہیں ایک طرح کی بے چارگی ہے ، کہ ہردم لہوروئے کی ہمت تو کسی میں نہیں ہے ،
لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ دل کو دیدہ خوں بار کے ساتھ ایک ربط ساہے ، جہاں دل ( لیمن عشق کا ستایا ہوا دل ، وردمند دل ) ہوگا ، وہاں دیدہ خوں بار بھی ہوگا ، جب تک دل دھڑ کے گا ، آئھ میں لہو گھنچ کھنچ کر آتا ہے گا اور بہتارہ گا۔ دوسرے معنی کے اعتبارہ شعر میں ایک طرح کا طفطنہ اور عشق ودل کی فتح ایلی کا مضمون ہے ، کہ ایسی ہمت تو کسی میں نہیں کہ لہوروئے بس بیعشق کا کمال ہے کہ اس نے دل اور دیدہ خوں بار میں ایک مناویا ہے۔

"اک ربطسا" کی بے تکلفی اور سبک بیانی بھی خوب ہے۔ اس کے باعث مصرع اولیٰ میں جو بظاہر غیر ضروری جھنجھلا ہٹ یا جذباتیت ہے، وہ کم ہوگئ ہے اور شعر میں گفتگو کا انداز آگیا ہے۔ پھر " دماغ" " دل" اور" ویدہ" کی مراعات النظیر بھی بہت دلچسپ ہے۔ بس ایک ذرای کی شعر میں ہیہ کہ لفظ" ہجرال 'غیر ضروری معلوم ہوتا ہے اور بیم معنی پیدا کرتا ہے کہ ہجرال کے علاوہ اور حالتوں میں ہردم لہورونے کا دماغ ہوتا ممکن ہے۔ لیکن لفظ" ہجرال" اتنا ہے کی بھی نہیں معلوم نہیں ہوتا، اگر مرادیہ لی جائے کہ ہجر ہے، اس میں اور بہت سے مصائب اور شدائد ہیں ہی ، ان کو ہی سہار نامشکل ہے۔ یہاں بید ماغ کے کہ ہردم لہوروئے؟

"دم" (جمعن" خون") اور" لهؤ میں ضلع کاربط بھی نظر میں رکھئے۔اس اعتبارے" دم" اور
دل" میں بھی رعایت ہے، کیونکہ دل میں خون ہوتا ہے۔" دم" جمعن" طاقت، سکت " لیجئے تواس میں اور
د ماغ" (جمعن" طاقت، سکت") میں بھی ضلع کاربط ہے۔

۲ / ۳۲ الر سال ۱۳ (پیشعرد بوان سوم کا ہے۔) سب سے پہلے تو لفظ'' تہمت' پرغور کیجئے۔'' بیرجھوٹے الزام''
اور محض'' الزام'' دونوں معنی میں مستعمل ہے۔ لہذا ایک معنی تو یہ ہیں کہ ہم پرعشق کا جھوٹا الزام ہے، اور
دوسرے معنی یہ کہ ہم پرعشق کا الزام ہے۔ نتیجہ بہر حال دونوں صورتوں میں ایک ہے، کہ ہم سزائے موت ہے
دوسرے معنی یہ کہ ہم پرعشق کا الزام ہے۔ نتیجہ بہر حال دونوں صورتوں میں ایک ہے، کہ ہم سزائے موت ہے
لائق تھہرائے گئے ہیں۔ پھر'' وادی'' کودیکھئے۔'' آبادی'' کا ہم قافیہ ہونے کی وجہ سے اس میں لطف

توہے ہی، کیان معنوی نکتہ یہ ہے کہ' وادی' میں تنگی کا احساس ہے، جب کہ اس موقع کے لئے مناسب دوسر کے لفظ ' صحرا' میں فراخی کا احساس ہے۔ لیعن شہر کی آبادی ہمارے لئے ویرانی کے برابرتو ہے، ی کیکن اس میں قیداور تنگی کی بھی کیفیت ہے۔ گویاوہ شخص جس پرعشق کا الزام ہے، شہراس پر تنگ ہوگیا ہے۔ ''مزاوار''کے لفظ سے ذبن مزائے موت کی طرف شقل ہوجا تا ہے۔ یہ مناسب حال ہے، لیکن معرک کا لفظ' خول' ہے، کیول کہ اس فقر سے (''خول کے مزاوار'') کے معنی صرف'' مزائے موت کا مستحق'' نہیں، بلکہ' مارے جانے قبل ہونے کا مستحق'' نہیں۔ لیعنی جس شخص پرعشق کا الزام ہے دواس لائق ہے کہ اس کو مار ڈالا جائے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ اس پر مقدمہ چلے، گواہیاں گذریں، فتو کی یا فیصلہ دیا جائے کہ یہ دواجب القتل ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ اس پر مقدمہ چلے، گواہیاں گذریں، فتو کی یا فیصلہ دیا جائے کہ یہ دواجب القتل ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ اس پر مقدمہ چلے، گواہیاں گذریں، فتو کی یا فیصلہ دیا جائے کہ یہ دواجب القتل ہے۔ اس کی خون حاکم پر مباح ہے۔

اب سوال پیاٹھتا ہے کہ '' تہمت عشق' سے کیا مراد ہے؟ اگر اس مے تھن '' عشق کا الزام' مراد ہے، تو تعتیف پیرفش کا الزام لگ جائے، مراد ہے، تو تعتیف پیرفش کا الزام لگ جائے، جموعای سے مہالنے پر ہے اور جموعای سے مہالنے پر ہے اور اس کی معنویت محدود ہے۔ فرض سیجے'' عشق' سے مراد اعلائے کلمۃ الحق ہے، کیونکہ حق بات وہی کہے گا جواس کی معنویت محدود ہے۔ فرض سیجے'' عشق' سے مراد اعلائے کلمۃ الحق ہے، کیونکہ حق بات وہی کہے گا جواس کا عرفان رکھتا ہو۔ اور عرفان حق ہے شق کی تہمت والوں سے وہ لول سے وہ لوگ مراد ہیں جن بیں امام حسین ' ، اور مسلم بن تعقیل ' ، امام حسین کے پر پوتے نربیشہ پیڈاور امام حسن کے پر پوتے محدفش زکینڈ وران کے بھائی محدفش رضیہ ٹیر فیرست ہیں۔ بیدہ لوگ ہیں جنھوں نے کھیہ حق بلند کیا اور لوگوں نے آفسیں اس لئے تنہا چھوڑ دیا کہ وہ اعلائے کلمۃ الحق کی بتا پرخون کے مزاوار تھر ہے بلند کیا اور لوگوں نے نمائی کے ساتھ بھی بہی ہوا کہ انھوں نے حق کی غاطر خروج کیا ، لیکن جب معرک کا فیس زکیداور ان کے بھائی کے ساتھ بھی بہی ہوا کہ انھوں نے حق کی غاطر خروج کیا ، لیکن جب معرک کا وقت آیا تو ان کے سب نام نہاد جان شاران کوموت کا مقابلہ کرنے کے لئے اکیلا چھوڑ کر بھاگ نگلے۔ جو وقت آیا تو ان کیان حضرات پرگذری اس کا اندازہ عام لوگ نہیں لگا سیتے ۔ کون صحبت رکھے ہے خوں کے مزاوار کے ساتھ حیسیا تو ل بھی مشکل بی سے اس کیفیت کوادا کرتا ہے۔

یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ تنہائی ہر عارف اور ہر عاشق کا مقدر ہوتی ہے۔حضرت نظام الدین اولیا فرمایا کرتے ہتھے کہ جومیرے دل پر گذرتی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کرسکتا۔لہذا عاشق اگرخون کاسز اوارنہ بھی تھہر ایا جائے ، تو بھی وہ خودکواس قدرا کیلامحسوس کرتا ہے گویااس کے آس پاس کوئی نہ ہو،اور وہ بہتی میں نہیں بلکہ صحرامیں جی رہا ہو۔

شعر کا متکلم اگر چہ واحد حاضر کے صیغے میں ہے، لیکن پھر بھی لہجے میں خودتر حمی بالکل نہیں بلکہ المیہ کا وقار غالب ہے، لا جواب شعر کہا ہے۔ د بوان دوم

رد بفيه ه

740

کیا کہتے کیوں کے جانیں بے پردہ جاتیاں ہیں اس معنی کا بھی ہوگا اظہار رفت رفت

ار ٣١٥ اس شعر پر ١٣ سه اياد آنالازي بي ايكن دونو ل بين تعوزي كه شابهت كے علاوه بهت سا فاصله محى بيان فاصله محى بيد سب بيات بيب كه ١٣ سه ١٣ سه ١٠ سب بيان كردى ہے كہ ١٤ سه ١٣ سه ١٠ سه ١٠ اور نه حسن كوتكلف بي البندا ان صحبتو ل بين آخر جانيں ہى جا تيال بيل شعر ذرير بحث بين ايك اور ہى طرح كامعمہ كه كوگ كھا عام سرياز اركيول جان ديتے بين؟ يالوگوں كي شعر ذرير بحث بين ايك اور ہى طرح كامعمہ كه كوگ كھا عام سرياز اركيول جان ديتے بين؟ يالوگوں كى جائيں سرعام كيول جلى جاتى بين (اوركوئي دوكرانيس) يا پھر، لوگ اس طرح كيول مرتے بين كه ان كى موت كاراز كھل جاتا ہے؟ ٥٠ كيول كن بين كون مرتے بين ايك تو مفہوم بي بنا ہے كہ بين ہيں ديعن عين لين تو مفہوم بي بنا ہے كہ بين ہيں ديعن معشوق پر ظام كركر كے ، اس كو بتاكر) كس طرح مرتے ہيں ، بيد بات اس وقت بتانے كي نہيں ہے۔ جب وقت آ كے گا تو بي بات بھى ظام ہوگى ۔ اس مفہوم بين ١٩٠٧ كى بازگشت ہے ، كہ بم جب چاہيں ، جب واہيں ، ركرم جائيں ۔

دونوں صورتوں میں منظر نامہ پر اسرار اور تھوڑا ہراس آگیں اور درد آلود ہے، کہ نوگ بھری محفل میں ،سب کے سامنے، خان دیئے دے رہے ہیں، یامعثوق کے جور سے اس قدر تھک ہیں، یااس پراس شدت ہے مرتے ہیں، کہاس کی آنکھوں کے سامنے گرگر کرمررہے ہیں۔ایسا کیوں ہوتا ہے، یاکس

طرح ممکن ہوتا ہے۔ یہ بات ظاہر نہیں کی ، لیکن پیضرور کہا کہ رفتہ رفتہ یہ بات کھل جائے گی۔کون اس بات کو کھو لے گاء اس کی بھی وضاحت نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ بات کھل جائے گی۔ گویا اس کا اپنے آپ اوراینے وفت پر کھلنا بھی اسی قانون کے ماتحت ہے جس کے تحت لوگوں کی جانیں جاتی رہتی ہیں مصرع ٹانی میں'' بھی'' کالفظ بظاہر بھرتی کا ہے،لیکن دراصل معنی خیز ہے۔ دنیا میں اور بہت ی باتیں ہیں جن کا امرارہم برظاہر ہو چکا ہے۔ بیراز بھی اپنے وقت برظاہر ہوگایا پھریہ کہ بہت سے اور بھی اسرار ہیں جونو رأیا دفعة نہیں بلکہ رفتہ رفتہ بالتدریج ظاہر ہوئے ہیں۔ جانوں کے کھلے بندوں جانے کا راز بھی ای طرح مالتدرج كطيرگاب

پھر سوال بیا ٹھتا ہے کہ بیراز کب کھلے گا؟ تو اس بات کودیکھتے ہوئے کہ ابتدائے آ فرینش ے لوگ بے بردہ مرتے چلے جارہے ہیں اور اب بھی اس کاراز ظاہر ہونے کا کوئی امکان نہیں ،مصرع ٹانی میں انسان کی صورت حال برایک طنز بھی ہے، کہوہ ان تو تول کے ہاتھ میں اسپر ہے جواس کے قیاس وادراک کے باہر ہیں۔جو کچھوہ قوتیں جاہتی ہیں،انسان وہی کرتا ہےاور شاید سمجھتا بھی نہیں کہوہ آزاد فاعل نہیں ہے۔اس نقطۂ نظر ہے دیکھئے تو حافظ کے مندرجہ ذیل شعر میں بھی وہ طوطی جواستاد ازل کی سکھائی ہوئی چیز رث رہا ہے، مجبور محض ہے۔ وہ میکا تی طور برایک وظیفہ ادا کر رہا ہے۔ اسے بیمی نہیں معلوم کہ جوالفاظ وہ اس قدر جوش وخروش ہے دہرائے چلا جار ہاہے، ان کے معنی کیا ہیں۔ حافظ

> ور پس آئینه طوطی صفتم داشته اند انچه استاد ازل گفت جال می گویم (انھوں نے مجھے طوطی کی طرح آئيے كے يتھے ركھ چھوڑا ہے۔ استادازل نے جو پکھ بتایا ہے میں

ای کود ہرار ہاہوں۔)

یہ طلع کے فور ابعد کاشعر ہے۔ دونو ل شعر مربوط معلوم ہوتے ہیں۔ مطلع ملاحظہ ہو\_ باربا گفته ام و بار دگر می گویم که من ول شده این ره نه به خود می بدیم

(میں کئی بار کہد چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ میں،جس کا دل کم ہو گیا ہے، اس راہ پرازخو ذبیں دوڑ رہا ہوں۔)

میر کے بہاں جو بات بین السطور میں ہے اسے ہم حافظ کے بہاں عیاں دیکھ سکتے ہیں۔
او پری سطح پر میر کے شعر میں المیداسرار ہے۔اگر بیفرض کریں کہ مصرع اولیٰ کے سوال کا جواب اس شخص کو معلوم ہے جو کہ پورے شعر کا مشکلم ہے ، تو بات میں طنز کا پہلو بھی آ جا تا ہے کہ پچھلوگ اسرار کے محرم ہیں ،
لیکن بتاتے نہیں۔

#### 444

پیرا نہیں جہاں میں قید جہاں سے رستہ مانند برق میں یاں وے لوگ جسہ جسہ

[+[+

خوش آنا=پسند آنا کاردست بسته = ده کام جو بہت مشکل ہو، ہرایک ہے بن ندآئے پائے حنائی اس کے ہاتھوں بی پر رکھے ہیں پر اس کو خوش نہ آیا سے کار وست میں بست

شہر چن سے کچھ کم دشت جنول نہیں ہے بال گل ہیں رستہ رستہ وال باغ دستہ دستہ دستہ دستہ کھونوں کامجوعہ، گندگل

الا ۱۹۲۳ میشعرکی اعتبار سے دلچسپ ہے۔ پہلی نظر میں لگتا ہے شعر دولخت ہے، اور مصرع اولیٰ میں "جہال" کی تکرار بھی بے فائدہ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن دونوں یا تیں غلط ہیں۔ پہلے "جہال" پرغور سیجے۔ "پیدانہیں جہال میں" کے معنی ہیں" اس دنیا میں پیدا (لیعنی ظاہر) نہیں۔ دکھائی نہیں دیتا۔ "دوسری بار "پیدانہیں جہال میں" کے معنی ہیں" اس دنیا میں پیدا (لیعنی ظاہر) نہیں۔ دکھائی نہیں دیتا۔ "دوسری بار "جہال" کواگر بالکسر پردھیں تو یہاں اس کے معنی ہیں" دونوں معنوں کے لئے ملاحظہ ہو" سٹس اللغات۔") لہذا اس کے معنی ہوئے" اس دنیا میں مال واسباب دنیا کی قید سے چھوٹنے کی راہ نہیں دکھائی دیتی۔ "بیعنی انسان جب تک دنیا میں ہے، علائق دنیا سے آزاد نہیں ہوسکتا۔

اب مصرع ثانی پرخورکرتے ہیں۔ جناب برکاتی نے '' جت جت ' کے معنی لکھے ہیں '' کم کم ، گنے چنے ' یہ معنی درست نہیں ، اور یہاں مناسب بھی نہیں۔ '' جت جت ' یہاں تکرار براے اشید اد ہے ، یعنی '' بہت زیادہ جت ' اور'' جت ' مصدر'' جستن ' سے اسم ہے ، جمعنی '' اچھلا ہوا ، آزاد ، رہاشد ہ' وغیرہ۔ جیما کہ غالب کے مصرعے ہیں ہے ج ب تكلف اے شرار جستہ كيا ہو جائے

برق کی صفت ''بستن''لاتے ہیں، برق جہندہ اور برق جت بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ خوار سے اوھر نگل جاتی ہے، ہاتھ نہیں آتی۔ و نیا کے لوگ بھی اس طرح ہیں کہ سارے جہان میں مارے پھرتے ہیں، لیکن ان کوراستہ نہیں ملتا۔ لطف یہ ہے کہ جستن ، جو برق کی آزادی کی دلیل ہے، ای کواہل جہاں کے قید ہونے کا ثبوت کھم ایا ہے عمدہ شعر ہے۔

۳۱۲/۳ میشعر بھی سبک ہندی اور میر و غالب کے اس خاص اسلوب کا نمونہ ہے کہ استعارے یا عاور کے کونغوی معنی میں باندہ کراستعارہ معکوس پیدا کیا جائے۔" کار دست بست' کے جومعنی میں نے حاشیے میں دہ" بہار مجم "سے ماخوذ ہیں۔سند میں علی قلی سلیم کا شعر دیا ہے۔

نہ شد درست یہ ہندوستاں شکستۂ ما

نه شد درست به جندوستان هلستهٔ ما نماز بود درو کار دست بستهٔ ما (جندوستان میں جارا تو نا جوا کام نه بنا یہال تو نماز پڑھناہی جارا کاردست بسته

(-4

 میر کے شعر میں '' حنائی'' اور'' بستہ' میں ضلع کاربط ہے، کیونکہ حنا کے لئے '' بستن'' کا محاورہ لاتے ہیں۔ پھر بیام بھی دلچسپ ہے کہ معشوق کے حنابستہ یا وَں کو ہاتھوں میں اٹھائے رکھنے کی کئی وجہیں ہوسکتی ہیں۔ (۱) بیدخیال ہے کہ مہندی خراب نہ ہوجائے ، زمین پر یا وَں پڑے گا تو لا محالہ خراب ہوگ۔ (۲) مہندی گئی ہونے کے باعث معشوق چلنے ہے معذور ہے ، لہذا بیہ موقع پایوی اور یا وَں کو ہاتھوں میں لے کر کیلیج سے لگانے کے لئے بہت مناسب ہے۔ مہندی رہ کر یا وَں دھوئے جا چکے ہیں۔اتے حسین یا وَں کود کی کرانھیں ہاتھوں پردکھ لیا ہے۔

خوب شعرے، حالانکہ بیات تقریباً نقینی ہے کہ بیصرف' کاردست بستہ' کوظم کرنے کے لئے کہا گیا ہے۔ وہی بود لیئر والی بات یا د آتی ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ الفا ظاکوسینت سینت کررکھتا تھا کہ شعر کے وقت کام آئیں گے۔ ہمارے اردووالے لیکن اب بھی یمی سمجھے بیٹھے ہیں کہ شعرالفاظ کی غاطرنہیں بلکہ'' جذبے'' کی خاطر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آج بھی ایسےلوگوں کی کمینہیں جومیراور دوسرے کلاسیکی شعرا کے اس عمل کو نالبند کرتے ہیں کہ وہ لفظ نظم کرنے کی خاطر بھی شعر کہہ دیا کرتے تھے۔لطف یہ ہے کہ جارے نقادوں کے مقتدا، لیعنی اہل مغرب، بھی اب اس بات کو مان کئے ہیں۔ چنانچہ والیری (Valery) کہتا ہے کہ نظم کوصاور (Execute) کرنا ہی نظم ہے۔ (یعنی نظم فن یارے کے باہر نہیں ہے۔)اور شلیکل (F.Schlegel) کہتا ہے کہ شاعری الی جمہوریت ہے جس کا ہررکن آزاد شہری ہے اورانے ووٹ دینے کاحق ہے۔ (لینی شعر میں ہرلفظ اہم ہوتا ہے۔ یہ بات اہم نہیں ہے کہ وہ لفظ کس جگہ ہے آیا ہے۔) آج مغربی تنقید میں انھیں خیالات کا بول بالا ہے۔ آج وہاں اس بات پراصرار ہے کہایی روایت کے باہر کوئی کلام شاعری ہو ہی نہیں سکتا۔ روایت ہی ہم کو بتاتی ہے کہ ہم کس کلام کوشعر مانیں اور س کونہ مانیں فرنیک کرموڈ (Frank Kermode) کا قول ہے کہ ہراد بی متن شاعر کے تجر بے کواٹھیں چیزوں کے حوالے سے بیان کرتا ہے جوزماً نتر ریاورمقام تر ری نظر میں اوب کہلاتی ہیں۔ البذاا گرمیر کی شعریات میں اس بات کی مخباتش تھی کہ الفاظ کوظم کرنے کی غرض سے شعر بنایا جائے تو ہم برا مانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمیں تو صرف بیدد مکھناہے کہ جس روایت کی روسے شعرکہا گیا ہے اس کی روشنی میں وہ کامیاب ہے کہ بیں۔اس زاویۂ نظرے دیکھیں تو میر کاشعر نہ صرف کامیاب، بلکہ بہت کامیاب ہے۔ اورا گرہم اس روایت کو مجھ گئے ہیں تو شعر ہمارے لئے بامعنی اور پرلطف ہوجائے گا۔ سار ۲۲ ۳ شراور دشت جنوں کی برابری کامضمون خوب ہے، اور اس کی دلیل بھی کچی اور کھل ہے، کہ اگر شہر میں جگہ جاغ گئے ہوئے ہیں تو دشت میں بھی قدم قدم پر پھول کھلے ہوئے ہیں۔ جناب برکاتی فے ''رستہ رستہ'' کے معنی'' صف برصف، قطارا ندر قطار'' کھے ہیں۔ حالا نکہ ان معنی کا کوئی کل نہیں۔ انھوں نے کوئی سندیا حوالہ بھی نہیں دیا ہے۔ در حقیقت'' رستہ رستہ'' بمعنی ہر راستے پر، ہر طرف ہے۔ بیار دوکا فاص انداز ہے۔ اس طرح کے فقرے عام ہیں۔ گلی گلی (=ہرگلی میں)، کو چہ کو چہ (=ہر کو چہ میں) گھر (=ہرگھر میں) وغیر ہی

گلی گلی مری یا دیچھی ہے بیارے رستہ دیکھ کے چل مجھ سے اتنی نفرت ہے تو میری حدوں سے دور نکل

( ناصر کاظمی )

کوچہ کوچہ کا شخ پھرتے ہیں یادوں کا لکھا دل کو جانے کیا تری رسوائیاں سمجھا سکیں

(زبیررضوی)

بیالہ ہے چشم شوق کا تبلی کے ہاتھ میں مشاق دید پھرتی ہے گھر گھر نگاہ شوق  $(i \ j')$ 

" وسته دسته" کے معنی جناب برکاتی نے " گر جگرہ بہم ، ایک جگرہ ساتھ ساتھ" کیھے ہیں۔ بید معنی بھی فقر ہے ہے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔" دسته دسته" اسی قتم کا اشتد ادی فقرہ ہے جس طرح کا " جستہ جسته" (اس غزل کے مطلع میں) ہے۔" دسته " کے معنی کئی ہیں۔ لیکن یہاں دو معنی ہمارے مفید مطلب ہیں۔ (ا) گلدسته (۲) پھولوں کی کیاری۔ لہذا" دسته دسته" کے معنی ہوئے" بہت زیادہ پھول، کثر ت سے گلدستے اور کیاریاں۔" لعنت نامہ دہندا" مست دستہ" کا اندرائ الگ سے کیا ہے اور معنی میں کھے ہیں کہ پھولوں کی کمش ت، گنبرگل۔

آخری مسئلہ ہے کہ شہر میں تو ہاغ اور کیاریاں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن دشت جنوں کے ہارے ہیں کیوں کہا کہ یال گل ہیں رستہ رستہ؟ اس کا جواب لفظ'' جنوں'' میں ہے، کہ دیوانے سر پھوڑتے ہیں،

خود کوزخی کرتے ہیں پاپیادہ پھرتے ہیں اور کف پا کوخون آلود کرتے ہیں۔ان کا خون جگہ جگہ گر تا اور شیکتا ہے، جس سے راستوں کے فرش گل ہوجانے کا سمال پیدا ہوجا تا ہے۔ چنانچہ غالب نے اس پیکر کولے کر لاجواب شعر کہا ہے۔

> زمیں کو صفحۂ گلشن بنایا خوں چکانی نے چمن بالیدنی ہا از رم مخچیر ہے بیدا

ایک بات بی بھی ہے کہ'' گل'' بمعنی'' داغ'' بھی ہوسکتا ہے۔ بیعنی جگہ جُدخون کا داغ ہے۔ اس صورت میں پھر وہی استعار ہُ معکوں ہے کہ'' گل'' کی استعاراتی کیفیت بھی برقر اررکھی ہے اور اس کے لغوی معنی کو بھی استعال کرلیا۔

### **744**

بود نقش و نگار سا ہے کچھ صورت اک اعتبار سا ہے کچھ

یہ جو مہلت جے کہیں ہیں عمر دیکھو تو انتظار سا ہے کھ

کیا ہے دیکھو ہو جو ادھر ہر دم اور چنون میں پیار سا ہے کچھ

1+10

ار ۱۲ ۳۲ مونیانه اصطلاحول کے طور پر''بود'''نه بود'اور''نمود' کی وضاحت کے لئے ملاحظہ ہو ۱۲۲۲۔''صورت' پر مزید بحث کے لئے ملاحظہ ہو ۱۲۲۲۔''صورت' پر مزید بحث کے لئے سام ۲۲۲۱ اور''صورت' کے صوفیانه معنی پس منظر میں سام ۲۵۲۱ اور ۳۰ ۱۲۱۲ ملاحظہ کریں شعرز پر بحث میں''بود' اور''صورت' کے صوفیانه معنی پس منظر میں میں ۔ اورشعر کی خوبی اس بات میں ہے کہ یہاں'' بود' اور''صورت' اپنے عام معنی میں صرف ہوئے ہیں ایکن مضمون نیا ہے (''بود' ='' جستی ، اوقات ، حیثیت' اور''صورت' '' وہ جوادراک میں آئے ، طاہری شکل ۔'') مندرجہ ذیل اشعار ملاحظہ ہوں ۔

بود آوم نمود شبتم ہے ایک دو دن میں پھر ہوا ہے ہے

(مير، ديوان اول)

رحم کر ظالم کہ کیا بود چراغ کشت ہے نبض بیار وفا دود چراغ کشتہ ہے

(غالب)

# ان کے جاتے ہی بدکیا ہوگئی گھر کی صورت نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ گھر کی صورت

(طالي)

ان معنی کی روسے ایک نکت تو شعر میں بہ ہے کہ بظاہر'' صورت'' کونقش ونگار' سے مناسبت ہے، اور'' بوو'' کو' اعتبار' سے، کیکن یہاں النا کہا ہے اور سامنے کی مناسبت کو گویا نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کا مطلب بہ ہے کہ کوئی گہری مناسبت ہے جس کی طرف جمیں متوجہ ہونا چاہئے۔ دوسری بات بہ کہ شعر کی شحوی ترکیب ایس ہے کہ ایک سے زیادہ قر اُنٹین حمکن ہیں ۔

(۱) يود؟ نقش ونگار ساہے کھ

صورت ؟اک اعتبار سا ہے کھھ

ابود، نقش ونگار سا ہے کھے

صورت، اک اعتبار سا ہے کھھ

(m) بود، نقش ونگار ،سا ہے کچھ

صورت، اک اعتبار، ساہے کھے

ان مختلف قر اُتوں ہے معنی تو بہت نہیں بدلتے ، کین شعر کو پڑھنے کا لہجہ ضرور بدل جاتا ہے۔
اب معنی پر خور سیجئے کی شے کی ہستی (ہستی انسانی ، دنیا ، کا نکات) کے بارے میں کہا جار ہا ہے کہ بنتش ونگاری ہے نقش ونگار کی پہلی صفت ان کی رنگینی ، دل فرسی ، اور سطحیت ہے ( کیوں کنتش ونگار کسی چیز پر بنائے جاتے ہیں ۔) نقش ونگار کی دوسری صفت ان کا عارضی ہونا ہے ۔ نقش ونگار کورنگ سے بناتے ہیں اور دنگ جا ہے معد نیاتی ہو، مثلاً رغن ، کیمیائی ، اور چا ہے نبا تاتی ہو، مثلاً رنگ حنا ، وہ بہر حال عارضی ہوتا ہے ۔ لہذانقش ونگار عارضی بھی ہوتے ہیں اور دل کش بھی ۔ لہذانقش ونگار میں انھیں کا دل پھنتا ہے جوعل ودانش سے پوری طرح بہرہ وورنہ ہوں ۔ سنائی نے کیا خوب کہا ہے ۔

ہمہ اندرز من بہ تو اینست کہ تو طفلی و خانہ رنگینست (میری نفیحت تجھ کوبس آئی ہے، کہ تو بچہ ہےاور (تیرا) گھر رنگین۔)

اس کے سامنے جگر صاحب کا شعرا پنی ساری روانی اور نغت گی کے باو جود محض معلماند لفاظی

معلوم ہوتا ہے

یہ فریب جلوہ ہے سر بسر جھے خوف ہے دل بے خبر کہیں جم نہ جائے تری نظر انھیں چندنقش ونگار پر

اب میر کشیر کشیر کاشی او دیشت کرتے ہیں۔ کا کنات یا انسانی و جود کی ہستی و دیشیت کھن سے

ہے کہ اس میں دکشی تو ہے، کین میر کھن عارضی اور او پری دکشی ہے۔ خود ہستی ہی عارضی بقش و نگار کی طرح
اصل و جود سے عاری ہے۔ اس پر طرہ ہے کہ سے بھی یقینی نہیں کہ بیقش و نگار ہی ہے، کیوں کہ کہا ہے گیا ہے کہ یہ
نقش و نگاری کچھ ہے۔ یعنی اس کی اصل حیثیت نہیں معلوم، بیقش و نگاری پچھ چیز ہے۔ یہاں معنی کی ایک
اور جہت پیدا ہوتی ہے۔ طبیعی و جود اور طبیعی کا کنات اور پچھ ہو یا نہ ہو، کین ہم اس کا ادر اک کر سکتے ہیں،
اس کو چھو سکتے ہیں۔ یہاں اسے'' نقش و نگار سا پچھ' بتا یا جارہا ہے۔ یعنی شکلم ان چیز وں کو اتنی دور سے
و کی کے رہا ہے کہ وہ اسے محض دھند لی ، نیم واضح ، اور غیر یقینی معلوم ہور ہی ہیں۔ اس مفہوم کی رو سے بیشعر
تھکیک کی منزل سے نہیں بلکہ ترک دنیا کی اس منزل پر پہنچ کر کہا گیا ہے جہاں اشیا ہے وجود معلوم ہونے
گئی ہیں۔

دوسرے مصرعے بیل لفظ' اعتبار' تو جدطلب ہے۔' اعتبار' کا بنیا دی مفہوم ہے' عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنے آپ ہوئی ہے جوآپ خود کرتے ہیں، لیعنی بیدذاتی عمل ہے۔ کی چیز ہے عبرت یا سبق حاصل کر کے آپ بید نتیجہ نکالیس کہ بید بھرو سے کے قابل ہے، یا پچھاور قیاس کریں، آپ کا فیصلہ بہر حال موضوی ہوگا۔ لبندا بید بھی ممکن ہے کہ کوئی چیز ہو، لیکن آپ اس کونہ ما نمیں اور کہیں کہ اس کا اعتبار بمبیس۔ مثلاً ہم کہتے ہیں' نیچ کی گوائی کا اعتبار بمبیس۔ مثلاً ہم کہتے ہیں' نیچ کی گوائی کا اعتبار نہیں' ، یا'' اتنی بڑی مقدار میں دوجار کی کی بیشی کا اعتبار نہیں۔' بہلے جلے کے معنی بیٹیس کہ بچے جھوٹ بول ہے، اور دوسرے جلے کے معنی بیٹیس کہ دوجار کی کی بیشی پر بجرو سرخیس کیا جاسکتا۔ دونوں صورتوں میں معنی بیٹیس کہ بیچ کی گوائی، گوائی، گوائی ہی ابندا شعرز بر بحث کے معرع رکھتی ) اور دوجار کی کی بیشی نہیں کہ بیٹی کی جیش کی اور دوجوز بیس۔ ) لبندا شعرز بر بحث کے معرع کے مصرع کا مقتبار کی بیشی نہیں گولئی اس کا وجوز بیس۔ ) لبندا شعرز بر بحث کے مصرع کی اور دوجار کی کی بیشی نہیں کہ کیسی نہیں گولئی اس کا وجوز بیس۔ ) لبندا شعرز بر بحث کے مصرع کے مصرع کیسی کی اور دوجار کی کی بیشی نہیں گولئی نہیں گولئی اس کا وجوز بیس۔ ) لبندا شعرز بر بحث کے مصرع کیسی کی اور دوجار کی کی بیشی نہیں نہیں گولئی اس کا وجوز نہیں۔ ) لبندا شعرز بر بحث کے مصرع

ٹانی کا ایک مفہوم ہے ہے کہ جوصور تیں ہم کو نگاہ ظاہر سے نظر آتی ہیں وہ محض (convention) ہیں۔ ہم چا ہیں تو ان کے وجود کو ما نیں ،اور چا ہیں تو نہ ما نیں ۔ایک معنی ہے ہیں کہ بس ہم نے بھروسا کرلیا ہے کہ صور تیں ہیں، یا و لیسی ہی وہ نظر آ رہی ہیں۔ ردیف کا کرشمہ یہاں بھی ہے جمخس ''ساہے پکئے'۔ مور تیں ہیں، یا ولیسی وہ نظر آ رہی ہیں۔ ردیف کا کرشمہ یہاں بھی ہے جمخس ''ساہے پکئے'۔ امید ہے اب یہ بات بھی واضح ہوگئ ہوگی کہ سامنے کی مناسبتیں میرنے کیوں ترک کیس اور شعر کو بصورت موجودہ کیوں تکھا۔ اور بیرتو واضح ہی ہے کہ روز مرہ استعمال میں آنے والے لفظوں کا جادو جگانا کوئی میرسے سیکھے۔

۲ / ۲ ۳ ۱۷ مہلت' کواردو میں عام طور پر'' فرصت، چھٹی' کے معنی میں استعال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اصل معنی ہیں استعال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اصل معنی ہیں (۱) آ ہمتنگی ہستی اور (۲) زمانہ۔ میر کا کمال خلاقی ہے کہ زیر بحث شعر میں سب معنی مناسب ہیں ، کیوں کہ عمرانسانی میں بیسب صفات موجود ہیں ،'' انتظار' کے لفظ کوا کیلا چھوڑ کرام کا نات کی ونیار کھ دی ہے۔

سب سے پہلی بات تو یہ کہ مہلت کو انظار کہنا نا در بات ہے۔ مہلت عام طور پر مخضر معلوم ہوتی ہے اور انظار عام طور پر لمبامعلوم ہوتا ہے۔ دوسری بات سے کدا گر انظار کی گھڑیاں کا نے نہیں کشیں تو شعر کا مطلب سے ہے کہ عمر کا نے نہیں کشیں کشرہ ہی ہے، بڑی مشکل اور بھاری لگ رہی ہے۔ البذا عمر اگر فرصت ہوتی صرف اس لئے ہے کہ اسے بڑی مشکل اور تکلیف سے کا ٹا جائے ،اس طرح ، کہ طوالت اور بھی زیادہ معلوم ہو۔

اب یغور کرنا ہے کہ عمر کی مہلت کس کے انتظار کے واسطے ہے؟ سامنے کی بات تو بہہ کہ موت کا انتظار ہے بیٹی ہم پیدا ہوتے ہی انتظار شروع کر دیتے ہیں کہ کب مریں اور کب میرمحدود، بے لطف زندگی ختم ہو۔ یا موت کا انتظار اس وجہ ہے کرتے ہیں کہ جہاں ہے آئے ہیں وہاں واپس جانے کی تمنا ہے۔ دوسراا مکان میہ کہ کسی معثوق کا انتظار ہے۔ تیسراا مکان میہ کہ کوگ ہوش سنجا لتے ہی کسی انتظاب کہ کی زبردست تبدیل حال کا انتظار شروع کردیتے ہیں۔ اقبال ع

دنیا ہے تری منتظر روز مکافات للبذا" انتظارسا ہے کھے "میں کثرت سے امکانات ہیں۔ پورے شعر پر خفیف ی محزونی اور دور تک پھیلی ہوئی ادای ہے لیکن بیادای کم ہمتی کی نہیں ، بلکہ ایسے مخص کی ہے جس نے دنیاد یکھی اور برتی ہے اور عقل و تجر بے کی گہرائی جسے حاصل ہے۔خود ترحمی کا تو خیر شائیہ تک نہیں۔

'' دیکھو''اور' انتظار''میں ضلع کالطیف ربط ہے، کیوں کہ' انتظار'' کے ساتھ' دیکھنا'' (انتظار مل سر

بیشعر مطلع کے فوراً بعد ہے اور سیح معنی میں حسن مطلع ، کہا یسے زبر دست مطلع کے بعد تو اجھے اچھوں کی سانس ٹوٹ جاتی ،اور یہاں بیالم ہے کہاس روانی اور آ ہشتگی ہے مطلعے کے برابر ، بلکہ مضمون میں اس سے بہتر شعر کہد دیا۔اگر قاری متوجہ نہ ہوتو دونوں شعرسر برسے گذرجا کیں۔

سار ۱۲ سایہ مضمون خوب ہے کہ معثوق کی چنون میں پیار بھی ہے اور وہ بار بار منتظم کی طرف و یکھا بھی ہے۔ کہاس بات سے منتظم کوخوشی نہیں، بلکہ ایک طرح کی تشویش ہے، کہاس کا مطلب کیا ہے؟ یااس کا مقبہ کیا ہونے والا ہے؟ ملاحظہ و سار ۱۷ کا جہال معثوق کی پریشال موئی عاشق کے لئے آوارہ گردی کا اشارہ ہے۔ شعر زیر بحث میں معثوق ذرا پر اسرار اور نا قابل فہم سا ہے۔ اس کی باتیں اور کنائے صلحتیں اشارہ ہے۔ شعر زیر بحث میں معشوق ذرا پر اسرار اور نا قابل فہم سا ہے۔ اس کی باتیں اور کنائے صلحتیں اور طرز گذاریاں ( strategies ) ٹھیک سے مجھ میں نہیں آتیں۔ ممکن ہے غالب نے بھی یہاں سے فیضان حاصل کیا ہو

گونہ مجھوں اس کی ہاتیں گونہ پاؤں اس کا بھید پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پیکر کھلا

کین غالب کے یہاں وجداورخوشی سے پھولا نہ مانا (exultation) ہے، جب کہ میر کے یہاں تشویش اور تر دو ہے، یا پھر مشکلم اس قدر نا تجربہ کار ہے کہ بھتا ہی نہیں کہ معثوق بیار بھری چتون سے جھے بار بار کیوں و مکھ رہا ہے۔ اس کے برخلاف جرائت کا مشکلم اور معثوق ، دونوں آسانی سے سجھ میں آجاتے ہیں اور صاف معلوم ہوتا ہے کہان کی دنیا چھیڑ چھاڑ (flirtation) اور لگاوٹ کی ہے، عشق کے تضادات اور او ہا منہیں ہے۔

گر چرایا نہیں ہے تم نے ول مسکراتے ہو کیوں ادھر کو دیکھ (جرأت) بقول محرصن عسكرى، بيسوال مير كے يہاں اكثر اٹھتا ہے كہ عشق به يك وقت رحمت اور مصيبت كيوں ہے؟ ديوان اول ميں تمنا بھى كى ہے كہ معشوق ہمارى طرف ديكھے ہے گرچہ كب ديكھو گرچہ كب ديكھتے ہو پر ديكھو آرزو ہے كہ تم ادھر ديكھو

### MYA

یہ طشت و تینج ہے اب یہ میں ہوں اور یہ تو ہے ساتھ میرے ظالم دعویٰ تجھے اگر کچھے

ار ۳۷۸ مصرع اولی سے ملتے جلتے پیکر اور اسلوب کے لئے ملاحظہ ہو ۳۸ ۲۳۸ ممکن ہے اس اسلوب پرحافظ کا پچھاڑ ہوں

تو ترحم نه كى بركن بيدل داخم ذاك دعوى وهاانت وتلك الايام (جهربيدل پرتيرارتم نهوگا، يديس جانتا مول يديمرادعوى هي بيتو، اوربيذ ماني )

اس میں شک نہیں کہ حافظ کامصرع ٹانی انتہائی شگفتہ اور رواں ہے، اور پھراس بات نے، کہ وہ نہایت بے اس کو چار چا ندرگا دیۓ ہیں لیکن حافظ کے یہاں معنی کا کوئی خاص لطف نہیں میر نے بات اوھوری چھوڑ کرمعنی اور اسلوب دونوں میں لطف پیدا کیا ہے۔ ان کا مصرع ٹانی بھی مصرع ٹانی بھی مصرع اولیٰ کی طرح ڈرامائی ہے۔ قائم نے میر کے بعض الفاظ اور ان کے در و بست کو دہرایا ہے، لیکن بات بالکل مطی رہ گئی۔

یہ طشت و تینج یہ ہم کشتنی درنگ ہے کیا یوں ہی مزاج میں آئے اگر تو بہتر ہے جب کہ حافظ کامصر ع اولی بس کام چلانے بھر کا ہے،اس میں کوئی تو جہ انگیز بات نہیں۔ '' دعویٰ'' میر کے شعر میں اپنے عام معنی کے علاوہ'' جھگڑا، نقاضا، الزام'' کے معنی میں بھی

استعال ہوا ہے۔" ظالم" كالفظ مناسبت كاشكار ہے، كيونكه بيمعثوق كى صغت (ظلم كرنے والا) كے طور پر

بھی درست ہے، اور تعریفی یا پر درد، پر جوش (Passionate) کلمہ تنخاطب کے طور پر بھی درست ہے۔ اگر'' ظالم'' کے بجائے کوئی اور لفظ رکھیں تو مصرع کا زور اور حسن بہت کم ہوجائے سع

(۱) ہے ساتھ میرے قاتل دعویٰ تھے اگر کچھ

(۲) کی ہماتھ میرے دلبر دعویٰ تجھے اگریکھ

(٣) 🖟 بساتھ میرے جاناں دعویٰ بچھے اگر کچھ

جومثال میں نے ساپر رکھی ہے اس پرغور کریں تو مناسبت کی بات فوراً واضح ہو جاتی ہے۔

معثوق کو' جانال' کہتے ہیں، یہ بات اتن عام ہے کہ اس کے ثبوت میں اشعار پیش کرنے کی ضرورت

نہیں لیکن' جانال' کو تنے قتل ودعویٰ ہے کوئی مناسبت نہیں، اس لئے مصرع بے جان اور ناکام رہتا ہے

اور شعر کو نقصان پہنچا تا ہے۔' دلبر' میں بھی بہی عیب ہے، لیکن بات تھوڑی بہت بن سکتی تھی اگر' دلبر' کو

اور شعر کو نقصان پہنچا تا ہے۔' دلبر' میں بھی بہی عیب ہے، لیکن بات تھوڑی بہت بن سکتی تھی اگر' دلبر' کو

میں تحسین کا پہلو بہت کم ہے، بلکہ شاید ہے بی نہیں ۔ مثلاً ہم بی تو کہہ سکتے ہیں کہ' ظالم ' نے کیا عمدہ بات

کبی۔' لیکن اس معنی کو ادا کرنے کے لئے بینیں کہہ سکتے کہ' قاتل نے کیا عمدہ بات کہی۔' للبڈ الفظ کمی ہے۔ ان سب کے برخلاف' ایبالفظ ہے جے شعر کے

مضمون اور معنی اور شعر کے دوسرے اہم الفاظ (طشت و شغ، دعویٰ) ان سب کے ساتھ مناسبت تام
حاصل ہے۔

میں نے اوپر کہا ہے کہ' ظالم' کامہ تخسین بھی ہے اور (Passionate) کلمہ سخاطب بھی ہے۔ اول الذکر کی ایک اور مثال کے طور پر مصحفی کاشعر ملاحظہ ہو۔ یہاں'' ظالم' جس موقع پر استعال ہوا ہے وہ میر کے شعرز ریر بحث میں بیان کر دہ موقع سے مشابہت بھی رکھتا ہے۔ ظالم تری گلی بھی بدایوں سے کم نہیں مار میں جر ہر قدم یہ جس کے مزار شہید ہے۔ ہر ہر قدم یہ جس کے مزار شہید ہے۔

جب تخاطب کسی ایسے معاملے میں ہوجس سے متکلم کا جذباتی رشتہ ہو، اور بین طاہر کرنا ہوکہ زیادتی اس کی طرف سے ہے جس کو خاطب کیا جارہا ہے تواس وقت ایسا کلمہ شخاطب بہترین ہوتا ہے جو لغوی اور استعاراتی دونوں مغہوم میں برکل ہو۔'' خالم'' کے اس استعال کے لئے جگر مراد آبادی کا شعر

ملاحظه بهوي

## اے محتب نہ پھینک مرے محتب نہ پھینک ظالم شراب ہے ارے ظالم شراب ہے

میر کے شعر میں معنی کے کم سے کم بین پہلوہمی قابل کھا ظیں (۱) مشکلم ہر طرح سے تیار ہے۔

کوئی ضروری نہیں کہ معثوق کو مشکلم سے جودعویٰ ہو، جو جھگڑا ہو، جو شکایت ہو، اس کا نتیج آب نظیم ہی نظیم یا توجان سے اس قدر بیزار ہے کہ وہ موت کے لئے آ ما دہ اور مستعد ہے، یا پھر وہ سوچتا ہے کہ نتیجہ پچھ بھی ہو، لیکن میں تو ہر طرح تیار ہو کر معثوق کے ساسنے جاؤں۔ (۲) مشکلم کو معلوم ہے کہ دعویٰ چاہے جو بھی ہوا اور جسیا ہو، لیکن میں تو ہر طرح تیار ہو کر معثوق کے ساسنے جاؤں۔ (۲) مشکلم کو معلوم ہے کہ دعویٰ چاہے ہو بھی ہوا اور جسیا ہو، لیکن فیصل کر بظاہر تو معثوق سے کہا ہے کہ تم اپنا دعویٰ منفصل کرو، لیکن دراصل دعویٰ تو مشکلم کی طرف سے ہو میں دیا ہو ہیں۔ دیکھیں تم میں یہ ہمت ہے بھی طرف سے ہو، دیکھیں تم میں یہ ہمت ہے بھی کہ نہیں کہ تم میراسر قلم کردہ۔

موت کے لئے کھمل آ مادگی اور ہونے والے قاتل کو چیلنے کرنا کہ دیکھیں ابتم کیا کرتے ہو۔ پھر زبردست ڈرامائی انداز بیان ، اور کفایت الفاظ وکٹرت معنی۔ بیشعر بھی ہزاروں پر بھاری ہے۔لیکن مکن ہے لفظ'' دعویٰ'' کا خیال حافظ کے شعر نے سمجھا ہو۔لیکن حافظ کے یہاں'' دعویٰ'' بمعنی Claim ممکن ہے اور میرکے یہاں'' دعویٰ'' کے معنی'' جھگڑا'' بھی ہیں اور Claim بھی۔

# د بوان سوم

رد لفيه ه

m49

رستے سے چاک دل کے ہو آگاہ یار تک پھر او کس قدر ہے راہ

آ کھ اس منہ پہ کس طرح کھولوں جوں پلک جل رہی ہے میری نگاہ

ہیں مسلمان ان بتوں سے ہمیں عشق ہے لااللہ الا اللہ

ار ۲۹ سے تخلیقی استفاد ہے یا جواب کی شان و کھنا ہوتو میر کے مطلع کے سامنے غالب کا مطلع رکھنے ۔

جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی
مشکل کہ بتھ سے راہ سخن واکرے کوئی
غالب کے یہاں استعارے کی چبک (''دہان زخم'') اور مناسبت کا اہتمام
(دہان = وا۔ زخم = راہ) اس قدر خوبصورت ہیں کہ سرسری پڑھنے یا سننے والا میر کے شعر کو بے رنگ بلکہ

ر دہان =وا۔رم = راہ ) ان حدر توبسورے ہیں کہ سرسری پر سے یا سے والا میر سے سرو بے رہی بلد معمو فی گر دانے تو عجب نہیں لیکن میر کے شعر میں وہ سب پچھ ہے جو عالب کے شعر میں ہے، اور معنی کیٹر ہیں۔ پھرالفضل المتقدم (بڑائی اس کی ہےجو پہلے آئے) توہے ہی۔

سب سے پہلے تو ویکھئے کہ'' رہے'' کے لئے'' چاک'' کا استعارہ جس قدر مناسب ہے،

'' زخم'' کے لئے'' دہان'' کا استعارہ اس قدر مناسب نہیں۔'' زخم'' اور'' دہان' میں ہونٹوں کی می صورت،

سرخی، اور زخم میں اگر ہڑی کی جھلک دکھائی و بے تو دانتوں کی مناسبت ہے۔اس کے برخلاف زخم اگر گہرا

شہو، یا سوراخ کی شکل کا ہو، تو'' دہان' سے اس کی مناسبت کم ہوجاتی ہے۔'' چاک' میں یہ با تیں نہیں۔

چاک سیدھا ہو یا ٹیڑ ھا ہو یا نمخی ہو، ہرصورت میں'' رستہ' سے اس کی مما ثلت برقر اررکھتی ہے۔اس طرح

چاک شک ہویا فراخ ہو ، مختصر ہو یا طویل ، ہرصورت میں اسے'' راہ'' کہہ سکتے ہیں۔ پھرچاک کس جگہ سے

ویک شک ہویا فراخ ہو ، مختصر ہو یا طویل ، ہرصورت میں اسے'' راہ'' کہہ سکتے ہیں۔ پھرچاک کس جگہ سے

ورجگہوں کو ملائے گا۔راستہ بھی دوجگہوں کو ملا تا ہے۔مثلاً چاک اگر دل میں ہوتو دل کے دوگوشوں ، یا دل میں

دوجگہوں کو ملائے گا۔راستہ بھی دوجگہوں کو ملا تا ہے۔

'' فرہنگ آندراج'' میں ہے کہ' چاک' کو' شگاف' اور'' گل' سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ '' شگاف' اور راہ میں تو یوں مناسبت ہے کہ (مثلاً) پہاڑ میں شگاف کر کے راستہ بناتے ہیں، یاز مین میں شگاف دے کر پانی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔'' چاک' اور'' گل' میں مناسبت ظاہر ہے کہ گل کو چاک شگاف دے کر پانی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔'' چاک' اور'' گل' میں مناسبت ظاہر ہے کہ گل کو چاک گریباں کہتے ہیں۔ابوطالب کلیم کاشعرہے۔

> دری بہار گل چاک آل چنال بائید کہ یک گلست کہ جیب و کنار من دارد (اس بہار میں گل چاک (گریبال) اس قدر پھولا کہ ایک گل ہے اور اس کا میرے گریبان و دامن پر قبضہ ہے۔)

ا گلائلتہ یہ ہے کہ دل کو غنچ ہے اور چاک کوگل سے تشبیہ دیتے ہیں، للبذا'' چاک' اور'' دل'' میں ایک اور گہر امعنوی ربط بھی ہے۔ یعنی دل غنچہ ہے اور جب وہ چاک ہوجائے تو گل ہے۔

اب شعر کے مزید پہلوؤں پرغور کریں۔''رستہ''اور'' آگاہ'' میں بھی مناسبت ہے، کہرستہ جاننا اور رستہ نہ جاننا محاورہ ہے۔اس اعتبار ہے مصرع اولیٰ کے معنی ہوئے۔'' اس راستے کو جانو جسے چاک دل کہتے ہیں۔'' دوسرے معنی ہوئے۔'' اس بات کو جانو کہ چاک دل بھی ایک راستہ ہے۔'' تیسرے معنی ہوئے" اس بات کو جانو کہ چاک دل کی راہ کہاں جاتی ہے۔ "" راہ" کے ایک معنی" مقام" بھی ہیں۔ لہذا مصرع کے مید معنی بھی ممکن ہیں کہ" چاک دل کے مقام ہے آگاہ ہو، لیعنی اس کی اہمیت اور مربتے ہے آگاہ ہو۔ "صرف ونحو کے اعتبار ہے اس مصرعے ہیں لفظ" ہو"اگر چہ بظاہر رسی اور غیر اہم ہے ، لیکن مصرعے کا اسلوب ایسا ہے کہ" ہو" میں گئی معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر اس کو انشائید (امریہ) قرار دیں تو معنی وہ ہیں جو میں نے او پر بیان کئے ، کہ" آگاہ ہوجاؤ، جان لو۔"اگر اس کو انشائید (شرطیہ) قرار دیں تو معنی ہوئے" آگر اس کو انشائید (شرطیہ) قرار میں تو معنی ہوئے" آگر اس کو انشائید (شرطیہ) قرار دیں تو معنی ہوں گئے" تم

دوسرے مصرعے ہیں کہا ہے کہ چاک دل کے رہتے ہے آگاہ ہوں تو پھر یارتک پہنچنے ہیں فاصلہ بی کس قدر ہے؟ یہاں بھی کم ہے کم دومعنی ہیں۔ایک تو یہ کہ فاصلہ پھنہیں، دوسرے اورلطیف تر معنی یہ ہیں کہ یارتو دل بی دل رہتا ہے، دل کو چاک کرلو، دل کے اندر پہنچنے کا راستہ بنالو، بس یارتک پہنچ جا اُگے۔ پہلے معنی کی رو سے شعر کا مضمون یہ ہے کہ دل در دمند نہ ہوتو معثو تی نہیں ملتا۔ دوسرے معنی کی رو سے مضمون یہ ہے کہ معثو تی تک بینچنے کے لئے خود آگا بی شرط ہے۔ سب عدو ف نفست فقد عدف دب رب رہ (جس نے اپنے آپ کو پہنچا تا اس نے اپنے رب کو پہنچا تا) عمدہ شعر کہا۔

۳ ۱۹/۳ ممکن ہے غالب کے مطلعے پرتھوڑا سااٹر ذریر بحث شعر کا ہو۔ کیوں جل گیا نہ تاب رخ بار دیکھے کر جاتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھے کر

میر کے شعرین نگاہ کا پلک کی طرح جلنا غیر معمولی پیکر ہے۔ تگہ کو تار سے تشبید دیے ہیں ،اس
لئے نگاہ کے بارے ہیں کہنا کہ وہ پلک کی طرح جل رہی ہے، بدلیج بات ہے۔ پلک کے جلنے ہیں نکتہ یہ
ہے کہ آئے تھیں بند ہوں تو بھی پلک تو جل ہی جاتی ہے۔ اگر آ نکھ کھول دی جائے تو نگاہ بھی جل جائے۔
" نگاہ" کو " آنکھ" کے معنی میں بھی استعال کرتے ہیں۔ مثلاً مندرجہ ذیل محاورے دونوں طرح شیح ہیں۔
نگامیں رآئے کھیں چار کرنا رہونا ؛ آنکھ رآئے تھیں چرانا رنگاہ رنگاہ کی میری آئے میری آئے تھیں اس

طرح جل رہی ہیں جس طرح میری پلکیں۔

نگاہ کو تاروغیرہ سے تشبیہ اس لئے دیتے ہیں کہ پرانے زمانے ہیں بید خیال تھا کہ نگاہ یا نظر در اصل مثل شعاع آتھوں سے نگل کراشیا پر پڑتی ہے۔ دسویں صدی کے مسلمان تھیم ابن البیشم نے ثابت کیا کہروشنی اشیاسے ملیٹ کرآتکھ کے پروٹ پر پڑتی ہے۔ لیکن بینظر بیعام نہ ہوا۔ بعد ہیں مغربیوں نے پھر بید بات ثابت کی۔ گرزبان جس طرح بن گئی، بن گئی۔ وہ سائنس یا منطق کی طابع نہیں ہوتی۔

سر ۲۹ س استعربیں کثرت معنی اور ظرافت ڈھٹائی اور مضمون آفریٹی سب یجا ہیں، اور زبان کا نہایت برجت استعال بھی ہے۔ سب سے پہلے معنی کودیکھئے۔ مصرع ٹانی کے حسب ذیل مفہوم ہیں۔(۱) ہم مسلمان ہیں (۲) یہ بت مسلمان ہیں (۳) کیا ہہ بت مسلمان ہیں؟ (۴) کیا ہہ بت مسلمان ہیں؟ ان چار مفاہیم کے اعتبارے پورے شعر کے الگ الگ معنی بنتے ہیں۔

(۱) ہم مسلمان ہیں۔اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں بتوں سے عشق ہے،اور مسلمان کاشیوہ عشق ہے۔ دوسری دلیل لیہ ہے کہ ہمیں بتوں سے عشق ہے، اور مسلمان کاشیوہ عشق ہے۔ دوسری دلیل لیہ ہے کہ ہم کلمہ کو ہیں۔ بت ہمارے معشوق ہیں، خداتھوڑا ہی ہیں۔خداتو بس ایک اللہ ہے۔

(۳) کیا ہم مسلمان ہیں؟ (استفہام انکاری، یعنی ہم مسلمان ہیں۔) ہماراشیوہ عشق ہتاں ہے اور کلمہ لا اللہ الا اللہ پڑھ کر انسان عاشق کا رتبہ حاصل کرتا ہے۔ (لیکن چونکہ اس کلمہ کو پڑھ کر انسان اسلام لاتا ہے، لہذا عاشق ہکلہ گو، اور مسلمان ہکلہ گو۔ اس طرح عاشق ،مسلمان اور کلمہ گوسب ایک ہی ہیں۔اس مفہوم کی رویے شعر کا قول محال لائق داد ہے۔)

(۵) كيا جم مسلمان بير؟ (محض استفهام)ان بتول ہے جمیں عشق ہے، اور جم كلمدلا الديمي

پڑھتے ہیں،ابآپ فیصلہ کریں کہ ہم کیا ہیں۔

(۲) کیا رہ بت مسلمان ہیں؟ (استفہام\_) ہمیں کوئی غرض اس بات سے نہیں کہ رہ بت مسلمان ہیں یا کیا ہیں۔ہم کوتوان سے عشق ہے،اورہم مسلمان بھی ہیں لا الدالا اللہ۔

کلمہ تو حید جس سیات میں اس شعر میں وار دہوا ہے اس کی بنا پر معمولی بات میں ندرت بیدا ہو گئی ہے۔ بنوں کی عاشق کا دعویٰ اور اس کے ثبوت میں کلمہ لا اللہ ، شوخی اور ڈھٹائی کی حد ہے۔ ندہجی ماحول یا قرآنی آیت پر مبنی نقر ہے اٹھارویں صدی سے اردوشاعری میں عام ہیں۔ ہمارے زمانے میں اقبال نے اقتباس کے اس فن کو درجہ کمال تک پہنچا دیا ۔ لیکن فد ہب اور قرآن وحد ہے پر مبنی ان فقروں کو، جوروز مرہ میں داخل ہوگئے ہیں ، روز مرہ کی سطح پر استعمال کرنا میر اور ان کے معاصرین پر ختم تھا۔ اس کی وجہ شاید سے ہے کہ ان لوگوں کے بیہاں روز مرہ زبان کوشاعری میں ڈھالنے کا رجی ان زیادہ تھا۔ آٹھیں وجہ شاید سے ہے کہ ان لوگوں کے بیمال روز مرہ زبان کوشاعری میں ڈھالنے کا رجی ان زیادہ تھا۔ آٹھیں قافیوں میں میرکی مختلف البحرغون کے اشعار ملاحظہ ہوئی۔

(د يوان اول)

میر نے بیغزل بظاہر میرسوز کی غزل پر لکھی ہے، اور حق بیہ کہ اگر میر کامطلع اور اس میں الحمد کا صرف بہت ہی خوب ہے تو'' استغفر اللہ'' کا قافیہ جیسا میرسوز نے بائدھ دیا اور اسلوب میں جو صرف ونحو کا کمال دکھایا، وہ میر کے شعرے (جس کا قافیہ استغفر اللہ ہے) بہت بہتر ہے۔میرسونی

کچھ کہد تو قاصد آتا ہے وہ ماہ الحمد لللہ الحمد لللہ جموٹے کے منھ میں آگے کہوں کیا استعفر اللہ استعفر اللہ

# د بوان پنجم

رد لفی ه

W Z 4

اب کھ مزے پہ آیا شاید وہ شوخ دیدہ آب اس کے پوست میں ہے جول میوہ رسیدہ

1-1-

پانی مجر آیا من میں دیکھے جنھوں کے یارب وے کس مزے کے ہول کے لب ہائے تا مکیدہ

پروانہ گرد پھر کر جل بھی بچھا ولیکن خاموش رات کو تھی شع زباں بریدہ

ار • ک ۳ بیشعر جنسی شاعری کا ایسا شاہ کار ہے جس کی نظیر دور دور تک ند ملے گی۔ مضمون بھی تازہ ہے۔
اور معنوی پہلو بھی اس پر مشزاد ہے۔ ''شوخ دیدہ'' کالفظ خود ہی جنسی انسلاکات کالذیذ سلسلہ رکھتا ہے۔
''شوخ دیدہ' ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بہت ہے باک اور بے شرم ہو، یعنی جے آ نکھ ملانے اور لگاوٹ کی
با تیں کرنے میں کوئی تکلف نہ ہو، جنسی اختلاط کے وقت (اپنے مزاج کی بنا پر اور شاید گذشتہ تج ہے کی بنا
پر )وہ بہت دیر میں اس کیفیت میں آتا ہے جے (Turned on) یعنی جذباتی تحریک میں آتا کہتے ہیں۔
پر )وہ بہت دیر میں اس کیفیت میں آتا ہے جے (Turned on) یعنی جذباتی تحریک میں آتا کہتے ہیں۔
'' اب' کالفظ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ اختلاط کا معاملہ کے کھ دیر سے جاری ہے اور معشوق کے جذبات

آہتہ آہتہ بیدار ہوئے ہیں۔" رسیدہ" بمعنی پکا ہوالیعنی وہ جو خام نہ ہو، جو پوری طرح تیار ہو۔" میوہ رسیدہ" لیعنی پکا ہوا پھل ،" مے رسیدہ" دہ شراب جواچھی طرح خمیر پاچکی ہو، یا وہ شراب جورگ دپ میں روال ہو چک ہو'۔ اس اعتبارے ایسا پھل جوزیادہ پک کرخراب ہونے لگا ہو، اے" میوہ گذشتہ" کہتے ہیں۔" رسیدہ" کے معنی" تا لیع" بھی ہیں (" شمس اللغات") اور" میوہ" استعارہ بھی ہے بمعنی فرزید عزیز ، نونہال عزیز (" بر ہان قاطع") مزید برآل ہے کہ" میوہ رسیدہ" خود معشوق کا بھی استعارہ ہے۔ چنانچہ حافظ کا شعر ہے۔

بس شکر باز گویم دربندگی خواجه گر اوفقد به دستم آل میوهٔ رسیده (میں مالک کی درگاه میں خوب شکر ادا کرون گااگر ده میوهٔ رسیده میرے ہاتھ آ

لہذامصرع ٹانی کے معنی ہیں معثوق کی جلد پر (اور اس کے اندر) پینے (یا شاوا بی اور تری)
کی نمی ہے۔ جس طرح کیے ہوئے پھل میں ہوتی ہے۔ پکا ہوا پھل نرم ہوتا ہے۔ اور یہ اس بات کی
علامت ہوتی ہے کہ وہ اندر سے عرق آلود لینی رس سے بھرا ہوا ہے۔ اختلاط کے وقت جذباتی ہیجان کے
باعث پسینہ آنا ، یا آنکھ میں آنسوآ جانا ، عام مشاہدہ ہے۔ غالب ہے

کرے ہے قبل لگاوٹ میں تیرا رو دینا تری طرح کوئی تین گلہ کو آب تو دے

میے طاص غالب کے مزاج کا شعر نہیں ، اور ہے بھی۔ یہ غالب کے مزاج کا شعر اس لئے نہیں ہے کہ ان کے یہاں جنسی اختلاط کے مضامین بہت کم ہیں۔ اور غالب کا مزاج پھر بھی اس شعر میں نمایاں ہے کہ انھوں نے مصرع اولی کے پیکر کو مصرع ثانی میں تجریدی استعارے (نیخ نگہ کوآب دینا) بیان کیا ہے۔ میر کے یہاں پہلامصرع حسیاتی اور نفسیاتی انداز کا ہے، اور اس کے تمام اہم الفاظ (اب، مزے، شوخ دیدہ) روز مرہ کی زندگ سے لئے گئے ہیں۔ دوسرے مصرع میں زبر دست پیکر انتہائی جسمانی اور حسیاتی ہے۔ اس میں کوئی بات تجریدی یا تعلقاتی نہیں، حتی کہ میرکی محبوب رعایت لفظی بھی نہیں۔ صرف

جسمانی اورجنسی بیان اس اورمشابدے کی سطح پر ہے۔

مزید ملاحظہ ہو: معثوق اب جذباتی طور پر پوری طرح بیدار ہے، یعنی وہ نرم پڑگیا ہے، کچے

ہوئے پھل کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ نرم ہوتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پراسے ''میوہ رسیدہ'' کہنے میں

مناسبت معنوی بھی ہے۔ پھر کچے ہوئے پھل مثلاً انار، سیب اور معثوق کے جسم میں جو مناسبت ہے وہ

ظاہر ہے۔ آخری بات یہ کہ جنسی ہجان کے عالم میں منھ میں اور جسم کے بعض حصوں میں بھی تری آ جاتی

ہے۔ اس اعتبارے آب کا پوست میں ہونا انتہائی بلیغ ہے۔ '' مزے' اور ''میوہ رسیدہ'' میں ضلع کا ربط بھی

طحوظ رہے۔

اگر'' آب' بمعنی'' چک' فرض کریں تو دو اور معنی پیدا ہوتے ہیں۔ زیادہ تر کیے ہوئے پھل، جن کی جلد زردیا زردی مائل سرخ ہوتی ہے (مشلاً سنگترہ، آم، سیب، شفتالو، خوبانی وغیرہ) ان ہیں چک ای وقت آتی ہے جب وہ پک جاتے ہیں۔ جذباتی برائیخت گی کے بھی عالم میں دوران خون کی تیزی کی جائے ہیں۔ جذباتی برائیخت گی کے بھی عالم میں دوران خون کی تیزی کے باعث چہرہ دکے لگتا ہے۔ (ملاحظہ ہو ۲ بر ۱۷۸) دوسری بات سے کہ معشوق کے چہرے پر پہینے کی ہلکی بوندیں ہوں تو اس کے چہرے کو چکتا ہوا فرض کرتے ہیں۔ اس صفحون پر کٹر ت سے شعر ہیں۔ مثلاً بار ۱۰۳ سے بہال عمدہ بات ہیے کہ پسینہ جذباتی ہجان کے باعث آیا ہے جس کے باعث اس کا چہرہ میوہ رسیدہ کی طرح چک رہائے۔ مشابہ صفحون پہلے بھی بائدھا ہے، لیکن وہاں تشبیہ معمولی ہے۔

جوعرق تح یک میں اس رفتک مدے من پہ ہے میر کب ہووے میں گرم جلوہ تارے اس طرح

(د يوان چهارم)

یہاں'' تحریک''' جنسی برانگیخت گی،خواہش'' کے معنی میں ہے۔ایک اور جگہ صنمون مختلف رکھا ہے، کیکن مصرع اولی کے تمام اہم الفاظ (لطف،لبریز،کام، بدن) میں جنسی شادا بی کااشارہ ہے اور مصرع ٹانی کاصرف ونحوتولا جواب ہے۔

لطف ے لیریز ہے اس کام جال کا سب بدن فختلط ہو جائے ہم سے جو کھو تو ہائے وہ

ایک بات بیر می طحوظ رہے کہ 'آب برپوست الگندن' کا محاورہ ایسے محص کے لئے استعمال

ہوتا ہے جو ابھی تازہ تازہ طفلی ہے بلوغ کی منزل میں داخل ہوا ہو۔ (''جراغ ہدایت') چونکہ میر نے '' جراغ ہدایت' ہے بکٹر ت الفاظ و محاورات' ذکر میر' میں اور اپنے کلام میں داخل کئے ہیں اس لئے اغلب ہے کہ بیر محاورہ بھی انھیں'' چراغ ہدایت' ہے ہی ملا ہو۔ اجھے شاع (مشلا داغ) محاوروں اور تازہ الفاظ کو معنی کی صحت اور لطف کے ساتھ لظم کر دیتے ہیں۔ بڑے شاع (مشلا میر) جب ایسا کرتے ہیں تو لفظ یا محاورے میں چارچا ندلگا دیے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ لفظ یا محاورہ ای لئے بناتھا کہ ان کے شعر میں صرف ہو۔ (برکاتی کی فرہنگ محاورہ'' آب کا پوست میں ہونا' ہے خالی ہے۔) شاہ مبارک آبرونے میں صرف ہو۔ (برکاتی کی فرہنگ محاورہ'' آب کا پوست میں ہونا' ہے خالی ہے۔) شاہ مبارک آبرونے ہیں و د بین شعروں کی غزل زیر بحث غرال کی ہم طرح لکھی ہے۔ ان کے مطلع میں میر کے ہی قافیے بھی

دیکھو یہ دختر رز کتنی ہے شوخ دیدہ دونی چڑھی سر اور جول جول ہوئی رسیدہ

یہال مضمون معمولی ہے،لیکن لفظ'' رسیدہ'' بھر پور معنی میں استعمال ہوا ہے اور رعایتیں خوب ہیں۔ تاسخ اور ذوق کے بعد ایسا بھی شعرد کیھنے کوئییں ماٹا ،میر کا تو کیا ذکر؟

۲۷ \* ۲۵ سی پیگر تو الیا ہے کہ واقعی منہ میں پانی بحرا تا ہے۔ (منہ کی تری کے بارے میں اور معصومیت کا امتزائ خوب ہے، اور کسی پیگر تو الیا ہے کہ واقعی منہ میں پانی بحرا تا ہے۔ (منہ کی تری کے بارے میں اس ۲۰ سے اس دو بارہ ملاحظہ ہو۔) ہونٹوں کا'' نا مکیدہ'' (جن کو چوسا نہ گیا ہو) کہنا جنسی لذت ہے بھر پور تو ہے بی، اس میں اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ معشوق ابھی نوعمر ہے، اور کسی کو اس کا بوسہ ابھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ پانی بھرا نے اور مزے میں پھر ضلع کا لطف ہے، مصرع ثانی میں انشا تیاسلوب کے باعث دومعنی بھی ہیں (۱) کھرا نے اور مزے دار ہوں گے۔ اور (۲) خدا معلوم ان کا مزہ کیسا ہو، یعنی ان کی شیرین کس طرح کی شیرین ہو؟

آبرونے ہونؤں کی مٹھاس کے مشمون پرعمدہ شعرکہا ہے۔ تیرا شیریں وہن ہے ہمرت پھل شیرہ جال ای کا شربت ہے یبال''شیرہ''اور''شربت'' دونوں لفظ غیر معمولی ہیں، صرف اس لئے نہیں کہ پھل سے شیرہ اور شربت بناتے ہیں، بلکداس لئے بھی کہ''شیرہ'' کے معنی'' شراب'' بھی ہیں، اور شربت وہن سے وہن کی تری کا بھی مفہوم پیدا ہوتا ہے۔

میر کے یہاں جنسی مضامین پر بنی اشعار کی مفصل بحث کے لئے ملاحظہ ہوجلداول صفحہ سے ۱۳

\_1095

سار • ک سا اس شعر میں مناسبت اور معنی دونوں کا بہوم ہے۔ پھر اسرار ایسا ہے کہ بات پوری طرح ما ف نہیں ہوتی کہ شعر شع کی تعریف میں ہے یا برائی میں ۔ ' زبان پریدہ' کولغوی معنی میں لیس تو بیا یک طرح کی گائی ہے، جیسے عور تیں ' مونڈی کا ٹا' (جس کا سرکاٹ دیا گیا ہو، یا کاٹ دینے کے لائق ہو) اور مرخ جوگا' (جوم نے یا مار ڈالنے کے لائق ہو) کہتی ہیں۔ اس مفہوم میں بیمراد ہوئی کہ پروانہ جل بھا، کیکن شع ، خدا اس کی زبان کاٹ ڈالے، خاموش ہی رہی ۔ یعنی شع نے پروانے کی سوزش ادر موت کا پھا ، کیکن شع ، خدا اس کی زبان کاٹ ڈالے، خاموش ہی رہی ۔ یعنی شع نے پروانے کی سوزش ادر موت کا پھا آر نہا یہ دوائی کافواس کی زبان کہتے ہیں۔ لہذا '' شعر زبان پریدہ'' وہ ہوئی جس کی لو بچھ گئی یا بچھا دی گئی ہو۔ الی شعلے کی تپش ہے جل بچھ ، اور مصرع میں لفظ' خاموش' موجود بھی ہے۔ اب مراد بیہ وئی کہشع توا پنے شعلے کی تپش ہے جل بچھی ، کیکن پروانے کواس بات کی خبر تک نہتی ۔ وہ تو تشع کے گرد پھر کر ، اس کا طواف کر شعلے کی تپش ہے جل بچھی ، کیکن پروانے کواس بات کی خبر تک نہتی ۔ وہ تو تشع کے گرد پھر کر ، اس کا طواف کر شعلے کی بیان دے گیا۔ اسے پیتہ بھی شرقا کہ جو شع خود بچھ بھی ہے اس کی وادخوا ہی کیا کر ۔ گ

اس مفہوم کی رو سے سوال اٹھتا ہے کہ جب شع بجھ چکی تھی تو پروانہ کیوں کرجلا؟ اس کا ایک جواب سے ہے کہ بہت سے پروانے تمام رات شع کا طواف کرتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہوتے تھک کر مر جاتے ہیں۔ دوسرا جواب سے ہے کہ مصرع اولی کی روسے پروانہ گرو پھر کر جل بجھا ہے۔ یعنی اسے شع کے شعلے نے نہیں ، بلکہ خود اپنی ہی آتش دل نے جلایا ہے۔ پروانے کی سوز کی بے اثری کا مضمون قائم جاند یوری نے بھی اچھا با ندھا ہے۔

آج اگر برم میں ہے کچھ اثر پروانہ اڑتے ہیں پاے لگن چند پر پروانہ لیکن قائم کے شعر میں جو پچھ بھی ہے، سطح پر ہی ہے۔ میر کے یہال کیفیت بہت ہے، اور شعر
پوری طرح کھلٹانہیں۔ قائم نے'' اٹر'' جمعتی'' نشان' استعال کیا ہے۔ یہ معنی اردو میں عام نہیں۔ قائم کے
یہال'' اٹر'' جمعتی'' متیجہ'' بھی ہوسکتا ہے، یعنی پروانے کی سعی یا زندگی کا نتیجہ بس یہ باتی ہے کہ پچھ پرادھر
ادھرکگن کی متد میں پڑے ہوئے ہیں۔ لفظ'' آئ' بہت کارگرنہیں لیکن اس کے ذریعہ قصہ گوئی کی فضا ضرور
پیدا ہوتی ہے۔

### WZ1

گلگل=بهت زیاده

گل گل گل شگفتہ ہے سے ہوا ہے نگار و کمیر کی جرعہ ہمدم اور پلا پھر بہار دکمیر

آ تکھیں ادھر سے موند لیں بیں اب تو شرط ہے پھر دیکھیو نہ میری طرف ایک بار دیکھ

خالی پڑا ہے خات وولت وزیر کا باور نہیں تو آصف آصف پکار دیکھ

1-10

ا را کسل اس شعر کامضمون ملاطغراے ماخوذ ہے۔

گل گل رخ تو از قدح مل گفته شد

یک آب خورد گلبن و صد گل گفته شد

(تیراچبره شراب کے ایک جام نے خوب گفته کر

دیا۔گلاب کے پودے نے ذراسا پانی پیاادر سیکڑوں

پھول کھل گئے۔)

جے بیہ ہے کہ ملاطغرا کا مطلع مضمون آفرینی کاعمہ ہنمونہ ہے اور میر سے اس کا جواب بن نہ پڑا۔
لیکن میر نے اپنے انداز سے کام لیتے ہوئے صورت حال میں تازگی پیدا کر دی ہے۔ صورت حال سے
میری مراد ہے وہ موقع جس پر بیشعر کہا گیا ہے۔ شعر میں کم سے کم تین کر دار ہیں۔ ایک تو مشکلم، دوسراوہ
مخص جے '' ہمدم'' کہہ کرمخاطب کیا گیا ہے، اور تیسرامعثوق۔ ایسالگتا ہے کہ شکلم اور اس کا ہمدم ،معثوق کو
راضی کر کے لائے ہیں اور شراب یلا کر لطف محبت اٹھا رہے ہیں۔ لفظ' ڈگار'' بھی یہاں دلچسب ہے،

کیونکہ'' نگار'' ان پھول پتیوں کو بھی کہتے ہیں جو ہاتھ پاؤں پر مہندی سے بنائی جاتی ہیں۔اس طرح معتوق کی شکفتگی اور'' نگار'' کی شکفتگی میں معنوی ربط پیدا ہو گیا ہے۔مصرع ٹانی میں اشتیاق ،معتوق کے جسن پرفخر اوراس کی ستائش ،اور ہوس ،ان سب کاعمہ وامتزاج ہے۔

شراب سے چبرہ شکفتہ ہو جانے کامضمون میر نے کئی بار با ندھا ہے۔اس مضمون پر ان کا بہترین شعر ۲۸/۲ پردیکھئے۔ پھر دیوان چہارم میں ہے۔

> منہ سے کی گلابی ہوا کھے شکفتہ تو تھوڑی شراب اور بھی بی جو بہار ہو

'' گلگل'' کے فقر ہے کو بھی اس سے مشابہ ضمون کے ساتھ میر نے ایک اور جگہ لکھا ہے۔ گل گل شُفتگی ہے تر ہے چیرے سے عیاں کچھ آج میری جان قیامت بہار ہے

(شكارنامهُ اول)

معلوم ہوتا ہے ' کل گل' مجمعیٰ' بہت زیادہ' اٹھار ہویں صدی میں خاصا عام تھا۔ چنانچہ یہ

اشعار ملاحظه بهول \_

وہ گل گل شکفتہ ہواگل کی طرح بیہ گل کی طرح اور وہ بلبل کی طرح

(میرحسن مثنوی)

نہ ہوں گل گل شکفتہ کیوں کے اے در دمستوں کا مے گلگوں کی دولت سر بسر گلفام ہے شیشہ

(خواجه میر در د)

تعجب بیہ کہ استعال کی اس کثرت کے باوجود'' گل گل'' کا اندراج کسی اردواخت میں مہیں۔ جناب برکاتی کی فرہنگ میر بھی اس نے خالی ہے۔ اثر صاحب کی نگاہ ہے۔ جناب عبدالرشید کہتے ہیں کہ میر کے یہاں اور دوسر ہے شعرا کے یہاں، جن کا میں نے حوالہ درج کیا ہے،'' گل گل شکفتن'' کا ترجمہ ہے بجر د'' گل گل' نہیں۔ لیکن جب وہ خود کہدر ہے ہیں کہ'' گل

گل' کے معنی'' بسیار بسیار' بھی ہیں تو مثلاً میر کے مصرع ع'' گل گل شگفتگی ہے ترے چہرے سے عیال'' میں'' گل گل شگفتن'' کامحل نہیں ہوسکتا۔

۳۷۱/۲ مصرع ٹانی کے انشائیہ انداز نے شعر میں عجب شان پیدا کر دی ہے۔ مضمون بالکل نیا نہیں الیکن اسلوب بیان نے اس میں تازگی پیدا کر دی ہے۔ شکلم نے معثوق کے علاوہ سب سے تعلق تو ژ لیا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے و نیا کی ہر چیز ہے آئکھیں موند لی ہیں۔ اب اس کو امید اور تو تع ہے کہ معثوق اس کی طرف د کھے گا۔'' اب تو شرط ہے'' زور دینے اور متوجہ کرنے کے لئے کہا گیا ہے۔ مصرع ٹانی کے کئی معنی ممکن ہیں۔ (۱) میری طرف ایک بار و کھے کر پھر ند دیکھیا۔ (۲) دیکھونہ پھر ایک بار میری طرف دیکھونہ۔ اس مفہوم کی رو سے رد لیف (دیکھی) امریہ ہے اور کلمہ تو جہ ہے ، جیسا کہ غالب کے یہاں طرف دیکھونہ۔ اس مفہوم کی رو سے رد لیف (دیکھی) امریہ ہے اور کلمہ تو جہ ہے ، جیسا کہ غالب کے یہاں ہے۔

## اے ساکنان کوچۂ ولدار دیکھنا تم کو اگر جو غالب آشفتہ سر لمے

(٣) تم میری طرف ایک بارد مکھ چکے ہو، اب ایک بار اور دیکھونہ۔ یعنی پہلے عاش نے شور وغل مچایا ہوگا۔
یامعثوق کی طرف ڈھٹائی کے ساتھ آئکھیں لگائی ہوں گی، تو معثوق نے بھی اس کی طرف دیکھ لیا ہوگا۔
اب وحشت اور جنون کے بجائے محویت اور سکوت کی منزل ہے، عاشق نے دنیا سے منہ موڑلیا ہے۔ اب
وہ درخواست کرتا ہے کہ ایک بارتو تم نے تب دیکھا تھا، ایک بار اب دیکھو کہ میں کس عالم میں ہوں۔

اس آخری مفہوم کی روسے بیامکان بھی ہے کہ متکلم اب اس دنیا ہیں نہ ہو۔الی صورت ہیں "اوھ" کو" اُدھ" کو" اُدھ" پڑھا بہتر ہوگا۔ ہرصورت ہیں شعر کا خطاب معثوق مجازی یا حقیق ہے ہوسکتا ہے۔لیکن اگر معثوق مجازی سے مخاطبت ہے ، تو شعر ہیں ایک طنز یہ جہت بھی ہے۔ یعنی اگر متکلم نے ہرطرف سے اپنی آئکھیں بند کر لی جیں تب تو اسے اس بات کی خبر بھی نہ ہوگی کہ معثوق نے اس کی طرف کب و یکھا ، اور و یکھا بھی کہ نہیں؟ ایسی صورت میں متکلم کا ہر طرف سے آئکھیں بند کر لینا بریار ہی گیا۔ ہاں اگر صورت مال بالکل استعاراتی ہے (یعنی سب طرف سے آئکھیں موند لینے سے مرادسب سے تعلق تو ڑلینا ہے) تو معنی میں شدت آ جاتی ہے،لیکن طنز یہ جہت عائب ہوجاتی ہے۔ بجب بھے دارشعر ہے۔

سار اس الا الله الدول الم المن المن المن الدول الموسكة هوئي الدول الموسكة المراح الله المراح الله المراح الم المن المراح الم المن المراح المر

کیا کیا مکان شاہ نشیں تھے وزیر کے وہ اٹھ گیا تو یہ بھی گرے بیٹھے ڈھہ گئے

امتداد زمانہ کے باعث انقلاب حال کے مضمون اور یکارنے کے پیکر کوسودانے بھی بہت

خوب ادا کیا ہے۔

دیکھا میں قصر فریدوں کے در اوپر اک شخص حلقہ زن ہو کے پکارا کوئی یاں ہے کہ نہیں

آوپر میں نے ذکر کیا ہے کہ مصرع ٹانی میں تسکین اوسط کے باعث" آصف! آصف! "کا فقرہ ممکن ہوا ہے۔ تسکین اوسط سے مرادیہ ہے کہ اگر تین متحرک حروف ایک ساتھ ہوں تو بچ کے حرف کو ساکن کر سکتے ہیں۔ یہ اصول ہر بحر میں ممکن ہے۔ لیکن اسے اردو میں بہت کم استعال کیا گیا ہے۔ بحر متقارب اور بحر ہزرج کی بعض شکلول کے سواپر انی شاعری میں تو تسکین اوسط بہت ہی کم نظر آتی ہے۔ زیر بحث غن ل مندر جہ ذیل وزن میں ہے۔ بع

مفعول فاع لاث مفاعيل فاعلن

یہاں چونکہ فاع لات کی ت اور مفاعیل کی م اور ف متحرک ہیں ، اس لئے م کوساکن کرنے سے مندرجہ ذیل شکل حاصل ہوتی ہے۔

مفعول فاع لاتم فاعيل فاعلن السي فاعلن فاعلن فاعلن السي فوآساني اور ما نوسيت كي خاطر يول بدل ليتي بين \_ مفعول فاعلن مفعول فاعلن مفعول فاعلن التن مفعول فاعلن التناديم مرع ثاني كي تقطيع حسب ذيل موگ \_

باورندمفعول ہیں تو آصف فاع لاتن آصف پمفعول کارد کھے فاعلن (فاع لان)

آصف بن بر خیا، حضرت سلیمان کے وزیر کا نام تھا۔ مجاز اُ ہر وزیر کو آصف کہتے ہیں۔
اٹھار ہویں انیسوں صدی میں وہ افسر بھی '' آصف'' کہلاتا تھا جو مال گذاری وصول کرتا تھا۔ ان اعتبارات
ہے میر کے شعر زیر بحث میں '' وزیر'' اور' 'آصف'' کے درمیان دو ہری مناسبت ہے۔

### 421

بندہ ہے یا خدا نہیں اس ول ربا کے ساتھ در وحرم میں مو کہیں ہو ہے خدا کے ساتھ

اوباش لڑکوں سے تو بہت کر چکے معاش اب عمر کاٹیے گا کمی میرزا کے ساتھ

کیا جانوں میں چن کو ولیکن تفس پہ میر آتا ہے برگ گل کھو کوئی صیا کے ساتھ

ار ۲ کے ۳ مصرع اولی میں تعقید ایسی ہے کہ اس زمانے کوگ، خاص کر'' لکھنو اسکول'' کوگ، اسے تاپند بیدہ تھہرائیں گے۔لیکن جیسا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں۔شاعری کے اصول ہوئے شعرائے عمل کی روشی میں مرتب ہوتے ہیں، قواعدی کا باول اورخود ساختہ قوا نین کے تحت نہیں۔ کلا سیکی شعرائے تعقید کی بہت می صورتوں کو روار کھا ہے، بلکہ آزادی ہے برتا ہے۔ پھر ہم لوگ شکایت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بعض لوگوں کا (مثلاً مہذب لکھنوی) کا قول تھا کہ ملطی کسی ہو، غلطی ہی رہتی ہے۔ اس بیان میں مغالط میہ ہے کہ فائن اور آسانی شے ہیں۔ واقعہ میہ ہے کہ ہم ان معیارات اور امتیاز اور غلط می کے استعال کرنے والوں کے افعال وا عمال ہی ہے صاصل کرتے ہیں۔ معیارات اور امتیاز استعال کرنے والوں کے افعال وا عمال ہی ہے صاصل کرتے ہیں۔ معیارات اور امتیاز استعال عام اور قبولیت معیار ہے، اور شاعری کے معاملات میں ہوئے شعرا کا عمل معیار ہے، اور شاعری کے معاملات میں ہوئے شعرا کا عمل معیار ہے، اور شاعری کے معاملات میں ہوئے شعرا کا عمل معیار ہے۔ اور شاعری کے معاملات میں ہوئے شعرا کا عمل معیار ہے، اور شاعری کے معاملات میں ہوئے شعرا کا عمل معیار ہے، اور شاعری کے معاملات میں ہوئے شعرا کا عمل معیار ہے، اور شاعری کے معاملات میں ہوئے شعرا کا عمل معیار ہے، اور شاعری کے معاملات میں ہوئے شعرا کا عمل معیار ہے، اور شاعری کے معاملات میں ہوئے شعرا کا عمل معیار ہے، اور شاعری کے معاملات میں ہوئے شعرا کا عمل معیار ہے۔ مثلاً مندر جوذ میں عبارت قواعد کے اعتبار سے غلط ہے:

پانچ لڑی کتاب پڑھتے ہیں الکی کتاب کردے ہیں الکی کہوئی قانون شریعت ہے جس کی روسے پیرعبارت غلط ہے۔اس کی

وجہ صرف یہ ہے کہ اردو زبان میں ' پانچ لڑکی' نہیں' پانچ لڑکیاں' مستعمل ہے۔ اور اس زبان میں روائ یہ ہے کہ اردو زبان میں ' پانچ لڑکیاں' مستعمل ہے۔ اور اس زبان میں روائ یہ ہوتی ہے فاعل کی جنس کے۔ ان باتوں کے پیچیے کوئی مقدس اصول نہیں، بس قبولیت اور روائ عام ہے۔ ای باعث مندرجہ بالا عبارت میں'' پانچ'' کے ساتھ جمع کا صیغہ ('' لڑکیاں'') ضروری ہے ایکن مندرجہ ذیل مصرع میں ضروری نہیں کہ'' چھ چھ چوکیاں'' کہا جائے ع

(اميرالله تتليم)

علی ہذائی سب سے پہلے اس بات میں ہے کہ وہ ذبان کے خلاقا نہ استعال کے ماہر ہوتے ہیں۔اور بڑے شعرا کی بڑائی سب سے پہلے اس بات میں ہے کہ وہ ذبان کے خلاقا نہ استعال کے ماہر ہوتے ہیں۔لہذا ان کے کی عمل کو صرف اس بنا پر غلط تھہرا تا کہ کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے، یا ہم نے بزرگوں سے ایسا ہی سنا ہے، بالکل نامناسب اور ذبان وشعر دونوں کے لئے نقصان وہ ہے۔مثلاً ڈاکٹر عبدالستار صدیقی نے دو معرکہ آرا مضامین میں ثابت کیا ہے کہ حافظ سے ہروہ '' غلطی' سرز دہوئی ہے جس کی ممانعت اور برائی قواعد یا عروض کی کتابوں میں آئی ہے۔تواب یا تو وہ کتا ہیں غلط ہیں، یا حافظ بڑے شاعر نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ دوسرانتیجہ کی بھی طرح قائل قبول نہیں ہوسکتا۔لہذا آگروہ کتا ہیں غلط نہیں بیں جن کی روسے حافظ نے '' مکروہ اور فیجے غلطیاں'' کی ہیں، تو وہ علی طور پر اہم بھی نہیں ہیں، کیونکہ حافظ نے ان کتابوں پڑس نہیں کیا،لیکن پھر بھی وہ ہڑے۔شاعر تھرے۔

یہ جھی ممکن ہے کہ کتابوں میں جن باتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ غلط ہیں، وہ بعض اشخاص نے اپنی ذاتی پسند تا پسند کی بتا پر مرتب کی ہوں، یا کسی ایک زمانے میں کسی ایک شاعر کے کلام کو دکھے کرکوئی نتیجہ نکالا گیا ہو لیکن بعد کے شعرانے اسپیٹے عمل سے ٹابت کر دیا ہو کہ جن باتوں کو'' غلطی'' سے تعبیر کیا گیا تھا وہ تا پسند بدہ نہیں ہیں۔ لہذا ممکن ہے کہ بعد کے زمانے میں وہ چیزیں غلط نہ بھی جا کمیں جنھیں کی گذشتہ زمانے میں کی ایک شخص نے یا بعض لوگوں نے غلط تھ ہرایا تھا۔

شاعری کے طور طریقوں کے بارے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ کتابوں میں کھی ہوئی وہی باتیں صحیح ہیں جو بڑے شعرا کے عمل ہے بھی ٹابت ہوں ،اور زبان کے بارے میں بنیادی اصول ہیہ ہے کہ کتابوں میں لکھی ہوئی وہی باتیں صحیح ہیں جن پرلوگ عمل کرتے ہوں۔ تعقید، توالی اضافات، نقابل رولیفین ، تخفیف حرف اصلی ، بالخصوص درالفاظ فاری وعربی ، اعلان نون وغیره ان سب با تول میں بڑے شعرا کا ممل مرتج ہے ، کتابول کے بیانات نہیں ۔ مہذب صاحب مرحوم کا بیان کردہ اصول اس لئے بے معنی ہے کہ اس کے اصل معنی ہیں ' ہروہ بات ، جے میں غلط قرار دول ، غلط ہے ۔ ' تفصیل اس کی ہے کہ جس شاعر کے کلام کو آپ اپنی بات کی دلیل میں سند کے لئے لاتے ہیں ، اسی شاعر کے بعض افعال کو آپ غلط بھی قرار دیتے ہیں اور اگر آپ سے کہا جائے کہ صاحب بیشاعر تو اس درجہ متند ہے کہ آپ بھی اس خاط بھی قرار دیتے ہیں ، تو آپ کا جواب ہوتا ہے کہ ' غلطی چا ہے متند شاعر سے ہو، غلطی ، بی رہتی ہے۔ ' عال نکہ اگر آپ متند شاعر سے ہو، غلطی اور اگر آپ کے جواب ہوتا ہے کہ ' غلطی جا ہے متند شاعر سے ہو، غلطی ، بی رہتی ہے۔ ' عال نکہ اگر آپ متند شاعر سے ہو، غلطی بی رہتی ہے۔ ' عال نکہ اگر آپ متند شاعر سے ہو، غلطی بی رہتی ہے۔ ' عال نکہ اگر آپ متند شاعر سے ہو، غلطی بی رہتی ہو۔ ' عال نکہ اگر آپ متند شاعر سے ہو، غلطی ہو اور متند ر با کہاں ؟

مثال کے طور پر ،مہذب صاحب کی نظر میں میر انیس متند تھے، کیکن وہ میر انیس ہی کے ان مصرعوں میں نشست الفاظ یا تعقید پر معترض ہوتے کہ بیمنا سب نہیں ع

(1) سائل کوجس نے روٹی کے اونٹوں کی دی قطار

(۲) ابآخری بہن بیسواری ہاری ہے

الیکن وہ بسااد قات اپنی بات پر دلیل میر انیس کے کلام سے لاتے تھے۔اس کے معنی یہی ہوئے کہ میں جہال میر انیس کے کلام سے لاتے تھے۔اس کے معنی یہی ہوئے کہ میں جہال میر انیس کو سیح کھوں، وہال وہ سیح ہیں اور جہال میں انھیں غلط کہوں وہاں وہ غلط ہیں۔ مثلاً وہ میر انیس اور دوسر سے اساتذہ کے یہال مندر جہذیل طرح ''کو' وغیرہ کے استعمال کو غلط قرار دیتے ہے۔ ربع

### (٣) بيشي نيس پرزان کو کا از ک

(بیتینوں مصر عے میرانیس کے مرشی عظم "جب نوجوال پسر شددیں سے جدا ہوا" سے ماخوذ.

ہیں۔) کیکن انھیں اساتذہ کے بعض دوسر ہے استعالات کو وہ شیح کہتے تھے۔اس تضاد کاحل انھوں نے (یا

ان کی طرح کے اور استادوں مثلاً نیاز فتح پوری نے) کبھی پیش نہیں کیا کہ ایک ہی شخص بعض جگہ متنداور

بعض جگہ غیر متند کیوں کر ہوسکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کاحل صرف ہیہ ہے کہ میں جہاں کہوں وہاں وہ متند

ہے اور جہاں میں نہ کہوں وہاں وہ متند نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل ساسنے کی ہے کہ جس چیز پر

سارے یا اکثر ، بڑے شعراعمل پیرار ہے ہوں اس کو کتابی یا ذاتی دلیل غلط قرار دی تو یہ بات نہ صرف یہ

کہ ہے معنی ہے، بلکہ اس براصرار سے کھھ صاصل بھی نہیں۔

ویے تعقید کے بیند بدہ ہونے کے بارے میں کتابی ولیل کی بات کرنا ہوتو غالب کے قول سے ہم واقف ہیں کہ فاری میں تعقید کو پہند بدہ قرار دیا گیا ہے، اور اردو (بقول غالب) فاری کی مقلد ہے۔ لین اصلی اور اصولی بحث و کھنا منظور ہوتو اے امام عبد القادر جرجانی کے یہاں ملاحظہ کریں۔ جرجانی نے کسی عبارت میں تر تیب الفاظ کے بدلنے (یعنی تعقید پیدا کرنے) پر غیر معمولی بار کی سے جرجانی نے کسی عبارت میں الفاظ کو جس طرح تر تیب دیتے ہیں اس کے پیچے معنوی بحث کی ہے اور ٹابت کیا ہے کہ کسی عبارت میں الفاظ کو جس طرح تر تیب دیتے ہیں اس کے پیچے معنوی بہیت ہوتی ہے۔ ہر تر تیب الگ طرح کی معنویت اور ادبی خوبی کی حامل ہوتی ہے۔ مثلاً مندرجہ ذیل عبارتیں الگ اگ ادبی اور معنوی اہمیت رکھتی ہیں، اگر چدان کے ظاہری معنی متحد ہیں۔

(۱) ماراغار جي کوزيدنے

(٢) 🖟 مارازيدنے خارجي كو

(٣) أ ماراكياخارجي زيدے

میرے پاس کوئی ولیل تو نہیں ہے، لیکن جھے لگتا ہے کہ شیلی، مسعود حسن رضای اویب وغیرہ نے اس بات پر جواصرار کیا ہے کہ شعر جس الفاظ کی تر تیب نٹری تر تیب کے جس قدر بماثل ہوا تا ہی اچھا ہے، تو اس اصرار کی وجہ یہی ہے کہ انگریزی جس، جہاں الفاظ کی تر تیب کے ساتھ معتی اکثر بدل جاتے ہیں، تعقید کو برا کہا گیا ہے۔ جدیدا گریزی شاعری جس تو تعقید کو نا قابل عفو بدندا تی تصور کیا جا تا ہے۔ اس طویل عبارت معتر ضداور اس تفصیل کی ضرورت یوں پڑی کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میر کے یہاں تعقید کا عیب بہت ہے اور جس شعر جس سے ''عیب' ہو، اسے اچھا کیونکر کہ سکتے ہیں؟ اب میر کشعر پرغور کرتے ہیں۔ مصرع اولی کی نثر یوں ہوگی: ''یا خدا اس دلر با کے ساتھ (کوئی) بندہ نہیں ہے۔ 'اس کے دومعتی ہیں۔ ایک تو یہ کر تشویش کے لیج جس کہا ہے، دوسرے یہ کہتجب اور تحسین کے لیج جس کہا ہے، دوسرے یہ کہتجب اور تحسین کے لیج جس کہا ہے۔ ورسے یہ کہتجب اور تحسین کے لیج جس کہا ہے۔ ورسے یہ کہتجب کا اور تحسین ہے دوسرے یہ کہتے ہیں کہ خدایا کیا اس دلر با کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے ۔ 'اس کے دومعتی ہیں۔ ایک تو یہ کر تاور میں تو معتبی کیا کہ خدایا کیا اس دلر با کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے (یعنی کوئی انسان نہیں ہے)؟ ان تمام مفاتیم کار بوامعرع خانی ہے ہے۔ جس کا ساتھ کی نئر بیا ہے، کہ معشو تی جہاں بھی ہوتا ہے، وہ جگد دیر ہویا حرم ہو، یہ بھی جہا ہے، کہ معشو تی جہاں بھی ہوتا ہے، وہ جگد دیر ہویا حرم ہو، یہ بھی جہا ہے، کہ معشو تی جہاں بھی ہوتا ہے، وہ جگد دیر ہویا حرم ہو، یہ بھی جہا ہے، کہ معشو تی جہاں بھی ہوتا ہے، وہ جگد دیر ہویا حرم ہو، یہ بھی جہاں ہی ہونا ہے، وہ جگد دیر ہویا حرم ہو، یہ بھی جہاں ہی ہونا ہے، وہ جگد دیر ہویا حرم ہو، یہ بھی جہاں ہی ہونا ہے، وہ جگد دیر ہویا حرم ہو، یہ بھی جہاں ہی ہونا ہے، وہ جگد دیر ہویا حرم ہو، یہ بھی جہاں ہی ہونا ہے، وہ جگد دیر ہویا حرم ہو، یہ بھی جہاں ہی ہونا ہے، وہ جگد دیر ہویا حرم ہو، یہ بھی جہاں ہی ہونا ہے، وہ جگد دیر ہویا حرم ہو، یہ بھی جہاں ہوں کی خوالیا کی سے سے سے ساتھ کی جو تا ہے، وہ جگد دیر ہویا ہوں کی خوالیا کی خوالیا کی خوالیا کی خوالیا کی خوالیا کی خوالیا کی کوئی انسان نہیں کی خوالیا کی کی خوالیا کی خوالیا کی خوالیا کی کی خوالیا کی کوئی کی خوالیا کی خوالیا کی خوالیا کی خوالیا کی خوا

معثوق کے ساتھ خدار ہتا ہے، اس کے کی معنی ہیں اور ہرمعنی میں نیا پہلو ہے۔ (۱) معثوق

تنہائی گھومتا پھرتا ہے،اے کسی اورانسان ہے کوئی نگا ونہیں، جب کوئی تنہا ہوتا ہے یا تنہا کہیں جاتا ہے،تو اسے خدا کی تحویل میں فرض کرنا عام بات ہے۔ مثلاً میر کائی شعر ہے۔ میر کھیے سے قصد دہر کیا جاؤ پیارے بھلا خدا ہمراہ

(ديوان سوم)

لہذامعشوق اگر ہر جگہ تنہا ہے تو اس کے ساتھ خدا ہے۔ (۲) دیر ہو یا حرم، خدا ہر جگہ موجود ہے، لہذامعشوق کے ساتھ خدااس معنی میں ہے جس ہے، لہذامعشوق کے ساتھ خدااس معنی میں ہے جس معنی میں ورڈس ورتھ نے اپنی تنفی بیٹی کوخدا کی ہم نشیں قرار دیا تھا:

Thou liest in Abraham's bosom all the year,
And worshipp'st at the Temple's inner shrine,

God being with thee when we know it not.

یعنی معشوق میں معصومیت کی تقذیس اور بےلوٹی کی پاکیزگی ہے، اس لئے وہ خدا کے قریب ہے۔ اس لئے وہ خدا کے قریب ہے۔ یا پھر حسن انسانی میں چونکہ جمال الہی منعکس ہے، اس لئے معشوق کو خدا کی ہم شینی کا مرتبہ حاصل ہے۔۔

استخسان میاستعجاب کے لہجے معثوق میں صفت الوہیت تلاش کرنے کے مضمون ، اور معشوق کے تنہا گھو منے کے مضمون کی بنا پر بیشعر غیر معمولی ہوگیا ہے۔

۲ / ۲ کے ۳ مرسری نگاہ سے دیکھیں تو بیشعر کسی خاص خوبی کا حامل نہیں ہے۔ بات سامنے کی گئی ہے، اور اسلوب بے رنگ لیکن بھلا ہر سپاٹ بن کے باوجوداس ہیں معنی کے تو جہ طلب بہلو ہیں معثوق کو میر انے والہ اللہ اللہ میں معنی کے تو جہ طلب بہلو ہیں معثوق کو میر نے وادر اٹھارویں صدی کے شعرانے اوباش بھی کہا ہے اور میرزا کے بھی لقب سے ملقب کیا ہے۔ "اوباش" وہ شخص ہوتا ہے جو عامیا نہ اور بازاری کروار دوباش" اور "میرزا" میں بنیادی فرق بیہ کے "اوباش" وہ شخص ہوتا ہے جو عامیا نہ اور بازاری کروار رکھتا ہو۔ ایساشخص حکم اور وقارسے عاری ہوتا ہے، اس سے لانے جھگڑنے، مار پیٹ اور سفیہا نہ برتا و کے عارفیس ہوتا۔ ملاحظ ہو ۱۱/۲ سے علاوہ بھی کہا ہے۔

کب وعدے کی رات وہ آئی جو آپس میں شار ان ہوئی آخر اس اوباش نے مارا رہتی نہیں ہے آئی ہوئی

اس کے برخلاف'' میرزا' میں وقار جمکنت ، تازک مزاجی اور نفاست طبع ہوتی ہے۔ میر ہی کاشعر ہے ۔ مرزائی فقیر میں بھی دل ہے گئی ندمیر ہے چیرے کے رنگ اینے جاور کی زعفرانی

سيرمحرخال رند كتي بي \_

فقر میں بھی وہی دماغ ہے رند بو نہیں جاتی میرزائی کی

ان دونوں شعروں سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ میر زائی کی صفت معثوق اور عاشق دونوں میں ہو سکتی ہے۔
شعرز پر بحث میں متکلم خود سے یا کسی اور سے کہ در ہا ہے کہ اوباش لڑکوں کے ساتھ تو بہت عمر گذاری ، اب
کسی میر زامے دل لگانے کا ارادہ ہے ، لیکن سے بات بھی ہے کہ دل نگانے کا ذکر صراحنا نہیں ہے ، بلکہ عمر
کا شنے کا ذکر ہے ۔ لہذا ممکن ہے کہ عشق کرنے کے لئے تو اوباش لڑکے ٹھیک ہوں ۔ لیکن شریفانہ نباہ کرنے
کے لئے (عشق ہو یا نہ ہو) میر زالوگ بہتر ہیں ۔ عشق کا صراحنا ذکر تو اوباش لڑکوں کے بھی ساتھ نہیں
ہے ، لیکن اوباش لڑکوں کے ساتھ عمر گذار نے یا گھر بسانے کا تصور نہیں ہوتا۔ اس لئے ان کے ساتھ اگر معاملہ ہوگا تو عشق کا ہی ہوگا۔

ایک نکته یہ بھی ہے کہ شعر میں ہی کہیں نہیں فدکور کداو ہاش لڑکوں کی صحبت ترک کر کے کسی میر زا کے ساتھ عمر کا شخ کا فیصلہ اس لئے کیا ہے کہ او ہاش لڑکوں کے ساتھ زندگی ہوئی زبونی می گذرتی تھی۔ امکان تو یہی ہے کیا دہ نہ ہونے کی وجہ ہے ہم تیقن ہے نہیں کہہ سکتے کہ ان لڑکوں کے ساتھ بری بی گذری ہوگی۔ اور بی تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ میر زا کے ساتھ زندگی بہتر گذر ہے گی۔ لہذا شعر میں سب لوگوں پر میر زا پر ، اور خود پر۔" کا شے گا'' جمعنی'' کا ٹیس گے' ہے ، اور بید و بلی کا خاص محاورہ ہے۔

آخری بات یہ کہ مصرع ٹانی استفہامیہ بھی ہوسکتا ہے۔اس صورت میں معنی تو سراسرطنز بیہ ہیں، کہ مشکلم مخاطب ہے کہتا ہے، اچھا تو اب آپ کسی میرزا کے ساتھ عمر کا شنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟

دوسرے معنی میں ایک طرح کی میاس ہے کہ کیا اب تسکین ول کے لئے ، یا زندگی میں کسی مقصد کی تحیل کے لئے ، آپ کسی میں ایک طرح کی میاس ہے کہ کو اوباش لڑکوں لئے ، آپ کسی میرزا کا ساتھ بنانا چاہتے ہیں؟ تیسرے معنی میں محض سادہ استفہام ہے ، کہ اوباش لڑکوں کے ساتھ زندگی کا بڑا حصد آپ نے گذارا (اس ہے آپ کو شاید کچھ ملا۔ شاید کچھ نہ ملا۔) اب کیا ارادہ ہے؟ کیا اب آپ کسی میرزا کے ساتھ بقید زندگی گذاریں گے؟ مشکلم کا ابہا م بھی یہاں لطف دے رہا ہے۔

میرزائی کے مضمون پرشاہ مبارک آبرونے عجیب وغریب شعر کہا ہے۔ میرزائی سے ہوئے نامرد دلی کے امیر ناز کے مارے پھری جاتی ہے مڑگاں کی سیاہ

ال شعر کی روشی میں ''میرزائی'' بمعنی'' نزاکت'' بھی معلوم ہوتا ہے۔ (شایدای لئے بعد میں ''مرزا پھویا'' کاروز مرہ بنا۔ )اگر'' میرزائی'' بمعنی'' نزاکت' اور'' نازک مزاتی'' ہے، تو پھر میر ک شعر میں طنز کا نیالطف ہے، کہ اوباش لڑکوں نے عاقبت خراب کی ،اس لئے اب کسی میرزا کے دامن سے خودکو باند ھنے کا نیالطف ہے۔ کہ اوباش لڑکوں نے عاقبت خراب کی ،اس لئے اب کسی میرزا کے دامن سے خودکو باند ھنے کا ارادہ ہے۔ لیکن اگر میرزالوگ اس قدرنازک مزاج ہوتے ہیں ، اور اس قدرنازک و نزاکت والے ہیں کہ ان کی پلکیں ہمیشہ ہرگشتہ ہی رہتی ہیں (چا ہے سیاہ مڑگاں کی ہرگشتگی کے باعث وہ نامرد (= جنگ کے طور طریقوں اور شجاعت سے نا آشنا) ہی کیوں نہ کہلائیں ) پھر تو ایسوں سے نباہ کرنا بھی ا تنا ہی مشکل ہوگا جتنا اوباشوں سے تھا۔

یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ مڑگاں کوسپاہ سے تشبید دیتے ہیں ۔ کبی پلکیں (جو حسن اور نزاکت کا عضر ہیں) تھوڑی می مڑی ہوئی اور لہر ہے دار ہوتی ہیں۔ اس کوصف مڑگاں یا سپاہ مڑگاں کی برگشتگی (بعنی فوجوں کی واپسی یا ان کے پیٹے دکھانے) سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچے میر ہی کا شعرہے۔

یں گی برگشتہ وے صف مڑگاں پھر گئی ہے ساہ مت پوچھو

(د يوان اول)

عالب نے بھی سیاہ مڑگاں کامضمون باندھا ہے۔

#### کس دل بہ ہے عزم صف مر گال خود آرا آکینے کی بایاب سے اتری میں سامیں

سام ۲۲ سا اس شعر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ برگ کل کوصبا کے ساتھ آنا فرض کیا ہے، یعنی مفہوم محض یہ نہیں کہ برگ کل کو صبا اڑا کر لے آتی ہے ( ملاحظہ ہو سام ۱۹۳۳ ) مفہوم یہ بھی ہے کہ برگ گل اور صبا بیں دوتی ہوگئی اور برگ گل صبا کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ ای عالم بیں وہ متنظم کے قفس تک بھی آ جاتا ہے۔ مصرع اولی کے پہلے کلڑے بیلی گانتا تیہ اسلوب کے باعث دومعتی ہیں۔ (۱) بیس چمن کو نہیں جانتا، مصرع اولی کے پہلے کلڑے بیلی معلوم، (۲) بھے چمن سے کوئی ربط ضبط نہیں۔ دوسر معنی کی روسے متنظم اور چمن کا رشتہ تقریباً ٹوٹ گیا ہے۔ اس کو گرفتار ہوئے در ہوگئی ہے کہ اب وہ چمن کو کم وہیش بھول گیا ہے۔ پہلے معنی کی روسے درشتہ تو شاید برقر ارہے، لیکن قفس اور چمن بیلی فاصلہ (جسمانی یا روحانی ) اس قد رطویل پہلے معنی کی روسے درشتہ تو شاید برقر ارہے، لیکن قفس اور چمن بیلی فاصلہ (جسمانی یا روحانی ) اس قد رطویل ہے کہ سیکھم کوچمن کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ دونوں صورتوں مضمون حر مال نصیبی اور مجبوری کا ہے۔ لیجے بیس بظاہر ہے دیگی لیکن یہ باطن خفیف می گئی ہے، خاص کر اس وجہ سے کہ برگ گل نے صباسے دوئی کر لی ہے۔ قفس ہے دیگی لیکن یہ باطن خفیف می گئی ہے، خاص کر اس وجہ سے کہ برگ گل نے صباسے دوئی کر لی ہے۔ قفس ہے آتا ہو اس میں یا شارہ ہے کہ مکن ہے کہ برگ گل صرف گھومتا پھر تانہیں، بلکہ جان یو جھر کر شکلم سے ملئے اور گویا اس کا دل جلانے آ جا تا ہو۔

ایک امکان میسی ہے کہ گلبرگ کے اڑتے پھرنے کی وجہ یہ کہ چن (خزال کے ہاتھوں یا کسی اور باعث) تاراح ہوگیا ہے اور چن کی نشانی صرف وہ گلبرگ رہ گیا ہے جو بھی بھی اڑتا تفس پر جا نکتا ہے۔ اس مفہوم کی رو سے شعر میں ڈرامائیت زیادہ ہوجاتی ہے، لیکن معنی نسبتا محدود ہوجاتے ہیں۔ ہال شورانگیزی بہت بڑھ جاتی ہے۔

ہوا پر برگ گل کے اڑنے پھرنے کامضمون محمد باقر ہروی نے خوب باندھا ہے، ممکن ہے میر نے وہیں سے لیا ہو۔

> برگ گل را بکف بادصیا می بینم باغ ہم جانب اونامہ برے پیدا کرد (میں برگ گل کوصیا کے ہاتھوں میں و پکھا

ہوں۔ تو باغ نے بھی معثوق کی طرف جیجنے کے لئے ایک نامہ برحاصل کرلیا!)

باقر ہروی کے شعر میں معثوق کی طرف اختفال، اور بی مضمون ، کہ دنیا کی ہر چیز میرے معثوق پر عاشق ہے، انتہائی پر لطف ہیں۔ میر نے بنیادی مضمون کو لے کر بالکل نے رنگ میں رنگ ویا۔ استفادہ ہوتو ایسا ہو۔ میر نے شعر زیر بحث سے ملتا جاتا مضمون ویوان پنجم میں پھر باندھا ہے۔ آنکھوں میں آشنا تھا گر دیکھا تھا کہیں اُنٹھوں میں آشنا تھا گر دیکھا تھا کہیں نوگل کل ایک دیکھا ہے میں نے صبا کے ہاتھ

د بوان ششم

رد لفي ه

MZM

خوش ہیں دیواگی میر سے سب کیا جنوں کر گیا شعور سے وہ

ار ۱۳۵۳ ابہام کے حسن ، اور مضمون کی تازگی کی بتا پر بیشعر کلام میر میں بھی لعل شب چراغ کی طرح روش ہے۔ جنون کی تقدیس کا تصور مشرق ومغرب دونوں میں ہے۔ ہمارے یہاں'' مجذوب' بزرگوں کے احترام کے علاوہ عام طور پر بھی معاشرہ اہل جنول کو احترام اور خوف کی نگاہ ہے دیکھتا ہے۔ مغرب میں تقدیس جنون کا تصور اٹھارویں صدی تک خاصا معروف رہا۔ عقلیت اور روشن خیالی کے زیر اثر جب جنون کو ذہنی بیماری اور محض ذہن کے خلیوں کا فساد تھے کا روائ عام ہواتو رو مانیوں نے اس کے روشل میں طور پر جنون کو اپنی شاعری اور انسانوں میں خاص جگہدی۔ کو لرح کی '' کبلا خال' کی بیمآخری سطریں ایک طور پر جنون کو اپنی شاعری اور انسانوں میں خاص جگہدی۔ کو لرح کی '' کبلا خال' کی بیمآخری سطریں ایک طرح سے خلل د ماغ کا پر مسرت انعقاد (Celeberation) ہی ہیں:

Beware; Beware;

His flashing eyes, his floating hair;

Weave a circle round him thrice,

And close your eyes with holy dread,

For he an honey dew hath fed

And drunk the milk of paradise.

زجہ:

<u> موشيار! موشيار!</u>

اس کی جگمگاتی آنکھیں، اس کے اہراتے ہوئے گیسو! / اس کے گردحلقہ بنا کر تنین بارطواف کرد/ اورا پی آنکھول کو مقدس خوف کے ساتھ بند کرلو کیونکہ اس کی پرورش تو شہرشبنم پر ہوئی ہے/ اور اس نے جنت کی نہروں کا دودھ بیا ہے۔

ہماری شاعری بیں بھی خرد کے مقابع بیں جنون کو ہمیشہ برتر تھر ہایا گیا ہے، اور عقل کی جگد کشف کومرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ اس بہ منظر میں میر کا بیشعر پھی نی طرح کی مساوات قائم کرتا نظر

آتا ہے۔ رسومیاتی اعتبار سے ہماری شاعری میں دنیا والے عاشق یا منظم کے غیر یعنی (The فیر میں منیا والے عاشق یا منظم کے غیر یعنی other) ہیں۔ ناصح، رقیب ان کے خاص نمائندے اور اہل ظاہر کی علامت ہیں۔ بدلوگ جنوں کو تاپند کرتے ہیں، کیونکہ دیوانے کا قول اور فعل دونوں ہی اہل ظاہر کے تسلط، اور ان کے معتقدات وتصورات زیست کو اندر سے نقصان پہنچاتے یعنی (subvert) کرتے ہیں۔ شعرز میر بحث میں ہمیں بتایا جارہا ہے کہ سب لوگ میر کی دیوائی سے خوش ہیں، یعنی بدلوگ آگر میر کی دیوائی کو پہند نہیں کرتے ، یااے جارہا ہے کہ سب لوگ میر کی دیوائی سے خوش ہیں، یعنی بدلوگ آگر میر کی دیوائی کو پہند نہیں کرتے ، یااے وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ لیکن قیاس ہی ہے کہ اس سے دیوائے کے غیر یعنی (Approve) ضرور ہیں۔ '' سب' کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ لیکن قیاس ہی ہی ہے کہ اس سے دیوائے کے غیر یعنی ہوا دیوائے کے غیر اور دیوائے کے ماحول میں اجنی ہوائی ہوائی ہی دیوائے ان کے ماحول میں اجنی ہیں۔ ہوائی ہیں۔ وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ لیکن قیاس تو بھی دیوائے ان کے ماحول میں اجنی ہیں۔ اور دیوائے کے ماحول میں اجنی ہیں۔ میں وہنی ہیں۔

سب اوگ میری دیواتی سے اس کئے راضی ہیں کہ وہ بڑے "شعور" سے جنون کے معاملات کوانجام دے گیا۔ سب سے پہلی بات کہ مشکلم کواس بات پر طمانیت اورا یک طرح کی خوشی کول ہوئی کہ "سب" لوگ دیواتی میر سے راضی ہوئے؟ اس بات کو بیان کرنے (اور اس طرح اہمیت دینے) کی ضرورت ہی کیول پڑی کہ وہ لوگ، جود ہوائے کے لئے غیر ضروری (irrelevant) ہیں، اس کی دیواتی پر اضی ہیں؟ دیوائے کو اس کے دیائی کوکس نگاہ ہے دہ تو اپنی دنیا ہی خود میں؟ دیوائے کواس سے کیاغرض کہ کوئی اس کی دیوائی کوکس نگاہ ہے دیکھتا ہے؟ وہ تو اپنی دنیا ہی خود میری کیول شہول) اہل دنیا کے ساتھ کی سے الہذا اس رضا مندی کا تذکرہ ظاہر کرتا ہے کہ شکلم (چا ہے وہ خود میری کیول شہول) اہل دنیا کے ساتھ کی مقام کی مفاہمت (Compromise) کر ہا ہے۔ سے بات بظاہرا چھی نہیں ہے لیکن جس طرح

بیان ہوئی ہے اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ متعلم اسے کوئی قابل متحسین کارنامہ جھتا ہے۔

جنون اور شعور میں وہی رشتہ ہے جو آگ اور پانی میں ہے۔ پھر شعور کے ساتھ جنون کر جاتا کیا معنی رکھتا ہے اور کس طرح ممکن ہوسکتا ہے؟ ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ میر نے جنون کے آ واب فالبًا یہ بھایا۔ پھر جنون کے آ واب کیا ہیں؟ یہاں بھی ہمیں قیاس سے کام لینا پڑتا ہے کہ جنون کے آ واب غالبًا یہ ہیں کہ انسان گر بہان چاک کرے، سرنو ہے، جنگل کو جائے، لیکن یہ تو سبھی و یوانے کرتے ہیں، اس میں میرکی کیا شخصیص؟ ممکن ہے مرادیہ ہو کہ میر نے جنون کے عالم میں شور وغل نہ کیا، کی کو پریشان نہیں کیا، میرکی کیا شخصیص؟ ممکن ہے مرادیہ ہو کہ میر نے جنون کے عالم میں شور وغل نہ کیا، کی کو پریشان نہیں کیا، وغیرہ ۔ لیکن یہ تو مفاہمت (Compromise) کی برترین منزل ہوئی ۔ لہذا شعور کے ساتھ جنون کرتا اگر چہ تول کا کہا ہری معنی ، بلکہ پورے شعر اگر چہ تول کا لے اعتبارے انتہائی خوبصورت فقرہ ہے، لیکن اس کے تمام ظاہری معنی ، بلکہ پورے شعر کے ظاہری معنی جنون اور دیوائی کی کم قدری پر دلائت کرتے ہیں ۔

اگرآئ کل کے نی تاریخیت (New historicism) والوں کے نقطہ نظر ہے دیکھا جائے تو شعر کا تحت متن (sub-text) ہے ہے کہ شعور کے ساتھ جنون کرنا وراصل اہل دنیا کی مروجہاقد ار کا کمل نقصان اندرونی (subversion) ہے ہے کہ ویکہ اصل مقصد تو جنون کرنا ہے، تا کہ اہل دنیا اور اہل خرد کوزک نقصان اندرونی (subversion) ہے ہے کیونکہ اصل مقصد تو جنون کرنا ہے، تا کہ اہل دنیا اور اہل خرد کوزک پہنچے ۔ لہذا اگر او پراو پر شعور اختیار کیا اور اندر اندر جنون ( لیعنی جنون کی کوئی علامت ظاہر نہ ہونے دی ) تو گویا اصل مقصد میں کا میاب ہوئے۔

ایک امکان بیجی ہے کہ 'جنون کرنا'' بمعنی'' مجنون ہوجانا' لیاجائے۔فاری ہیں'' جنول کردن' اور'' جنول زدن' دونوں ہیں۔ (''بہارجم ہے') جنول کرگیا'' جنون کرد' کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے۔اب معنی بیہوئے کہ میر بڑا ہوشیارتھا،اس نے دیکھا کہ دنیا ہوش مندی سے رہنے کی جگہیں۔لہذا جب اسے موقع ملا تو وہ بڑی ذہانت اور شعور سے کام لیتے ہوئے دیوانہ ہوگیا۔اس صورت ہیں سب لوگول کے میرسے راضی ہونے کی وجہ بیہوئی کہلوگول نے میرکی ذہانت اور شعور کی داددی کہاس نے خرد کی جگہ جنون اور عقل کی جگہ خون اور عقل کی جگہ خون اور عقل کی جگہ کشف کواختیا رکیا۔ بجیب وغریب شعرکہا ہے۔

#### W \_ M

#### ۱۰۳۰ ٹوٹنٹی پھوٹنٹی نہ کاش آ آ تکھیں کر تے ان رخنوں ہی سے نظارہ

ار ۳۷۴ عمرے آخری دن، جب انسان خود ترحی اور فنکست خوردگی پر مائل ہو جاتا ہے ، بظاہرا ہے مضامین کوراس آنے جاہئے جن میں موت کی افسروگی وغیرہ ہو۔خاص کر جب شاعر میر جبیہا ہوجن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تا حیات روتے ہی رہے لیکن ،معاملہ حسب معمول یہاں برعکس ہے، کہ متکلم آخری عمر میں بھی چلبلا ،اوراس کی طبیعت افسر دگی ہے ٹالی ہے۔ آنکھوں کے جانے کاغم اس لئے نہیں کہ آ ککھ نہ ہوتو انسان پر بہت بڑی معذوری حاوی ہوجاتی ہے۔غم اس لئے ہے کہ آ ککھیں ہوتیں تو معثو ت کا نظارہ کر سکتے ۔ پھر آ تکھوں کو ' رخنہ' کہا ہے، یعنی ان کی بھی بڑی قدر وقیت نہیں رکھی ہے۔بس وہ رخنہ و بواریاروزن در ہیں، کدان کے ذریعہ معثوق کو جھانک کے ہیں۔ مزیدیہ کہ آتھوں کے صرف پھوٹ جانے کا ذکر نہیں ہے، بلکدان کے ٹوٹ چانے کا بھی ذکر ہے۔اس کے متعدد معنی ہیں۔(۱) آتکھیں روتے روتے پھوٹیں اور طفلان بازار کے پتھر کی چوٹوں سے جو پچھآ تکھوں میں بیا تھاوہ ٹوٹ گیا۔(۲) آ تکھیں ٹوٹ مچوٹ گئیں، یعنی درازی عمر اور کثرت استعال کے باعث آ تکھیں جاتی رہیں۔مثلا ہم کہتے ہیں'' ان برتنوں کوتم کیا یو جھتے ہو، وہ تو کب کے ٹوٹ پھوٹ گئے۔'' لیعنی پیسب ا تفاقیہ اور روز روز استعال کے باعث ہوا۔ (٣) " چیم ملتن "فاری کامحاورہ ہے، جمعن" اندھا ہوجانا۔ " (اسائینگاس۔) لَلِمْدَا ٱلْحَصِينِ لُو ثِمِينِ، يعني مِينِ اندها بو گيا ، كِيم ٱلْحَصِينِ كِيوثِمِين ، يعني ان كو يجهه اليي حوث يبيني كه حدقه اور تلىسپ ضائع ہو گئے۔

یہ سب کہدویا اور آنسوا بک نہ بہایا، بلکہ خوش طبع اور چنجل پن کالہجہ برقر اررکھا۔ انداز میں بے تکلفی الیمی فطری اور آسانی سے ادا ہوجانے والی ہے کہ ایسے شعروں کے بعد آتش اور یگانہ کے اس کلام کو پڑھیں جس میں بیانداز برتا گیا ہے توشتر غمز ہے اور مور کے ناچ کافر ق معلوم ہوجا تا ہے۔ ظفر اقبال کے ظر بیفا نہ شعروں میں کہیں میروالی بات البتہ جھلک اٹھتی ہے۔مثلا آتکھوں کی کمزوری کے مضمون پرظفر اقبال کاشعرہے ہے

# عینک دیج اگر بدلوا روز آئے نظر نیابی جلود

فرق صرف یہ ہے کہ ظفرا قبال کے یہاں (ایسے شعروں میں) خود پر طنز کاعضر کم ہے۔ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ظفر اقبال اینے مدف کوتلم لاتے ، اور زخم کھا کر بیجارگی سے جھلاتے و کھے کرخوش ہوتے ہیں۔ان کے بہاں طنز اورظر افت میں ابہا منہیں ہے۔صاف معلوم ہوجا تا ہے کہون ہے لوگ، یا کس طرح کے لوگ،ان کے ہدف ہیں ۔مثلا مندرجہ بالاشعر میں ان لوگوں پرطنز ہے جوزندگی میں رومان اور رنگین کی تلاش میں رہتے ہیں، جن کا خیال خام یہ ہے کہ ہمارے چاروں طرف رو مانی (اور غیررو مانی) کامیانی کے امکانات کی دنیا ہے۔ یا پھراس شعر میں ان لوگوں برطنز ہے جو بچھتے ہیں کہ دیکھنا بہت آسان ہے۔اس کے برخلاف میر کے شعر میں خود پر ،معثوق پر ،عشق کے معاملات بر ، ہر چیز برطنز ہے ، پھریہاں طنز کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ بے چارگ ، بے جارگ پر غصہ اور رنج ، ایک عجب مکنگ تشم کی بے یروائی بوری زندگی پر تنجرہ (بیزندگی متکلم کی بھی ہے اور اس کی طرح کے دوسرے باہمت لوگوں کی بھی۔) بظاہر بیشعر بہت معمولی ہے، لیکن درحقیقت اس کی تھاہ بیس ملتی کیوں کہ ہم یہ فیصلہ کرنے سے قاصر رہتے ہیں کہ متکلم بنجیدہ ہے یا محض ظریفانہ بات کہدر ہاہا دراگر سنجیدہ ہے تو اس کالبجہ کیا ہے؟ اس میں افسوس، بے بروائی ،طنز ، پھکوین ، شکست کھا کربھی شکست نہ کھانے کا انداز ، نقصان پر افسوں کے بجائے ایک اکڑ ، پیسب ہےاور یہ یک وقت ہے۔اس طرح کے شعر میر کے یہاں خاصی تعداد میں ہیں ،اور پیصرف میر کے مروجہ (stereotype) یعنی مقبول لیکن غیر حقیقی پیکر کا منہ چڑھاتے ہیں، بلکہ خود ان کی تطبیق یا نوع بندی کرنا تقریباً نامکن ہے۔ صد شکرواجب است برائے آل واجب مواجب کہ قلب راز نورائیان دبین شمور کردوجال رازرائجد بیجان عرفان ووانش معطروصد ہزار درودو صلوت بربنی آخرانز مال فخر موجودات ناجی مناجی عوالم موجود و ممکن کہ ابر دمتش برتمام عالم و عالمیان می باردونور بدایتش اظلال صلال رااز قلوب جن وانسال بردارد اما بعد این بندہ تقیر بیاتو قیراز دود مان امام اسلمین امیر الموشین عرفابن النظاب رہبر بالعد ق والعواب کہ بوجہ موثوقی موسوم است بیش الرحمٰن فاروقی عرض می گذاردواز کلک عاجز رقم می نگاردالجمد والعواب کہ بوجہ موثوقی موسوم است بیش الرحمٰن فاروقی عرض می گذاردواز کلک عاجز رقم می نگاردالجمد بند والمت کہ جلد سوم تعنیف نظیف مشمل برشرح وانتخاب کلام بے نظیرروشن چوں مہر منیرا قصح المنع المبلغ المبلغا حضرت میر محمد تقی میر کہ گرم تر از شمس تیریز است و مشہور بیشعرشورا گیز است از تو جدوا ہتمام دانقرام کارکنان عالی ہمت ترقی اردو بورڈ بلند مرتبت درشہرارم نها دفر خندہ بنیا دشاہ جہاں آباد در ماہ محرم الاحرام سنہ کارکنان عالی ہمت ترقی اردو بورڈ بلند مرتبت درشہرارم نها دفر خندہ بنیا دشاہ جہاں آباد در ماہ محرم الاحرام سنہ القرطاس د ہراو کا تبدر میم فی التر اب یا کہج یا تیج یا تیج کارکنان مار دوکات بیرات شد بلوح الخط فی القرطاس د ہراو کا تبدر میم فی التر اب یا کہج کے کہتے کہتے ہو کہا۔

ہوالفیاض انگیم العلیم صدشکر ایز دتعالی و درود وصلوات برصاحب لولاک پینمبر آخرالز مال مکه ایس کتاب بارسیوم بعد تقییح واضا فی در <u>۲۹ سما</u> همطابق <u>۲۰۰۸</u> درشپرد بلی به انطباع رسید ۱۲

## اشاربيه

بیاشار بیاساومطالب پر شمل ہے۔ مطالب کے اندراج میں بیالتزام رکھا گیا ہے کہ اگر کسی صفح پر کوئی الی بحث ہے جو کسی عنوان کے تحت رکھی جاسکتی ہے تو اس صفح کواس عنوان کی تقطیع میں درج کردیا ہے، چاہے خودوہ عنوان اس بحث میں فہ کور ہو یا نہ ہو۔ مثلاً اگر کسی صفح پر کوئی بحث الی ہے جس کے دیا گیا ہے، معنی آفرین 'پر روشنی پڑتی ہے تو اس صفح کا اندراج '' معنی آفرین 'کی تقیطع میں کر دیا گیا ہے، چاہے خود بیا صطلاح (معنی آفرین ) بھراحت اس صفح پر استعال نہ ہوئی ہو۔

آرزو، سراج الدین علی خان (صاحب "جراغ مدایت "وغیره) ۸۵، ۲۰۷، ۲۹۱، ۲۹۱، ۱۳۵، ۱۲۳، ۳۸۷ آزاد، مولاتا محمد سین ۳۹، ۲۰، ۲۲، ۳۲، ۳۳۰ آزرده ، مفتی صدرالدین ۱۰۸، ۲۹۵، ۲۹۵، ۲۹۲،

آسي سكندر يوري ،حضرت شاه عبد العليم ١٩٣٠

4442446244E244E

ا بھینو گیت ۱۲ اثر ، نواب امدادامام ۳۹، ۹۳، ۹۳، ۹۳ اثر لکھنوی ، جعفر علی خال سے ۱۱، ۱۲، ۱۵۸ ، ۱۹۳،

> اثر ،سیدخواجه میر ۲۰۷، ۲۰۸ احتشام حسین ، پروفیسرسید ۲۲ احمد شاه ، بادشاه د بلی ۱۹۰ احمد گجراتی ،شیخ ا ۸۲،۳۸ احمد مشتاق ا ۳۷ ادب کی تعریف ۲۳،۲۲

4645646

Graykaskes Tes

آصف بن برخیا۲۵۳ آصف الدوله، نواب ۲۵۲،۲۵۱ آفاق بناری (صاحب معین الشعراء) ۲۵۵، ۵۳۰

170,770,270,270,000

101

آئن اسٹائن، البرث ۵۸،۵۹،۵۵ ابرائیم طیل الله، پیغیر ۵۹۸ ابن البهیتم ۹۵،۰۹۳ ابن البهیتم ۹۵،۰۹۳ ابن خلدون ۳۸ ابن رشد ۵۹ ابن رشد ۵۹۵ ابن نشاطی ۵۹۵ ابوبکر الصد این امیر المونین ۲۰۱۳ ابہام ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۸۱، ۲۰۲، ۱۲۳۰

ادب کے ادنی اصناف کی اہمیت ۲۸،۷۷،۸۲ اد بي ساج ، د سي تخليقي معاشره ادعا ہے شاع ۱۲۰ ار دولفت، تاریخی اصول بر ۲۰۷، ۲۵۵، ۲۹۸،

4-1-1-1-1-47-1-1AG

09r

MOINTLY GALOTTO THE STORY OF GOT استعاره ۱۳ ، ۱۲ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۵۳ ، ۵۸ ، ۵۸ ، ۵۸ +2, 12, 22, +A, PP, 2P, APS THE OHS ARE MAIS APIS 79475477 ATT 947+P PATE AND CONTROL TO STATE OF S + ١٩٠٩ ، ١٢٧١ ، ٢٢٧١ ، דבש ואת את את האול ולונוב דקר ۱۹۹۱، ۱۹۹۷، ۲۰۷۰، ۲۲۲، ۱ انثرف علی تفانوی، شاه ۱۹۹ ۵۳۹، ۵۳، ۳۵۳، ۲۳۱، ۳۲۳، ۳۷۳، ۵۱۹، ۵۳۸، اصغرکونلروی ۲۷۲ PTG: +00: 100: 000: TYO, OLD, ALO, YOYS 2+K, 77K, 27K, 27K, AMES MARS PARS + OF

استعارهٔ معکوس ۱۲۰ ۱۸۱، ۱۲۰ ۲۳۸،

YPP2YPZ

1716717267706711167211111 استفادے کی تتمیں ہے ہو، ۲۱۳ استفهام انكاري ، و يكفئه انشائيه اسلوب استفهاميداسلوب، ديكھتے انثا ئيداسلوب اسٹائنگاس،فریڈ رک ۴۸۰، ۲۱۷، ۹۲۳، 440,0A+,0F9

> اسٹیر بوٹائپ،میرکا، دیکھئے،غلط مفروضات میر کے بارے میں

اسرار کی فضا، میر کی غزل میں ۲۸، ۲۹، ۴۳، \* MAN THE THE YOU TAM GAM TIME GIME YYY, YY + , QQA, MY + , MYY

4/44

اشرف ما ژندرانی ملامحرسعید ۲۲۳۳ اضافت کا حذف کرنا، اضافت مقلولی ۳۲، 797,717,907

> اطهر برويز ۲۲ اعراب وعلامات وقف الملاء ٢٣٢ اعلال نول ۲۵۵،۲۵۱ افتخارجالب ٢٧٥

انتظار حسین ۲۹۹ انڈراٹیٹنٹ، دیکھئے سبک بیانی انسان دوئتی، میر کے یہاں ۱۷۱، ۱۷۱، ۲۷۱،

انشا، میرانشاللدخال ۲۹۹ انشائی اسلوب اسم، ۲۹۱، ۱۹۲۱، ۲۳۱۰ ۱۳۳۰، ۲۱۱، ۱۸۳۰، ۱۲۲۰، ۲۳۹۰ ۱۳۳۰، ۲۳۹۰، ۲۸۲۰، ۲۹۹۰ ۱۳۳۰، ۲۰۳۰، ۲۳۳۰، ۲۳۳۰ ۱۲۳۰، ۲۳۳۰، ۲۳۳۰، ۲۳۳۰ ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۳۳۰، ۲۳۳۰، ۲۲۳۰

4A0, 4+1, 4+1, 111, P41,

+ 7/217/207/2+0/2/0/2

14+c409

انصاری، پروفیسراسلوب احمد ۳۹ انوری ایبوردی، اوحد الدین ۱۰۰، ۱۲۳ انیس، میریبرعلی ۲۸، ۱۱۱، ۱۲۸، ۱۲۹، ۲۷۲، ک۲۲، ۱۲۲، ۱۳، ۱۳، ۱۳۹۳، ۱۳۳۳، ۲۵۵،۵۹۸، ۲۵۵،۵۹۸، ۲۵۵،۵۹۸

> اورنگ زیب عالم گیر ۸۷ اور پینل تصورات وخیالات، دیکھیے طبع زاد

افشال فاروتی ۳۸ افسال اله آبادی، شاه غلام اعظم ۲۵،۲۵۳ افلاطون ۲۵،۵۳،۵۱۸، ۳۲۳ اقبال، علامه ڈاکٹر محمد ۲۸، ۵۳، ۵۹، ۲۰۲،

۱۳۱،۹۳۱،۵۹۱،۵۵۰
اقتباس ۲۱۳،۳۷ ا اقوال شعراکی اہمیت، کلا کی شعر میات کو بیجھنے کے لئے ۹۳،۹۲ اکبرالیآ بادی،سیدا کبر حسین ۵۰ اکبر حیدری، پر دفیسر ۲۲،۰۱۹،۱۹۰

414

الیٹ ٹی الیس ۵۳۷،۸۳،۷۷ ما مکانات، معنی کے، دیکھئے ابہام امیدا میٹھوی ۱۹۳ ما میر احمد ۲۹۷، ۲۹۷، ۱۹۳۰ ما ۱۳۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۹۳۰ ما ۱۳۳۰ ما ۱۳۳ ما ۱۳۳ ما ۱۳۳ ما ۱۳۳ ما ۱۳۳۰ ما ۱۳۳ ما ۱

امین اختر ۳۸ انتخال ۳۷ انتخاب کا طریقه اور معیار ۲۳،۲۲ بلاغت کلام ۱۰۱، ۲۰۸، ۲۱۵، ۱۳۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۳، ۲۷۹، ۲۳۳، ۲۳۳، ۱۳۳۰، ۲۷۹،

107,707,617,010,270;

027,009

بلال حبشي، حضرت ۲۰۴

بندش کی چستی ۱۹۰۹،۹۹،۹۹۱،۱۱۰،۲۵۵\_۵۷۱،

۵۹۳ ، ۲۷۳ ، ۳۲۵ ، ۳۴۵ ،

090

يودلير، شارل ٢٩١٠ ٢٩١ م ١٨١٨ ١٨٠٠٥،

476

بهار، لاله فیک چند (صاحب" بهار عجم") ۸۷،

2015 - 115 2+75 2775 +775

APTSTYMO · MILYN NAMS

140,400,004,004,000

بهاءالدين ذكر ياملتاني محضرت شيخ ٢٣٥

مجعث جميدالله ٨٣

بحث،روپکشن ۸ م

بيان ، احس الدين ٤٠١، ١٢٣

بيدار، شاه محمري ۵۲۲،۵۲۱

بيدل مرزاعبدالقادر ٨٥، ١١١، ١٢١، ١٢٣،

OTE SITE AITS PITE TOTS

4-70A770P770P77079-P

بيك وسيموكل ١٢٥

ا بلی شیرازی ۵۳۳ ایس موبن ۳۸

ایام ۱۰۲ ۱۲۱، ۱۳۰ ک۲۲ ۸۲۲، ۲۲۹

TAZ (TOZ (TEA (TET

פשח . אחש בסח שדם

041.045

بارال دخمٰن ۴۸

بارت،رولال۱۵۰،۰۵۵

باطن وقطب الدين ١٩

باقر جروی ۲۲۰ ۱۲۲

بايزيد بسطامي ،حضرت خواجه ۱۷۳ ، ۱۷۳

بختیار کا کی مضرت شیخ قطب الدین ۵۳۲

براڈسکی، جوزف ۱۵

رجملی ،برجته(شعر کے تعلق سے) ۲۳۸،

127, 227, 21% OT%

דדי יוףם, מףם, איזר

برف، جان ۹۴

برک بارث ، ٹائٹس ۲۰۹۳

برجمن مهاراجه چندر بهان ۲۳۰

بشردوتی،میر کی غزل میں۔دیکھیے انسان

دوی میری غزل میں

یش داس (جال گیری مصور) ۳۷۰

بقا كبرآبادي، بقالله خان ١٣ ٣٥، ٥٩٥

AA+

تازه بیانی مزید ملاحظه بومضمون آفرینی ۱۰۱ تازه خیالی مزید دیکھیں مضمون آفرینی ۱۱۸،۱۱۷ تازه گو ،مزید دیکھیں مضمون آفرینی ۱۰۱ تاناشاه ،ابوالحن ،شاه گولکنڈه ۲۱۲

تخفیف حرف اصلی ۱۵۵ تخلیقی معاشره ۷۷، ۲۵،۵۵،۲۵،۷۵ تخیل، بے نگام اور زمینی ،میر کا ۲۲۳، ۵۸۴،

095

تذكرول كى اہميت ،كلاسكى شعريات كو سجھنے كے

90,91 2

414.44 Z

ترشيخ 190

ترقی،میرزاتق ۲۲

تسكين اوسط ١٥٢، ١٥٢

تىلى، ئىكارام ا ١٢

تتليم بنشي امير الله ١٥٣

تشجيد ۲۹، ۸۰، ۱۲۵، ۲۲۱، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۸۸

744 ALTS PLYS 0+45

דרשו האשה פששה ומשה

חמח, שדח, פגח, מזמ,

7+4:4+1:04°

تقىدق حسين، شخ (داستان كو) ۲۴۴

ياسكل،بليز ١٥٥٨،٥٥٧

بإوعثرءازرا٢٢

پرچٹ فرینسس ۱۹۳

پرديزشمريار ۲۸

يليش ، جان في - ۲۵۴،۲۵۳، ۳۵۰،۳۵۰، ۱۳۱۰،

דו אי פואי שדאי שפאי פשם:

019

ى<sub>و، ا</sub>يْدُرايلن ٥٩

بوپ، الكرغر ، ٩٠

پیشر، والشر ۲۷۳

چ داری ۱۰۱، ۱۲۵، ۲۱۱، ۲۹۱، ۱۵۲ حرید

ملاحظه بهومعني آفريني

بیچیدگی ۲۹،۵۹،۲۹ ۲۰،۳۳۳،۵۵۰ ۵۵۱،

مزيدملا حظه ہو، معنی آفرینی

£ PT. G. T. T. T. P. T. AFT. TATS

amtiam + + aman amathm

ישים אישי באישו פאשו

ממדו ודיה אריה גביה

ואדה חידה פיחה פדדה

ממח, מדח, יוףח, מומ,

זים, יים, זור, דיור

אמוניום מאריוםר

تابال، ميرعبدالحي ١٩٥، ١٩٥، ١٠٠، ١٠٣٠،

جگرمرادآبادی ۹۲،۸۰۱، ۲۲۲، ۸۳۳، ۲۳۳،

משרידשר

جگن ناته ه، پنڈت راج ۱۰۰،۳۷۷ جلال کھنوی، حکیم ضامن علی ۹۵،۳۴۷، ۳۵۳ جلیل ما بک پوری، حافظ جلیل حسن ۲۹۵،۲۵۵ جمیل جالبی ۲۸،۳۸۱، ۱۰۴،۹۷۱،۵۵۱

جميله فاروقي ۴۸

چنسی مشامین ،میرکے بہال ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۳، ۴۹۳،

464,464,60,60,644,644

جنون کی نقتر لیس ۲۷۳، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۱، ۱۲۱

جواب ۸۳، ۱۳، ۲۳، ۲۳۸ واب

جوان ، کاظم علی ۲۱ .

جوائس جيمس ۵۷

جوش فيح آبادي ١٠٨، ٢٧١، ٩٨٣ ٢٣٩،

07 + 1 AT

جوشش عظيم آبادي ١١٨

جهال گیر، نورالدین محمد، با دشاه دیل ۳۹۹

جیمی س،آر\_ڈی\_ ۳۹

چودهری محرفیم ۳۲۸،۳۳

چھوٹے چھوٹے الفاظ کا استعال میر کے بہاں

1+1: 171: 171: 707: 171:

تعقیلفظی ۴۳۸،۳۵۲،۵۵۲،۲۵۲

تفته *،مرزام گو*پال ۱۱۰،۱۲۵،۱۲۵،۲۷۵

تقابل رويفين ١٥٨

تقيد بطورسائنس ٥٨٠٥٢

تقيدي اصولول كي ماهيت ٥١٠٦٠ ٢١،

تنويراحم علوي ٥٩ ١٣

توارد کے سے ۱۳۱۷، ۱۳۱۰

توالي ١٥٢

تو قعات كاافق ٧٨٠٧

تدواری ۱۰۱، ۱۲۵، ۱۲۱، ۹۰ ۲، ۲۹۲، ۱۳۸،

٣٨٣، ١١٥، ١٨٥، ٥٨٥،

١٩٥٨مزيدد يكهيم معني آفريني

ٹا ڈاراف،زوتیان • ۲

منكبيم ، جان ١٩ ٣

" جادوگری" ، حافظ اورمیرکے یہاں۲۹

جان جانال، حضرت ميرزامظبر ١٢٧، ٢٢٥

جرأت ، شيخ قلند بخش ۱۲۱، ۱۳۷، ۱۸۷، ۲۵۲،

ALVALLA STATE ALVALA STATE ALVA

421.021.02 .. .. ..

جرجانی ، امام عبدالقابر ۱۱۱، ۱۱۰ ، ۲ ، ۲ سر ۲۸، ۳۸،

10009A09L09mcA1049cmm.

101114 dim 110-10-4101

جعفرزنلي،مير ۲۰ ۳۲۳

740

سنّ ابن على مام ١٨٨

حسن مطلع ۲۰۵۰ ۲۰۵۰ ۵۰۵ ۵۰ ۲۰۵۰ ۲۳۲

حسن نظامی،خواجه ۲۰۵

حسينًا ابن على امام ٢٥٨ ، ١١٨

حشوس ۱۱، ۴۸ سر ۱۹۵۵

حقير، ني بخش ١٢٥

حقیقت نگاری،میر کی غزل میں ۸۲، ۸۳، ۸۴،

rots Apr Par Arm

00+010,0+0,0+11

حنيف جمي ٢٦،٨٨،١٧٤ صنيف

حیات گونڈ وی ۲۴

حیران ،حیدرعلی ۷۰۱

خربداسلوب۲۰۱۰۰ ۱۱۰۳ ۳۱۱ ۱۹۳۳

خسرود بلوي، اميريمين الدين ٩٩، ١٠٨، ١١٢،

MAA MEE ALE ALE ALE

خلخال، ملاوا تف ۱۸۷،۱۸۲

خلیق،میرستحسن ۲۸،۱۰۵

خليل الرخمن اعظمي ٣١٠

خليل الرخمن اعظمي ، بيتم راشده ۲۴

خليل الرخمن دبلوي ٢٢٠

خوش طبعی اورظرافت، میر کی غزل میں ۱۸۵،۲۹،

77750775 MAM-PM51PM5

**የ**የግ፡ለ<u>የ</u>ግ፡ግንግ፡ለ<u>ል</u>ግ፡ለግ፡

4 - + . DOA . DTF . DTF

چیزش اامس کے

حاتم وبلوى، شاه ظهور الدين ١٠٩، ١١١، ١٢٨،

194 JP - 119 114 114

201277307777777777

290

حاذق موماني عكيم ١٩٧

حافظ شيرازي،خواجيش الدين ۲۳، ۲۹، ۵۸،

495 A+15 P+75 1175 7175

POTS+PTSIPTSAATSP+TS

"אא" אום ואם ואם ואדי אארי

אשרי דשרישרי אשר

عالى، خواحدالطاف حسين ال، ٨ ٣٠، ٩٣٥ • ١٦، ١٢،

سلاء + ک، اک، سک، سه، سه،

7115 KM15 7775 6775 6875

YEA-MAY-FAY

حايدحسن قاوري ٥٩٧

حامدی کاشمیری، پروفیسر ۲۱

ح ف عطف کا حذ ف ۱۸ م

حسرت جعفرعلی ۴ ۱۳۳۳

حسرت موماني مولانا سيدنضل الحن ٢١، ٩٥،

مه ۱۲۲، ۱۳۹۰، ۲۸۳، ۱۳۹۰، فرودس، فریود ۱۱۱۱ ۱۰ ۱۳ مه ۱۲۷، ۱۳۸۰، ۱۳۹۰، ووق دالوی، شخ محد ایرانیم ۱۲۱، ۲۵۱، ۱۲۱، ایرانیم ۱۲۱، ۲۵۱، ۱۲۱، ۱۵۰۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، ۱۳۹۰،

4000009000

44.

رٹرہانگے۔۳۳ رچیڈس،آ ۔اے۔۳۹،۱۲ رجیل صدیقی ۴۸ دیبر ، مرز اسلامت علی ۱۲۸ ، ۱۲۱ ، ۱۲۸ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۲۸ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱

ڈاوٹی النارڈو ۲۷۳ ڈرامائیت، میرکے لیجے یس ۱۳۰۰، ۱۸۵، ۳۰۰، ۱۳۰۹، ۱۲۳، ۱۳۸۵، ۲۸۳، ۲۳۸، ۱۳۵۰، ۲۸۳، ۲۴۳، ۱۵، ۱۳۵۰ ۱۳۵۰، ۲۵، ۲۵، ۳۷۵، ۱۳۳،

دیب، پروفیسرایس سی-۲۹

۲۳۲ ۱۳۳۹ دُراندُّن، جان+۹ دُن، جان۲۵۱ شعر شور انگیز، جلدسوم TA . TL9 . TLL . TLM THE THE THE MALE MAN 2772 A772 + 673 1673 ۳۵۳، ۷۵۳، ۴۲۹، ۱۲۳، TEMS MEMS AFMS AFMS 1273 P273 + A73 7A73 7A75P75+4650+65A+65 110, Pla, A10, ITA, +70, raa, 276, 876, +66, 100, 700, 000, 720, + A @ . TA @ . 1 P @ . Y P @ . Q + Y . Z+F5A+F5 MF5ZIF5AMF5 ALL'ALLOSALE LUL رعايت خال معين الملك ١٠٠٠ رند، نواب سيدمجمر خال ۱۰۴، ۵۰۱، ۱۱۴، ۱۱۲، YIACOA+COT+cITICITY

٣٤٢، ١٩١٥ ٢٤٦، ٢٤٦، ١٥١، روائي ٢٩، ٢٩، ٩٩، ١٠١، ٨٠١، ٩٠١، ١٩١ 2012,074,0000,011,092 7500 - 7527 752 775 روایت اور تبذیجی میراث ۱۵، ۲۸، ۸۳، ۸۳، ۸۳، AYE روزانه زندگی، میر کی غزل مین ۹ ۱۱۰ + ۱۸۵،۱۸۸

ردیف کا استعال ۱۸۱، ۴۰ ۳، ۳۲۹، ۴۷ ۳، COTYCOTTCOISCESTICE BOT ALT 9 TA EZOUL رسومات، کلایکی غزل کی ۲۲، ۹۴، ۹۵، ۹۹، ۹۹، M . A. 9A. 94 رسومهات كي ايميت ٢٦،٢٥ رشك، على اوسط ۱۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۳۱، ۳۲۲ رتمي جودهري ۴۸ رشيدحسن خال ۳۲ رعایت اورمناسبت کافرق ۲۷۵ رعایت کی تعریف ۲۰۱۰ ۱۰۳ روایت کی ۲۷۷،۲۷۲ رعایت ومناسبت ۲۹، ۳۰، ۹۹، ۹۹، ۹۹، ۹۲۱، ۱۲۲۱،

- day daa da+ dr+ dr9 2712 2713 4+7 2172 2775 ATTS LTTS ATTS ATTS ومراع ١٣٦٠ ٢٧٠ م ٢٧٠ م حكين اسعادت بارغال ٣٣٢ LYSTATISTA CHAYCHAMICHA 297, 297, 717, 717, 279, 279, ITTS TTTS FTTS ATTS ٠٥٦، ٥٥٣، ١٢٠، ١٢٣، OPTS PPTS SPTS 75TS MLLAMON MARCHAN **ሃግግ**ን ግግግን ግልግን • • • • YTO, MARCANTE

> زيدشهير حضرت ۲۱۸ سبزيوش، سيد شامرعلي ٦٢، ١٩٨ ٣

> > 414

سک برانی ۱۲۰، ۲۰۸، ۳۳۳، ۲۵۸، אחדי חחחי שדם, פדפי

سک بندی کی خصوصات ۸۸، ۸۹، ۹۴، ۴۰۰ 488618261+1

سجادسين، قاضي ١٤٨ سحر، ابوافيض ۳۵،۲۷،۲۴ سراح اورنگ آبادی ۹۱،۹۳۱،۹۳۱،۰۲۵، ۲۵،

سردارجعفري على ۱۸،۱۸ م ۹۳،۵۹۳ م ۵۹۳

497.4+F

مردر، بروفيسرآل احمد ١٢٥ سرور، اعظم الدوله ۲۰۱۱ ک۱۹۱۱ سرور، رجب علی بیک ۳۲

۲۱۵، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۷، معادت على خال، تواب اوده ۱۵۱

ILA OLLY DEMY VERY OF IL APTS 71+75 A+75 P+75 PTTOTAL AIDS TTO محمد عمر محمد محمد

MIN'S MAKE WAL

روز مره زبان، میرکی غزل میں۲۵۱، ۲۵۹، מידה ממדה חדידה מדיה CMAN CMAN CMAN AMAN 9973 + 03 1 0 0 A 10 2 PIOS

روى بيئت ليند تقيد ٢٠ ، ٦٨ ، ١٨ ، ١٨ روى ، مولانا جلال الدين ساكا ، ١٤١ عا ، عاني استرآيادي ١٣١٣ Pr+ ( 17 ( 10 ) 1 / 1

MALIALI POSTEDIAL

رياض احمد ٨ ٣ ريفيغ مشيل ١٨٣ زبان،شاعری کی ۱۳، ۱۳، ۱۵،۱۵، ۳ زبان کی نوعیت ۲۳۸،۸۲،۸۱،۷۹،۷۸۱ سرقه ۳۷ زبان کے ساتھ آزادی اور بے تکلفی کا رویہ، میر سرمدشہید،حضرت ۵۵۸،۵۵۷ 496

زبيررضوي ٢٢٧ زلالي بدايوني ۹ ۱۳۰۰ ما

زور بيان ١٨٣، ١٨٩، ١٩٩، • ١٠، ١٠٠، ٢١٠ مرور، عبد الغفور ١١٠

سیتا جی ۲۸۶ سیدارشاد حیدر ۴۸

سید احمد وبلوی، مولوی (صاحب " آصفیه") ۲۹۰،۲۷۳،۲۵۳،۲۳۲،۱۵۸ ۳۵۳، ۳۵۰، ۳۳۸، ۳۵۰، ۳۵۳، ۳۸۹،

> ۵۳۹،۳۹۳ سیده جعفر، پروفیسر ۱۳ سیفو ۱۹۴ سیس بو،شارل آگستیں ۷۷۵ شاداب سیج الزمال ۴۸ شاعری بن ۲۷۰۱۷

شاه جهال، با دشاه د هلی ۱۰۰۰ ۲۳۰ شاه حسین نهری ۱۹۹، ۴۰۳، ۳۷۸، ۳۳۹، ۲۰۳

شاه وصی الله ۱۹۹ شبلی نعمانی، علامه ای، ۹۳، ۱۱۵، ۱۲۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۲۹، ۱۳۹۳،

۲۵۶ شعریات کی تعریف ۹۷،۴۵،۴۰،۳۹ شعریات، سنسکرت ۷۳، ۹۲، ۹۸،۹۰، ۱۰۱، معدی شیرازی، شیخ مصلح الدین ۲۹۸، ۱۱۳، ۲۱۳، ۳۸۸،۳۳۱ ۳۸۸ ساس، ۲۹۳

> سکا کی،علامه ابویعقوب ۲۰، ۱۲۳ سلخ ۳۸

سليم، على حسن خان (صاحب "موارد المصادر") ۵۹۵،۵۵۵،۵۵۳

> سليم على قلى طهرانى ۲۲۳ سليم احمد ۲۲۷،۵۲۲ سليم الزمال صديقى ، ڈاکٹر ۲۱ سليمان ، پنجبر ۲۵۲ سليمان ندوى ، علامه سيد ۲۰۳ ساغر دنوى ، محكيم ۲۲۴، ۲۳۰

+07 , PAT , TTT , 010,

سوسيور، فر دُينتُدُ وُا ١٠٤،١٠

Irz

Arasersterserr

شورش، دېکهئےشورانگيزې

شوق،نواب مرزا( عکیم تقیدق حسین ) ۲۱۰

۱۷۲۱، ۴۰ سر ۳۲۲ ساس، شوق قدوا بنتی احریلی این

٥٦٥، ٢٦١، ٨٨٦، ٩٨٦، شرآشو ٢٨٦، ٢٨٦، ١٥٨

شيفته، نواب مصطفی خان ۱۰۱، ۱۱۹، ۱۲۰،

A+A. Y9A. IFF IFI

شكييير، وليم ٢٩، ٢٥، ٥٨، ١٠١، ٢٨٨،

YYT OAT YPT YTO

Driate

هلی، یری بش ۷۷، ۸۳

صائب تيريزي، ميرزا محمرعلي ۲۵، ۱۱۹، ۱۱۹،

MARCIAGORICITE

صاءوز برعلی ۱۲۹،۱۱۸

صدلافي ۱۱۳۳

صرف ونحو کی نزاکتیں ۱۲۳، ۱۸۹، ۱۹۴، <mark>۱۹۵</mark>

MARCHAN MINCHALAIN

אושי בששי ייף בי דורי ף דרי

YEE SYEL

صفاءمنولال ١٨٣٣

ضلع (ضلع جكت) ١٣٥، ١٨٥، ١٥١، ١٥٥،

HAL SYL SYP SYL SAL

شعر مات، کلاسیکی اردوغزل کی ۱۸، ۱۹، ۴۸،

rm 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 3

12,72, 72,00,171, = 77

177,777, 40,70,000

+00,100,970,120,120,

DAY, DAT

شعر مات،مغربی ۱۱۴، ۱۹، ۴۰، ۳۳، ۳۲، ۹۱، ۹۱،

YET OF A A OF THE GET

شفا عليم شرف الدين ١٨٥، ١٥١، ٢١٦

شفق لكصنوى الالتا يرشاد ١٩٨٨

فكست ناروا • ٥ ٣

شكيبي صفاياني ٨٨٨

شلا يرّ ماخر فريدرخ ارنست ١٣٠

شلیکل ،ا ہے۔ ڈبلیو۔ سوا

شليكل فريدرخ ١٢٥،١٣

مش اللغات ٦٢٣، ١٢٣ .

مشرقيس رازي ٢ س، ١٠٠١٠

شور انگیزی ۲۹، ۴۹، ۱۰۱، ۱۲۰، ۲۲۱، ۱۲۳،

ساسا، ۱۲۲، ۲۰ س، ۱۱۷، ۱۱۷، صبراوحيد ۲۵۹

277, 20%, eps, 410,

ala, ita, tta, ata, ata,

شعر شور انگیز، جلدسوم 7P72 + 40,0+0,7+0, 210, 110,770,+70,170,770, 17Y27YY200CAGESPOR طنطنه،غرور،اوروقار،میر کے کہتے میں • ۱۵، • ۱۷، JEIS MATS EXASTEM AS 1815 ETTS FTS FTS PARSTINATION ظرافت، مير کي غزل ميں، ديکھئے'خوش طبعی ادر ظرافت مير کيغزل ميں ظفر، بها درشاه ثانی، شاه د بلی ۲۹۸،۲۹۷

ظفراحمصد بقي ، ڈاکٹر ۱۳۳ ظفراقبال ۲۳۸، ۲۸۸، ۲۵۳، ۹۳۹، ۲۲۵

YYY

عابدعلی عابد،سید بروفیسر ۹۲،۹۱ غاشقی کے آ داب۳۲۷،۳۲۲ عالى نعمت خان ۸۸ ۲ عماسي ظل غماس ۲۲ ۲۳۵۳ عبدالحسين زرين كوب ٢٣٥، ٣١٠ عبدالحق، ڈاکٹر (بایا ہے اردو) ۲۱ عبدالرزاق جمنجها نوى ،حضرت شاه ۳۵۹ عيدالرشيد، وْاكْرْ ١٠٢٠ • • ١٠١٠ ٢٨٩ و ١٣٩

YAL PAL 2812 1073 0075 2+45 H75 P445 + 745 PP45 TYZ TAY TTA TTI 124 . PM 490 MLL ٠٣٩، ٢٣٩، ١٩٣٠، ٩٥٩، AKM PAM AMM AMM CAIP COIL CO+1 CO++ (PAP +70, +00, 0r0, 2r0, . A 6, 186, 2+1, A+1, MIL YEARYET AIL طالب آملي، ملك الشعرا ٣٨، ١١٠، ١١١٠، ١١٥ MARCHANIFFELIX طباطیا ،علامه سیدعلی حید رنظم ۱۹۰۰ کوا، ۱۳۰۰

242 طبع زاد ۲ سه ۸ س طیش،مرزاجان۱۲۵۵۰۲۱۳ طغراءطلامه

طنز،طنز په تناؤ،مير کې غزل ميں ۲۹،۷۷۱، ۲۱۳، 777 777 277 777 سكان الاكان المسل الاسل • ٣٦٠ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٨٠ عبدالحق محدث د بلوي، شخ ١٤١ C+T'S AITS TTTS PTTS PANSYYNSPYNS+ANSPANS

عالب مرزااسدالله خال ۲۲،۲۸،۲۸، ۵۹،۵۲،۵۹، 11- 116 9P 9P 446 LY 104 100 114 11 + 110 Pals Mrls arts Arts Arts 411 4 + A 4 + M 4 + M 194 PITA ATT ATT ATTICKE + LYSILYS QLYSIAYS YPIS 2875 1+ 75 7+ 75 PITS 1775 רשש, אשש, ממש, שרש, LATS OFTS MITS TYPS חדים, מיים, ביים, ייוים, זמיז, יומיז, יומיז, ממיז, 777, 647, PAT, PPT, 7P7,7P7,710,210,470, 170,000,700,720,180, THE AIR AIR MYES MYES HAR ALK ALK BAR TAP . TAP . TAP . TAP غزل ہر اردو نقادوں کے اعتراضات ۲۱، ۲۲، 97.94.24.21 غلط سجح کے معیارہ زبان اور شاعری میں ۲۵۳، YOY

عبدالرشيد الحسيني (صاحب " منتخب اللغات") AA . . AAM . AMM . MM . MM عبدالرشيدنعهاني بمولا 199t عيدالستارصد لقي ، ذاكثر ۲۵۴ عبدائسلام، شاه ۱۱۳۰ عبدالتدقطب شاه ١٩٣٠ عبدالواسع بانسوى٢٩١ عبدالودود، قاضي ۲۲۵ عرفان صديقي • ٥٢ عرفی شیرازی، جمال الدین ۲۵۹ عزيزقيسي ٢٧٣ عزيز لكصنوي ،مرزامجد بادي ۱۸۵ MA. WO. YZ. TW 20, 2000 عطار، شخ فريدالدين ۲۸۲ علا ، نواب علاء الدين احمد خال ۵۲۲،۱۲۳ على ابن ابي طالبً، امير المونينّ ٩ ٣٦٣، ٣٣٣ على حاويد ٨٣ على ترس في المحري ١٥٩،٨٥٨،١٥٥ عمرابن الخطاب، امير المومنين ١٦٧ عمراکثلوتی،حضرت199 عنايت خال مردار ۲۹ ۲۹ ۵۰ ۲۷ عندليب شاداني ٩٣ عضرالمعالى، امير ١١٧ شعر شور انگیز، جلدسوم ۱۰۲، ۲۰۲، ۲۱۲، ۲۳۲، ۳۷۲، ۱۰۲، ۳۰۳، ۲۱۳، ۲۳۲، ۳۲۹، ۳۹۳، ۱۸۵، ۳۲۲، ۵۲۲، ۵۳۲

فیاض لامیمی ۱۳۳۳ فیروزشاه تعلق ۱۷۱ فیض فیض فیض احمد ۱۱۸۸ ۱۱۳ ۱۳۸ فیضی فیاضی ۱۳۳۳ فیلن ، الیس \_ ڈبلیو \_۲۷۳، ۲۹۰، ۳۵۰،

۳۹۳ قاضی افضال حسین ۲۱ قاضی سحاد حسین ۱۷۸

قافیے کے معاملات ۱۵۰،۱۴۰

قائم عاد بورى، شخ قيام الدين ١٢١،٨٥، ١٥٣،

غلط مفروضات، میرکے بارے میں ۲۸،۲۸ ۳۰، ۳۰۳، ۲۲۳، ۲۲۲

غوری،ندیم خان ۴۸

قاری سے بنائے ہوئے فقر سے اور محاور ہے ، میر کے یہاں کا، ۲۰۲، ۲۲۹، ۲۰۲، ۲۳۹،۲۲۲،

۵۳۳، ۸۸۳، ۵۰۲، ۱۹۲۰

۲۹۳،۹۳۵ فاطمة بنت رسول الله ۳۳۹ فان گاگ، ونسنت ۲۹۹ فائی بدایونی بیثوکت علی خال ۲۵۷،۹۵۸ ۵۲۰،۲۵۲۹ فائز ، نواب صدرالدین ۲۹۲

فائق، كلب على خال ٢٢، ١٩٠، ٢٢٣، ٢٣٣،

فتح محمہ جالند هری مولانا ۱۹۹۱، ۳۰۳ فراق گور کھیوری، رگھو پت سہائے ۹۲، ۱۲۳، ۱۵۱، ۱۵۱، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۳۳،

فرحت الله بیک مرزا ۲۱۳،۳۱۲ ۱۳۳ فردت الله ۲۱۳،۳۱۳ فردوی طوی چکیم ابوالقاسم ۱۳۳۳ فرقی انجدانی ۲۳۲،۲۳۳ فروندهٔ بستگرند ۲۳۲،۲۳۳

فريداحمه بركاتي، ڈاکٹر ۲۳۱، ۱۳۸، ۱۹۸، ۱۹۳

کناب ۱۹۱۰ کار ۱۸۲۰ ۱۸۱۰ سما، کما، سوا، IT'S OLYS MAYS POTS POTS Pro. -- -- -- 1, 192, 190 194 2790 2744 2PDY APT PPT 0+73 +1731473 7773 + TT, 7673 6675 1473 TAMS 4+03 P+03

+TOILOFF COFF COFFE

MINSMIT

منجی راجا، کے۔۱۱،۲۲ كولرج مسمؤل ثيلر ١١، ٢٤، ١٢٢، ١٢٢ سا٢٢ كينس، جان ۹۰ کیولس ۱۹۴

کیفیت ۲۹، ۹۲، ۱۰۱، ۲۰۱، ۱۲۱، ۲۲۱، ۱۲۳ MOD 2012 AYD IAD PAD "1915 1+75 A+75 P175 P775 174 TAY TOTAL TOTAL TOTAL 017 PTT 277 X07 PETS TATE TO SUITS THE TYMSPYMS AMMSPAMS 127, P. 0, PIG, YYO, PMG,

۱۲۲، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، کال ویلوی مالالا ١٨٨١ ١٩٢٠ ٢٠١ ٢٠٠ ٢٠١٠ ما الكحنوي، شاه ١٨٨ 1075 LATS P+75 7775 ٠٨٦، ٣٣٥، ٥٣٦، ١٢٥، ופפיחפפיחשרישה

> قدرت الشقدرية ١٣٢١ قدى، حاجي محمد حان ١٢٣ قصده ۱۲: ۳۵۵ قمر، احد حسين ( داستان گو ) ۹ ۱۰ ۴ ۴ ۱۸ ۱ ۴ م ۱۵ و ۱۵ 100 كافكا فرائز ١٣٣٢ و٢٣٣٢

كان، ۋائل آرتھر ۵۹ كرسثيوا، جوليالا كرمود فرنيك ١٥،٩٠،١٥ كعب ابن زمير مخضر مي اا کلاسکی (اردو)استاد کی تعریف ۹۳ كلب على خال ناظم ،نواب • ١٩٥٠ كلر، حانتھن ١٩٢ كليم الدين احمد ١١٥٣٥ ، ١٠٤٠

كليم بمداني، ابوطالب ١٠٠٠، ١٢٣٠، • ٢٧٢،٢٥، ישרא דאשו באשו פישו TPA, DAPLOAT

كمال ابوذيب ١٠٧٠ ١٠٣٠ ١٠٤

لينذر، والشسيورج • • م

لیون، بهری ۹ سو

ليوي اسٹراؤس، کلود ۸۷

مارگالت،اولشا ۲۵۷

مائے ، ایدوار ۲۸۴

متكلم كي نوعيت، ميركي غزل ميس ١٨٢، ١٨٣٠،

101. A01. 191. A. T. + 17.

MITS ATTS PTTS IPTS PTS

PP 4, P+ 7, PI 7, 47 7, 4P 7,

++ a, 7+ a, A+ a, +1 a, 71 a,

ama, +ma, mma, mma,

TPA,PAF

متن کو ہڑھتے کے اصول ۲۵، ۲۲، ۷۲، ۷۵، ۷۸،

40

سكس ككس ١٨٠٠ ك٠٠٠ عيان، الرارالي ٢٠٢، ١٠٠

مجازمرسل ۱۲،۴ ۱۳،۸۸۳،۸۸۳ م

منجتبی حسین، بروفیسر • ۹

محادرے اور ضرب المثال، میر کے یہاں + ۱۲۴،

YOU POL + PLY LAD THE

CHAMATATA TO PARTY PARTY AND

JULY ATTA ATTA ATTA

TEOSOFOS TLASTACONAS

TPO, PPO, P+F, PIL, AIF,

YO'Z

کلشن،شاه سعد الله ۸۷،۸۲

گلیلوگلیای ۵۷

گھریلوفضااور ماحول،میر کی غزل میں

د کیمئےروزانہ زندگی میر کی غزل میں

گيان چند، پرونيسر ۳۹

لاتحد، بروفيسرمكند ٣٨

لاك،حان١١٦

''لطف يخن'' كي تعريف ١٠٥٥،٢٢٤

لقظ تازه، لقظ کی تازگی ۱۰۱، ۱۱۸ ۲ ۱۱، ۱۵۸،

7715 7715 7+75 6175 8775

MYTO TATO TATO PATO PATO

۰۳۰ ۲۳۸ ۵۳۰ ۲۳۸ ۳۲۵ متنی

• 175 A 775 • 1775 • 1775 • 1775

۸۳۸، ۸۳۸، ۲۵۵، ۲۵۰، کتل حدر ۸۳

MY COSTCONICON+COZM

تنکس ، مارش ۴۰۲

لہے میر کا، و مکھنے طنطنہ، غرور اور وقار، میر کے لہجہ

میں دیکھیے محز ونی میر کے لہجہ میں

لى، ۋوروگى 4۸

محموداللي، يرد فيسر ٨٤

۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۵، ۲۳۳، مراعات النظير د يجيئ رعايت اورمناسبت

مزاح، میر کی غزل میں، دیکھئے خوش طبعی اور ظرافت مير کيغول مين

مسرت جہال، ۴۸

مسعود مک ۲۰۱۲، ۱۷۳، ۲۰۲

مسعود حسن رضوي ، اديب ۲۵۲،۹۳

مسعود حسين، بروفيسر ۲۴

مسعودسعدسلمان لاجوري ٣٨٦

مسلم بن عقبل ،حضرت ۲۱۸

مسيح الزمال، ڈاکٹر ۲۲

مصحفی، شیخ غلام بهدانی ۱۸۰۱ ۱۴۱، ۲۵۵، ۲۵۵،

207, 7AT, TAT, PPT,

דיוש, יומיו, ידיי, יידין,

177 127 127 PLA

YED, YIE COPPIDATE

مصرعے يرمصرع لگانا ١٣١٠، ٢٠١١، ١٠٠٠

MAYSMA+SKAKSK+M

مصورميز واري ۸۵۲

۵۲۸، ۲۸۸، ۱۲۸، ۲۸۱، ۱۸۷۵، محقلی قطب شاه ۲۷

ويم، ١٣٨، ١٨٨، ١٨٨، عمولي ١٣٠

محزونی،میر کے لہجہ میں ۱۵۵،۱۸۵، ۱۹۸،۱۹۳، مخلص،آنندرام ۸۷

الام، ۱۲۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۲۳ ، مرشه ۱۱۲۳

YAT . YAT . YAT YAT

A+a, Marraa, Mrarras

4276471644

محسن تاهير ٢٨٩

محد رسول الله كا، عنه، عنه، 20، عنا، ع٠٠،

049, 794, 797, 797, 779

محمد بادشاه، میر منشی (صاحب" فرهنگ آنند

(15") r.y 2.7 APTS

MAYOVILLA ON THE

محدحسن، پروفیسر ۳۲۸،۳۲۲ و

محرص عمري کا، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۹۰، ۱۰، ۱۲،

۵۲۲، ۱۲۲، ۲۳۳، ۵۲۳،

محمد حسين تبريزي (صاحب "برمان قاطع")

محرفليل الرحمٰن فاره قي 199

محمرشاه ، ما دشاه د بلی ۸۷

مضمون کی ماہیت ۲۰ ، ۱۳۸ ، ۹۲ ، ۱۰۱ ،

7+15 +115 1115 1115 1115 1115 1115 all MI SIL AAT OPT

157775000100

+۲۱، ۱۲۳، ۱۲۵، ۲۲۱، ۲۸۱، معالم برری ۲۹،۱۰۱،۱۲۱، ۱۳۰،۵۹۳،۵۰۳،

MAACMEL

١١٦،١٣٦، ٣٣١، ٨٦١، ١٩٦، معثوقي كآداب٢٣٠،٢٣٩

۰۵۲، ۵۷۲، ۸۲۲، ۱۲۲، ۲۲۲، معنی ۸۲، ۳۲ سر ۲۸، ۳۸، ۲۹، ۱۰۱،

arm are ask ask ast CT97: P97: P27: ACTZY: IFD

+00,700,+007,00+

معنی آفرینی ۲۹، ۱۳۱، ۳۲، ۴۹، ۱۰۱، ۴۰۱، ۱۱۱۱،

2112 412 216 211 YNS

LAD LIDA JUNG JUNG JUNG

tals mals rals ore lar

OFF AFF AFF IAL OAL

1917 1911 1911 1911 1911 1 A 11 A

2015 APIS 1+75 2+75 A+75

4775 Z775 P775 + 7775 1775

TTY FTY LTY ATT

767,677,777,687,797

LP+9 CT + Y + Y 99 C Y 9 A C Y 9 L

۱۰ س ۱۲ س ۱۳ س کا س ۱۲ س

مون شرف،الدين ڪاا

مون آفر عي ٢٩،٩٠،٥٥، ١٩٠٠

114 AIL 411 AIL 4115 AILS

All I'ms mals rats Date

415 415 414 MYS ALYS

1275 P275 IA75 1775 AP75

- AL 014 444 044

צייוים, איזיים, ויזיים, איזיים,

שחי אחיו פחיו דמיי

LATE PYTE TATE TATE

717,617,977,977, +77,

PMMS GFMS AFMS GAMS

ያለግ፣ ይለግ፣ ለለግ፣ ግ•ሴ፣

Y + 0, 110, 010, 210, 010,

פדם, דדם, סדם יסדם

676, F76, 576, P76,

+00,100,700,000,+001

akas ypas mers airs ayrs

446\*466\*466\*464

Var. Bar. + ar. 1 ar. aar. Par. Por. 201. - Fr

معنی المعنی او ا معنی بندی من بیدد کیمیئے معنی آفرینی ۱۰۲ معنی پروری من بیدد کیمیئے معنی آفرینی ۱۰۲ معنی یا بی من بیدد کیمیئے معنی آفرینی ۱۰۲ مفروضات مشاعرانه ۱۳۰ مکیرود ہلوی ۲۰۰۰ ملارے ماسٹیفان ۲۳۵ ملوس میصلا و ۳۲۳

410

منت ، میرقرالدین ۵۹۳ ما ۳۵۳ منت ، میرقرالدین ۵۹۳ ما ۳۵۳ ما شتظر ، نورالاسلام ۲۵ ما ۳۵۳ ما ۳۵۳ منتظر ، نورالاسلام ۲۵۳ منتظور حلات ۴۵۳ منتظور حسین ، پروفیسر خواجه ۵۷۰ منیر نیازی ۵۵۹ موزول ، راحیرام تراش ۲۳۳ موزول ، راحیرام تراش ۲۳۳ موزول ، راحیرام تراش ۲۳۳

الملماء بالملماء للمماساء ومالماء + MMS AMMS FMMS AMMS THE SOT LOTTERS APTS PPTS APTS PPTS and man man mea PPTS LPTS APTS TOTAL 2+ 75 A+ 75 11 75 71 75 7175 MY SIM AIM PIN ITM ለግግ، የግግ، ነግግ، ነግግ، פחח, במח, דמח, דמח, AGTS PGTS TETS TETS ארא, דרא, שרא, פרא, . 44 . 447 . 447 . 447. YAM . MPM . MPM . + + @ . 1 + @ . 9+0, 710, 210, 170, 770, 170, FTG, +70, TTG, 770, 676, 476, +66, ۲۵۵، ۲۵۵، ۵۵۲ ،۵۵۲ Iras mras mras aras 740, 740, 440, A40, ٣٨٥، ٩٨٥، ٥٨٥ ٢٨٥، 78656865; ++ File F. 1+F. שירי שודי שודי בודי דשרי نارنگ، پروفیسرگویی چند ۲۴

نازك خيالي ١٩،١٠١، ١١٨، ١١١، ١٢١، ١٢٩،

نائخ، شخ امام بخش ۱۲، ۲۵، ۲۷، ۹۰، ۹۳،

۵۲۱، ۲۲۱، ۸۲۱، ۳۰۲، ۳۰۲،

#14 175 1775 1275 +175

צאש, צאש, שצש, יפש,

70% OFT , 2PT 2+0;

PYOJIGOSKYKJOYK

تاصر، سعادت خال ۲۸۰،۷۳ تا

ناصر کاظمی ۲۲۲

Dricar + 111 500

خاراحد فاروقی، پروفیسر ۲ ۲، ۴۷، ۸۷، ۱۳۸،

MY INTLANTANTY

نسيم دېلوي،نواب اصغیلی خال ۱۲۱،۱۱۸،۱۲۱

نشانیات، ملاحظه بواشار بات

تعرت الدين ٢٩٢

نصير، شاه نصير د بلوي ۱۰۸ ، ۹۱ ، ۱۱۹ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ،

DAL CALLY CALLY

نظام الدين اولياحفرت خواجه ٢١٨٠٣٠٢

نظامی دکنی ۹۵،۰۲

موزونيت ١٨

موی کلیم الله، پیغمبر ۵۹۸،۵۵۱

مومن، حكيم مومن خال ١٠١، ١١١، ١١١، ٢١١،

ATIS TOIS YALS TRIS OTTS

מפזיפרים מדיוחים פפין

4+9,019:0++

مبذب لكعنوى (صاحب "مبذب اللغات")

דוד, ייסר, ספר

مهر، حاتم على ١١٧

ميرامن ۲۰۵،۲۰۳، ۲۰۵،۲۰

ميرال. في خدانما، حضرت الاا، ١٤٢، ١٤١

ميرتقي ميركي تقيدي آرا ٨٨،٨٨ ، ٩٩،٥٠١،

112-114-1-1-1-1-1-1-1

CITACITYCIFOCITYCITICITI

MTT.TOI

ميرحس ١٢٥، ٢٥٢، ٢٩٨ ، ١٢٥

ميرعشق سيدحسين لكھنوي • ١٦٠

مير محبوب على خال، آصف جاه نظام حيدر آباد نفرتى يجايورى محد تفرت ٨٦٠٣٠

مینڈل، گریگر جوہن ۷۷

MAGITTAITTAITTZION人は意味は

نادر ، كلب حسين خان ١١١٠

نیوش،سرآ ئزک۵۸ ۱۹۲،۹۵ واجد علی شاه،شاه او دره ۲۳۳ وارسته، سیالکوثی مل (صاحب «مصطلحات

شعرا'')۸۷ واقعیت، میرکی غزل میں ، دیکھئے حقیقت نگاری، میرکی غزل میں

واقفی مشهدی ۵۵۷ والبری، پول ۱۱،۵۱،۸۳،۸۳ وانسل، ایلی ۵۲۹ وائلگر، آسکر ۲۵،۳۵۳

> وقمن ،والث ۲۶۳ وجدی دکنی ۴۰۰

وجيى، ملااسدالله • ١٠١٣ م٢ ٨٢٠

وحدت الوجود اور وحدت الشهود ١٤١، ١١١١،

IZYAZY

وردُزورته، وليم ١٩٠،٩٢،٩٥٠

وزير فواج محدوزير ١١٩

وزريلي خال (نواب اودهه) ۲۵۱،۵۷۲

وضعيات، وضعياتي تنقيد ٢٠

وقار عظیم، پروفیسر ۹ س

ولى دى ، محدول ٠ ٢٠ ١٢ ، ١٨ ، ١٨ ، ٨٨ ، ١١١ ،

025.49+.4A9

نظامی تنجوی چکیم جمال الدین • ۱۳ نظ سرکائیا - یکا سکی دینه : مین ۵۵ •

نظرية كائنات، كلاسيكي اردوتهذيب مين ٩٦،٩٥،

94

نظیرا کبرآ بادی، شیخ ولی محمد ۱۸۸، ۴۰، ۴۰، ۴۰، ۴۰، ۴۰، نظیری نمیثا پوری، محمد حسین ۳۲۹، ۴۰، ۴۲۲،

אדי פרים. ממים ממים

ישבשים או אבים בשם

نفس رضيه شهيدٌ ،حفرت محمد ۱۱۸ نفس زكيدهم يد ،حفرت محمد ۲۱۸ نفل ريد

> نمکین کلام ۱۳۳ نورالزخمن بهولوی ۲

تول كشور بنشى ٢٥١،٢٢

نى تارىخىت ١١٧٧

نياز فتحوري ۲۵۵،۲۷۳

نيرعاقل ٢٨٠٨٧

نیر کا کوروی، مولوی نور انحن ( صاحب"نور

اللغات") ۱۵۸ (۱۵، ۲۳۲،

. rq. . rar . rar . rrq

דרים • רים פרים דרים

444.044.04.

בלתשפנדו, שיחי אדי זיא אים ארם

مولدركن ،فريدرخ ٢٩،١٩٢

11-15

بيني چمس ١٢٢

ميوكو، وكور ٥٥

ياكيسن ،رومن ١٦، ١٥، ١٩٠٨ ٨٨ ١٠٠ ٥٥

ا ياوس، بالسراير ف ١٥٠٧٠

يقين، نواب انعام الله خال ١١٤، ١٢٨، ١٢٩،

rr9. rir. 194.194

يكرنگ، مصطفیٰ خان ۲۲۸،۱۰۹

يكانه چنگيزي، ميرزاواجدسين ١٢١، ٢٢٥

يوسف عليه السلام يغمر ٩٨ م، ٥٠٥

يونك، كارل كتاؤ ٥٩٨، ٥٩٩

ياس وبليو بي ١٨٠١٨ عدد ١٨٠٥٥ مده

Shall the last the factor

وہائٹ، ہیڈن ۱۵ ویلی، آرتھ ( ۱۲

بابس مامس ١١١٠

باجكن ، باورو ١٨٨

باردى، ئامس ١٩٠٨

باروى، وليم ١٩٥٥

باشى يجالورى سيدميرال ميال خان ٧٥،٦٥

CHARLET OF

Without war war and the

STATE OF BURNLEYS

WILL'S NOT BOX HOST OF THE PARTY OF THE PART

a complete the management of the party of the

me man had bed to be brighter with

and engine and any of the Park the engine of the land

Challero

باليندر، جان ١٠٢

بائد، باتزخ٥٩

بيكاك، الفريد ٥٢٣

براقليطس ٣٣

برنزرگ ،آرتم ۲۹۵

アルアハ」ときし、ウァ

بنومان، ويوتا ٢٨٦

#### قومی کوسل برائے فروغ اردوزبان کی چندمطبوعات نوٹ:طلبدواسا تذہ کے لئے خصوصی رعایت۔تاجران کتب کوحب ضوابط کیٹن دیا جائے گا۔

#### كليات مير جلددوم



مرتب: احر محفوض

صفحات : 632

قيت :410 روپئے

### كليات مير جلداوّل



مرتب: ظل عباس عباسی

صفحات: 478

قيمت :336رويخ

### شعرشورانكيز جلددوم



مرتب: تثمس الرحمٰن فاروقی

صفحات: 478

قيت : 162رويير

#### شعرشوراتكيز جلداول



رب. سمس الرحمٰن فاروقی

صفحات: 650

قيت: 216رويخ

#### عروض آہنگ اور بیان



مرتب: مشس الرحمٰن فاروقی

صفحات: 340

قيت : 144 رويخ

### شعرشورانكيز جلد جهارم



سمس الرحمٰن فاروقي

صفحات: 764

قيت: 272رويخ

ISBN: 81-7587-231-4

क़ौमी काउंसिल बराए फ़रोगे-उर्दू ज़बान

قوى كوسل برائے فروغ اردوزبان

National Council for Promotion of Urdu Language West Block-1, R.K. Puram, New Delhi-110066

